



#### رضی الله عنهم و رضواعنه (القرآن) الله اُن سے رامنی ہوا اوروہ اللہ سے رامنی ہوئے

انبیا مرام کے بعدد نیا کے مقدس ترین انسانوں کی سرگزشت دیات



اسوة صحابه يقص كال

جلد پنجم حصه ہشتم و شم

صیابہ کرام کی بوری حیات طیب کا اجمالی نقشہ اور اسوؤ حسنہ محابہ کرام کے عقائد وعبادات، معالمات ومعاشرت، اخلاق وسیاست، زیدوتفوی اوران کی سیاس و غربی علمی واخلاقی مجابدانه کارنامول کی بوری تفصیل

> تحرروز نیب جناب مولا ناعبدالسلام ندوی

وَالْ الْمِلْشَاعَتْ عَلِيْ إِلِيَّالَ الْمُعَالَّةِ عَلَيْهِ وَالْمُلِلِثُمَّا عَلَيْ الْمُعَالِمِ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِيلُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِيلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ

#### كمپوزنگ كے جملہ حقوق مكيت بحق دارالا شاعت كراجي محفوظ ميں

بابتمام: خليل اشرف عثاني

طباعت : سين على گرافكس كراجي

منخامت : 592 صفحات

#### قار تمین ہے گزارش

ا بی حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔الحمد نتداس بات کی محمرانی کے الحرائی کے الحرائی کی محرائی کے لئے ادارہ میں مستقل ایک عالم موجود رہتے ہیں۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تواز راہ کرم کے لئے ادارہ میں تاکہ آئدہ اشاعت میں درست ہوسکے۔ جزاک اللہ

## ﴿..... مُنے کے ہے ......﴾

ادارواسلامیات ۱۹۰۱ تارکلی لاجور بیت العلوم 20 تا بحدرو: لا مور مکتبه سیدا حمد شهیدگرار و بازار لاجور مکتبه امدادی فی به پیتال روژ مثمان بونیورش بک ایجنمی نیبر بازاریش در کتب خاندرشیدیه به به ید مارکیت راجه بازار را دالینذی مکتبه اسلامیدگامی و فاراییت آباد

ادارة المعارف جه معددا رالعلوم كراچى بيت القرآن ارده بازار كراچى ادارة اسلاميات مه بهن چوك ارده بازار كراچى ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه 8-437 قاديب رود اسبيله كراچى بيت انكتب بالقابل اشرف المدارش كلشن اقبال كراچى بيت انقهم مقابل اشرف المدارش كلشن اقبال بلاك وكراچى كمتبدا سلاميداين يور بازار بفيعل آباد

مكتبة المعارف مخله جنكى بالثاور

﴿الكيندُمِين ملنے كے يتے ﴾

Islamic Books Centre 119-121, Halli Well Road Bolton BL 3NE, U.K.

Azbar Academy Ltd. At Continents (London) Ltd Cooks Road, London E15 2PW

## فهرست مضامین اسوهٔ محابهٔ حصه اول

| عقا كد                          | 11"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , ياچ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| توحيد                           | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مقدمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تنزه عن الشرك                   | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | صحابی کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بت فکنی                         | rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | صحابه کی تعداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ويمان بالرسالية                 | re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | صحابہ کی شنا ٹست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ايمان بالغيب                    | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | صحابه کی عدالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ائمان بالقدر                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مولانا ثناه عبدالعزيز صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عمادات                          | ۲∠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | لکھتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| بنجوقته نياد ضوكرنا             | ۲A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | محابہ کے طبقے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بميشد باوضور هنا                | ۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | صحاب کازماند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بنجو قتة مسواك كر t             | 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | قبول اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| نماز وبخگاند                    | 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | قرآن مجيد كااثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ب نماز جمعه                     | ٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اخلاق نبوی ﷺ کااژ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| نوا فل اشر ال اور صلوٰة نسوف    | rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مومط ہوی ﷺ کااڑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| تنجدو نمازشب                    | rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | شائل نبوی ﷺ کااژ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ر سول الله ﷺ کيها تھ            | ٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | د عاة اسلام كالژ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| تهجداور نوا فل میں شر کت        | ٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | معجزات كاأثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| قیام د مغیان                    | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فتح مکه کااژ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| یابند <sup>گ</sup> یاو قات نماز | ٣Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | قوت ايمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| بإبندى جماعت                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | طمع وتر غیب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| نمازمیں خشوع و خضوع             | ٣Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | برمشنة ازاسلام نهبونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ابواب الزكؤة                    | 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | متحل شدائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| زكؤة مغروضه                     | اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فخطع علائق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| صدقه فطراداكرنا                 | ~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بجرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                 | توحید<br>برت هی الشرک<br>ایمان بالرسالة<br>ایمان بالقدر<br>ایمان بالقدر<br>ایمان بالقدر<br>ایمان بالقدر<br>بخوقته نیاه ضوکر نا<br>بخیشه باه ضور بهنا<br>بخیشه باه ضور بهنا<br>بخوقته مسواک کر نا<br>بخیشه باه ضور بهنا<br>نماز بخید<br>نماز بخید<br>تهجده نماز شب<br>تبجده اور نوافل می شرکت<br>رسول الله بخیلا کیساتھ<br>تبجداور نوافل میں شرکت<br>رسول الله بخیلا کیساتھ<br>تبجداور نوافل میں شرکت<br>بابندی اوقات نماز<br>بابندی اوقات نماز<br>بابندی و تماور<br>ناواب الزکوة<br>ابواب الزکوة | الم توجيد الشرك الشرك المن المسلمة المان بالرسالة الميان بالرسالة الميان بالرسالة الميان بالقدر الميان بالميان بالميان بالميان الميان بالميان الميان |

| 10               | شوق جباد                          | ۷۱  | صدق وخيرات                     |
|------------------|-----------------------------------|-----|--------------------------------|
| <b>A</b> 4       | شوق شهادت                         |     | مر دول کی جانب ہے              |
| 14               | غلوص في الجهاد                    | ۲۳  | سدقركرنا                       |
| A9               | عمل بالقرآن                       | ۷۳  | اعزه دا قارب پر صدقہ کرنا      |
| 99               | ا تباع سنت                        | ۷,۲ | مىدق دىنے پراصراد              |
| 1+1"             | محرمات شرعیہ ہے اجتناب            | ۷۵  | مدقہ دینے میں مسابقت           |
| 1.7              | اکل فرام ہے اجتناب                | ۷3  | اخفائے سدق                     |
| • + <sup>*</sup> | ز كوة صدق سے اجتباب               | 41  | اینے بہترین مال کاانفاق        |
| 1-2              | محمق مسلم ہےاجتناب                | 44  | ابو اب العديام                 |
| 1• 1             | سود خوار کے اجتناب                | 44  | صوم رمنسان                     |
| 1•4              | شراب فواری ہے اجتناب              | ۷۸  | ۔ غریمی روزہ رکھنا             |
| 16.5             | بدکاری ہے اجتناب                  | ۷۸  | بعوم عاشوراء                   |
| 1•4              | راگ ہاہے ہے اجتناب                | 4   | سوم داؤوي                      |
| <b>!1</b> +      | مشتبهات سے اجتناب                 | ۷٩  | صوم وصال                       |
| 111              | حبامع الإبواب                     | 4ع  | د و شنبہ اور پنجشنبہ کے روز نے |
| 118              | حلاوت قر آن                       | A+  | ایام بیض کے روزے               |
| PΔ               | ينظ قرآن                          | ۸٠  | صائم الد بر د بنا              |
| 11.4             | فتنبيخ وتحبليل                    | Al  | نفل کے روزے رکھنا              |
| HΖ               | ذکرافی                            |     | مر دول کی جانب ہے روز ہ        |
| uZ               | خوف قيامت                         | Al  | د کھنا                         |
| 11.              | خوف عذاب قبر                      | At  | بچوں ہے روز ور کھوانا          |
| 11.+             | محربيه وبكا                       | Ai  | اعتكاف                         |
| 171              | البحب في الله                     | Ar  | ابواب الحج                     |
| IFF              | البغنش في الله                    | Ar  | بج                             |
| 111              | مقامات مقد سه کی زیارت            |     | باپ ماں کی طرف سے مج ادا       |
|                  | فرائض مذہبی کے اداکرنے            | ۸۳  | كرنا                           |
| 1714             | مِن جسمانی ت <u>کا</u> فیں افعانا | ۸r  | عمره                           |
| 150              | شوق معمول تواب                    | ۸۳  | قربانی کرنا                    |

| <del> </del>             |      |                      |                |
|--------------------------|------|----------------------|----------------|
| بإبندى نذروفتم           | IFY  | فياضى                | 144            |
| نبحيل البرسول            | 179  | كغدلسان              | IA+            |
| برکت اندوزی              | 144  | عيب يو ثي            | IAF            |
| كافظىعدياد كاررسول 🇯     | 1771 | انقام زلينا          | IAP            |
| الاب رسول ஆ              | IFF  | ملم                  | IAM            |
| جال نثاری                | 1174 | مبمان نوازي          | I۸۳            |
| خدمت رسول 🏂              | 100  | تحفظ فزت             | PAL            |
| مجيت رسول 🍇              | ۱۳۵  | مبر و ثبات           | YAI            |
| ر سول اللہ ﷺ کے دوستوں   |      | جر[]ت وشجاعت         | IAA            |
| کی عزت اور محبت          | IOT  | اعتراف گناه          | 14+            |
| شوق زيار ت رسول 🏂        | ior  | مداتت                | <del>(4)</del> |
| شوق ديدارر سول 粪         | 101  | ويانت                | 197            |
| شوق محبت رسول 🏂          | 100  | خاکسادی              | 193            |
| رسولالله 🏂 کی محبت کااثر | 141  | عخود و رکزر          | 190            |
| استقبال رسول 🏂           | 104  | عصبيت اور حميت قومي  | 194            |
| فيافت رسول ﷺ             | 164  | فتحراقبي             | 194            |
| افعت رسول ﷺ              | IΔ¶  | استنتا               | 19.4           |
| ر منامندی رسول ﷺ         | I¥•  | شرم د حیاء           | 199            |
| ماتم رسول 幾              | 141" | طهادت ونظافت         | ***            |
| تفويض الى الرسول 🌉       | 136  | زندوولي              | r•r            |
| بيبت رسول 粪              | 170  | پایندی عهد           | *•1*           |
| الهاعت رسول 🖔            | 144  | رازواري              | r• <b></b>     |
| بابند ي احكام رسول ﷺ     | 144  | جانورول پر شفقت      | <b>**</b> 4    |
| اوب حرم نبوی 🏂           | 14+  | غيرت                 | <b>*</b> •∠    |
| فيضاكل اخلاق             | 141  | حسن معاشرت           | r-4            |
| مسكيين نوازي             | 128  | ملادحم               | r•4            |
| استعفاف                  | 145  | ماں پاپ کے ساتھ سلوک | *1+            |
| باي ا                    | 144  | مِمائی ہے حبت        | rir            |
|                          |      |                      |                |

| rma         | معاصرين كى فضليت كااعتراف  | rim | محبت او لا د                  |
|-------------|----------------------------|-----|-------------------------------|
| 724         | مساوات                     | 110 | بچوں کی پرورش                 |
| 16.         | فرق مراتب كالحاظ           | FIY | پرورش پنتمی                   |
| ***         | حسن معالمت                 | *tA | شوہر کی محبت                  |
| ***         | ادائے قرض کا خیال          | 719 | شو ہر کی خد مت                |
| tra         | قرض داروں کو مہلت دینا     | *** | ا شوہر کے مال واسباب کی حفاظت |
| ۲۳۵         | ومنع دین                   | TTI | شو ہر کی خوشنو دی             |
|             | د د مرے کی جانب ہے قرض     | rrr | بى بى كى محبت                 |
| rry,        | اواكرنا                    | ۳۲۳ | مسابوں کے ساتھ سلوک           |
| rrz         | وميت كايوراكرنا            | rrr | غلاموں کے ساتھ سلوک           |
| rrz         | عور توں کامبراد اکر نا     | 774 | بابمی محبت                    |
| 267         | بیبیوں کے در میان عدل کرنا | TTA | بالجمى اعانت                  |
| rma         | بيع وشر ايس مسامحت         |     | ا یک کے رنج ومسرت             |
| rma         | تنتيم وراثت مين ديانت      | 779 | میں دوسرے کی شرکت             |
| rma         | ظلم وغضب سے اجتناب         | *** | حسن ر فاقت                    |
| rr4         | فتم کھانے ہے اجتناب        | *** | بزر کو ں کااو ب               |
| 101         | طرز معاشرت                 | rmi | د و ستو <b>ں کی ملا قات</b>   |
| 101         | غربت وافلاس                | rmr | مديد وينا                     |
| ror         | لباس                       | rrr | عيادت                         |
| 700         | غذا                        | rrr | تجارواري                      |
| ray         | مكان                       | ۲۳۳ | عزاداري                       |
| 104         | سالمان آرائش               | rrr | سلام کرنا                     |
| ro_         | زمدو تقتقف                 | rra | مغرافى كرثا                   |
| <b>**</b> • | ا پناکام خود کرنا          | rro | معاوضه احسان                  |
| 777         | ذرائع معاش                 | rpy | سپاس گزاری                    |
| 777         | غاتنيه حصداول              | rpy | حسن كلن                       |
|             |                            | rrz | مصالحت وصفائي                 |

# فهرست مضامین اسوهٔ صحابهٔ حصه دوم

| ۳.0          | امر اءو عمال               | 749         | دياچ                        |
|--------------|----------------------------|-------------|-----------------------------|
| ۳۱۴          | عمال کی معزولی             | 121         | سای خدمات                   |
| MIA          | منخخة                      | rzi         | خلافت البي                  |
| <b>171</b> 2 | ميغة عدالت                 |             | صحابہ 🚓 کوخلافت کی          |
| <b>11</b> 14 | اصول و آئمين عد الت        | 441         | خواہش نہ تھی                |
| MIA          | قضاة كاانتخاب              | r∠r         | خلافت كى ذمه دار يون كاحساس |
| MIA          | قضاة كي ذمه داريون كااحساس | <b>12</b>   | فرائض خلافت                 |
| P"19         | عدل وانصاف                 | 744         | ديانت                       |
| 1719         | ر شوت ستانی کی روک ٹوک     | ۲۸•         | مساوات                      |
| <b>77</b> +  | ماہر پنفن کی شہادت         | TAI         | ز بدو توامنع                |
| rri          | تحریری نصلے                | ۲۸۳         | ايار                        |
| PFI          | اخلاق كالثر مقدمات ير      | ray         | حق پیندی                    |
| rrr          | ميغهٔ محاصل و خراج         | ra_         | رحم وشفقت                   |
| rry          | ومسولي نخراج كاطريقيه      | r4+         | حلم و منو                   |
| mry          | ۳.                         | <b>1791</b> | مساوات في الحقوق            |
| rrz          | معثر                       | rar         | ر عایا کے حقوق کا اعلان     |
| <b>77</b> 4  | زكوة وعشور                 | 191         | مشوره                       |
| <b>77</b> 2  | وبوان، د فتر، بيت المال    | 197         | ت وخلافت میں تغریق واقبیاز  |
| mrq          | نظارت نافعه                | 190         | خانه جنگی سے اجتناب         |
| rrq          | کنویں                      | 794         | اطاعت خلفاء                 |
| ***          | چو کیاںاور سر ائیں         | ۳           | لاطاعة في مصية الله         |
| <b>""</b> •  | مہمان خانے                 | <b>r</b> *1 | سلاطين وامر اء كىملى مخالفت |
| rri          | حوض اور شهریں              | . r.r       | تشعيدوا ختلاف سے اجتناب     |
| rrr          | نبرسعد                     | <b>"•</b> " | حتوق ملبی                   |

| rar           | تمرنى تعلقات                   | rrr          | نبرانی موین               |
|---------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|
| raa           | سياك تعلقات                    | rrr          | نبرمعقل .                 |
| MOA           | جان کی حفاظت                   | rrr          | نبرامير المومنين          |
| <b>24.</b>    | مال و جا کداد کی <b>حفاظت</b>  | rrr          | زر فی نبریں               |
| <b>1</b> "Y•  | نه جي آزادي                    | rrr          | Ã,                        |
| <b>1</b> "11  | جزبيكي محولي مين رعايت ونري    | rrr          | بل اور سرم ک              |
| <b>777</b>    | مکلی حقوق                      | rrr          | سر کاری ممارتیں           |
| ryr           | آزاوی تجارت                    | rrr          | (1.11) July               |
| PHE           | سازش اور بغاوت کی حالت         | 773          | جیل خانے                  |
| **            | میں ذمیوں کے ساتھ سلوک         | 223          | نلدفانے                   |
| ryr           | ان مراعات كاذميول پراژ         | rra          | بيت المال                 |
| ***           | عيسائو ل اوريبود يول كي جلا    | <b>777</b> 4 | بازار                     |
| <b>171</b> 11 | وطنيال                         | FFY          | <u> ش</u> فاخانے          |
| ተዣሮ           | يبود خيبر                      | rrz          | حیماؤ نیاں اور <u>قلع</u> |
| P40           | نساداے نجران                   | rra          | مقبره                     |
| 240           | نسارائے عربسوس                 | rta          | מא                        |
| <b>217</b>    | غلاموں کے حقوق                 | rra          | وميت                      |
| <b>217</b>    | اسيران جنك كالمخل ندكرنا       | rrq          | او <b>قاف</b>             |
|               | اسير ان جنگ كو كهانا كهانا اور | ۳۴•          | شهروں کی آباوی            |
|               | انکے آرام و آ سائش کاسامان     | ۳۴•          | بمره د کوفہ               |
| <b>217</b>    | تبم يبنجانا                    | ۱۳۳۱         | فسطاط ومومسل              |
|               | شامی خاندان کے اسیر ان         | 777          | • 72.                     |
| MAY           | جنگ کے ساتھ برتاؤ              | rrr          | ار و نتل                  |
|               | اسير ان جنگ دا عزودا قارب      | ۲۳۲          | مر عش                     |
| ۳۹۸           | ے جدانہ کرنا                   | ٣٣٢          | قيروان                    |
|               | لو تذبول کے ساتھ استبراہ کے    | ۳۳۵          | تعز بروحدود               |
| F79           | بغيرجماع كرنا                  | ror          | ذمی رعایا کے حقوق         |
| P74           | غلاموں کی آزادی                | ror          | مذهبي تعلقات              |

| ۳٠,۳   | جع وتر تيب قر آن            | rzr           | عرب كاغلام نه بنانا              |
|--------|-----------------------------|---------------|----------------------------------|
| 4.4    | اختساب                      | ٣٧٣           | غلاموں کو مکاتب بنانا            |
| 414    | تجديد واصلاح                | " <b>"</b> 20 | ام الولد کے بیچ وشر ایک ممانعت   |
| MIM    | رسوم جابليت كاانسداد        |               | اسیر ان جنگ کے اعز وا قارب       |
| Mia    | اصلاح اخلاق                 | r20           | كاجداندكرنا                      |
| ۳I۸    | اصلاح بين الناس             | 740           | غلاموں کے و <u>ظیفے</u>          |
| ۳IA    | اصلاح معاش                  | 741           | غلامول کی تعلیم                  |
| rri    | ارشاد ومدايت                | 744           | غلاموں کوامان دینے کا حق دینا    |
| rri    | پند ونفیحت                  | <b>722</b>    | غلاموں کی عزو آ برو کی حفاظت     |
| ۴۲۱    | نمونه ومثال                 | 22            | مساوات                           |
| eti    | وعظ كوئى                    | 74            | رعایا کی آسائش کاا نظام          |
| **     | كلمات لحيب                  | ۳۸•           | شیر خوار بچوں کے وظیفے           |
| ٣٢٣    | جهاد                        | <b>7</b> 8•   | لا وارث بچوں کے وظیفے            |
| ٣٢٣    | جہاد کی حقیقت               | ۳۸•           | تحط كاا نظام                     |
| ٣٢٣    | عبدنبوت ﷺ میں محابہ         |               | ر عایا کی شکانتوں سے واقف        |
| ~~~    | كرام 🚓 كافوجي نظام          | r At          | ہونے کے وسائل                    |
| ۳۲۳    | تمام قوم كافوح بنانا        | MAR           | موذی جانور وں کا <del>قت</del> ل |
| "<br>የ | نوجی شیعار                  | ۳۸۳           | ند ہی خدمات                      |
| rrr    | فوج كالتقتيم                | ۳۸۳           | اشاعت اسلام                      |
| ۳۲۳    | فوجى تعليم وتربيت           | <b>179</b> 4  | نومسلمول كاتكفل                  |
| rrd    | زخیوں کی مرہم پی کا انتظام  | 799           | ا قامت دين                       |
| ۲۲۶    | جهاد کیلئے ساز و سامان      | <b>744</b>    | عقاكد                            |
|        | خلافت راشده محابه کرام 🚓 کا | į*++          | تماز                             |
| ۳۲۷    | فوجى نظام                   | (°*+1         | ز کو <del>ة</del>                |
| اسم    | غزده بخريب                  | (*+ <b>*</b>  | Ē                                |
| rrr    | جباز سازی کا کارخانه        | #*#           | روزه                             |
| ه۳۵    | فتومات محابه 🕭              | 14.64         | تحريم حرين                       |
| ۵۳۳    | فخيرمساجد                   | 4.04          | تكاح وطلاق                       |

| ۳۸۵           | -<br>فن روایت کی ضرور ت    | 664         | محد جمعه                |
|---------------|----------------------------|-------------|-------------------------|
|               | محابہ کرام 🚓 نے فن         | M.W.A       | مسجد جمعہ<br>مسجد فضیح  |
| ۵۸۳           | حديث كو نكر حاصل كيا؟      | ۲۳∠         | مجدبؤ قريظ              |
| 647           | شوق عدیث میں سفر           | 447         | مشرب ام ابراہیم         |
|               | محابہ کرام 🚓 نے احادیث     | <b>"</b> "  | مىجد بنو ظفر            |
| <b>64</b>     | كوكيو تكرمحفوظ ركحعا       | <b>"</b> "∠ | مسجد بنومعاوبيه         |
|               | صحابہ کرام 🚓 نے کس حزم     | ۲۳۷         | مبجد فيتح               |
|               | واحتیاط کے ساتھ ہم تک      | ۲۳۷         | مىجدقىلتين              |
| 1"9+          | احاديث كو پنچايا؟          | <u>ሮሮ</u> ∠ | مسجدالسقياء             |
| 44            | روايت حديث كالمقصد         | 447         | مسجد ذباب               |
|               | صحابہ 🐞 کے پاس مدیث        | ሮ ľ         | محيداحد                 |
| ~9~           | كاتح برذ خيروكس قدرتغا     | rat         | انصاب حرم               |
| 790           | فرامین رسول ﷺ              | ror         | خدمات متفرقه            |
|               | جن لو موں نے سحا بہ کرام ﷺ | ror'        | مسجدکی صفائی            |
|               | ہے روایتیں کیں انہوں نے    | rsp         | مسجد میں روشنی کاانتظام |
|               | احادیث کا نمس قدر تحریری   | ۳۵۳         | مسجد کی محکرانی         |
| <b>179</b> 71 | ذخیره فراہم کیا؟<br>-      | ۳۵۳         | اذان                    |
| ۲۹۳           | مدارج حدیث کی تعیمین       | ۳۵۳         | امامت                   |
| <b>፫</b> 4۸   | ورايت                      | ۵۵۳         | حجاج کی خدمت<br>. ا     |
| ۵٠۱           | طبقات السحابه طالخ         | 80L         | على خدمات               |
| ۵۰۳           | مر ویات محابہ کھی کی تعداد | <b>MBZ</b>  | تعليم قرآن              |
| ۵٠٩           | علم فقہ                    | ሮዝ          | تعلیم حدیث              |
|               | محابہ کرام کھی نے رسول     | ۵۲۳         | تعليم فقد               |
|               | الله ﷺ ہے کو محرفقہ کی     | ۲۲۳         | عملی تعلیم              |
| ۵٠٩           | تعلیم حامل کی؟             | <b>644</b>  | تعلیم تحریرو کتابت<br>- |
| ۵۱•           | طبقات نقهاء محابه 🏇        | اک۳         | ا لْمَاءِ<br>- الله     |
|               | محابہ کرام 🌦 نے تابعین     | <b>~40</b>  | علم النفير              |
| 011           | كوكيو ككر فقه كي تعليم دى؟ | ۳۸۵         | علم حدیث                |

| ۵۵۰ | عام محابہ 🚓               | air  | بآروين مسائل فقنه          |
|-----|---------------------------|------|----------------------------|
| oor | تصوف محابه رهي كالقيقت    |      | صحابه کرا اُ 🚓 نے اصول فقہ |
| ۵۵۵ | مقامات واحوال             | ٥١٣  | كي قدرمهاكل ايجاد كيئة؟    |
| ara | علمالانساب                |      | محابہ کرام اللہ کے اختلافی |
| 07Z | علم تاريخ                 | ۵۱۵  | مسائل كاخشا كياتها؟        |
| Pra | شعروشاعري                 | 279  | علم تصوف                   |
| ۱۸۵ | خطابت اورزور تقرير        | org  | صوفى اور تضوف              |
| ۵۸۷ | خاتمه                     | ا۳۵  | خانقا بیں                  |
| ۵۸۷ | صحابہ کرام 🔈 کااڑ         | ort  | اجزائے تصوف کی بے اعتدالی  |
| 814 | محابه کرام 🐞 کاند ہی اڑ   | str  | اصطلاحات تقوف              |
|     | محابه کرام 🐞 کااخلاتی اثر | ٣٣٥  | سليله تفونب                |
| PAG | محابہ کرام 🚓 کاعلی اڑ     | or a | تفوف محابه 🎪               |
| ۵4۰ | محابہ کرام 🔈 کاعام اڑ     | ۵r+  | حفرت ابو بمر معد يق 🚓      |
| 691 | محابرام 🛦 كارْعقائد پر    | ۵۳۳  | حضرت عمر فاروق 🚓           |
| 995 | محابکرام 🛦 کااڑ سیات پ    | ary. | مفرت عثمان 🚓               |
| ۵۹۳ | خاتمه                     | ۵۳۷  | حضرت على كرم الله وجه      |
|     |                           | ۵۳۸  | امحاب مغه                  |

:

## بنمليد فإليح لأجور

## ويباچه

# التحمية لِلهِ رَبِ العلمِين و العساوة على رسَّ وَله مُحمَّدِ وَالهِ الْحَمْدِ وَالهِ الْحَمْدِينَ وَالهِ

انسان کے فرائض میں سب مقدم اور سب سے اہم فرض یہ ہے کہ افناق انسانی و انسان کے فرائض میں سب مقدم اور سب سے اہم فرض یہ ہے کہ افناق انسانی و انسان کی تبذیب و جھیل کی جائے علوم و فنون تبذیب و تحلیل مانست و حرفت، غرض دو تمام چیزیں جو جمیش سے دنیا کا سر مایہ نازرہ بی ہیں۔ آسان کی بڑارول کردشوں اور زمانہ کے بزارول انقلابات کے بعد عالم وجود میں آئیں لیکن تہذیب نفوس انسانی و فرض اس قدر منروری تھاکہ دنیا کا بہلاانسان آدم دنیا میں آیا تواس کی ذمہ داریوں سے ارائیا۔ اور آل حضرت آدم کے بعد اس سلسلے کو زیادوئرتی ہوئی اور بڑے بڑے اولوالعزم پنجم بیدا ہوئی ایکن ان سب کے فضائل و مناقب کا مجموعہ مجموعہ کھیل کی ذات پاک تھی جہاں پڑنے کریہ سالہ ابدالا آباد تک کیلئے مکمل ہو کیااور وحی النی نے یہ مڑدہ سالہ

اليوم اكملت لكم دينكم واتمات عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا.

اب آگریہ سوال کیا جائے کہ اس بر گزیدہ اضفیاء اور عصارہ انبیاء لینی سرور کا کنات محمہ بھلا اسے اس مقدس فرض کو کس وسعت اور کس جامعیت کے ساتھ اوا کیا؟ اور نفوس بشریہ کو تہذیب اخلاق کے کس ذر دہ کمال تک پہنچایا؟ تو اس کا جواب ہم کو اسلام کے ان مقدس بزرگوں کے فضائل اخلاق کی ضاموش زبان سے دینا ہوگا۔ جو آپ پھلا کے اخلاق و اندال کا خاس کی مظہراتم آپ پھلا کی تعلیم وتربیت کی مثال بین آپ پھلا کی ہدایت ارشاد کے مناطب اول اور آپ پھلا کے فیض محبت سے شب وروز بہرہ اندوز تھے۔

اس مقدس جماعت کی نشوہ نما بھی دنیا کے جبرت انگیز واقعات کی ایک جیب، غریب مثال ہے اول اول جب رسول اللہ عظا نے اہل عرب کو عقائد واعمال کے اسااح کی دعوت دی توریکتان عرب کے ایک ذرونے بھی اس کاجواب دیا۔ لیکن صداقت کے اثر اور تربیت پذیری کے جو ہر نے چندی دنوں میں آپ پیکل کے آگے بیچھے دائیں بائیں غرض ہر طرف ان ہزرگوں کی قطاریں کھڑی کر دیں جن کے وجود سے دعوت نوح بعثت موٹ اور نبوت عیسیٰ کی تاریخ اکثر ضافی ہے ابتداءان بزرگوں کانام انگلیوں پر مناجا سکتا تھا بجرت کے زمانہ تک

ان میں معتدبہ اضافہ ہوااور غزوہ بدر کی مف میں تین سوتیرہ سر فروش تیج بکف نظر آئے۔ فتح کمہ میں یہ تعداد دس بزار تک بھن کی اور جمتہ الوداع میں تیر وہزار صحابہ ، آپ ﷺ کے جلوم روانه ہوئے کیکن جب آپ ﷺ نے انقال فرمایا توبہ تعداد لا کھوں سے متجاوز تھی۔ دریائے حق کے جزرومہ کا یہ کتنا عجیب و غریب منظریے حضرت نوح علیہ السلام مدتوں توحید کا غلظم بلند کرتے رہے لیکن ان کے سائے کے سواسی نے ان کاساتھ نددیا حفرِت عيسى عليه السلام في انصاروا عوان كى جستوميل من انصارى الى الله كانعره لكاياليكن چند حوار كين ك سواكسى في ان كى حمايت في كيكن رسول الله ي في في اكوچمور اتواس آفاب عالمتاب کے نور سے ریکتان عرب کا ذرہ ذرہ روشن تھا۔ لیکن دوسرے پینجبروں پر آپ 🎇 کو صرف يبي فضيلت حاصل نبيس ہے كہ آپ ﷺ كے اصحاب ﷺ كى تعدادا كثر پيغيروں ك اصحاب سے زيادہ ہے بلكہ آپ ﷺ كى سب سے برى فعنيلت بدے كہ آپ ﷺ كے نور ہدایت نے جن ذروں کوروش کردیا تھاوہ اب تک ای آب و تاب کے ساتھ چک رہے ہیں اور تم کشتہ کان راوانہیں ستاروں کی روشنی میں اصحابی کا نجو م اپنی منزل مقصود کا پیتہ لگار ہے میں اگر ہم شناور ان طو فان نوح کے حالات کا پید نگانا جا ہیں تو ناکائی کے سواہم کو کیا ملے گا؟اگر ہم معلّفان وادی تید کے اخلاق وعادات سے واقف ہونا جا ہیں تو خاک بیزی کے سواکیا حاصل ہو گا؟ اگر ہم حوار کین عیسیٰ کے سوائح تلاش کریں تو چند غیر مرئی نفوش کے سواہم کو تاریخ کے صفحوں میں کیا نظر آئے گالیکن اصحاب محمہ ﷺ کے ایک ایک خطود خال کو ہم تاریخ کے مرقع میں دیکھ سکتے ہیں اور اس مرقع کو فہ ہی، علمی، سیاس، اخلاقی غرض ہر حیثیت ہے دنیا کے سامنے فخر کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں۔

تاریخ کے ای خاص سلسلے کانام سیر الصحابہ ہے اور علائے اسلام کو اس سلسلہ کی تدوین و بر تیب کاخیال اس بنا پر پیدا ہوا کہ روایات ہیں سب سے پہلے صحابہ کرام ﷺ بی کانام آتا ہے ہیں وجہ ہے کہ اول اول محد ثین نے اس کی طرف توجہ کی اور صحابہ کرام ﷺ کے حالات میں سب سے پہلی کتاب امام بخاری التونی ۲۵۱ھ نے تصنیف کی جس کانام اساء الصحابہ تھا اور جس کا پچھے حصہ علامہ ابوالقاسم بغوی بیر نے اپنی کتاب مجم الصحابہ میں نقل کی بیاہ اس کے بعد اس فن کو بہت زیادہ ترقی ہوئی اور بکٹرت علاء مثلاً ابو بکر بن ابوداؤد عبدان مطین ابو علی بن بعد اس فن کو بہت زیادہ ترقی ہوئی اور بکٹرت علاء مثلاً ابو بکر بن ابوداؤد عبدان مطین ابو علی بن موضوع پر کتابیں تصنیف کیس لیکن ان میں سب زیادہ ابو عبداللہ مندہ ابونعیم اور قاضی ابو عمر موضوع پر کتابیں تصنیف کیس لیکن ان میں سب زیادہ ابو عبداللہ مندہ ابونعیم اور قاضی ابو عمر بن عبدالبر کی کتابیں مقبول ہو کیں اور انہیں کو تمام متاخرین نے اپنی کتابوں کا ماخذ قرار دیا۔

مقدمه اصابه وكشف المظنون ١٢\_

یہ تاہیں آگرچہ قدماء کی کتابوں سے زیادہ جامع تھیں تاہم ان ہیں ہمی بہت سے صحابہ عبد اللہ کی حالت رہ مجے تھے اس لئے متعدد علماء نے ان پرذیل لکھے چنانچہ ابوالموی المدین نے عبداللہ بن مندہ کی کتاب پراور ابو بکر بن فتحون اور ابو علی غسانی نے قامنی عبدالبر کی تصنیف پرذیل لکھا اور اس میں بہت سے صحابہ علیہ کے حالات کا اضافہ کیا لیکن یہ تمام کتابیں ناپید ہیں صرف قامنی عبدالبر کی کتاب استیعاب دو جلدوں میں موجود ہے جس میں ساڑے تمن بزار صحابہ علیہ کے حالات کا قون نے جوذیل لکھا تھا اس میں قریب قریب برار صحابہ علیہ کے حالات نہ کور ہیں اور ابن فتحون نے جوذیل لکھا تھا اس میں قریب قریب اس قدر ناموں کا اور اضافہ کیا تھا۔

ان سب کے بعد علامہ ابن اثیر جزری (التوفی ۱۳۰۰ھ) نے محابہ دی کے حالات میں ا يك نهايت مبسوط كتاب لكمى جس كانام اسدالغابه في معرفة الصحاب على بياس كتاب ميس سات ہزاریا کی سوچون صحابہ کھ کے حالات ہیں بوراس کا ماغذاین مندہ قاضی عبدالبر ،و ابو تعیم اور ابو مو کٰ کی کتابیں ہیں جن میں صحابہ 🚓 کے جس قدر حالات مذکور تھے علامہ موصوف نے ان سب کوائی کتاب میں تیجا جمع کر دیا اور ذیل ابو علی غسانی وغیر ہ کی مدد ہے بہت سے ناموں کا اضافہ کیا۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت سی کتابوں سے مدولی اور سب کی مختلف خصوصیات کوایک جگہ جمع کر دیالیکن اس کتاب بیں بھی بہت ہے ایسے لوگوں کے نام آ گئے تھے جو سحائی نہ تھے۔اس لئے علامہ ذہبی نے تجرید الصحابہ دی کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں ان غلطیوں کی اصلاح کی اور آٹھ ہز ار صحابہ 🚓 کے ناموں کااور اضافہ کیا۔ 🖰 ایں کے بعد حافظ ابن حجر عسقلانی التونی ۱<u>۸۵۳ نے یا پ</u>ی جلدوں میں ایک نہایت مفصل كتاب لكسى جس كانام اصابه في تميز الصحاب على ركھالوراس ميں ان تمام صحاب على علاوه جوالتعاب، ذیل استیعاب اور اسد الغاب میں فرکور میں اور بہت سے صحابہ لے حالات کا اضافہ کیااور حافظ جلال الدین سیوطی نے عین الاصابہ کے نام ہے اس کاایک خلاصہ لکھاجو ناتمام رباء سيكن باين بمد ضبط واستقصاء بدكل سر مايداس دريا كاصرف ايك قطره بجويد تون ریکستان عرب میں موجیس مار تار ہاابوزر عد کا قول ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کو و یکھایا آپ ﷺ سے سناان کی تعداد ایک لا کھ سے متجاوز تھی۔ <sup>ج</sup>

بر مال سحاب على كے حالات ميں سروست جو كتابيں جارے ياس موجود بين وه

۱: مقدمد تج پداساه انسحاب مقدمه اسدائغاب ومقدمه اصاب ۱۳ر

٣: كشف الظنون ذكراصابه ويمين الاصاب

م: مقدمه تجريداساه السحابية.

صرف بی استیعاب، اسدالغاب اصاب اور تجرید اساء الصحاب رفی بین کیکن ان کے علاوہ اور بھی بہت کی کتابوں سے صحاب رفی کے حالات معلوم ہو سکتے ہیں مثلاً حافظ جلال الدین سیوطی نے حسن المحاضرہ میں ان تمام صحاب رفی کا ذکر کیا ہے جضوں نے مصر میں قیام کیا ہے، طبقات المحفظ اور طبری میں بھی اکا برصحابہ رفی کے حالات ند کور ہیں اور طبقات ابن سعد کی متعدد جلدوں میں بھی صحاب رفی کے مقصل حالات ملتے ہیں۔

لیکن اب تک بار بار مشک کے رگزنے کی ضرورت باتی ہے یہ تج ہے کہ ان کابوں کے ذریعہ سے سحابہ کرام رہا ہے عام حالات معلوم ہو سکتے ہیں لیکن اس ذائد کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ سحابہ کرام رہا کی مقدس زندگی کو و نیا کے سامنے اس طرح پیش کیا جائے جس سے لوگوں ہیں شوق عمل پیدا ہواور اس مثال کو پیش نظر رکھ کرلوگ خود بخو دائی عقائد و اعمال کی اصلاح کی طرف مائل ہوں یہی وجہ ہے کہ اس دور تجدید و اصلاح میں مندوستان کے مجد داعظم مولانا شیل مرحوم کو جب مسلمانوں کی ترقی واصلاح کا خیال پیدا ہواتو انحوں نے اس تریاق اکبر کواس درد کا علاج قرار دیااور ہمیشہ اس فکر میں رہے کہ سحابہ کرام رہا انحوں نے اس تریاق ابر کواس درد کا علاج قرار دیااور ہمیشہ اس فکر میں رہے کہ سحابہ کرام رہا ہواتو کے فضا کی و منا قب اس تر تیب و جامعیت کے ساتھ کھے جائیں کہ دنیا کے سامنے معاشر ت کے فضا کی و منا قب اس تریاف مالات کا بہترین عملی جموعہ آ جائے۔ چنانچہ ایک بار مولانا حبیب و اضاف شروانی نے اس مقدس کام کیلئے آ مادگی ظاہر کی تو یہ دنی ہوئی چنگار می بھڑے اس مقدس کام کیلئے آ مادگی ظاہر کی تو یہ دنی ہوئی چنگار می بھڑے اس مقدس کام کیلئے آ مادگی ظاہر کی تو یہ دنی ہوئی چنگار می بھڑے اس مقدس کام کیلئے آ مادگی ظاہر کی تو یہ دنی ہوئی چنگار می بھڑے اس مقدس کام کیلئے آ مادگی ظاہر کی تو یہ دنی ہوئی چنگار می بھڑے اس کو ایک خط میں تکھیا۔

والله ميرے ولكى بات چين لى سحاب رفي كے حالات سے برده كركوئى چيز ہمارے كئے نمور كوئى چيز ہمارے كئے نمور كوئى چيز ہمارے كئے نمون نہيں بن على ليكن ہر بہلوكو ليجئے اور ان بہلوؤں كو صاف د كھلائے جن سے آج كل كے مولوى قصد أحيثم يوشى كرتے ہيں۔

مفصله ویل کتابیں اس کیلئے ضروری ہیں استیعاب قاضی عبدالبر اسدالغابہ اصابہ ابن کثیر شای ۔!

سیر ۃ نبوی ﷺ کی تدوین و تالیف میں معروف ہوئے تو یہ ضرورت اور بھی شدت کے ساتھ محسوس ہو کی اور عملااس کام کی شکیل کاخیال پیدا ہوا چنانچہ مولوی محمد المین صاحب مہتم تاریخ ریاست بھویال کوایک خط میں تحریر فرماتے ہیں۔

سیرت کی رقم بھی مستقل ہو جاتی تو بہت انچھاہو تااس کی تصنیف کا مستقل سلسلہ قائم رہناکانوں میں بھنک تو ڈال دیجئے وسیع سلسلہ ہے مثلا سیر الصحابہ عظیہ سیر ازواج پیغیر علیہ اللہ موغیر مدیلے

ا: مكاتب شبل جلداول صفح ٢٢٣ ي مكاتب شبل جلد ٢٧٨ ـ

لیکن انجمی خودسیرت بھی کمل ندہونے پائی تھی کہ ع

آل قدح بشکت و آل ساتی نماند تاہم کاروان رفتہ کا نقش قدم باقی تھا بینی مولانا نے محروم کے فرزندان روحانی باقی تھے اور ان کے غیر مختم اعمال صالحہ کی تحمیل کیلئے اپنی زندگیوں کو و قف کر چکے تھے اس لئے انھوں نے سیرت نبوی چلا کی تحمیل کے ساتھ سیر الصحابہ جلا کی قدوین و تالیف کا کام بھی شروع کر دیا اور الحمد لقد کہ تو فیق ایروی نے ان کو اس اراوہ میں کامیاب کیا۔ اور مولانا کے مرحوم نے اس کتاب کا جو ذبئی خاکہ قائم کیا تھا اس کے مطابق کتاب کی قدوین و تالیف کا سلسلہ جاری ہوااور تین مخصوں نے اس مقدس کام میں شب وروز مصروف و سرگرم رہ کر۔ ا) ایک شخص نے متعدد جلدوں میں مہاج بن کے حالات تکھے جس میں عشرہ مبشرہ کیلئے ایک حصہ مخصوص کر لیا گیا اور بقیہ جھے عام مہاج بن کے حالات میں تکھے گئے۔

حصہ مخصوص کر لیا گیااور بقیہ جھے عام مہآجرین کے حالات میں لکھے گئے۔ ۲) ایک شخص نے انصار کے حالات زندگی متعدد جلدوں میں لکھے جس میں خلفائے انصار کے ۔ تذکرے بھی ثامل ہیں۔

 ۳) ای سلسلہ میں سحابیات رضی الله عنهن کے حافات بھی ایک مستقل جلد میں لکھے جس میں مہاجرات اور انصاریات دونوں کے حافات ہیں۔

۳) سادہ حالات زندگی کے علاوہ ایک جلد میں صحابہ کرام ﷺ کے عقائد، عبادات، معاملات، معاشر ت، اخلاق و سیاست ور کارنامہائے زندگی کی تغصیل کی گنی اور یہ اس کا پہلا حصہ ہے جواس وقت قوم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔

انبیاء صوفیہ اور پیشولیان ند بہب کے متعلق جو مبالغہ آمیز اور موضوع روایتیں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ قدرتی طور پر صحابہ کرام وہا ہے متعلق بھی پیدا ہو کمیں اوراس شدت کے متعلق بھی پیدا ہو کمیں اوراس شدت کے ساتھ اسلامی لٹریج میں سر ایت کر گئیں کہ عام طور پر فضائل و مناقب کے لفظ ہے ای قشم کی روایتوں کی طرف فربن متباور ہو تاہے لیکن اس کتاب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس قشم کی دوراز کاروایات کو بالکل نظر انداز کردیا گیا ہے اور تمام واقعات اساء الرجال اور تاریخ کی متند کتابوں ہے ہم پہنچائے گئے ہیں اور جہاں تک ہو سکا ہے تاریخ درجال کی کتابوں کے عادہ صحاح سے دولی گئی ہے۔

کتاب کی مقبولیت و عدم مقبولیت کا تمام تر دار دیدار خدائے فضل و کرم، قوم کے نہ ہی احساس اور ذوق صحیح پر ہے لیکن کتاب کی تر تیب میں جو کد د کاش کی گئی ہے، صحت کاجوالتزام کیا گیا ہے فضائل اخلاق کے جوعنوانات قائم کئے گئے ہیں صحابہ کرام کھٹے کا ندگ کے ایک ایک خط و خال کو جس طرح نمایاں کیا گیا ہے اس کے لحاظ سے نیہ دعویٰ بے جانہ ہوگا کہ اس

موضوع پر آئ تک ایس جامع کتاب اردوفارس کیا عربی میں بھی نہیں لکھی گئی لیکن اس کتاب کی تدوین و تالیف کا یہ مقصد نہیں ہے کہ قوم سے صرف حسن قبول کا تمغہ حاصل کیا جائے بلکہ اصلی مقصد یہ ہے کہ خداو ند تعالی اس کتاب کی برکت سے قوم میں وہی اخلاقی ند مجی اور علمی روح پیدا کرد سے جو صحابہ کرام میں اور کا تاب میں موجود تھی۔ اس بتا پر اگر قوم نے اس حیثیت سے اس کتاب کا خبر مقدم کیا تو وہی ان ناچیز کو ششوں کاصلہ ہوگا جو اس کتاب کی تدرین وتر تیب میں گئی ہیں۔ السعی منی والا نہام من الله

عبدالسلام ندوی دارالمصتفین عظم گڈھ

#### مقدمه

صحابی کی تعریف

عبدر سالت میں بہت ہے بزر کول نے مدتول جناب رسول اللہ ﷺ کی محبت ہے فیض العلیاتھا بہت سے بزر کول نے آپ ﷺ کے ساتھ متعدد غزوات میں شرکت کی تھی بہت سے بزر کول نے آپ ﷺ سے بکٹرت احادیث کی روایتیں کی تھیں۔ ابہت سے بزر کوں نے مسلمان ہو کرس بلوغ میں آپ سی کود یکھا تھا۔ جبہت سے بزر کول نے آپ ﷺ کو قبل اسلام تو دیکھاتھالیکن بعد اسلام ان کویہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ ع بہت ہے لوگ كوعبدرسالت على موجود تھے ليكن ان كو آپ ﷺ ے ملنے يا آپ ﷺ كے ديكھنے كا موقع نہیں ملائے بہت ہے لوگوں نے آپ ﷺ کی زندگی میں تو آپ ﷺ کو نہیں دیکھا کیکن آپ ﷺ کی و فات کے بعدان کو آپ ﷺ کادیدار نصیب ہوا۔ جمور ان کے علاوہ بہت ے بچے تے جو آپ ﷺ کے مبارک عبد میں پیدا ہوئے اور صحابہ کرام اللہ نے حصول بر کت کیلئے ان کو آپ 数 کی خدمت میں حاضر کیااور آپ 数 نے ان کانام رکھااور ان کو وعادی۔ اب سوال یہ ہے کہ ان مختلف الحیمیات بزر کول میں کون لوگ ہیں جن بر لفظ صحافی کا اطلاق کیاجا سکتاہے؟اوروہ صحابہ رُسول اللہ ﷺ کے مقدس خطاب سے یاد کئے جا محتے ہیں۔ ا) محدثین کی ایک جماعت اور جمہور اصولیمن نے صحابی ہونے کیلئے یہ شرط لگائی ہے کہ اس کو ا کی مت تک رسول اللہ ﷺ کے بیا تھ نشست و برخاست کا موقع ملاہو ، کیونکہ عرف عام میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلال مخص فلال کاسائٹی یار فیق ہے تواس سے صرف یہی معجما جاتا ہے کہ اس نے ایک کانی زمانہ تک اس کی صحبت اٹھائی ہے۔ جو لوگ سمی مخفس کو محض دوریا قریب ہے دکھ لیتے ہیں اور ان کواس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور بات چیت کرنے کا موقع نبیں ملیّان کو عام طور پر اس کار فیق و سائتی نبیس کہا جاتا۔ قامنی ابو بکر محمد بن الطيب كا تول ب كه باتفاق الل الغت محالي محبت سے مشتق ب مكر صحبت كى كسى مخصوص

ا: مثلاً خلفائ راشدین اور تمام اکا بر صحابیه به مثلاً شر کائے جمتہ الوداع۔

۲: مثلاً درقه بن نو فل \_ مثلاً مثلاً معترت بوليس قرني أوراحف بن قيس عقه

۵: مثلاً ابن الي وديب البذلي شاعرب

۲: مثلاً عبید الله بن الحارث بن نو فل، عبد الله بن الى طلحه الانسارى اور محمد بن الى بكر المصديق طفط جو
 آپ كى د فات سے تقریباً تمن مبنے بیشتر جمت الوداع كے زمانديس بيدا ہوئے تھے۔

مقدار ہے مشتق نہیں بلکہ اس کا طلاق ہر اس شخص پر ہوسکتا ہے جس نے کم وزیادہ کسی کی صحبت اٹھائی ہو ،اس لئے کہا جاتا ہے کہ میں نے ایک سال یا ایک مہینہ یا ایک دن یا ایک کھڑی تک ایک شخص کی صحبت اٹھائی اس لئے صحبت کی تھوڑی یازیادہ مقدار دونوں پر صحبت کا اطلاق ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ عرفاسحانی صرف اس شخص کو کہہ سکتے ہیں جس نے کسی کی طویل صحبت اٹھائی ہو، عرفااس شخص کو صحابی نہیں کہہ سکتے جس نے کسی ہے ایک گھنٹہ کی ملا قات کی ہویاس کے ساتھ چند قدم چلا ہو میا ہی صرف اس شخص کو کہہ سکتے ہیں بلکہ حضرت سعید بن مسیت رہوں ہے کہ خزد یک سحانی صرف اس شخص کو کہہ سکتے ہیں بلکہ حضرت سعید بن مسیت رہوں ہے خزد یک سحانی صرف اس شخص کو کہہ سکتے ہیں بلکہ حضرت سعید بن مسیت رہوں ہے خزد یک سحانی صرف اس شخص کو کہہ سکتے ہیں بلکہ حضرت سعید بن مسیت رہوں ہوا ہو گھائی مرف اس کو عمل ہو اس کھائی میں سول بالڈ سے ساتھ کے خزد یک سحانی صرف اس می میں ہو گھا ہو اس کھائی میں سول بالڈ سے سول بالڈ سے ساتھ کی خودات میں ہو گھا ہو ہو گھا ہو اس کھائی میں سول بالڈ سے سول ہو گھا ہو گھا ہو گھا ہو گھا ہو ہو گھا ہو گھا ہو گھا ہو ہو گھا ہو گھا

بللہ حضرت سعید بن میتب ﷺ کے نزدیک سحابی صرف اس علی کو کہہ سطتے ہیں جس کورسول اللہ ﷺ کے ساتھ دوایک غزوات میں شرکت کاموقع ملا ہواور کم از کم اس نے سال دوسال تک آپ ﷺ کے ساتھ قیام کیا ہو۔

۴) بعض لوگول کے نزویک صحابی صرف اس کو کہتے ہیں جس نے رسول اللہ 大大 سے اصادیث کی روایت کی ہو۔ احادیث کی روایت کی ہو۔

س) بعض لوگوں کے نزدیک سحابی ہونے کیلئے صرف طویل معبت کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہونا جاہئے کہ اس نے آپ پھلاڑ کی صحبت بغرض حصول علم وعمل اختیار کی ہے چنانچہ ملامہ سخاوی فتح المغیث ہیں:

قال ابوالحسین فی المعتمد هومن طالت محالسة له علی طریق التبع له والاحذعنه امامن طالت بدون قصدا لاتباع اولم تطل کالوافدین فلا ۔ الاحذعنه امامن طالت بدون قصدا لاتباع اولم تطل کالوافدین فلا ۔ الله ابوالحسین نے معتمد میں کہا ہے کہ صحابی وہ ہے جس نے بطریق اتباع آپ کالا کی طویل صحبت اٹھائی ہواور آپ کالا ہے علم حاصل کیا ہو جن لوگوں نے اس کے بغیر آپ کالا کی طویل سحبت اٹھائی مقصد کو تو پیش نظر رکھائیکن طویل سحبت نہیں اٹھائی۔ مثنا او فودیس آ نے والے لوگ تو وہ سحائی نہیں۔

۳) بعض لوگ ہر اس مسلمان کو صحابی کہتے ہیں جس نے حالت بلوغ اور حالت صحت عقل میں آپ ﷺ کودیکھاہے۔

) بعض لوگوں کے نزدیک آپ ﷺ کادیکھنا بھی ضروری نہیں بلکہ ہر اس مسلمان کو سحائی کہد سکتے ہیں جو عہد رسالت میں موجود تھا چنا نچہ قاضی عبدالبر نے اپنی کتاب استیعاب میں اور ابن مندہ نے اپنی کتاب معرفتہ الصحابہ میں شرط کی بنا پر سحابہ میں کیا ہے ماتھ بہت سے ان لوگوں کا تذکرہ بھی کیا ہے جو آپ ﷺ کے عہد میں موجود تھے گر آپ ﷺ کودیکھا نہیں تھا لیکن در حقیقت یہ لوگ سحائی نہ تھے بلکہ اس سے مقصود یہ تھا کہ اس نانہ کے تمام لوگوں کے مالات کا استقصاء کر لیا جائے۔

ا: اسدالغاب جنداصنی ۱۱ محالمغیث س۱۲ ا

۲) محد ثین کی ایک جماعت جس میں ام احمد ، علی بن مدنی اور امام بخاری بھی شامل میں صحابی کا خطاب صرف ان لوگوں کو دیتی ہے جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کو حالت اسلام میں دیکھا ہے بلکہ آنکھوں ہے دیکھنا بھی ضروری نہیں صرف آپ ﷺ کی ملا قات کائی ہے مثلاً حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ﷺ اندھے تھے اس لئے آپ ﷺ کو آنکھ ہے نہیں دیکھ سکتے تھے لیکن باایں جمد ان کا شار صحابہ ﷺ میں ہے کیونکہ ان کو آپ ﷺ کا شرف ملا قات حاصل تھا۔

ان لوگوں کا استدلال یہ ہے کہ لغت کے روسے ہراس فخص کو صحابی کہہ سکتے ہیں جس نے زمانہ کی کسی ساعت میں ایک فخص کی معبت انھائی ہے لیام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ ہروہ فخص جس نے ایک مبینہ یا ایک دن یا ایک منٹ تک رسول اللہ ﷺ کی معبت اٹھائی یا آپ ﷺ کی حسبت اٹھائی یا آپ ﷺ کی حسبت اٹھائی یا آپ ﷺ کی صحبت اٹھائی یا آپ ہے۔ اُ

ان تمام اقوال سے تابت ہوتا ہے کہ جولوگ آپ ﷺ کے عہد مبارک میں پیدا ہو کر س بلوغ کو نہیں پنچے وہ صحابی نہیں ہیں چنانچہ حافظ این حجر عسقلاتی اصابہ میں لکھتے ہیں۔ ذکر اولتك في الصحابة انماهو على سبيل الاطاق لغلبة الطن على انه صلى الله عليه و سلم واهمہ آ

صحابہ علی میں ان بچوں کاذ کر بالکل الحاقی ہے کیونکہ ظن عالب یہی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ ان کود یکھا ہوگا۔

لیکن بعض لوگوں کے نزدیک ہے لوگ بھی صحابہ ﷺ کے گروہ میں داخل ہیں چتانچہ مولاناعبدالحیُ صاحب ظفرالامانی میں لکھتے ہیں:

والمرهج هو د حوله فيهم نعم حديثهم مرسل لكنه مرسل مفيول يسم مرج بيه ب كديه لوگ بهي محليه عظير هي داخل بين البتة ان كي حديث مرسل ب ليكن ده مرسل مقبول بيد

ای طرح جن لوگوں نے آپ ﷺ کو بعد و فات دیکھاتھاوہ بھی صحابہ ﷺ کی جماعت میں داخل نہیں چنانچہ ھافظ ابن حجر عسقلانی مقدمہ اصابہ میں لکھتے ہیں:

و الراحج عدم الدحول \_ع قول دانج بيرے كه بيرلوگ محالي نبيں ہيں۔

وں وہ میں ہونے ہوئے ہوئے ہوئے۔ جو مسلمان آپ ﷺ کے زمانہ بنس موجود تھے لیکن ان کو آپ ﷺ کا دیدار نصیب

ا: اسدالغابِ جلداصنی ۱۲ تعدمداصابه ص۵۰

۳: کتاب ندگورص ۲۰۰۵ ساز مقدمه اصابه ص ۸ ر

نہیں ہواوہ بھی سحائی نہیں چنانچہ حضرت اولیں قرنی ﷺ ای قشم کے بزرگ ہیں۔ جن لوگوں نے اسلام لانے سے پہلے آپ ﷺ کود یکھاتھالیکن اسلام لانے کے بعد ان کو آپ ﷺ کی زیارت نصیب نہیں ہوئی وہ بھی صحائی نہیں ہیں بلکہ ان کاشار کبار تابعین ہیں ہے۔ اب ان اقوال کے مطابق صرف ان لوگوں کو صحائی کہاجا سکتا ہے:۔

ا) جنہوں نے ایک مت تک آپ ﷺ کا شرف صحبت ماصل کیا ہے۔

۲) یا کم از کم ایک غزوه ین آپ ﷺ کے ساتھ شرکت کی ہے۔

۲) یا آب 火 سے احادیث کی روایت کی ہے۔

۴) یا آپ ﷺ کی صحبت حصول علم و عمل کیلئے اختیار کی ہے۔

ا یامسلمان ہونے کے ساتھ آپ 變 کو حالت بلوغ و حالت ثبات مقل میں دیکھا ہے یا آپ 数 ے ملاقات کی ہے۔ اُٹے ہے۔ اُٹے ہے ہے۔ اُٹے ہے

٢) ياحالت اسلام من محض آب ﷺ كود يكها بياما قات كى بـ

النا قوال میں چھنا یعنی آخری قول جمہور کے نزدیک سب نے زیادہ صحح اور عام مسلمانوں میں مقبول ہے کیو نکہ بیان تمام صحابہ ہے کہ کو شامل ہے جن میں احادیث کی دایت کی جاسکتی ہے اور ان کو اسوہ حسنہ بنایا جاسکتا ہے اس کے بعد ببلا یعنی اصولیمین کا قول قائل اعتبار ہے کیونکہ اس ہے آگر چہ بہت وہ صحابہ ہی جنہوں نے صرف رسول اللہ پیٹ کو دیکھا تھا لیکن آپ پیٹ کی فیض صحبت ہے کافی زمانہ تک متمع نہیں ہوئے تنے صحابہ ہی کی نمان آپ بیٹ کی فیض صحبت ہے کافی زمانہ تک متمع نہیں ہوئے تنے صحابہ ہی کی تمام اکا ہر سحابہ پیٹ کی فیض صحبت ہے کافی زمانہ تک متمع نہیں ہوئے تنے صحابہ ہی کا بر تمام اکا ہر سحابہ پیٹ اس میں شامل ہوجاتے ہیں ان کے علاوہ اور تمام آبوال درجہ اعتبار سے تمام اکا ہر سحابہ پیٹ کی جماعت میں شامل ہوجاتا ہے اور بعض اس قدر محدود ہیں کہ بہت سے مسلمان سحابہ پیٹ کی جماعت میں شامل ہوجاتا ہے اور بعض اس قدر محدود ہیں کہ بہت سے کہاد صحابہ پیٹ کی جماعت ہیں شامل ہوجاتا ہے اور بعض اس قدر دو ہیں کہ بہت سے کہاد صوف نے میں اس کے علاوہ فضیلت کادار و مدار صرف علم و عمل کیا صحابہ نے میں اس کے علاوہ فضیلت کادار و مدار صرف علم و عمل کیا لیکن جمہور کے نزدیک صحابیت کا معیار صرف زمدو تقد سے اس کا شرف صحبت صاصل کیا لیکن جمہور کے نزدیک صحابیت کا معیار صرف زمدو تقد سے اس کے دو ہر اس شخص کو صحابی کا معیار صرف زمدو تقد سے اس کے دو بر اس شخص کو صحابی کا معیار صرف زمدو تقد سے اس کے دو بر اس شخص کو صحابی کی جماعت ہیں جس نے صالت اسلام میں آپ پیٹ کود یکھا ہے یا آپ

<sup>:</sup> ظفرالامانی مس۴۰۸۔

ان اور جس کا خاتمہ اسلام پر ہوا یعنی مرتے وقت دہ مسلمان تھے کیونکہ بعض ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے مسلمان ہونے کے ساتھ یا حالت اسلام میں آپ کو دیکھایا ملاقات کی مگر بعد میں وہ دین ہے۔ پھر گئے اور ای حالت میں مرکئے۔ (فررٹید)

#### 类 ے لاقات کی ہے۔

## صحابہ 🍰 کی تعداد

صحاب و الله کے حالات میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان سے صحاب و کی تعداد کا صحیح ہے اور اس کو خود ان کتابوں کے مصنفین صلیم کرتے ہیں چنانچہ علامدابن اثیر جزری اسرالغاب میں لکھتے ہیں:

ولو حفظوا ذلك الزمان لكانوا اضعاف من ذكرہ العلماء يا اگر خود صحابہ ﷺ اپنے زمانہ میں صحابہ ﷺ كے نام محفوظ رکھتے توان كی تعداداس سے كَنَّ كُنازِيادہ ہوتی جس كوعلاء نے بيان كيا ہے۔

البتة احادیث کی بعض تصریحات ہے معلوم ہوتا ہے کہ بجرت کے بعد صحابہ ﷺ کی تعداد میں روز بروزاضافہ ہوتا گیااور آپ ﷺ کی وفات تک صحابہ ﷺ کی ایک عظیم الشان جماعت تیار ہوگئ۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک بار جناب رسول اللہ ﷺ نے تھم دیا۔ اکتبوالی من تلفظ بالاسلام من الناس۔

جولوي اسلام كاكلمدير صقيب مجصان كاتام لكه كردور

اور جب اس علم کی تھیل کی گئی تو پندرہ سو مسلمانوں کی فہرست مرتب ہوئی۔ ہلین اس صدیث میں یہ تصریح نہیں ہے کہ یہ علم کس موقع پردیا گیااس لئے محدثین نے مختلف رائیں قائم کی جیں حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ غالبًا یہ علم اس وقت دیا گیا تھا جب صحاب ہے ہی جنگ احد کیلئے جارہے تھے ابن تمن کے نزدیک یہ علم غزوہ خندق میں دیا گیا تھا داوری کے نزدیک یہ حدیب کے زمانہ کا واقعہ ہے اس کے بعد اس تعداد میں اور اضافہ ہوا جن نچہ فتح کہ میں دس ہرار صحاب ہوگئ ورسول اللہ بھی کے ساتھ شریک جنگ ہوئے اور فتح کمہ میں دس ہرار صحاب مسلمان ہوگیا تو یہ تعداد اضعافا مضاعفہ ہوگئ غزوہ حنین میں خاد موں اور عور توں کے علادہ بارہ ہرار اور غزدہ تبوک میں ۳۰ ہرار مجاہد آپ بھی کے ساتھ شریک جنہ الوداع میں جس ہرار محاب صحاب میں جس کے ایک سال بعد آپ بھی کا وصال ہوا ۳۰ ہرار صحاب میں ہوگئ خرض اور طائف میں کوئی مختص ایسا نہیں رہ گیا تھاجو مسلمان ہوگر حجۃ الوداع میں شریک نہ ہوا ہو گئے۔ شرکا کے جمتہ الوداع میں جار ہرار سحاب میں گی مزید

ا: اسد الغابه جلداول ص سل ۱۳ بغاری کتاب الجباد باب کتابته الامام الناس.

و بخاري تكاب المغاري بأب غزوه الفتح في رمضان ب

۲: اسدالغاب صنی ۱۲ اجاری که طبقات این سعد ذکر غزوه تبوک به

<sup>:</sup> مقدمه ابن صلاح باب ۳۹ صفحه ۱۵۱ ع: مقدمه اصابه می ۹ -

تعداد ہمی شامل ہے۔ امام شافع کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کاوصال ہواتو ساتھ ہزار مسلمان موجود تھے جن میں تمیں ہزار خاص مدینہ میں اور تمیں ہزار مدینہ ہے باہر اور مقامات میں تھے۔ ابوزر عدرازی کا تول ہے کہ آپ ﷺ کی وفات کے وقت جن او گول نے مقامات میں تھے۔ ابوزر عدرازی کا تول ہے کہ آپ ﷺ کی وفات کے وقت جن او گول نے آپ ﷺ کو دیکھا اور آپ ﷺ سے حدیث سی ان کی تعداد ایک لاکھ ہے زائد تھی جن میں مر واور عورت دونوں شامل تھے اور ان میں ہر ایک نے آپ ﷺ ہوروایت کی تھی۔ آپ این فتحون نے ذیل احتیعاب میں اس قول کو نقل کرے لکھا ہے کہ ابوزر عدنے یہ تعداد میں فتح سون ان او گوں کو بتائی ہے جورواہ حدیث میں تھے۔ لیکن ان کے علاوہ صحابہ ﷺ کی جو تعداد نہیں ہوگ وہ اس کے علاوہ ہم اور صحابہ ﷺ کی صحیح تعداد نہیں بتا کتے اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ خود صحابہ ﷺ کی صحیح تعداد نہیں بتا کتے اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ خود صحابہ ﷺ کی حصور انشین بتا کتے اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ خود صحابہ ﷺ محر انشین بی موقع نہ دیا کہ وہ اپنی تعداد کو محفوظ رقیس ۔ ق اس کے علاوہ اکثر صحابہ ﷺ صحر انشین بدوی تھا۔ آپ

صحابہ ﷺ کی شناخت

جن بزرگوں کی نسبت صحابی ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے اس کی صحت کی دلیلیں اور علامتیں ریہ بیں کہ:

ان کا سحالی ہونا بطریق تواتر ثابت ہو مثلاً حضرت ابو بکر صدیق ﷺ ، حضرت ﷺ ، حضرت ﷺ کا سحالی ہونا ای حضرت عثمان مثلثہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور تمام اکا بر صحابہ علی کے اسحالی ہونا ای طریقہ ہے جانبت ہے۔

 ان کے صحابی ہونے کا ثبوت اگر تواتر کے درجہ تک نہ پہنچ سکے تو کم از کم بطریق روایت مشہوران کا صحابی ہونا ٹابت ہو حضرت عکاشہ بن حصن عظیم حضرت ضام بن تعلیمہ عظیمہ وغیر ہکا صحابی ہونا ای طریقہ سے ٹابت ہے۔

۳) جن صحابہ وہ کا صحابی ہونا یقینی طور پر ٹابت ہے ان کی شہادت ہے بھی اس کا ثبوت ہو سکتا ہے مثلا ایک صحابی کا بہت ہوں اللہ سلا کے مثلا ایک صحابی کا یہ کہنا کہ میں رسول اللہ سلا کی خدمت میں فلال محفل کے ساتھ حاضر ہوایا آپ سلا نے میرے سامنے فلال محفل سے سمانی ہونے کی دلیل ہے بشر طبکہ وہ مسلمان ہو۔

ا: ایشناص ۱۳۷ تجرید جلداص س

۳: مقدمداصاب من ۳- ایپنآل

<sup>»</sup> مقدمه اسدالغاب ص سله ۲۰ مقدمه اصابه ص سمه

- مم) ای طرح ثقات تابعین کی شبادت ہے بھی اس کا ثبوت ہو سکتاہے۔
- کونکہ روایات سے ثابت ہو چکا ہے کہ عہد خلافت میں صرف سیابہ جھی ہی امیر العسکر بتائے جاتے ہے اس لئے اگر غزوات و فقوحات میں کسی کی نسبت یہ ثابت ہو جائے کہ وہ امیر بنایا میا تواس سے بھی صحابیت ثابت ہو جائے گی۔
- ۱) روایات دید بھی ثابت ہے کہ صحابہ ﷺ کے گھروں میں جب بچے پیدا ہوتے تھے تووہ تیمرک و تحسیل کی غرض ہے ان کورسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر کرتے تھے اس کے جن بچوں کی نسبت روایات سے ثابت ہوجائے ان کا صحابی ہونا بھی ثابت ہوجائے گا۔
- 2) روایات ہے ہیہ بھی ٹابت ہے کہ فتح مکد کے بعد مکد اور طائف کے تمام لوگ مسلمان ہو کر جہت الوداع میں شریک ہو گئے ہوئے جن لوگوں کی نسبت ہد ٹابت ہو جائے کہ وہ اس وقت موجود بتھان کا صحابی ہونا بھی ٹابت ہو جائے گا۔
- ۸) کیکن اگر کوئی تخص بذات بخود صحالی ہونے کامد نی ہواور اس کے دعویٰ کی صحت کیلئے متذکرہ بالاد لیلوں میں سے کوئی دلیل موجود نہ ہو تواس کی نسبت محد ثین کی مختلف رائیں ہیں:-
- ا۔ بعض محد ثین کا خیال ہے کہ چو نکہ وہ خود اپنے لئے ایک شرف کو ٹابت کرنا چاہتا ہے اس لئے اس کاد عویٰ مقبول نہ ہوگا۔
- ا۔ بعضوں کے نزدیک اگروہ نہایت مخضر اور محدود صحبت کامدی ہو تواس کادعویٰ قبول کر لیا جائے گا کیونکہ بہت می گھزیاں ایسی ہوتی تھیں جن میں رسول اللہ ﷺ تنہار ہے تھے اس لئے اگر اس حالت میں کسی نے آپ ﷺ سے ملاقات کی ہویا آپ ﷺ کودیکھا ہو تواس کا ثبوت کسی دوسرے صحابی کی شہادت ہے بہ مشکل ہو سکتا ہے۔
- ۔ لیکن اگراس نے بید وعولی کیا کہ اس نے مدتوں آپ پیلی کی صحبت اضافی ہے اور مدتوں سنر و حضر میں آپ پیلی کے ساتھ رہاہے تو اس کا بید وعولی مقبول نہ ہوگا کیونکہ ایسے مخض کو عام طور پرلوگ آپ پیلی کے باس دیکھتے رہے ہوں گے اس لئے جب تک اس کی صحابیت نقل صحح اور روایت عامہ ہے تابت نہ ہو جائے اس کا وعولی مقبول نہیں ہو سکتا۔
- سر سکن محدث ابن عبدالبر نے اس معاملہ میں بہت زیادہ فیاضی کی ہے اور دوشر طوں کے ساتھ اس قتم کے اشخاص کے دعووں کو مطلقا مقبول قرار دیا ہے ایک بید کہ اس دعویٰ سے پہلے اس محف کا عادل، ثقہ اور مقبول الروایۃ ہونا ٹابت ہو، دوسر ہے یہ کہ فارجی قرائن اس کے دعویٰ کی سکھ یہ بہت کرتے ہوں۔ مثلاً ہجرت کی ایک صدی گزر نے کے بعد اگر کوئی محف دوسر می صدی کے دسویں سال صحابی ہونے کا مدعی ہو تو اس کا دعوی مر دود قرار دیا جائے گاکیو نکہ روایات ہے ٹابت ہو گیاہے کہ پہلی صدی ہجری کے ختم ہونے تک محابہ جائے گاکیو نکہ روایات ہے ٹابت ہو گیاہے کہ پہلی صدی ہجری کے ختم ہونے تک محابہ جائے گاکیو نکہ روایات ہے ٹابت ہو گیاہ ہونے کا دور گزر جائے گااور اس کے بعد کوئی محابی باتی نہ رہے گا چمنی صدی ہجری میں ایک مختص رتن ہندی گزراہے جس نے صحابی ہونے کا دعویٰ کیا تھا لیکن محد ثین نے اس کو مختص رتن ہندی گزراہے جس نے صحابی ہونے کا دعویٰ کیا تھا لیکن محد ثین نے اس کو

و جال اور كذاب قرار ديا\_

## صحابہ ﷺ کی عدالت

اگرچہ اصول کا یہ مسلمہ مشلہ ہے کہ الصحابتہ کلھم عددل مین تمام صحابہ علی مادل ہیں لیکن شافعیہ میں ابوالحین بن القطان نے اس عموم ہے اختلاف کیا ہے کیونکہ ان کے نزدیک صحابہ علی ہیں چند بزرگ ایسے بھی گزرے ہیں جن ہے کچھ نفزشیں سر زد بوئی ہیں مثلاً ولید علی مصابی تھے لیکن انھوں نے شر اب بی ہے۔ حاطب بن بلعہ علی صحابی تھے لیکن انھوں نے رسول اللہ علی کے منشاء کے فلاف کفار مکہ کو خط لکھا ہے ایک خیال یہ ہے کہ خانہ جنگی کے زمانے سے پہلے گوتمام صحابہ علی عادل تھے لیکن جب خود صحابہ خلی معرکے گرم ہوئے توان لوگوں کی عدالت قابل بحث و تحقیق ہوگئی، معزلہ کے مزدیک جن لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے قابل بحث و تحقیق ہوگئی، معزلہ کے نزدیک جن لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بنگ کی وہ عادل نہیں دے لیکن جولوگ حضرت معاویہ علی کہ خوات کے خصوص بر عکس دعوی کرتے ہیں۔ امی دیا تا کہ کو صرف ان صحابہ جاتھ کیلئے مخصوص کیا ہے جو شب وروزر سول اللہ پیک کی صحبت اور آپ پیکل کی اعانت میں مھروف رہے تھے کیا ہے جو شب وروزر سول اللہ پیکل کی صحبت اور آپ پیکل کی اعانت میں مھروف رہے تھے کیا اس کے نزدیک ہر صحابی عادل نہیں ہے چنانچہ ان کا قول ہے کہ:

کین عام محد ثین کے نزدیک ان آیات کے بنا پر جو قرآن مجید میں عموماً تمام صحابہ وہ انگرین عام محد ثین کے نزدیک ان آیات کے بنا پر جو قرآن مجید میں بائی جاتی ہیں اور ہر زمانہ میں بائی جاتی ہیں اور ہر زمانہ میں بائی جاتی ہیں صحابہ وہ ان جاتی ہے اس میں صحابہ وہ ان کا ہر فرد داخل ہے اور جو لوگ اس اصول کی ہمہ کیری کے مخالف ہیں انھوں نے عدالت ایک مشتر ک لفظ ہے مخالف ہیں انھوں نے عدالت ایک مشتر ک لفظ ہے جس کے مخلف معنی ہیں مثل :-

ا: مخالمغیث منی ۲۵۰. ۲: مقدمه اصابه منخداار

ا) سمجھی عدالت کوجورد ظلم کے مقابل میں بولا جاتا ہے اور اس وقت بیہ لفظ انعماف کامر اوف یہو جاتا ہے۔

ہو جاتا ہے۔ ۲) سمجھی فسق و فجور کے مقابل میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس وقت پیہ لفظ تقویٰ کا ہم معنی ہو تا

ہے۔ ۳) مجمی بیر لفظ صرف عصمت پر دلالت کر تاہے اور بیروسف صرف انبیاء اور ملا نکہ کے ساتھ مخصوص ہے۔

سم) مجھی یہ لفظ گناہوں ہے محفوظ رہنے پر دلالت کرتاہے اور نتائج کے لحاظ ہے اگر چہ اس میں اور عصمت میں کوئی فرق نہیں تاہم عصمت ایک ملکہ فطری و دہی ہے اور گناہوں ہے محفوظ رہنا یک ملکہ کسی ہے ای بنا پر انبیاء علیهم السلام کو معصوم اور اولیاء کو محفوظ کہاجاتا ہے۔

۵) کبھی عدالت کے معنی روایت حدیث میں جھوٹ سے نیچنے کے ہوتے ہیں اور اس معنیٰ میں عادل ایں مخص کو کہتے ہیں جور وایت حدیث میں دروغ بیانی ند کر تاہو۔

لیکن یہ کسی محدث کادعویٰ نہیں ہے کہ صحابہ عظیٰ کوئی کام انعماف کے خلاف نہیں کر سکتے ان سے کوئی افغان کے خلاف نہیں کر سکتے ان سے کوئی تعلیٰ تقویٰ و طہارت کے خلاف صادر نہیں ہو سکتا وہ انہیاء کی طرح معصوم ہیں یاوہ تمام گناہوں سے محفوظ ہیں بلکہ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی صحابی عظیم روایت کرنے میں دروغ بیانی سے کام نہیں لیتا چنانچہ ابن الانباری کا قول ہے کہ:

ليس المرار بعد التهم ثبوت العصمة لهم واستحالة المعصية من هم وانما المراد قبول روايا تهم من غير تكلف البحث عن اسباب العدالة وطلب التزكية الا ان يثب ارتكاب قارح لم يثبت ذلك.

ابن انباری کا قول ہے کہ سحابہ وہ کی مدالت سے یہ مراد نہیں کہ محابہ وہ بالکل معصوم بیں اور ان سے گناہوں کا سرزد ہوتا محال ہے بلکہ یہ مراد ہے کہ ان کی رواتوں کو اسباب عدالت و تقابت کی جمان بین کے بغیر قبول کرلیما جاہے بجز اس صورت کے جب دوالیے امر کاار تکاب کریں جورولیات بیں قادح ہواور یہ ٹابت نہیں ہے۔

مولاناشاه عبدالعزيزٌ صاحب دبلوي لكصتے ہيں

الل سنت کا یہ مقررہ عقیدہ ہے کہ صحابہ ﷺ کل کے کل عادل ہیں یہ لفظ بار بار بولا گیا ہے اور میرے والد مرحوم شاہ ولی الله محدث دالویؒ نے اس لفظ کی حقیقت ہے بحث کی توبہ ثابت ہوا کہ اس موقع پر عدالت کے متداول معنی مراد نہیں ہیں بلکہ صرف عدالت فی روایت الحد بث مراد ہیں میں اور اس عدالت کی حقیقت روایات میں جبوث ہے ہوا ہو بہیں ہے اور اس عدالت کی حقیقت روایات میں جبوث ہے بچناہے کیونکہ ہم نے تمام صحابہ ﷺ کی سیر ت کو خوب ٹولا یہاں تک کہ ان لوگوں کی سیر ت کو خوب ٹولا یہاں تک کہ ان لوگوں کی سیر ت کو خوب ٹولا یہاں تک کہ والے ان لوگوں کی سیر ت کو خوب ٹولا یہاں تک کہ وئے ان لوگوں کی سیر ت کو خوب ٹولا یہاں تک ہوئے ان لوگوں کی سیر ت کو خوب ٹولا یہاں تک ہوئے ان لوگوں کی سیر ت کو خوب ٹولا یہاں تک ہوئے ان لوگوں کی سیر ت کا بھی مطالعہ کیا جو خانہ جنگیوں فتوں اور لڑائی جنگڑوں میں شریک ہوئے

توہم کومعلوم ہوا کہ وہ بھی رسول اللہ ﷺ کے متعلق در وغ بیانی کو سخت ترین گناہ سمجھتے ہیں۔ اور اس سے شدت کے ساتھ احتراز کرتے ہیں۔ ا

صحابہ 🐞 کے طبقے

مخلف حیثیتوں کے لحاظ ہے صحابہ عظی کے مخلف طبقے ہیں چنانچہ قلت و کثرت روایت کے لحاظ ہے ان کے مختلف طبقات قائم کیے مگئے ہیں لیکن فضائل و مناقب کے لحاظ ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک بالا تفاق۔

خلفائے راشدین... تمام صحابہ علیہ سے افضل ہیں اور خلفاء میں بھی تر تبیب خلافت مدارج نضیلت قائم ہوئے ہیں خلفاء کے بعد،

ازواج مطبرات شمیر افضل میں اور ان دونوں کے بعد فضیلت کی تر تیب ہے۔ مہاجرین اولین .... لیکن ان میں باہم ایک کو دوسر ہے پر فضیلت نہیں دی جاشتی۔ اہل عقبہ ....مہاجرین اولین کے بعد اہل عقبہ تمام صحابہ عظیمہ ہے افضل ہیں۔ اہل بدر ..... اہل عقبہ کے بعد شرکائے بدر کا در جہ ہے۔

اٹل مشاہد ..... اس کے بعد درجہ بدرجہ اہل مشاہد کو فضیلت عاصل ہے بینی جو غزدہ پہلے ہوا ہے اس کے شرکاءان صحابہ ﷺ سے افضل ہیں جواس کے بعد کی لڑائیوں میں شریک ہوئے خداد ند تعالی خود فرما تاہے:

لايستوى منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل و الثك اعظم درجة من الذين انفقو امن بعد وقاتلوا و كلا وعدالله الحسني (صديد)

تم (مسلمانوں) میں ہے جن او گوں نے فتح (مکہ) ہے پہلے (راہ خدامیں مال) خرج کئے اور و شمنوں سے لڑے وہ در جہ میں ان مسلمانوں سے بڑھ کر میں جنہوں نے فتح مکہ کے پیچھے مال خرج کئے اور لڑے اور بوں حسن سلوک کا وعدہ تو اللہ نے سب ہی ہے کرر کھا ہے۔

صحابه 🚵 کازمانه

صحابہ کرام ﷺ کامبارک زمانہ ابتدائے بعثت سے شروع ہو کر پہلی صدی کے آخر کک ختم ہو گیااور اس طرح رسول اللہ ﷺ کی معجزانہ پیشین کوئی پوری ہوئی جو ان الفاظ میں کی گئے ہے:

فان راس ماتة سنة لا يبقى ممن هواليوم على ظهر الارص احد جولوگ آج روئ زين پر موجود بين ان من سے سوسال كے بعد كوئي باتى شد ہے گا۔ کیکن ان جہم الفاظ سے سحابہ کرام کے کودھوکا ہوا اور دہ یہ سمجھے کہ سوسال کے بعد قیامت آکر تمام دنیابی کا خاتمہ کردے گی حالا تکہ آپ کے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس چیشین کوئی کے وقت جولوگ موجود ہیں ان ہیں ہے سب فناہو جائیں گے اور نسل انسانی کا یہ مخصوص دور ختم ہو جائے گا اور جہال سک عہد صحابہ کی کا تعلق ہے واقعات بھی اس کی تائید کرتے ہیں چنانچہ مدینہ کے صحابہ کی میں حضرت سہل بن سعد کھا آخری صحابی تائید کرتے ہیں چنانچہ مدینہ کے صحابہ بھی میں حضرت سہل بن سعد کھا آخری صحابی ہیں جضوں نے بااختلاف روایت کم میں ۱۹ سال یا ۱۹ ھی سوسال کی عمر میں وفات بائی وہ خود فر مایا کرتے ہیں کہ آگر میں مر جاؤں تورسول اللہ کی سے روایت کرنے والا کوئی دوسر ا

بھرہ کے صحابہ ﷺ میں حضرت انس بن مالک ﷺ آخری صحابی تھے جنھوں نے بااختلاف روایت ۹۰ دیاا و میا ۹۲ دیا ۹۳ دیا ۹۳ دیا ۱۹ دیا ۹۳ دیا ۱۹ دیا ۹۳ دیا ۱۹ دیا ۱۹ دیا ۱۹ دیا ۱۹ دیا ۱۹ دیا ایک میں دیا دوان ہے ایک میں نے بوجیما کہ اب کوئی صحابی کے باتی ہے یا نہیں۔ تو بولے کہ " دیہات کے چند بدوالبتہ باتی رہ می جی جنس میں جنھوں نے رسول اللہ ایک کی زیارت کی ہے لیکن اب کوئی ایسا مخص نہیں ہے جس نے آپ پیک کی صحبت اٹھائی ہو۔"

کیکن ان سب میں حضرت ابوالطفیل ﷺ عامر بن واثلہ سب ہے آخری صحافی سے جنہوں نے وہ اور میں مکہ میں وفات پائی وہ خود کہا کرتے ہتے کہ آج میرے سوار وئے زمین پر کو فی ایسا مخص نہیں ہے جس نے رسول اللہ ﷺ کودیکھاہو۔ ف

بہر حال حدیث سیحے اور عام روایات کی روہے پہلی صدی کے ختم ہونے کے ساتھ صحابہ کرام ﷺ کا دور مبارک ختم ہو گیا اور اب صرف ان کے انگال صالحہ باتی روگئے ہیں اور اس کتاب میں ہم انہیں انگال صالحہ کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔

اخارى كماب موقيت الصلوه باب العمر فى الفقه والخير بعد العشاء.

r: انتیعاب تذکروسبل بن سعد عظه به

m: اسدالغابه تذكره حضرت انس بن مالك ﷺ .

م: مقدمه ابن صلاح باب۹ ۲ می ۱۳۸۸

۵: استیعاب تذکره حضرت ابوالطفیل هشه به

# قبول إسلام

لطافت طبع رقت قلب اور اثریذیری ایک نیک سر شت انسان کااصلی جوہر ہیں اور انہیں کے ذریعہ ہے وہ ہر قشم کی پندو موعظت تعلیم و تربیت اور ارشاد و ہدایت کو قبول کر سکتا ہے ، پھولوں کی پیکھٹریاں شیم صبح کی خاموش حرکت ہے بل جاتی ہیں لیکن تناور ور ختوں کو باد صر سے جھونے بھی نہیں ہلا سکتے شعاع تگاہ آئینہ کے اندر ہے گذر جاتی ہے لیکن بہاڑوں ہیں فولاد کی تیر بھی نفوذ نہیں کرتے بعینہ بہی حال انسان کا بھی ہے ایک لطیف الطبع، رقی القلب اور اثر پذیر آدی ہر وعوت حق کو آسانی سے قبول کر لیتا ہے لیکن سنگ دل اور غلیظ القلب اور اثر پذیر آدی ہر دعوت حق کو آسانی سے قبول کر لیتا ہے لیکن سنگ دل اور غلیظ القلب لوگوں پر بڑے ہے بڑے مراش کی تاریخ تمام تراسی قسم کی مثالوں سے لبریز ہے کفار میں ہم کو مل سکتی ہیں لیکن اشاعت اسلام کی تاریخ تمام تراسی قسم کی مثالوں سے لبریز ہے کفار میں ہم کو بہت ہے اشقیا کا تام معلوم ہے جنہوں نے ہزاروں کو ششوں کے بعد بھی خدائے ذوالجلال بہت ہے اشقیا کا تام معلوم ہے جنہوں نے ہزاروں کو ششوں کے بعد بھی خدائے ذوالجلال کے آگے سر نہیں جھکایا ، لیکن صحابہ کرام کی شام تراسی شکل و شاہت دعاداسلام کی تعلیم ہدایت و کے اخلاق وعادات آپ پیکٹ کے مواعظ و نصائے شکل و شاہت دعاداسلام کی تعلیم ہدایت و ارشاد اور معجزات و آیات غر مق ہر موثر چیز کے اثر کو قبول کیااور بطوع ور ضااسلام کی تعلیم ہدایت و میں داخل ہوئے۔

## قرآن مجيد كأاثر

عمر ﷺ خود آنخضرت ﷺ کا(نعوذ بالله)کام تمام کرنے کیلئے گھرے نکلے تھے لیکن جب قرآن مجید کی چند آیتیں سنیں تو ان کادل نور ایمان سے لبریز ہو گیا۔ لمحضرت ابوذر غفاری ﷺ نے اپنے بھائی سے قرآن مجید کے معجزاند اثر کاذکر سنا تورسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صدق دل سے مسلمان ہو محے۔

حفرت عثان بن مظعون على خدبية آيت سي:

أن الله يامرباالعدل والاحسان و ايتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون (تحل ١٣٠) خداعدل احبان اور قرابتدارون كم ساتھ سلوك كرنے كا تحكم ديتا ہے اور بدكارى برائى

اور ظلم ہے رو کتا ہے وہ اس لئے یہ تھیجتیں کر تاہے کہ شاید تم اس کو قبول کر لو۔ توان کے دل پر جواثر ہوااس کو وہ خودان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

فذلك حين استقرا لايمان في قلبي واجيت محمدا لـ ا

یجی دہ وقت ہے جب ایمان میرے دل میں جا گزین ہوااور میں محمد ﷺ ہے محبت رکھنے لگا۔

حضرت جبير بن مطعم وفي نيجب يه آيتي سني:

ام خلقو امن غير شتى ام هم الخالقون ام خلقوا السموات والارض بل لا يوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المصيطرون.

کیابہ لوگ خود بخود پیدا ہو گئے۔ یابہ لوگ خود پیدا کرنے والے ہیں کیا آسان وزین کوانمی کوائمی لوگوں نے والے ہیں کیا آسان وزین کوانمی لوگوں نے وال میں ایمان نہیں (اے پیفبر) کیاان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزائے ہیں۔ یابہ لوگ ہم برلوکار ہیں۔

توخود کہتے ہیں کہ میر اول اڑنے لگائے حضرت طفیل بن عمروالدوی کھا نے رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے قرآن سنا تو ہے اختیار ہو کر مسلمان ہو گئے۔ عظا کف کے سفر میں حضرت خالد العدوائی ﷺ کے آپ ﷺ کی زبان مبارک سے یہ آیت کی:

رت حالد العدوان رفظه سے آپ معظم فی ربان مبار کے سے بیر آیت می و السماء و الطّارف. "آسان کی قشم" و السّماء و الطّارف. "آسان کی قشم اور رات میں آنے والے کی قشم" توای وقت بوری سورہ کویاد کر ابیااور بالآخر مسلمان ہو گئے۔ ع

اشخاص سے الگ صحابہ ﷺ کی جماعت کی جماعت قرآن مجید کے اثر سے متاثر ہوئی اور اسلام لائی، مثلاً حضرت ابو عبیدہ عظیہ حضرت ابو سلمہ عظیہ حضرت ارقم منظیہ اور حضرت عثمان بن مظعون عظیہ جب آپ عظی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ عظی نے دعوت اسلام دی اور قرآن مجید کی تلاوت فرمائی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ تمام لوگ مسلمان ہوگئے۔ ہ

قر آن مجید نے ایرانیوں کے مقابل میں رومیوں کی فنج کی جو پیشین کوئی کی تھی دو پوری ہوئی تو بہت ہے او کوں نے اسلام قبول کر لیا۔ <sup>3</sup>

<sup>:</sup> مندابن صبل جلدانس١٨٣٠.

۲ تستیم بخاری تباب النغییر سوره طور به

۳: استیعاب وطبقات بن سعد تذکره حضرت طفیل بن عمروالدوس عظه به

۳: منداین صبل جلد ۱۳۳۵ ۳۳۰

۵: اسدالغابه تذكرهابوسلمه بن عبدالاسد هدار.

از ندی کیاب النفییر سوره روم به

#### اخلاق نبوی ﷺ کااژ

ا کی بار ایک مخص نے رسول اللہ ﷺ سے بہت ی بکریاں ما تھیں آپ ﷺ نے اس كاسوال بوراكيااس پراس فيامني كايدار پزاكه اسيخ قبيله بيس آكر كهاكه لوگو! مسلمان جوجاؤ كونكه محر ﷺ ال قدردية بين كه الكواية تنك دست بوجانے كالبحي خوف نبيس بو تاله! ایک بہودی عالم نے جب آپ ﷺ کو تقاضائے قرض میں اس قدر تھ پکڑاکہ ظہر کی نمازے لے کر فجر تک آپ ﷺ کاساتھ نہ جھوڑا تو سحابہ کرام 🔈 نے اس کو سخت و ممكيال دين ليكن آب ﷺ نے فرمليا خدانے مجھے كى ذى ير ظلم كرنے كى اجازت نہيں دى ہے دن چڑھاتو دہ اسلام لایا اور کہا کہ میر انصف مال خدا کی راہ میں صدقہ ہے اس سخت کیری ے میرامرف یہ مقمد تھا کہ توراہ میں آپ ﷺ کے جواوصاف نہ کور ہیں ان کا تجربہ كرول ي الله ابن آثال في كرفقه بوكر آئ تق ليكن جب آب ي ان كو بلاشرط وبلامعاوضه رباكر ديا توانعول فرأاسلام قبول كرليا وران كاول اسلام داعى اسلام اور مينة الاسلام كى محبت سے معمور ہو كميك<sup>ع</sup>

مواعظ نبوی ﷺ کااڑ

ایک بار حضرت مناد ﷺ کوجنون ہو گیا ے۔ حاضر خدمت ہوئے اور کہاکہ "میں جنون کا علاج کر تا ہوں" آپ ﷺ نے ایکے سامنے ایک تقریری جس کااٹران پرید بڑاکہ فور امسلمان ہو مجے۔ معرت حلیمہ رمنی اللہ عنہا کے شوہر لینی آپ ﷺ کے رضائ باب جب مکہ میں تشریف لائے تو قریش نے کہا کہ مجمد سنا ے تمبارابیا کبتاہے کہ "لوگوں کومر کر پھر جینا ہوگا۔"انموں نے آپ ﷺ ے کہا" بیٹایہ كيا كتير مو؟"آب ﷺ نے فرلما"اگروه دن آيا توش آپ كاباتھ چركر بتاوول كاكه جو كھ میں کہتا تھا بچے تھا''۔ وہ فور أمسلمان ہو مئے اور ان فقر وں کا اثر عمر مجر رہا کہا کرتے تھے کہ '' میر ا بیٹلا تھ کھڑے گا تو جنت میں پہنچا کر ہی تھوڑے گا"۔<sup>9</sup>

جائل نبوی ﷺ کااڑ

بعض صحابہ 🚓 نے صرف آپ ﷺ کی شکل وصورت بی دیکھے کر آپ ﷺ کی

ملم كمّاب الفِعما كلِّ باب اسكل رسول الله ﷺ شياقط فقال لاو كثرت عطاؤر

مكلوه كماب القنن في اخلاقه 🍇 .

صحيح مسلم كماب الجهاد والسير باب ربط الاسير -

كم كمّاب الجمعه باب تخفيف الصلوه والخلهر .

اصابه تذکره <عزت حارث بن عبدالعزی۔

نبوت کا عمر اف کرلیا۔ حضرت ابورافع ﷺ آپ ﷺ کی خدمت میں قریش کی طرف ہے قاصد بن کر آئے لیکن آپ ﷺ پر نظر پڑتے ہی شید ائے اسلام ہو گئے اور بالاخر علانیہ اسلام قبول کرلیا ' حضرت عبداللّٰہ بن سلام کو آپ ﷺ کا چبرہ دیکھتے ہی یقین ہو گیا کہ و جہہ لیس ہوجہ کذاب۔ '' جموٹے آدمی کا چیرواییا نہیں ہو سکتا۔

دُعاة اسلام كااثر

سخابہ وہ ایک متعدد صحابہ وہ اسلام کے اخلاقی اثر سے اسلام لائے متعدد صحابہ وہ کے حضرت ابو بکر وہ اللہ وجہ کے حضرت ابو بکر وہ اللہ وجہ کے اشر سے اسلام قبول کیا یمن کے لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ارشاد و بدایت سے اسلام لائے حضرت طفیل وہ نے نے اپنے قبیلے کے بہت سے لوگوں کو مسلمان کیا قبیلہ بمدان حضرت عامر بن شہر کے اثر سے اسلام لایا حضرت ابوذر خفاری وہ کی آدھا قبیلہ ان کے اثر سے مسلمان ہوا نم ض احادیث و سیر میں اس قتم کے بمثرت واقعات نہ کور میں اور اشاعت اسلام کے عنوان میں ان کی تفصیل آئے گی۔

## معجزات كااثر

ایک سفر میں صحاب بھی نے رسول اللہ پھیا کی خدمت میں بیاس کی شکایت کی آپ پھیا نے دو آدمیوں کوپانی کی تلاش میں بھیجا۔ یہ لوگ جبتو میں نکلے توایک ناقہ سوار عورت می جس کے ساتھ پانی کی دومشکیس تھیں ان دونوں بزرگوں نے اس کو آپ پھیا کی خدمت میں پیش کیا تو آپ پھیا نے ایک برتن منگولیا اور اس میں دونوں مشکوں سے پانی ڈھال کر مشکوں کے دہانے بند کرد بے اور عام اعلان کے ذریعہ سے تمام صحابہ بھی آئے اور پانی بی کر سیر اب ہوئے تاکہ ند کرد بے اور عام اعلان کے ذریعہ سے تمام صحابہ بھی آئے اور پانی بی کر سیر اب ہوئے تیکن مشکول کے پانی میں کوئی کی نہیں ہوئی عورت نے یہ معجز ود یکھا تواہے قبیلہ میں آکر بیان کیا کہ خدا کی ضم آسان و زمین کے در میان یہ محض عجو بہ روزگار اور خدا کا جا پیغیم بھیر

رسول الله ﷺ ہجرت كركے مدينہ تشريف لائے توحفرت عبدالله بن سلام ﷺ حاضر خدمت ہوئے ان كے جوابات ماضر خدمت ہوئے ان كے جوابات ديے توانھوں نے فور السلام قبول كرليا۔ ع

ا: ابوداؤو كتاب الجهاد باب سخن بالامام في العمود\_

۲۰ ترندی ابواب الزید ص ۹۰۹ س

الله المعاري كتاب التيمم باب الصعيد الطيب وضع المسلم يلفيه من الماهد

خاری باب بجره اللبی 樂 واصحاب الی المدینه مع شخ الباری.

## فتح مکه کااژ

اگرچہ صحابہ کرام ﷺ کی ایک بہت بڑی تعداد جن میں تمام اکا بر صحابہ ﷺ واخل ہیں متنا کر ایک متنا کر دبی متنا کر اسلام قبول کیا۔ تاہم ایک جماعت اسلام کے عام غلبہ کا تظار کر ربی تھی۔اس لئے جب مکہ فتح ہوا تو عام اہل عرب نے بطوع ور ضاخود بخود اسلام قبول کر لیا صحیح بخاری میں ہے۔

وكانت العرب تلوم باسلامهم الفتح فتقولون اتركوه و قومه فانه ان ظهر عليهم فهو نبى صادق فلما كانت وقعته اهل الفتح بادر كل قوم باسلامهمـــ أ

تمام عرب اپناسلام کیلئے فتح کمہ کا منتظر تھادہ کہتے تھے کہ محمد کواپی قوم سے نبٹ لینے دو اگر وہ ان پر غالب آگئے تو وہ سچے پیغیبر ہیں چنانچہ فتح کمہ کا واقعہ ہوا تو ہر قبیلہ کے لوگ نہایت سرعت کے ساتھ اسلام کی طرف دوڑ ہے۔

بخاری کتاب المغاذی ذکر فتح مکه ..

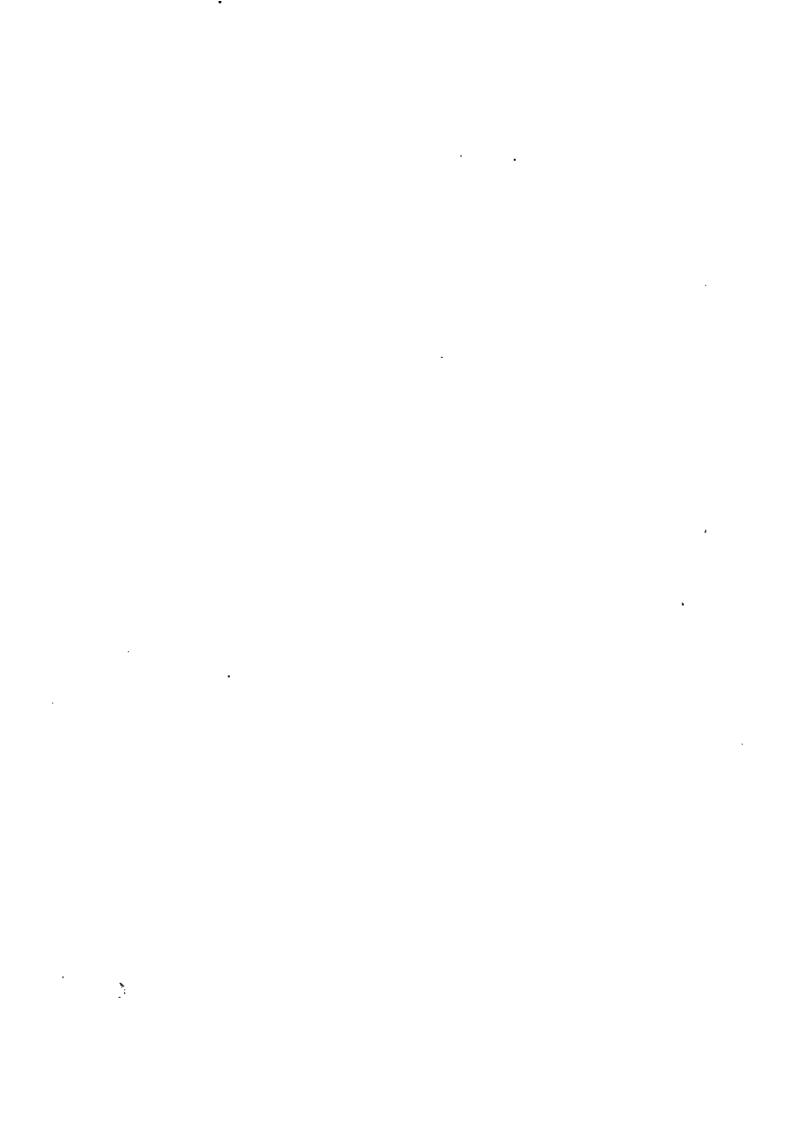

## قوت ایمان

طمع وترغیب سے برگشته از اسلام نه مونا

ابتدائے اسلام میں صحابہ کرام رہے اس قدر مفلوک الحال تھے کہ افلاس کی وجہ ہے بعض مسلمان خاندانوں کے مرتد ہو جانے کا خطرہ تھا۔ <sup>یا</sup> لیکن مخالفین اسلام یعنی یہود و کفار دولت وٹروت سے مالا مال تھے بالخصوص يہود كے ياس بدايك ايسازري آله تھاكه جس كے ذربیہ ہے وہ صحابہ کی روحانی طاقت پر زولگائے تھے اس افلاس پر صحابہ کرام 🔈 کو صدقہ وز کوۃ بھی اداکر تابر تا تھااور بظاہر یہ ایک ایسابار تھاجس کے سبدوش ہونے کیلئے نہایت آ سانی کے ساتھ اسلام نے برگشتہ ہونے کی ترغیب دی جاسکتی تھی چنانچہ جب محمر ابن مسلمہ ﷺ نے کعب بن اشر ف ہے حیلیۃ گرانیاری صدقہ کی شکایت کی اور اس غرض کیلئے اس ہے قرض لینا جاہا تواس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس نے کہاتم محمہ سے گھبر ااٹھو کے۔ یاس کے ساتھ صحابہ 🚓 کواور طرح طرح کی مصیبتوں میں جتلا ہوتا پڑتا تھااور اس حالت میں ان ہے نجات دلانے کا وعد وایک ضعیف الایمان دل کو ڈانواں ڈول کر سکتا تھالیکن صحابہ کرام ﷺ نے بن میں ہے کسی چیز کے اثر کو قبول نہیں کیا بلکہ ان کی قوت ایمان نے یہودیوں کی مالی ترغیبات کواس قدر بےاثر کر دیا کہ حضرت محیصہ 🚓 جس یہودی تاجر ہے مالی فائد وافعاتے تھے جوش اسلام میں خودای کو قتل کردیاجس بران کے بزے بھائی نے جواب تک کافر تھان کو یہ طعنہ دیا کہ ''اوخدا کے دشمن تیرے پیٹ کی کل چربیای کے مال سے پیدائٹ ہوئی ہے۔'' مصیبتوں سے نجات دلانے کی توقعات کو صحابہ کرام کھ نے اس بے پروائی کے ساتھ بن مالک ﷺ سے ناراض ہو محے اور آپ ﷺ کے تھم سے تمام صحابہ ﷺ نے ان سے معاشرتی تعلقات منقطع كرلئ توشاه غسان فان كولكهاكد " بحص معلوم مواي كه تمهاري آ قانے تم ہر ظلم کیا ہے لیکن خداتم کوذلت اور تسمیری کی زمین میں ندر ہے دے گا آؤاور ہم ے ل جاؤہم اپنے ال کے ذریعہ تمہاری عم خواری کریں سے لیکن انھوں نے اس خط کوخود

<sup>1:</sup> سنن ابن ماجه كماب الميوع بإيب السلف في كيل معلوم دوزن معلوم الي اجل معلوم.

٣ كلاى كاب المغازى باب لل كعب بن المرف

٣: ابوداؤو كمآب الخراج باب كيف كان اخراج اليهود من المدينه به

تنور میں ڈال دیااور حسر ت ہے کہاانالقداب کفار مجھ کو حریصانہ نگاہوں ہے دیکھنے لگے۔ ا انسان دوسر وں کے مال درولت ہے ہے نیاز ہو سکتا ہے نیکن خوراینے ذاتی مال د جائیداد کو نبیں جھوڑ سکتالیکن سحابہ کرام ﷺ نےائے مال و جائیداد کو بھی اسلام پر قربان کرویااوران میں کسی چیز کی محبت ان کواسلام ہے برگشتہ نہ کر سکی عاص بن وائل پر حضر ت خباب ﷺ کی اجرت باقی تھی کیکن جب انھوں نے اس کا تقاضا کیا تو ملعون نے کہا کہ جب تک محمہ ﷺ کی نبوت سے انکارنہ کرو گے نہ دول گا۔ لیکن انھوں نے کہاکہ یہ تو قیامت تک بھی نہ ہو گا۔ ؟ سحابہ کرام 🚓 نے بجرت کی تواہیۓ تمام مال د متاع کو خیر باد کہااور وراثت ہے جو مال ملتاس ہے اسلئے محروم ہو گئے کہ مسلمان کافر کاوارث نہیں ہو سکتالیکن ان چیزوں میں ایک چنے بھی ان کے رشتہ ایمان کو ڈھیلانہ کر سکی ہجرت کرنے کے بعد بھی اہتلاوا متحان کے مختلف مواقع بیش آئے لیکن سحابہ کرام ﷺ نے عارضی فوا کد کیلئے اپنے عقائد کے اظہار میں کسی قتم کی مداست نہیں کی چنانچہ جب سحابہ کرام ﷺ جمرت کرئے مبش کو گئے تو نجاشی کے طل عاطفت میں نہایت امن و سکون کی زندگی بسر کرنے لگے لیکن قریش کو یہ گوارانہ ہو ااور انھوں نے دوممتاز آدمیوں کو مکہ کے بہترین تھٹ وہدایا کے ساتھ روانہ کیا۔ کہ وہ نجاشی کو اس پر آمادہ کریں کہ وہ سحابہ ﷺ کو مکہ میں واپس جھیج دے۔ قریش کی بڑی خواہش ہے تھی کہ نجا شی اور سحابہ ﷺ کے در میان کسی قتم کی گفتگونہ ہونے یائے لیکن نجاثی نے اس کو منظور نہیں کیااور کہا کہ جب تک میں اس معاملہ کے متعلق ان سے گفتگونہ کرلوں گاان کو واپس نہیں کر سکتا۔اس غرض ہے اس نے سحابہ ﷺ کو طلب کیااور سحابہ ﷺ نے باہمی مشورہ ہے یک زبان ہو کر کہا کہ متیجہ جو پچھ بھی ہولیکن ہم وہی بات کہیں گے جس کاہم کو یقین ہے اور جس كابم كورسول الله على في حكم ديا بي بنانيد اس قرار داد كے بموجب حضرت جعفر بن ابی طالب عظم نے اسلام کی یاک تعلیمات کو تجاشی کے سامنے بیان کیا تواس پر نہایت عمده اثريزا اور كفاركى تمام كوششيل ناكام ربيل اب انھوں نے نجاشى كواشتعال ولانے كيلي دوسری مدبیر اختیار کی اور کہا کہ اے بادشاہ بیہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک بڑی بات کہتے ہیں لیعنی ان کو ضدا کا بندہ سمجھتے ہیں خود ان کو بلا کر پوچھ لے صحابہ 🚓 نے مشوره کیا کہ اس سوال کا کیاجواب دیاجائے گا۔ سب نے کہا کہ "جو پچھ مجھی ہو ہم حضرت عیسیٰ ك بارے ميں وى كہيں مے جو خدانے كہا ہے اور رسول اللہ ﷺ نے اس كى تعليم وى ہے نجاشی ایک عیسائی بادشاہ تھااور اسی وجہ ہے ان دونوں آدمیوں نے اس سوال پر اس کو آمادہ کیا

<sup>:</sup> بخاری کتاب المغازی باب غن دو تبوک مع فتحالباری م

بخاری کتاب النفسیر تفسیر کهبعص ـ

تھالیکن جباس نے سوال کیا تو صحابہ ہوائی نے صاف صاف کہا کہ وہ خدا کے بندے ہیں اس کے رسول ہیں اس کی روح ہیں اور اس کے کلمہ ہیں اب نجاشی نے زمین پر ہاتھ مار کرا یک تڑکا اٹھایا اور کہا کہ اس کے سواعیٹی بن مریم اس شکھ ہے بھی زیادہ نہیں۔! مختل شداید

ضعیف القلب انسان مصائب کے تصور سے بھی کانی اٹھتا ہے لیکن صحابہ کرام کھ نے اسلام کیلئے ہر قشم کی تکلیفیں بر داشت کیں اور ان کے ایمان میں ذرہ برابر تزلزل واقع نہیں ہواحضرت بال ﷺ کو کفار نے لوہے کی زرہ پیبنا کر دھوپ میں ڈال دیالڑ کے ان کو مکہ کی پہاڑیوں میں تھیٹتے بھرتے نیکن ان کی قوت ایمان میں کسی مشم کاضعف بمنہیں پایا۔ حضرت خباب ﷺ ام انمار کے غلام تھے وہ اسلام لائے تو ام انمار نے لوہا گرم کر کے ان کے سریر ر کھاایک دن حضرت عمر ﷺ نےان کی چینے دیکھی تو کہاکہ آج تک ایسی چینے میری نظرے نہیں گزری حضرت خباب ﷺ نے جواب دیا کہ کفار نے انگاروں پر لٹاکر مجھ کو گھسیٹا تھا۔ <sup>ہم</sup> حضرت صهیب هظفه اور حضرت عمار هظه، کو کفار لوہے کی زر ہیں پیبنا کر دھوی میں جھوڑ دیتے تھے لیکن دھوپ کی شدت ہےان کی حرار ت اسلام میں کوئی کمی داقع نہیں ہوتی تھی۔ <sup>ہم</sup> کفار حضرت ابو فکیہ ہنا ہے یاؤں میں بیڑی ڈال کر دھوپ میں لٹادیتے پھر پشت پر پھر کی چٹان رکھ دیتے یہاں تک کہ وہ مختل الحواس ہو جاتے ایک دن امیہ نے ایکے پاؤں میں رس باند حی اور آدمیوں کو اسکے تھیٹنے کا حکم دیااس کے بعد ان کو تیتی ہوئی زمین پر اٹادیا۔ اتفاق ے راہ میں ایک گبریلا جارہا تھاامیہ نے استہزا کہا تیرایر ور دگاریہی تو نبیں۔ بولے میر ااور تیرا یر ور د گار اللہ تعالی ہے اس پر اس نے زور ہے ان کا گلا تھو نٹالیکن اسکے بے درد بھائی کو جو اس و فت اس کے ساتھ تھااس ٹر بھی تسکین نہیں ہوئی اور اس نے کہا کہ اس کواور او یت دو۔ <sup>ہم</sup> حضرت سمیه رضی الله عبها حضرت عمار منطقه کی والده تنمیں ایک دن کفار نے ان کو د هوب میں انادیا تھا۔ ای حالت میں رسول اللہ ﷺ کا گزر ہوا تو فرمایا "صبر کرو صبر تمہارا ٹھکانا جنت میں ہے۔"لیکن ابو جہل کواس پر بھی تسکین نہیں ہوئی اور اس نے ہر حیصی مار کران کو شہید کر دیا چنانچہ اسلام میں سب ہے پہلے شر ف شہاد ت ان ہی کو نصیب ہول<sup>ا ج</sup> حضرت عمر ﷺ کی بهن جب اسلام لائیس اور حضرت عمر ﷺ کو معلوم ہوا تواس قدر

ا: مسندابن حنبل جلداص ۲۰۴ ت ۳: سنن ابن ماجه ص ۱۶۰ فصل سلمان والي ذر والمقداد \_

٣: اسدالغاب تذكره خباب بن ادت على ١٠٠٠ اسدالغاب تذكره صبيب على -

اسدالغاب تذكرها بوقليه على ١٠٠ المناتذكرة سميه رصى الله عنها ...

مارا کہ تمام بدن لبولہان ہو گیا۔ نیکن انھوں نے صاف صاف کہد دیا کہ جو پچھ کرنا ہو کرویس تواسلام لاچکی۔ ا

حضرت ابوذر غفاری منطق نے جب خانہ کعبہ میں اپنے اسلام کا اعلان کیا تو ان پر کفار ٹوٹ پڑے اور مارتے مارتے زمین پر لٹادیا۔

خضرت عبدالله بن مسعود ﷺ نے جب اول اول خانہ کعبہ میں قرآن مجید کی چند آستیں با آواز بلند پڑھیں تو کفار نے ان کواس قدر مارا چبرے پر نشان پڑگئے لیکن انھوں نے صحابہ ﷺ سے کہاکہ "اگر کہو تو کل پھراس طرح با آواز بلند قرآن کی تلاوت کر آؤں "۔ ع

ان اذیتوں کے علاوہ کفاران غریبوں کو اور بھی مختلف طریقوں ہے ستاتے تھے پانی ہیں غوطے دیتے تھے مارتے تھے بھو کا بیاسار کھتے تھے یہاں تک کہ ضعف ہے بے چارے بیٹھ نہیں کتے تھے۔ "

یہ وہ لوگ تنے جن میں اکثریا تو لونڈی غلام تنے یاغریب الوطن لیکن ان کے علاوہ بہت سے دولت مند اور معزز لوگ بھی کفار کے دست تطاول ہے محفوظ نہ رہ سکے۔

حفرت عثمان ﷺ نہایت معزز مخص تھے لیکن جب اسلام لائے توخودان کے پچانے ان کوری میں باندھ دیا۔ ہ

حفرت زبیر بن عوام ﷺ جب اسلام لائے توان کا بچپان کو چٹائی میں لبیٹ کر لٹکادیتا تھا پھر نیچے سے ان کی تاک میں دھوال دیتا تھا۔"

حضرت عمر منظفہ کے چیازاو بھائی سعید بن زید منظفہ اسلام لائے تو حضرت عمر منظفہ نے ان کور سیوں میں باندھ دیا۔ کے

حضرت عیاش بن انی ربیعہ ﷺ اور حضرت سلمہ بن ہشام ﷺ اسلام لائے تو کفار نے دونوں کے یاؤں کوایک ساتھ باندھ دیا۔ ؟

حضرت ابو کمر عظمہ اسلام لائے توایک تقریر کے ذریعہ سے دعوت اسلام دی کفار نے میں نامانوس آ داز سنی توان پر د فعتہ ٹوٹ پڑے اور اس قدر مارا کہ حضرت ابو بکر عظمہ کے قبیلہ

ا الفيالذكره عمر 🚓 ـ

r: مسلم كتاب منا تب فعنا كل حعزت ابوزر غفاري ظانه ـ

۳۰ اسدالغایه تذکره عبدالله بن مسعود دی به

۳: ایشاتذکره محالاً می مشات این سعد ترجمه عثمان بن عفال ب

۲: رياص النضره المحب الطبرى تذكره معترت ذبير بن عوائمًا.

بخارى كتاب الاكراه باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر.

۸: طبقات ابن معتذ کره ولید بن ولید \_

بوتیم کوان کی موت کا یقین آگیااور ووان کوایک کپڑے میں لیبٹ کر گھر لے سے شام کے وقت ان کی زبان کھلی تو بجائے اس کے کہ اپنی تکلیف بیان کرتے رسول اللہ ﷺ کا حال بوجھد اب خاندان کے لوگ بھی ان سے الگ ہو گئے لیکن ان کواسی محبوب کے نام کی رث کلی دی بالا خر لوگوں نے ان کو آپ ﷺ تک پنچادیا آپ ﷺ نے یہ حالت دیکھی توان کے او پر کر پڑے ان کابوسہ لیااور سخت رقت طبع کا ظہار فرولیا۔ ا

صبر واستفامت کی یہ بہترین مثالیں تھیں اور صحابہ کرام ﷺ کے زمانہ میں خود اہل کتاب تک ان کے معترف ہے چنا نچہ استیعاب میں ہے کہ جب صحابہ کرام ﷺ شام میں گئے تو ایک اٹل کتاب نے ان کود کھے کر کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کے وہ اصحاب جو آروں ہے چیرے اور سولی پر لؤکائے گئے ان سے زیادہ تکلیف برداشت کرنے والے نہ تھے۔ '' مولی پر لؤکائے گئے ان سے زیادہ تکلیف برداشت کرنے والے نہ تھے۔ '' قطع علا کُق

انسان مال ودولت ہے بے نیاز ہو سکتا ہے آگر عزم واستقلال ہے کام لے توابتلاء وامتحان پر بھی صبر کر سکتا ہے لیکن مال باپ بھائی بہن اعزہ وا قارب اور اہل و عیال کے تعلقات کو منقطع نہیں کر سکتا ہی لوگ غربت وافلاس کی حالت میں اس کی دھیم ری کرتے ہیں تکلیف و مصیبت میں تسکین دیتے ہیں عیش و عشرت میں لطف زندگی بردھاتے ہیں غرض کسی حالت میں ان کے تعلقات کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا لیکن جولوگ بنار شتہ صرف خدا ہے جوڑتے ہیں ان کو بھی ہی رشتہ بھی توڑنا پڑتا ہے۔

صحابہ کرام کے اسلام لائے تو حالات نے ان کوار اکرلیا۔ حضرت سعد بن ابی و قاص ایمان واسلام کیلئے انھوں نے آسانی کے ساتھ اس کو کوارا کرلیا۔ حضرت سعد بن ابی و قاص کی اسلام لائے توان کی مال نے تشم کھائی کہ جب تک وہ اسلام کونہ چھوڑیں کے وہ ان سے نہ بات چیت کریں گی نہ کھاتا کھا کیں گی نہ پانی گئیں کی چنانچہ انھوں نے یہ تشم پوری کی یہاں تک کہ تمیرے دن کے فاقہ میں بے ہوش ہو گئیں۔ کا لیکن حضرت سعد بن ابی و قاص ملائے پر اس کا پچھ اثر نہ پڑا اور انھوں نے اپنی مال سے صاف صاف کہ دیا کہ اگر تمہارے قالب میں ہزار جانیں بھی ہوں اور ایک ایک کر کے ہر جان نکل جائے تب بھی میں اپنے قالب میں ہزار جانیں بھی ہوں اور ایک ایک کر کے ہر جان نکل جائے تب بھی میں اپنے اس دین کونہ چھوڑوں گا۔ گ

ا: اسدالغابه تذكروام الخير- استيعاب جلداص ١٠

المسلم كماب المناقب سعد بن الي وقاص عد

٣ اسدالغابه تذكره حضرت سعد بن ابي و قاص عله -

حضرت خالد بن سعید ﷺ اسلام لائے تو ان کے باپ نے ان کو سخت سر زنش کی،
کوڑے مارے، قید کیا، کھاٹا پینا بند کر دیااور اپنے دوسر ب لڑکوں کوان سے بات چیت کرنے کی
ممانعت کردی۔ لیکن انھوں نے رسول اللہ ﷺ کی معیت نہ جھوڑی اور آخر کار جش کی
طرف ہجرت کرگئے۔ اب ان کے باپ کو اور بھی رنج ہوااور کباکہ مجھے ان صابیوں سے الگ
ہو جانا پسند ہے لیکن یہ گوارا نہیں کہ اپنے باپ دادااور معبودوں کے معائب سنوں ، چنانچہ وہ
طائف کے ایک مقام میں جہاں ان کی پچھ جائید اداعی مطے گئے۔ ا

دین وایمان کے معاملہ میں صحابہ کرام ﷺ نے ضرف معاشرتی بے تعلقی کو گوار انہیں کیا بلکہ ان کو اعزہ واقار ب کے رشتہ حیات کے منقطع کر دینے میں بھی تامل نہ ہواایک غزوہ میں عبداللہ بن سلول نے افسار کو مہاجرین کے خلاف اشتعال ولایا تواس کے جئے عبداللہ نے کہا کہ یار سول اللہ ﷺ آگر آپ ﷺ اجازت دیں تو میں اس کو قبل کر ذالوں۔ "

عتبه غزوہ بدر میں شمشیر بکف میدان میں آیا تو مقابلے کیلئے انکے لخت جگر حضرت ابو حذیفہ ﷺ نکلے چنانچہ عتبہ کی بٹی ہندنے اس بران کی جومیں یہ اشعار لکھے:

فعا شکرت ابا رباك من صغو حتى شببت شبابا غير مححون تو ني اس باپ كا شكر اوا تبيل كي جس في الا يبال ك كه تو جوان بوا الاحول الاثعل المشتوم طائره الوحذيفه شرائناس في الدين الوحذيفه شرائناس في دندان بدبخت الوحذيف خي ديرين فخص به الوحذيف خي ديرين فخص به المستور الوحذيف خي ديرين فخص به المستور الوحذيف خي ديرين فخص به المرين الوحدين المستور الوحدين المستور المستو

ای غزوہ میں حضرت عبدالرحمٰن ﷺ (اس وقت وہ کا فریقے)صف جنگ سے نکلے تو ان کے والد بزر گوار حضرت ابو بکر ﷺ نے ان کامقابلہ کیا۔ ع

اسیر ان بدر گر فقار ہو کر آئے اور رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ﷺ معلی کو ان کے بھائی سے ان کے متعلق مشورہ کیا تو حضرت عمر ﷺ نے کہا کہ آپ ﷺ علی کو ان کے بھائی

<sup>: ﴿</sup> طَبْقَاتِ ابْنُ سَعِدَ مَذَكُرُهُ عُمْرُو بَنِ سَعِيدُ وَفَالِدِ بْنُ سَعِيدٍ عَلَيْهِ لِهِ

استیاب تذکره عبدالله بن ابی سلول ۱۰

٣ استعاب تذكره ابوحد يف ١٠

عقیل کی گردن مارنے کا تھم دیجئے اور مجھ کو میرے ایک عزیز کو حوالہ سیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا ووں۔ لیمبود ہنو قریظہ قبیلہ اوس کے حلیف تھے۔ اور عرب میں حلیفوں میں بالکل براور انہ تعاقبات پیدا ہو جاتے تھے لیکن جب رسول اللہ اللہ اللہ ان کا فیصلہ حضرت سعد بن معاقب خوالت سعد بن معاقب پررکھ دیا جو قبیلہ اوس کے سردار تھے تو انھوں نے اس تعلق کی بچھ پرواونہ کی اور ب خال کہ فیصلہ کردیا کہ لڑنے والے قبل کردیئے جائیں عور توں اور بچوں کو لونڈی ناایم بنالیا جائے اور ان کامال واسباب مسلمانوں پر تقسیم کردیا جائے۔ ا

و لاتمسكو ابعصم الكوافر كافره عورتول كوتكاح من شركو

اوراس کے ذریعہ سے سحابہ ﷺ کو تھم دیا گیا کہ مکہ میں ان کی جو کا فرہ عور تیں ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ متنو حضرت عمر ﷺ نے اس وقت اپنی دو کا فرہ بیویوں کو طلاق دے دی بہت سی سحابیات رصی الله عبھر اپنے شوہروں کو چھوڑ کر ہجرت کر آئیں اور ان میں سے ایک بھی اپنے دین سے برگشتہ نہ ہوئی۔

حضرت عائشه رضى الله عنها فرماتي بين:

مانعلم ان احدامن المها حرات ارتدت بعد ايمانها ه

ہم کو کی ایک مہاجرہ عورت کا حال معلوم نہیں جوایمان لاکر پھر مرتہ ہوئی ہو۔

اعزہ وا قارب کے علاوہ قبائل کی بیجہتی بھی عرب کی سب سے بڑی طاقت تھی لیکن بعض سے ابد ہی نے اسلام کیلئے قبیلہ کے تعلق کو بھی منقطع کر دیا حضرت سعد بن معاذ ہو اسلام لائے تواپ قبیلہ سے تمام تعلقات منقطع کر لئے اور کہا کہ جمھ پر تمبارے مردوں اور عور تول سے بات جیت کرنا حرام ہے۔ لا لیکن ان تمام واقعات سے بینہ سمجھنا چاہے کہ اسلام نے صحابہ کرام ہو تھی قباوت اور سنگ دلی پیدا کردی تھی اور ای سنگ دلی کی وجہ سے انھوں نے تمام اعزہ وا قارب سے تعلقات منقطع کر لئے تھے بلکہ اس کے بر عکس اسلام نے انھوں نے تمام اعزہ وا قارب سے تعلقات منقطع کر لئے تھے بلکہ اس کے بر عکس اسلام نے سحابہ کرام ہو تھی ہوں وا پنے اعزہ و

ا: مسلم كتاب الجهاد باب الامداد في المنطه في غرووبدر الاحته الغنائم.

۳ - اسدالغابه تذکره سعدین معاذ وطبقات این سعد ذکر غروه بنو قریظه به

۳ بخاری کماب المغاذی و کرغر ده بنو قرطه به

۵: بخاری کتاب الشروطاذ کر مسلح حدیبیه \_

۲: اسدالغابه تذکره حضرت سعد بن معاذ دهه ـ

ا قارب بالخصوص اپنی اولاد اور اپنی شریک زندگی بی بی کو دیکھتے تھے کہ وہ کفر کی بدولت جہنم کا ایند هن بن رہے ہیں تو فطری محبت کی بنا پران کادل جلنا تھااور وہ سخت اضطراب کی حالت میں خداہے دعاکرتے تھے کہ:

ربنا هب لنا من ازو احنا و ذریتنا قرہ اعین و حعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے اور ہماری اولاد کی طرف سے آئھوں کی ٹھنڈک عمّایت فرمااور ہم کو پر ہیزگاروں کا پیشوابتا۔

نیعنی ہماری ہی طرح ہماری ہیو یوں اور بچوں کو بھی ایمان واسلام کی دولت عطا کر اور وہ اس معاملہ میں ہماری پیروی کریں تاکہ ان کو دیکھ کر ہماری آئٹھیں ٹھنڈی ہوں اور ہم پر ہیز گاروں کے چیشواہن سکیں۔ '

#### أبجرت

صحابہ کرام ﷺ نے اسلام کیلئے جو مصائب بردہشت کئے ان میں ہجرت کی داستان نہایت دردا تگیز ہے خود صدیث شریف میں آیا ہے۔

ان الهيعره شانها شديد. المنجرت كامعامله نهايت مخت ہے۔

ہی وجہ ہے کہ جولوگ ہمیشہ مصائب برداشت کرنے کے خوگر تنے وہ بھی اس مصیبت کو برداشت نہ کرسکے چنانچہ ایک بدو مدینہ میں ججرت کرکے آیااور رسول اللہ ﷺ کے دست مبارک پر بیعت کی سوءِ اتفاق سے اسلام لانے کے بعد اس کو بخار آگیا اس لئے اس نے اصرار کے ساتھ بیعت مج کرالی اس موقع پر آپ ﷺ نے فرمایا

انما المدينة كالكبر تنفى حبثها و تنضع طينها \_ ع مرينه ساركي بمثى كے مثل ہے جو ميل كچيل كو باہر پھينك دي ہے اور فالص سونے كو الگ كردي ہے۔

یہ زر خالص صحابہ کرام ﷺ بی تھے ،جو مدتوں مدینہ میں بغل در آتش رہے لیکن اسلام کیلئے ان تمام مختیوں کو گوارا کرلیا۔ چنانچہ سحابہ کرام ﷺ جمرت کرکے آئے تو مدینہ کی آب و ہواراس نہ آئی اور متعدد بزرگ بخار میں مبتلا ہو گئے اس حالت میں حضرت ابو بمر ﷺ یہ شعر پڑھتے تھے:

كل امرى مصبح في اهله والموت ادنى من شراك نعله

ا: تغیراین کثر جلدے م ۱۵۹۰

الله بخارى باب جمره التبي 🏂 واصحابه الى المدينة.

٣: بخارى كتاب الاحكام باب من بانع ثم استقال البيعته مع فتح البارى

حضرت بلال ﷺ مکہ کی وادیوں چشموں اور پہاڑیوں کو یاد کر کے چی اٹھتے تھے اور اپنے ر بچوعم کا ظهاد ان حسرت تاک اشعار میں کرتے تھے:

> الا لیت شعری هل ابیتن لیلة كاش شماليددات الرميدان بم بركرتا کمہ کی دوشم کی گھاسوں کانام ہے۔ و هل اردن يوما مباه محنه

> کیا میں پھر کسی دن کوہ مجنہ کے چشموں ے سراب ہوں گا۔

حفزت عامر 👟 کی زبان پریه شعر تھا: اني وحدت الموت قبل ذوقه

مجھے موت ہے پہلے عی موت آگئی

ان الحبان حتفه من فوقه<sup>ت</sup> نامر دول کی موت او پر سے آتی ہے

بواد و حولی اذخر و حلیل

جس میں میرے کرد او خرو جلیل ہوتے

و هل يبدون لى شامة وطفيل<sup>\_ل</sup>

کیا بمرے سامنے بھر شامہ و معنیل

(دوپیاڑیاں) ہوں گی۔

ا يك محاني جرت كرك آئے تو يار ہو كئے حالت مرض ميں رسول اللہ ﷺ في حال یو چھابولے بیار ہوں اگر بطحان کا پانی بی لیتا تو اچھا ہوجاتا فرملا تو کون رو کتاہے۔ بولے ہجرت ار شاد ہوا جاؤتم ہر جگہ مہاجر ہی رہو گے۔ ک

تخت سے سخت رکاو ٹیس بھی صحابہ کرام 🚓 کو بھرت سے باز نہیں رکھ سکتی تھیں کفار نے حضرت ابو جندل کے یاؤں میں بیڑیاں ڈالی دی تھیں لیکن حدیب کا معاہدہ صلح مورہاتھاکہ وہ بیڑیاں پہنے ہوئے پہنچ اور اپنے آپ کومسلمانوں کے سامنے ڈال دیااگرچہ معاہرہ میں بیشر طاعمی کہ جو مسلمان مدینہ جائے گاوہ واپس کردیا جائے گا تاہم چو نکہ معاہرہ آب تک عمل نبیس ہوا تھااس کئےرسول اللہ ﷺ کو بھی ان کی حالت پررمم آیااور فرمایا کہ اب تک ہم نے مصالحت نہیں کی ہے لیکن ابوجہل نے کہا کہ سب سے پہلے ان بی کو واپس کرتا ہوگا مصلحة آب ﷺ فان كووايس كرناجا باتوانمول في كها ومسلمانو إكمامي مشركين كي طرف مچر داپس کردیا جاؤں گا۔ حالا نکہ مسلمان ہو کر آیا ہوں کیاتم میری مصیبتوں کو نہیں دیکھتے" اس وقت اگرچہ وہ والی کردیے محت تاہم دوبارہ بھاگ کر آے اور حضرت ابوبھیر علیہ نے سمندر کے ساخل پراس فتم کے مہاجرین کی جو جماعت قائم کرلی متنی اس میں شامل ہو گئے۔ ج حضرت صبیب عظ نے ہجرت کرنا جابی تو کفار نے سخت مزاحمت کی اور کہا کہ تم مکہ میں مخاج آئے تھے لیکن یہاں آگر دولت مند ہو گئے اب یہ مال لے کر کہال جاتے ہو۔

بغاري كتاب الجج فضائل مدينه

۳: بخاری کتاب الشروطاذ کر صلح حدیبه۔ ۳: اسدالغابه تذكره سداد بن اسير طفه به

انھوں نے کہااگر میں سب مال تم کو دے دون تو مجھے جانے دو گے۔ کفار راضی ہو گئے اور انھون نے تمام مال ان کودے دیا۔'

ان تمام تکلیفوں اور مزاحمتوں میں صحابہ عظی کیلئے صرف یہ خیال مسرت خیز تھا کہ انھوں نے کفر سے ابہر قدم نکالا اور اسلام کے دائرہ میں آگئے حضرت ابوہر برہ عظیمت انھوں نے بجرت کی تو کو طول سفر سے اکتا گئے۔ تاہم یہ شعر زبان پر تھا۔

یا لیلة من طولها و عنائها علی انها من داره الکفر نحت می انها من داره الکفر نحت می انها من داره الکفر نحت می اس نے کہ اس نے درانقر سے نحات دارلی

دارالفگرے نجات داؤگی ۔ افتح مکہ کے بعد اگر چہ تمام عرب میں امن وامان قائم ہو گیا تھا اور ہر شخص آزادی ہے فرائن اسلام بجالا سکتا تھا تاہم بعض مسلمانوں کے دلول میں اب بھی ہجرت کا شوق باتی تھا چنانچہ چندلوگ یمن ہے ہجرت کر کے مدینہ کو چلے جو فہ تک پہنچے توراستہ میں معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کاوصال ہو چکا۔ ''

اوک سیمے ہیں کہ سحابہ کرام پڑن نے صرف جان وہال کی تفاظت کیلئے ہجرت کی تھی الکی در حقیقت یہ خیال صحیح نہیں بلکہ ہجرت کا اصلی مقصد یہ تھا کہ دین کی تفاظت ہواور ہر شخص آزادی کے ساتھ اپنے خدا کی عبادت کر سکے چنانچہ حضرت عائشہ رصی الله عنها فرما تی ہیں کہ ہر مسلمان اپنے دین کو لے کرخد الور خدا کے رسول ﷺ کی طرف بھاگ آٹا تھا تاکہ و نی فقنہ ہمی نہ جتال ہو۔ یہ لیکن یہ ذوق اس قدر ترتی کر گیا کہ جس سر زہمن ہمی برائی نظر آتی تھی صحابہ کرام پڑھ اس کو چھوڑ کررسول اللہ ﷺ کے دامن ہمی پناولیت تھے تاکہ ان کے شمی صحابہ کرام پڑھ ایک وچھوڑ کررسول اللہ ﷺ کے دامن ہمی پناولیت تھے تاکہ ان کے ان پراس قدرار پڑا کہ جب ان کی تو بہ مقبول ہوئی تورسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کی ان پراس قدرار پڑا کہ جب ان کی تو بہ مقبول ہوئی تورسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کی یارسول اللہ ایک و مدت میں دوں وی پاس آر دوں اور این کی الی اللہ ورسول ﷺ کو صدقہ میں دے دوں۔ ق

ا: ﴿ طَبِقَاتُ إِنَّ مَا مُذَكِّرُهِ (عَرْتُ صَبِيبُ اللَّهُ لِهِ

٣ بخاري تاب المال.

٣ - بخاري كماب المعادي ذكر وفات النبي على واجت اسامه وف الوجهل بدر وتقول بلكه سبل و عظة مين -

م البخاري باب جروالنبي على واسحابه الوالمدود

۵: ۱۰ وطالعام مالک کتاب الایمان وانندو رباب جامع الایمان ـ

احساس ہو تا تو فور اس مقام کو چھوڑ کرمدینہ کارج کرتے تھے۔

ایک بار غزوہ روم میں حضرت عبادہ بن صامت انصاری عظیم نے دیکھاکہ لوگ شونے کے مکڑے اشر فیوں سے اور چاندی کے مکڑے در ہموں سے نج رہے ہیں فرمایالوگو تم سود کھارہے ہور سول اللہ عظیم نے فرمایا ہے کہ سونے کوسونے کے برابر فریدواس پر نہ زیادتی ہے نہ اوھار اس پر مفرت معاویہ عظیم نے کہا میرے نزدیک صرف اوھارکی صورت ہیں سودہ ہوئے میں صدیت بیان کرتا ہوں اور تم اپنی رائے ظاہر کرتے ہواگر خدانے تو فیق دی تو جس سر زمین میں مجھ پر تمہاری حکومت ہے اس میں قیام نہ کروں گا چنا نچے بیٹے تو سید سے مدینہ سے آئے۔'

توآب آخرت کی تمنانے دار لیجرت یعنی مدینہ کو صحابہ کرام وہانہ کی نگاہوں ہیں اس قدر محبوب بنادیا تھا کہ حضرت عثان وہا، محصور ہوئے تو بعض لو گوں نے مشورہ دیا کہ شام کو نکل چلیں وہاں امیر معاویہ وہانہ کی حمایت حاصل ہوگی، بولے بی دار البجر ت اور مجاورت رسول کا فراق ہر گز گوار اونہ کروں گا۔ ع

جب حضرت سعد بن ابی و قاص حقیقه کمه جل سخت بیار ہو کرانی زندگی ہے مایوس ہوگئے توانکو صل بیر افسوس ہوا کہ وہ دارالبحر سے دورالیک سرز مین میں مررہ ہیں جس سے افھوں نے بجرت کرلی ہے۔ عضرت عبدالله بن عمر حقیقه بید دعاکرتے تھے کہ خداوند مکه میں بھی جھے موت نہ آئے مکہ میں انکاانقال ہونے لگا تواہے بیٹے سالم کو دصیت کی کہ مرنے کے بعد میری لاش حدود حرم سے باہر دفن کی جائے کیونکہ مجھے یہ پہند نہیں کہ وہیں ہے بجرت کی اور وہیں دفن ہوں۔ عبدالرحمٰن بن عوف حقیقه مکہ میں آتے تھے تواہے زمانہ جالمیت کے قدیم مکان میں جس سے دہ بجرت کر چکے تھے اترنا نہیں پہند کرتے تھے۔ قواہے زمانہ جالمیت کے قدیم مکان میں جس سے دہ بجرت کر چکے تھے اترنا نہیں پہند کرتے تھے۔ قواہے زمانہ جالمیت کے قدیم مکان میں جس سے دہ بجرت کر چکے تھے اترنا نہیں پہند کرتے تھے۔ قواہے زمانہ جالمیت کے قدیم مکان میں جس سے دہ بجرت کر چکے تھے اترنا نہیں پہند کرتے تھے۔ ق

ا: منن ابن ماجد باب تعظيم حديث رسول الله على المنطقظ على من عارضه .

۲: مندابن صبل جلداص ۲۵ مندعثان ابن عفان ده \_

٣: مسلم كتاب الوصايا باب الوسيعة بالثلث لا تجاوز

۴٪ خبقات این سعد مذکره حضرت عبدالله بین عمر 🍇

۵ - طبقات این سعد تذکره حضرت عبدالرحمن بن عوف عظه به

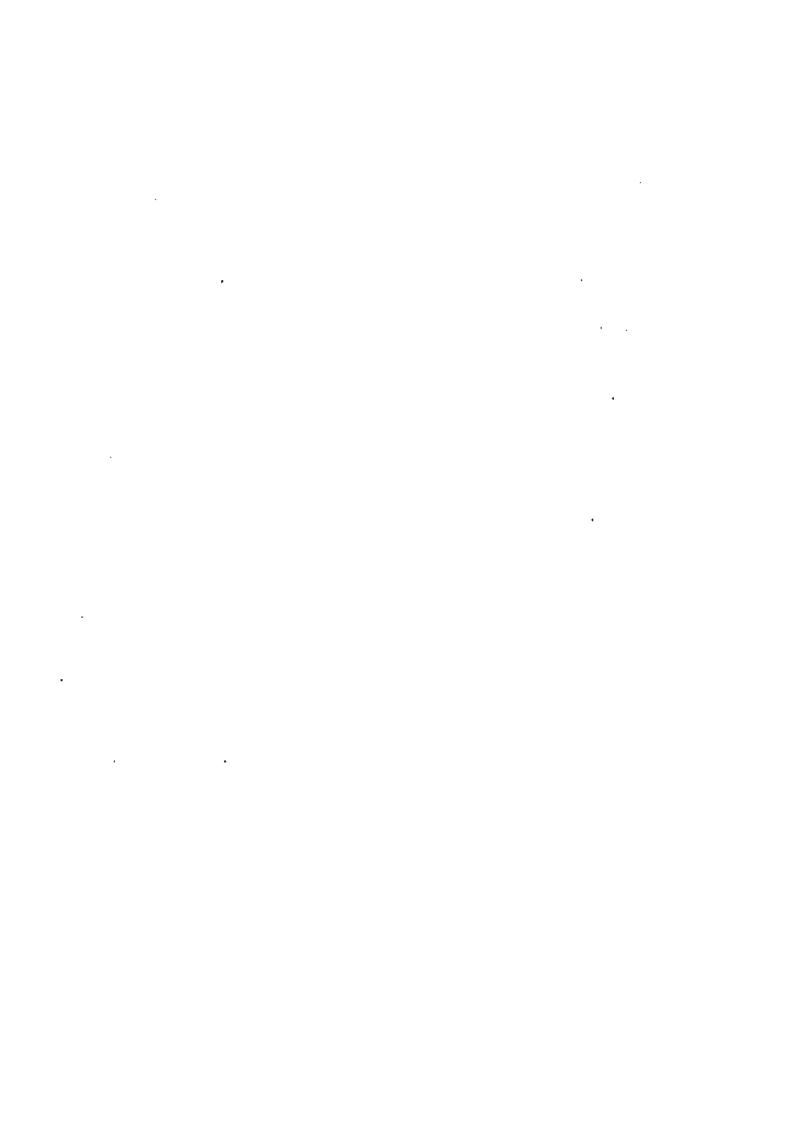

### عقائد

توحيد

صحابہ کرام کے تھے، کین ان میں بہت نے نیک کام کے تھے، کین ان سب میں کلمہ توحید کوراس الاعمال سجھتے تھے ، حضرت عمرو بن العاص کے کی وفات کا وقت قریب آیا تورو نے گئے۔ ان کے بینے حضرت عبداللہ کھنے نے پوچھاکہ آپ کھنے کیوں روتے ہیں۔ کیاموت کے ڈر سے۔ بولے خداکی قتم نہیں ، صرف واقعات مابعد الحمات کا خوف ہے ،انہوں نے تسکین دی اور کہا ،آپ کھنے عمر بحر نیک کام کرتے رہے ،آپ کھنے نے رسول اللہ کا فیض صحبت پلیا ،اور آپ کھنے نے مصروشام میں فتوحات کیں " بولے "تم نے ان سب سے بہتر چیز لینی شہادت لااللہ الا الله کو تو چھوڑی دیا۔ ا

کفار حضرت بلال ﷺ کو کس قدراؤیت دیتے ہے ،لیکن ان کی زبان ہے صرف احد احد نکانا تھا، عضرت ابو فلیہ کھی ای مصیبت میں جتل تھے،لیکن اس حالت میں بھی جب ان کے امید نے ایک کمریلے کی طرف اشارہ کرکے حقادت آمیز لہجہ میں کہا کہ "تمہارا یروردگار میں تو نہیں "تو ہولے کہ "میرااور تیرادونوں کا پروردگار میرف اللہ تعالی ہے "۔

حضرت ام شریک رضی الله عنها ایمان لا کمی توان کے اعزہ وا قارب نے ان کو دھوپ میں کھڑا کر دیااور اس حالت میں روئی کے ساتھ شہد جیسی گرم چیز کھلاتے تھے اور پائی تک خبیں بلاتے تھے ، جب اس طرح تمین دن گزر گئے تو ظالموں نے کہا کہ "جس ند جب پرتم ہو اس کو چھوڑ دو" وہ اس قدر بد حواس ہو گئی تھیں کہ ان جملوں کا مطلب ہی نہ سمجھ سکیں، اب ان لوگوں نے آسان کی طرف انگل اٹھا کر بتایا تو سمجھیں کہ تو حید کا انکار مقصود ہے ، بولیں "خدا کی قسم میں تواس عقیدہ پر قائم ہوں "۔ "

تنزه عن الشرك

منكين توحيدى يحيل كيلئ صرف اى قدر كافى نه تعابلكه الل عرب من جومشر كانه خيالات

اسیدالغابه تذکره حضریت عمرو بن العاص دید.

٣: سنن ابن اجه ص ١٩ أفغل سكمان والي ذرا فمقد او 🚓 ـ

<sup>&</sup>quot;: طبقات این سعد تذکروام شریک رضی الله عنها اصاب بی به واقعد کی قدر اختلاف کے ساتھ فد کور ہے۔ فدکور ہے۔

سے ذرو" ہوئے سے اسلام الانے کے مطاب کو رہا کی جاتھ اسلام الانے کے سیاجہ کرام علیہ اسلام الانے کے ساتھ ہی اس گور کہ دھندے ہے بھی گئے، مثلاً عرب کاخیال تھا کہ جو بتوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں انکو برصیا جذام یا جنون ہو جاتا ہے، لیکن حضرت منام ابن ثعلبہ علیہ جب رسول اللہ علیہ خدمت بابر کت سے اسلام کے نشہ میں چور ہو کرواہیں گئے اورا پی قوم کے سامنے لات و عزی کو برا بھلا کہنا شروع کیا تو اس خیال کی بناء پر سب نے کہا کہ صام برض ، جذام اور جنون سے ذرو" ہو لے "خداکی قتم یہ دونوں بت کھے بھی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اسلام سے ذرویوں بت کھے بھی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اسلام کے سامنے کہ بھی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اسلام کے دونوں بت کھے بھی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اسلام کے دونوں بت کھی بھی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اسلام کے دونوں بت کھی بھی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اسلام کے دونوں بت کھی ہوں نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اسلام کے دونوں بت کھی ہوں نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اسلام کے دونوں بت کھی ہوں نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اسلام کے دونوں بت کھی ہوں نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اسلام کے دونوں بت کھی ہوں نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اسلام کے دونوں بت کھی ہوں نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اسلام کی بانوں بھی ہوں نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اسلام کی بناء پر سبور کی کو برا ہوں بانوں بینوں بانوں بانوں

حضرت زنیر درسی طلم عبداسلام لانے کے بعد اندھی ہو میں ، تو کفارنے کہنا شروع کیا کہ لات وعزیٰ نے ان کو اندھا کر دیاہے ، بولیس کہ "لات وعزیٰ کو پوجنے والوں کو کیا خبر۔ میر مصیبت تو آسان سے آئی ہے"۔ ؟

زیند جاہیت میں جھاڑ بھوتک کا عام رواج تھا ، لیکن چونکہ اس میں عموا شرک کی آمیزشپائی جاتی تھی،اس لئے وہ ایک مشبعہ چیز تھی ،لیکن ایک سفر میں اتفاق سے چند صحابہ وہ جار ہے ایک قلاس کی بنا پر درخواست کی کہ ہمارے رئیس کو بچھو نے ذکک مار دیا ہے کیا آپ لوگ اس کو بچھو فا کدہ پنچا حد جیں۔ان میں ایک بزرگ رئیس کے پاس آئے اور سورہ فاتح پڑھ کردم کیا، تو وہ بھلا چنگا ہو گیا،ان لوگوں نے صحابہ میں کو اس کا معاوضہ دیا،جس کوان لوگوں نے تقسیم کرنا جو گیا، ان لوگوں نے تقسیم کرنا جو گیا، لیکن جن بزرگ نے سورہ فاتحہ کاوم کیا تھا اس سے اختلاف کیا ،اور کہا کہ اس کے متعلق جل کررسول اللہ بھلا نے مشورہ کر لینا جا ہے ، چنا نچہ آپ پھلا کی خدمت میں آگر واقعہ بیان کیا تو آپ پھلا نے فر ملیا" تم کو بیہ کیو تکر معلوم ہوا کہ یہ جھاڑ بھونگ ہے۔معاوضہ تقسیم کراو ،اور میر ابھی ایک حصہ لگاؤ۔ "

زبانہ جاہلیت میں تعویز گنڈے کاعام رواج تھالیکن ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر عظمہ نے دیکھا کہ بی بی نے گلے میں گنڈاڈال رکھا ہے ، توڑ کے پھینک دیا ،اور کہا آل عبداللہ شرک ہے ہے نیاز ہیں، رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہے کہ تعویز گنڈاشرک ہے، "می شرک ہے ہے اسر ارکھ دیتے ہے اور سجھے ہے کہ اس طرح نیچ آسیب ہے محفوظ رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رسی اللہ عندا نے ایک بارکسی نیچ

ا: مندواري كماب الصلونة باب فرنس الوضووالصلونة .

اسدالغاب تذكره حفرت ذنيره رسي الله عبها -

۳ - ابود اود و کماب الطب باب کیف الر لی۔

٣٠: سنعن ابن ماجد كتاب الطب إلى تعليق انتمام ..

کے سر ہانے استراد یکھا تو منع فرمایا ،اور کہا کہ" رسول اللہ ﷺ ٹونکے کو سخت ناپسند فرماتے تنے "ی<sup>ل</sup> فیم:

بت فحمنی

عرب میں شرک کا اصلی مظہر بت تھے ،اس کے صحابہ کرام واللہ اسلام لائے تو سب بہلے راہ تو حید ہے ای سنگ گرال کو دور کیا ،عرب میں دستور تھا، کہ سر داران قبائل خاص طور پر اپنے لئے بت بناتے تھے،اوران کو گھرول میں رکھتے تھے اس طریقہ کے مطابات قبیلہ بنو سلمہ کے سر دار عمرو بن الجموح نے ایک لکڑی کا بت بنو اگر گھر میں رکھا تھا ،نو جو اتان بنو سلمہ یعنی حضرت معاذبین جبل ویلی اور حضرت معاذبین عمر ویلی و فیرہ اسلام لائے تو،رات کو خفیہ طور پر آتے تھے اوراس بت کو اٹھا کرایک گڑھے میں جس کے اندر کو ڈاکر کٹ پینکا جاتا تھا، پیپنک آتے تھے، عمرو بن الجموح صبح کو اٹھا تو بت کو وہاں ہے ذھو تھ کے اٹھا لا تا اور پاک صاف کر کے گھر میں رکھ دیتا اور کہتا کہ "اے بت جس نے تیر ہے ساتھ یہ بد سلو کی ہے،اگر میں اس کو پاجا تا تو اس کی بڑی فضیحت کر تا" دوسرے دن یہ پر جو ش نوجوان بت کی ساتھ پھر بھی سلوک کرتے،ای طرح جب یہ واقعہ ہے در پے : دا تو عمرو بن المجموح نے ساتھ ہے جر ان موجوان بت کے ساتھ پھر ایک سوال کرتے،ای طرح جب یہ واقعہ ہے در پے : دا تو عمرو بن المجموح نے رات کو یہ نوجوان حسب معمول پھر آئے اور بت کو مردہ کے کے ساتھ رسی میں باندھ کر رات کو یہ نوجوان حسب معمول پھر آئے اور بت کو مردہ کے کے ساتھ رسی میں باندھ کر گئے جی ڈال دیا ،عمرو بن المجموح نے بت کو اس صالت میں پایا توخود بخود مسلمان ہو گیا۔ گرشھے میں ڈال دیا ،عمرو بن المجموح نے بت کو اس صالت میں پایا توخود بخود مسلمان ہو گیا۔ قواس خواب و کرکھنا چور کردیا ، اور اس کے متعلق یہ اشعار کہ۔

لوچنناچور کردیا ،اور اس کے مسی بیاشعار ہے۔ تبعت رسول اللہ اذ حاء بالهدی و جلفت فراضا بدار هوان جب رسول اللہ ﷺ ہدایت الے توش نے آپ ﷺ کا اتباع کیا،اور قراض کو ذکیل ترین

مقام میں جیوز دیا۔

شددت علیه شدته فکسرته کان لم یکن والد هرذو حد ثان عمی می ناس پر حمله کیا، اوراس کواس طرح چور چور کردیا، که محویاس کاوجودی ند تعاد حضرت بمتدین عتب رضی الله عنها جب ایمان لائیس تو گھر میس جو بت نصب تعااس کو

<sup>1:</sup> اوب المغروباب الطيرية. من الجن ص ٨٠ \_

ا: بیتفصیل این بشام جلداص ۲۴۸ می به اسدانغابه تذکره معاذین جبل عظیم می اجمالاً صرف اس قدر ندکور بے۔

٣: - اسدالغاب تَذَكِّروهٔ باب رضى الله عنها ر

توڑ پھوڑ ڈالا اور کہاکہ "ہم تیری نسبت بڑے معوے میں جالا تھے"۔ ا

حضرت ابوطلحہ عظی نے جب حضرت ام سلیم رضی الله عنها سے نکاح کی خواہش کی، تو انہوں نے کہا" ابوطلحہ کیا یہ خبر نہیں کہ جس خداکو تم پوجتے ہو وہ زمین سے آگا ہے"

بولے" مجمعے معلوم ہے" بولیس تو کیا تنہیں ایک در خت کی عبادت سے شرم نہیں آئی۔
چنانچہ جب تک انہوں نے بت پرسی سے توبہ کر کے کلمہ تو حید نہیں پڑھا ،انہوں نے ان
سے نکاح کرنا پند نہیں کیا"۔

### ايمان بالرسالة

رسول الله ﷺ کی نبوت کا عقاد صحابہ کرام ﷺ کے لوح دل پر کا لفقش فی الحجر ہو گیا تھا، اس لئے وہ کی حالت میں اس کو منے نبیں دیتے تھے ،غزوہ حدیبیہ میں جب حفرت علی کرم الله وجبہ نے مصالحت نامہ لکھا تو کفار نے اصرار کیا اس پر رسول الله ،کا لفظ نہ لکھا جائے، رسول الله ﷺ نے یہ شرط منظور کرلی اور حضرت علی ﷺ کو تھم دیا کہ اس فقرے کو منادیں، صحابہ کرام ﷺ آئر چہ بھی آپ ﷺ کی نافر انی نبیں کرتے تھے، تاہم اس موقع پر انہوں نے صاف کہہ دیا کہ "میں اس کو نبیں مناسکا" بلآ فر آپ ﷺ نے نود دست مبارک سے اس کو منادیل۔ "

ایمان کادرجہ کمال ہے کہ پیغیر ﷺ کے اقوال پراس وثوق کے ساتھ ایمان لایا جائے کہ محال ممکن، مستقبل حال اور غائب حاضر بن جائے ، صحابہ کرام ﷺ رسول الله ﷺ کی ہر بات پرای شدت کے ساتھ ایمان لائے تھے اور ای درجہ کمال نے حضرت ابو بکر حقیٰ کو "صدیق حقیٰ "کا خطاب دیا تھا، ایک بار آپ ﷺ نے فرمایا کہ بحری کے ایک گلے پر بھیڑ ہے نے تملہ کیا اور ایک بحری اٹھا نے چلا چروا ہے نے اس کو بلایا ، تو بھیڑ ہے نے جواب دیا کہ یوم اسمع میں بحری کا نگر ان کون ہوگا ، جب کہ میر سے سواان کا کوئی چرواہانہ ہوگا۔ جواب دیا کہ یوم اسمع میں بحری کا نگر ان کون ہوگا ، جب کہ میر سے سواان کا کوئی چرواہانہ ہوگا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایک محض تیل پر ہوجھ لاوے ہوئے جارہاتھا ، تیل نے مڑکر کہا میں اس کیلئے نہیں بنایا گیا میں صرف بھی باڑی کیلئے بیدا ہوا ہوں، بہت سے صحابہ حقی نے اس کو استقباب سے سااور کہا" سجان اللہ "کی ساکھ بیدا ہوا ہوں ، بہت سے صحابہ حقی نے اس کو استقباب سے سااور کہا" سجان اللہ "کی ساکھ بیدا ہوا ہوں ، بہت سے صحابہ حقی نے اس کو استقباب سے سااور کہا" سجان اللہ "کی ساکھ بیدا ہوا ہوں کو فرمایا" ہم، ابو بحر، اور عمر بن اخطاب اس پر ایمان لائے ہیں "۔ "

ا: ﴿ اصابِ تَذَكَرُهُ بِمُعَانِى عَشِهِ رَضَى اللَّهُ عَنِهَا رَ

٢: - اصاب تذكره معرت المسليم دضى الله عنها \_

٣٠ مسلم كماب الجهاد باب مسلح الحديديه في الحديبير.

٣: بخاري كتاب المناقب فضائل ابو بكر هايد .

ایک بار حفرت عمران بن حقین کے نے سے صدیت بیان کی ،کہ "اہل وعیال کے رونے ہے مردے پر عذاب ہوتا ہے" اس پر ایک فخص نے اعتراض کیا کہ "اگر ایک آدمی خراساں میں مرجائے اور اہل وعیال یہاں پر ماتم کریں تو کیا آپ ﷺ کے خیال میں اس پر خراسان میں عذاب ہوگا۔ بولے "رسول اللہ ﷺ نے جو فرمایا وہ کے ہوار تو جموث بکتا ہے"۔

ایک باررسول اللہ ﷺ نے فریلاکہ "آیندہ زمانے میں تبہاری مختف جماعتیں قائم ہو جائیں گی کوئی جماعت شام میں رہے گی ،کوئی بین میں اقامت پذیر ہوگی ،اور کوئی عراق میں سکونت اختیار کرے گی ،اس پیشین گوئی پر حضرت ابن حوالہ ﷺ اس و ثوق کے ساتھ ایمان لائے کہ آپ ﷺ ہے در خواست کی کہ ،مبادا میں بھی اس زمانہ تک زندہ رہوں، اس لئے آپ ﷺ خود میری اقامت گاہ متعین فرماد یکھئے۔ "

ایکبار آپ ﷺ نے کی بدوے کھوڑا خریدا، اور قیت اوا کرنے کیلئے اس کو ساتھ لے پلے لیکن آپ ﷺ تیزی ہے آگے بڑھ کئے ، اور بدو پیچے رہ گیا ، لیکن جن لوگوں کو معلوم نہ تھاکہ آپ ﷺ نے اس کو خرید لیا ہے، وہ بدوے بھاہ تاو کرنے گئے ، خریداروں کود کھ کر بدو نے آپ ﷺ کو پکار کر کہا، لینا ہو تو لیجئے ، ور نہ میں کھوڑے کو فروخت کرڈالٹا ہوں" آپ ﷺ نے فر لمایکہ"تم نے تو اس کو میرے ہاتھ فروخت کردیا ہے ، بولا نہیں ،اگر گواہ ہو تو لائے " معزت خزیر ابن ثابت ﷺ اگرچہ تھے کے موقع پر موجود نہ تھے تا ہم کہا کہ "میں " ہمادت دیتا ہوں کہ تم نے آپ ﷺ کے ہاتھ کھوڑا فروخت کردیا ہے "۔ ارشاد ہوا" تم نے کوں کر شہادت دیتا ہوں کہ تم نے آپ ﷺ کی تھد این کی بنا پر "۔ اس موقع پر ان کو یہ شرف صاصل ہوا کہ آپ ﷺ کی تھد این کی بنا پر "۔ اس موقع پر ان کو یہ شرف صاصل ہوا کہ آپ ﷺ نے ان کی شہادت کو دو شہاد توں کے برابر قرار دیا۔

<sup>:</sup> نسانی کتاب البمائرباب النیایند علی المیت.

٣ الود نؤد كماب الجهاد باب في سكني الشام

٣: ابو داود وكتاب الاقصبه باب أذاعلم الحاكم صدق اشاهد الواحديموزله الحكم

بدد عادوں، جس کاوہ مستحق نہیں، توبیاس کیلئے پاک، تز کیداور نیکی ہوگی"۔ <sup>ب</sup>

جب رسول الله ﷺ ہو کوئی مجز اصادر ہو تاتھاتو سحابہ کرام ﷺ کی قوت ایمانہ میں اور اضافہ ہو جاتا تھا، حضرت جابر ﷺ کواپنے باپ کی جانب سے بہت ہو گوں کا قرض اوا کرنا تھااور مجوروں کے باغ کے سواادا کرنے کا کوئی سامان نہ تھا، لیکن قرضدار باغ کے پھل لینے پر آمادہ نہ تھے۔ باآ خررسول الله ﷺ خود باغ میں آئے اور اس کی مجبوروں کیلئے دعائے برکت فرمائی متبجہ یہ ہوا کہ جب مجبوری توڑی گئیں تو سب کا قرض بھی اوا ہو گیا، اور بہت کی مجبوری نے بھی کوئی کے جس کی خبر دی تو آپ ﷺ کواس کی خبر دی تو آپ ﷺ کواس کی خبر دی تو آپ ﷺ خدائے پیغبر بین خدائے پیغبر ہیں نے دھنرت عمر منظ میں خدائے پیغبر ہیں ہے۔

غزوہ خیبر میں آیک مخص نہایت بے جگری ہے لڑرہاتھا ، لیکن رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ "بیدووز خی ہے" اس پر تمام سحابہ ﷺ کو سخت تعجب ہوااور ایک سحابی اس کی تصدیق کیلئے اس کے ساتھ ہو گئے ، سوءاتھات ہے وہ زخی ہو کرزندگی ہے تنگ آگیا، اور نود کشی کرلی، اس حالت کود کھے کروہ آپ ﷺ کی خدمت میں آئے، اور کہا کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ ﷺ فدا کے رسول جی ۔ "

یہ قوت ایمانیہ جس طرح رسول اللہ ﷺ کا زندگی میں قائم تھی ،ای طرح آپ ﷺ کی دفات کے بعد بھی قائم رہی ،رسول اللہ ﷺ کا وصال ہوا تو تمام صحابہ ﷺ نے روکر کہا کہ کاش ہم آپ ﷺ کے بعد ہمارے دین میں کوئی خلل آئے، لیکن حضرت معن بن عدی ﷺ نے کہا کہ "میں آپ ﷺ کی تقدیق کی بند نہیں کر تا تاکہ جس طرح میں نے آپ ﷺ کی تقدیق کی اندگی میں آپ ﷺ کی تقدیق کی اس طرح بعد وصال بھی آپ ﷺ کی تقدیق کی دندگی میں آپ ﷺ کی تقدیق کی اس طرح بعد وصال بھی آپ ﷺ کی تقدیق کی دندگی میں آپ ﷺ کی تقدیق کی اس طرح بعد وصال بھی آپ ﷺ کی تقدیق کی دندگی میں آپ ﷺ کی تقدیق کی دندگی میں آپ ﷺ کی تقدیق کی دندگی میں آپ ہے گئے دندگی میں آپ ہے گئے کہا کہ تعدیق کی دندگی میں آپ ہے گئے کہا کہ تعدیق کی اس کے اس کی تعدیق کی دندگی میں آپ ہے گئے کہا کہ تعدیق کی دندگی میں آپ ہے گئے کہا کہ تعدیق کی دندگی میں آپ ہی گئے کہا کہ تعدیق کی تعدیق کی دندگی میں آپ ہی گئے کہا کہ تعدیق کی دندگی میں آپ ہی گئے کہا کہ تعدیق کی دندگی میں آپ ہی گئے کہا کہ تعدیق کی تعدیق کی دندگی میں آپ ہی گئے کہا کہ تعدیق کی تعدیق کی دندگی میں آپ ہی گئے کہا کہ تعدیق کی تعدیق کی تعدیق کی دندگی میں آپ ہی گئے کہا کہ تعدیق کی تع

#### ايمان بالغيب

شریعت میں صرف ایمان بالغیب معتبر ہے اور صحابہ کرام ﷺ کو غیب کی تمام چیزوں پر اس شدت کے ساتھ یقین تھاکہ گویاان کو یہ چیزیں علانیہ نظر آتی تھیں۔

ایک باررسول الله ﷺ نے حفرت حارث ﷺ ے یو جھاکیا حال ہے۔ بولے "یا

ا: - مسلم كتاب البرو الصلته و الأداب من لعنه النبي 🏂 و سبه و دعاعليه.

٣: بخاري كتاب المغازي وكرغزوه خيبر.

۳ بغدى كماب المغازى وكرغزوه مخيبر

رسول الله ﷺ افدا پر صدق ول سے ایمان رکھتا ہوں "۔ فرمایا" ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تہمارے ایمان کی کیا حقیقت ہے "۔ بولے" و نیا ہے میر اول پھر گیا ہے، اس لئے رات کو جاگتا ہوں ، ون کو بعو کا بیاسار ہتا ہوں گویا مجھ کو خدا کا عرش اعلانیہ نظر آتا ہے، گویا میں اہل جنت کو باہم طنے جلتے د کھے رہا ہوں اور گویا اہل دوزخ مجھے چینتے ہوئے نظر آرہے ہیں "۔ آپ چینت کو باہم نے جان لیا، اب اس پر قائم رہو "۔ ا

رسول الله ﷺ کے فیض صحبت سے بیا ایمان اور بھی تازور ہتاتھا ، حضرت خظلہ ﷺ کا بیان ہے کہ جب ہم آپ ﷺ جنت اور دوزخ کا کا بیان ہے کہ جب ہم آپ ﷺ جنت اور دوزخ کا ذکر فرماتے تھے تو گویا ہمارے سامنے ان کی تصویر پھر جاتی تھی۔ آ

#### أيمان بالقدر

صحابہ کرام کے مسکد تقدیر پرشدت کے ساتھ یقین رکھتے تھے ، ملاوس یمانی کابیان ہے کہ میں نے متعدد صحابہ کے ساتھ یقین رکھتے تھے کہ کل چزیں تقدیرے وجود میں آئی ہیں، اس ابن دیلی کہتے ہیں کہ میرے دل میں مسئد تقدیر کے متعلق خدشہ پیدا ہوا، انہوں نے حضرت الی بن کعب کے اس کا تذکرہ کیا توانہوں نے کہا کہ خداکی راہ میں کوہ احد کے برابر بھی سونا صرف کرو گے تو خدااس وقت تک قبول نہ کرے گا ، جب تک تقدیر پر ایمان نہ لاو گے ، اور آگر اس عقیدہ کے خلاف تم کو موت آئی تو جہم میں داخل ہو گے ، اس کے بعدوہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے خلاف تم کو موت آئی تو جہم میں داخل ہو گے ، اس کے بعدوہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی کہا ، حضرت حذیفہ بن الیمان کی اور زید بن جابت کے باس آئے تو سب نے بھی کہا ، حضرت عبدہ بن صامت کے ابو حقصہ کے باس آئے تو سب نے بھی کہا ، حضرت عبدہ بن صامت کے ابو حقصہ کے باس آئے تو سب نے بھی کہا ، حضرت عبدہ بن صامت کے تو خدا ہو گے ہوااس کا ہونالازی تھا ، اور جو بچھ نبیس ہوااس کانہ ہونا ضروری تھا ، اور جو بچھ نبیس ہوااس کانہ ہونا ضروری تھا ، اور جو بچھ نبیس ہوااس کانہ ہونا ضروری ساتھ اس بنا پر جب کوئی شخص مسئلہ تقدیر کا انکار کرتا تھا تو صحابہ کرام کی شدت کے ساتھ اس سے تعاشی کرتے تھے۔

بھر ہیں جب معبد جبنی نے مسئلہ تقدیر کا انکار کیا تو یکیٰ بن بھر اور حمید بن عبدالرحمٰن نے اس مسئلہ میں صحابہ کرام ﷺ کی طرف رجوع کرنا جاہا، حسن اتفاق سے ایک سفر جج میں حضرت عبداللہ ابن عمر ﷺ سے ملاقات ہو گئی، دونوں نے ان کو دائیں بائیں سے گھیر لیا ، اور کہا کہ ''یکھ مسلمان ایسے بیدا ہو گئے ہیں جو تقدیر کے منکر ہیں '' فرمایا''ان سے ملنا تو کہہ دینا ، اور کہا کہ ''یکھ مسلمان ایسے بیدا ہو گئے ہیں جو تقدیر کے منکر ہیں '' فرمایا''ان سے ملنا تو کہہ دینا

ا: اسمدالغابه تذکروحضرت حارث بن مالک مظه به ۲: ترندی ابواب افز بدص ۱۳۳۳. ۳: مندابن صبل جلد ۳ص ۱۹۰

کہ میں ان ہے الگ ہوں ،اور وہ مجھ ہے الگ ہیں ،خدا کی قشم جب تک وہ تقدیریرا بمان نہ لا تھیں کے ،اگر کوہاحد کے برابر بھی سونا خیرات کریں گے توخ**دلاس کو قبول نہ کرے گا"۔** ان کاایک دوست شام می ربتا تمااور باجم اس قدر تعلقات تھے کہ خط و کتابت کاسلسہ جاری ربتا تھا۔ کیکن ایک بار انہوں نے اسکو لکھ بھیجا کہ مجھے معلوم ہواہے کہ تم نے مسئلہ تفتریر کے متعلق تجمه مل و قال شروع کی ہے،اسلئے اب خط و کتابت کا سلسلہ بند کر دو، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرملاہے کہ میری امت بیں کھے لوگ پیداہو جائیں سے جو تقدیر کا نکار کریں ہے۔ <sup>ع</sup> یه صرف اعتقادی اعتقادنه تما، بلکه بعض محابه دیسی سخت سے سخت مصیبت میں ای پر

عمل بھی کرتے تھے، طاعون عمواس کے زمانے میں حضرت عمر ﷺ نے سرغ تک پیٹھے کر واليس آناجا باتو حضرت ابوعبيده بن جراح هظه نے فرمليا:

کیاآپ تفزیرالٹی ہے بمائتے ہیں؟ افرار من قلوالله بولے "کاش تمہارے سوا کوئی دوسر ااختلاف کر تامان تقذیرِ الٰہی ہے بھاگتے ہیں، مگر

تقدیرالی می کی طرف ہے"۔ <sup>ع</sup>

بھرہ میں طاعون آیا تو کس نے حضرت ابو موی اشعری کے ہے کہا کہ "ہم کو مقام وابق ميس ال كر فكل حلي "بوالي:

الى الله آبن لا الى و ابق<sup>ع . خدا كى طرف بعاكون كانه كه دابق كى طرف.</sup>

لم كماسيالا بمان باسيماجاه في الايمان والاسلام وذكر القدر وغيره

منداین خنبل جلد ۲مس۹۰

مسلم كماب السلام باب الطاعون والطير تدوالك بندو تحويل

طبقات ابن سعد تذکره دعزت ابوموی اشعری 🚓 🗓

#### عبادات

#### —— ابوابالطبهارة —

#### بنجوقته نياوضوكرنا

ہر نماز کیلئے نیاو ضو کرنا بڑی پاکی اور بڑے تواب کا کام ہے اس لئے اللہ تعالی نے اول اول رسول اللہ علی نیاد کو اگر چہ اس کی رسول اللہ علی بیجو قتہ وضو بھی فرض کر دیا تھا بعد کو اگر چہ اس کی فرض کر دیا تھا بعد کو اگر چہ اس کی فرض کر دیا تھا بعض صحابہ اللہ عملاً اس کے پابند رہے چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر منظان ہر نماز نئے وضو کے ساتھ اوا فرماتے تھے۔ ا

#### بميشه باوضور هنا

بعض صحابہ او ضور ہے تھے حضرت عدى بن حاتم على كا قول ہے:
ماافيمت الصلوه مندا سلمت الاو اناعلى وضو بجب سے من اسلام لايا برنماز كو وقت باوضور بتا تھا

ایک باررسول الله ﷺ نے حضرت بلال ﷺ سے پوچھاکہ کل تم مجھ سے پہلے کیو تکر جنت میں داخل ہو گئے۔ بولے "یارسول الله ﷺ! میر امعمول یہ ہے کہ جب اذان کہتا ہوں تو دور کعت نماز لازمی طور پر پڑھ لیتا ہوں اور جس وقت وضو ٹوٹ جاتا ہے ای وقت فور آوضو کر لیتا ہوں۔ "

#### پنجوقته مسواک کرنا

رسول الله ﷺ كمال طہارت و نظافت كى وجد سے بنج وقتہ مسواك كرتے تھے اور فرماتے سے کہ اگر امت پر شاق نہ ہوتا تو میں بنج وقتہ نماز كے ساتھ مسواك كرنے كا بھى تكم ديتاليكن صحابہ كرام ﷺ كے جوش ممل كے سامنے كون ساكام شاق تھا حضرت زيد بن ارقم ﷺ نے اس شدت كے ساتھ اسكالتزام كياكہ بميشہ قلم كى طرح كان پر مسواك ركھے رہتے تھے۔ "

ابوداؤد كمّاب الطباره باب المسواك ابن حنبل جلد ۵ صفحه ۳۳۵.

٣: اصابه تذكره حفرت عدى بن حاتم 🚓 ـ

۳ متدرک هانم جلد ۳س ۲۸۵ تذکره معزت بلال 🚓 🗓

## ---- ابوابالصلوة ---

#### نماز ننځ گانه

صحابہ کرام ﷺ جس مستعدی و سرگرمی کے ساتھ نماز بیٹے گانہ اوا فرماتے تھے اس کے متعلق احادیث میں ہے کہ جب جماعت متعلق احادیث میں ہے کہ جب جماعت کھڑی ہوتی تھی تو تمام صحابہ ﷺ اس تیزی کے ساتھ دوڑتے تھے کہ شور ہو جاتا تھا۔ خت کھڑی ہوتی تھی تو تمام صحابہ میں بھی جب نماز کاوفت آتا تھا تو تمام کار و بار چھوڑ کر سید ھے مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے تھے۔

حضرت سفیان تورگ سے روایت ہے:

کانو ایتبا یعون و لا یدعون الصلوت المکتوبات فی الحماعة صحاب ﷺ بچوشر اکرتے تھے نماز مفروضہ کو جماعت کے ساتھ بھی نہیں چھوڑتے تھے۔

حضرت عبدالله بن عمر طاقت فرماتے ہیں کہ "ایک باریس بازاریس تھا کہ نماز کاوقت آگیاتمام سحابہ ﷺ دکانیس بند کر کے مسجد چلے گئے، چنانچہ قرآن مجید کی بیر آیت رحال لا تلهبهم نحارہ و لابیع عن ذکر الله صحابہ ﷺ ایسے لوگ ہیں جن کو تجارت کے کاروبار خداکی یوسے نہیں روکتے

ستحابہ ﷺ ایسے تو ک ہیں بن تو تجارت کے کاروبار خدا کیاد ہے میں رو۔ ان لو کول کی شان میں نازل ہو ئی۔ ع

تخت سے سخت تکلیف میں بھی سحابہ کرام ﷺ کی نماز قضانہیں ہو سکتی تھی جس دن حضرت ممر ﷺ کوزخم نگاای رات کی صبح کولوگوں نے نماز فجر کیلئے جگایا تو بولے ہاں جو شخص نماز جھوڑ دے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں چنانچہ ای حالت میں کہ زخم سے متصل خون جاری تھانماز پڑھی۔ "

اگر کسی رکاوٹ کی وجہ ہے نماز قضا ہو جاتی تو صحابہ کرام ﷺ کو سخت بر ہمی پیدا ہوتی غزوہ خندق میں حضرت عمر ﷺ کی نماز عصر قضا ہو گئی تو کفار کو برا بھلا کہتے ہوئے آئے اور کہاکہ یار سول اللہ ﷺ سورج غروب ہورہا ہے اور میں نے اب تک نماز عصر نہیں پڑھی۔ ''

<sup>:</sup> بخارى كتاب الإذان باب قول الرجل فانتفالصلوق

۲: منتخ الباري جلديه ص ۲۵۳\_

سن موطاامام مالك كتاب المسلود باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح اور عاف.

س بخاري كتاب الصلوة ابواب صلوة الخوف باب الصلوة عند منابغة، والقاء العدد\_

#### نماز جمعه

صحابہ کرام وزائد نماز جمعہ کو نہایت اہم سمجھتے تھے اور اس اہمت کا اظہار مختف طریقوں ہے کرتے تھے اسلام کی تاریخ میں اسعد بن زرارہ پہلے مخص تھے جنہوں نے مدین میں جمعہ کو قائم کیا تھا ان کے انتقال کے بعد جب جمعہ کی اؤان ہوتی تھی تو معٹرت کعب بن مالک عظیمی ان پر رحمت کی دعا کرتے تھے ان کے جانے نے ایک روز اس کی وجہ پوچی تو ہولے کہ وہ پہلے مخص تھے جنہوں نے ہم کو جمعہ کیا ہی وقت ہماری تعداد صرف والیس تھی۔ '

ایک سحابیہ رصبی اللہ علما تھیں جواپنے کھیتوں میں چیندر بودیا کرتی تھیں جب جمعہ کا دن آتا تھا تواس کو پکاتی تھیں اور جمعہ کے بعد تمام سحابہ ﷺ کو کھانی تھیں۔ '

تمام سخابہ ﷺ عنسل جمعہ کانہایت اہتمام کرتے تھے حضرت ابوہریرد وظیمہ کا قول ہے کہ عنسل جنابت کی طرح عنسل جمعہ بھی فرنس ہے حضرت عبداللہ بن عمر رہ ظیمہ بغیر عنسل کیے ہوئے اور بغیر خوشبولگائے ہوئے بھی شریک جمعہ نہیں ہوتے تھے۔ ''

ایک بار حضرت عمر عظیه خطبه وے رہے تھے کہ اس حالت میں حضرت عثمان عظیم آگئے ہوئے" بھلا یہ کون ساوقت ہے۔ "فرمایا بازار سے پلٹا تواذان کی اور صرف ضو کر کے چلا آیا فرمایا یہ بھی قابل اعتراض بات ہے کہ صرف وضو کیا حالا تک حمیمیں معلوم ہے کہ جمعہ کے دن رسول اللہ عظیم عنسل کا تکم دیتے تھے۔ "

اگر چہ سحابہ کرام ﷺ عمومایا بندی او قات نماز کالحاظ رکھتے تھے لیکن جمعہ کے دن خاص طور پر بیہ اہتمام کیا جاتا تھا کہ مسجد کی مغربی دیوار پر ایک چادر تان دی جاتی تھی اور جب ویوار کا سایہ اس کو پورے طور پر ڈھک لیتا تھا تو حضرت عمر ہے۔ فورانماز کیلئے گھرسے نکل کھڑے ہوتے تھے۔ بھ

عبد نبوت ﷺ مں اگرچہ جہادا فضل الاعمال معجماجاتا تھالیکن جمعہ کا شوق اس پر بھی غالب آتا تھا، ایک بار رسول اللہ ﷺ نے حضرت عبدالله بن رواحہ دیگھ کو ایک سریہ میں

ابوداؤد وكماب الصلوة باب الجمعه في القرى د

r: ﴿ يَخْلَرُى كَمَابُ الْجَمِعِہ بِاَبُ فَى قُولَ اللهِ عُزُوجِلُ \* فاذا اقضیتم الصلوء فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله \* ـ

<sup>&</sup>quot;: موطائك تام محمر باب الاغنتسال يوم الحمعه وباب وقت الحمعه دماءيستحب من الطيب والدهان للرحل.

م: ايغناباب الاغتمال يوم الجمعه.

٥ موطائل المحمر باب وقت الجمعه وما يستخب من الطبيب والد بإن ـ

جانے کا حکم دیالیکن اور لوگ توروانہ ہو گئے وہ تغیر گئے جمعہ کادن تھا آپ ﷺ نے جماعت میں دیکھا تو فرملیا کیوں رک گئے۔ میں نے جاہا کہ آپ ﷺ کے ساتھ جمعہ پڑھ لوں تو جاؤں ''۔''

## نوا فل اشر اق ادر صلوة تسوف

صحابہ کرام ﷺ جس شوق و مستعدی کے ساتھ نماز مغروضہ اوافر ماتے تنے ای طرح نوافل ،اشراق اور صلوہ کسوف وغیرہ بھی پڑھتے تنے بخاری بیں حضرت انس بن مالک ﷺ سے مروی ہے۔

اور شرح صدیث نے تقسر سے کی ہے کہ بیہ نفل کی نماز ہوتی تھی جس کو مغرب کی نماز شروع ہونے سے پہلے محابہ کرام اوافرماتے تھے خوداس صدیث میں ہے۔

حتى يخرالنبى 🎇

يعنى صحابه على تقل اس وقت تك پر منت تصرب تك رسول ي المت كيك نكل ند آئيل.

حضرت عبداللہ بن عمر خصہ اور حضرت انس بن مالک کے سفر میں ہوتے تھے تو سواری کے اور بی میں ہوتے تھے تو سواری کے اور اس کورسول ﷺ کی سنت سیمنے تھے۔ اور اس کورسول ﷺ کی سنت سیمنے تھے۔ اور اس کورسول ﷺ کی سنت سیمنے تھے۔ اور اس کورسول ﷺ

نمازاشر الق اگرچه رسول ﷺ نے بہت کم پڑھی ہے ، لیکن بہت سے صحابہ ﷺ نے بہت کم پڑھی ہے ، لیکن بہت سے صحابہ ﷺ اس کا النزام کر لیا تھا، حضرت عائشہ رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ " میں نے آگرچہ رسول الله ﷺ کو بھی نماز اشر الق پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن میں خود پڑھتی ہوں ، کیونکہ آپ ﷺ بہت می چیزوں کو پند فرماتے تھے ، لیکن اس پر اس لئے عمل نہیں کرتے تھے کہ مباد المت پر فرض نہ ہوجائے "حضرت ابو ہر رہ ھے اور حضرت ابوالدردا ھے، کو آپ ﷺ نے نماز اشراق کی وصیت فرمائی تھی، اس لئے یہ دونوں بزرگ اس کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ

د ترزی ابواب الجمعہ باب اجانی اسٹریوم الجمعہ۔

٣ كارى كماب الصلود الى الاستواند

٣: مملم كأب الصلوة باب يحواز الصلوة النافاته على الدابته في السفر حبث توجهت،

اليناباب التجاب ملوه المتحل

جاند اور سورج میں جب کہن لگا تھا تو تمام محابہ الله صلوۃ الکوف اوا فرماتے ہے،
ایک بار مدینہ میں کہن لگا تو حضرت عبد الله بن زہیر کے نے دور کعت نماز پڑھی۔ ایک بار
اور کہن لگا تو حضرت عبد اللہ این عباس کے نے صفہ زمز م میں لوگوں کو جمع کیا اور با جماعت
نماز اوا فرمائی۔ ع

#### تهجد ونمازشب

رات جس من ہم نیند کالطف اٹھاتے ہیں اس میں محابہ کرام کے عرادت البی اور تہد گزاری میں مصروف رہے تھے ایک محانی نے رات کو نماز میں نہایت بلند آ ہنگی ہے قرات کی مسیح ہوئی تورسول اللہ ﷺ نے فرمایا فدااس پررحم کرے جھے بہت ٹی آیتیں یاددلادیں جن کو میں بھول میا تھا۔

ایکبار آپ ﷺ مجدی معکف تھادر سحابہ کرام کے بھی معروف نماز تھاور اس ایک بار آپ کی معروف نماز تھاور اس قدر بلند آ بنگی کیماتھ قرات کرتے تھے کہ آپ کی نے پردوا ٹھاکر فریلاتم بی ہر فخص خدا کیماتھ سر کو تی کررہا ہے اتنانہ چلاؤ کہ ایک سے دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ عضرت ابوالدرداء کے دائے دات کے اکثر جھے بی نماز پڑھاکرتے تھے چنانچہ حضرت سلمان فاری کی نے ان کی بی بی کی شکا یت پراس سے ان کو باصرادرد کا۔ ع

صحابہ کرام کے راتوں کونہ صرف خود نمازیں پڑھتے تھے بلکہ غیروں بالخصوص اپنے الل وعیال کو بھی بیداد کرے شریک نماز کرتے تھے ایک روز آپ ﷺ رات کو گھرے نظے تو یکھاکہ حضرت ابو بکر کے شریک نماز کرتے سے آواز کے ساتھ نماز میں قرات کرتے ہوئے نظر آئے بڑھے و حضرت عمر کے نہایت بلند آبنگی کے ساتھ نماز میں قرات کرتے ہوئے نظر آئے وونوں بزدگ آپ ﷺ کے پاس آئے تو آپ ﷺ نے فرملیاکہ "ابو بکر نماز میں تمہاری آواز بھی کررہاتھا اس کے کان میں میری آواز بھی گئی حضرت عمر کے میں جس سے ارشاد ہواکہ تمہاری آواز نہایت بلند تھی۔" بولے کہ " اواز بھی گئی حضرت عمر کے مالوں کو دگا تااور شیطان کود ھٹکار تا ہوں۔ و موطائ امام الک یارسول اللہ کی حضرت عمر کے دارت کو نماز پڑھتے تھے تو اخیر شب میں اپنال وعیال کو بھی میں ہے کہ حضرت عمر کے دارت کو نماز پڑھتے تھے تو اخیر شب میں اپنال وعیال کو بھی

ا: بخارى ابواب مىلواة لكسوف باب خطبة امام في الكسوف.

٢: بخارى إب ملوه الكوف جماعية .

٣: ابوداؤد كمَّاب المعلوة باب رفع العبوت بالقراقية

١٤٤٠ كتاب الصوم اقسم على احيه ليفطر في التقوعـ

داوُد كما بالصلوة بإب رفع الصوت بالفراة في صلوة الليل.

نماز کیلئے جگاتے تھے،اور یہ آیت پڑھتے تھے وامر اہلك بالصلوہ واصطبر علیها لاتسئلك رزقا نحن نرزقك والعاقبته للتقوي (طحه٣٢)

حضرت ابوہر روہ عظم اور ان کی بی بی اور خادم نے نماز کیلئے رات کے تین حصے کر لئے شے اور ان میں جب ایک نمازے فارغ ہو چکتا تھا تود وسرے کو نماز کیلئے جگادیتا تھا۔ <sup>ع</sup>

یہ ذوق نماز صرف چند صحابہ ﷺ کے ساتھ مخصوص نہ تھا بلکہ عموماً تمام صحابہ ﷺ میں پلیاجا تا تھا حضرت انس بن مالک حظامہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ﷺ مغرب سے عشاء تك بيدارره كرنمازي پڙھتے تھے چنانچه ضداوند تعالى خود فرماتا ہے۔ گانوا فليلا مِن اللّيلِ مَا يَهُ حِعُون \_ "

یہ اوگ (عبادت میں مشغوں رہنے کے سب سے )راتوں کو بہت بی کم سوتے تھے۔ اس میں صحابہ کرام علیہ کو سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی تھیں اول اول سوره مزمل کی ابتدائی آیتیں نازل ہو کمیں تو صحابہ کرام 🚓 تراویج کی طرح راتوں کو نماز رائعة عقريبال مك كم باؤل مجمول جاتے تھے۔

قرآن مجید نے سحابہ کرام ﷺ کی فضیلت کوان الفاظ میں بیان فرملیاہے: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقنهم

ان کے پہلوبستر سے الگ رہتے ہیں وہ لوگ خوف در جاسے خدا کو پکارتے ہیں اور جو کچھ بم نے دیا ہے اس میں سے مرف کرتے ہیں۔

ر سول اللہ ﷺ کے ساتھ تہجد اور نوا فل میں شر کت

رسول الله ﷺ رات کی نمازوں میں لمبی لمبی سور تنمی مثلاً سورہ بقرہ، آل عمران ما کدہ اور انعام پڑھتے تھے اور جس قدر وقت قیام میں صرف ہو تاتھا اتنائی وقت رکوع و سجود میں بھی صرف فرماتے تھے اس لئے اس قدر طویل اور پرسکون نماز میں وی محف شریک ہوسکتا تھا جس کاول شوق مبادت اور شوق اقتذائے رسول ع سے لبریز ہو، صحابہ کرام ل ای قتم كا شوق عبادت اور شوق اقتدائ رسول ركھتے تھاس لئے آپ ﷺ كے ساتھ شرك نماز: وكراس دولت سے بہر والمروز: وتے تھے چنانچہ حضرت عوف بن مالك ﷺ ايك بار

موطأكتاب الصلوة باب في صلوة الميار .

بخارى كتاب الأطعمه باب

ابوداؤد كتاب اصلوه إب وقت قيام النبي 🏂 من الليل-

ابوداؤد كتاب الصلوه باب لنخ قيام الكيل وباب في صلوه الكيل\_

آپ ﷺ کے ساتھ تبجد میں شریک ہوئے آپ ﷺ نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ اور دوسرى مين آل عمران يرحى اوروه ذوق عبادت مين كعرب، رب ایک بار حفزت حذیفه هطهٔ کو مجمی به شرف حاصل ہونی<sup>ک</sup>

آب ﷺ نماز شب میں بقرہ، آل عمران اور نساء کی سور تمیں بوری بوری برجے آگر کوئی خوف کی آیت آ جاتی تو خداہے د عاکرتے اور اس سے پناہ ماتنگتے ای طرح اگر کوئی بشارت آ میز آیت آتی تودعا کرتے اور اس کی خواہش فرماتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی آپ ﷺ کے ساتھ اس نماز میں شریک رہتیں۔ <sup>ع</sup>

یہ شوق مرف چند سحابہ اللہ کے ساتھ مخصوص نہ تھا بلکہ عموماً تمام سحابہ اللہ میں <u>باما</u>جاتاتھا۔

ایک بار چند صحابہ اللہ نے آپ ﷺ کوشب میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھااور شریک ہو گئے صبح کواور لوگوں ہے ذکر کیا تو وہ مجمی شریک ہوئے اور متصل دو تین شب برابر شریک ہوتے رہے آپ ﷺ نے بیر حالت دیکھی توایک شب کھرے نہ نکلے لیکن صحابہ کرام ﷺ نے مختلف طریقوں سے اپنے شوق کا اظہار کیا کھانے ،کھنکارے ،چلائے اور دروازے بر ككريال ماري آب ﷺ اندرے عسد من فكے اور فرملياكه تمبارى ان حركتوں سے مجمع خيال پیداہواکہ یہ نمازتم پر فرض نہ ہو جائے۔ <sup>ع</sup>

آپ ﷺ شب میں چٹائی کو تھیر کر جرے کی صورت پیدا کر لیتے تھے اور اس میں نماز ادا فرمائے تھے محابہ کرام 🔈 کو خبر ہوئی تو وہ بھی شریک نماز ہونے لگے لیکن آپ ﷺ نے ان کواس سے روک دیا۔ ع

یہ شوق اس قدر ترتی کر حمیا تھا کہ جھوٹے جھوٹے بچوں کا دل بھی اس سے خالی نہ تھا حضرت عبدالله بن عباس ﷺ عهد نبوت میں نہایت صغیر السن تھے لیکن اس شوق میں ایک رات این فالد حضرت میوند رضی الله عنها کے یاس سوئے آدهی رات ہوئی تو آپ ﷺ نے اٹھ کر پہلے آل عمران کی چند آیتیں تلاوت فرمائی ، پھر وضو کر کے نماز شروع کی حضرت عبدالله بن عباس على في في بعى ان اعمال كى تقليد كى اور آب كے بہلومي كمرے

ابوداؤد كتاب الصلوه ياب ما يقوم الرجل في ركويه ( مجوده).

مندابن منبل جلد لاص ٩٢ ـ :\*

بخاري كيّاب الصلوه باب اذ كان بين الامام وبين القوم حايط اوستر ه وابود اؤد باب تقريع ابواب شهر رمضان باب في قضل المطوع في البيت. بخارى كمّاب الصلوة باب صلوة الليل.

ہو کر نمازادا کی۔<sup>ا</sup>

قيام رمضان

ضیح سے شام تک کی بھوک پیاس کے بعد ہم لوگ بمشکل تراوی پڑھنے کیلئے آمادہ ہوتے ہیں لیکن صحابہ کرام ﷺ اسکے بھو کے تصاسلئے ان کو بھی اس سے سیری نہیں ہوتی تھی۔ ایک بار رسول اللہ ﷺ نے تراوی ادا فرمائی تو چند صحابہ ﷺ شریک ہوئے دوسرے روزاس تعداد میں اوراضافہ ہوالیکن تیسرے دوزاس مقصد سے جمع ہوئے تو آپ گھرسے نہ نکلے اور فرمایا کہ "مجھے خوف ہے کہ وہ تم پر کہیں فرض نہ ہو جائے۔"

آپ ﷺ نے ایک بار اخیر رمضان میں تراوی شروع کی اور پہلے دن ٹکٹ شب تک پڑھی۔ دوسرے دن تاغہ فرمادیا تیسرے دن آدھی رات تک پڑھی لیکن ابوذر غفاری ﷺ کو اس سے تسکین نہیں ہوئی اور آپ ﷺ کی خدمت میں گزارش کی کہ کاش آپ ﷺ اس کو رات بھرادا فرماتے۔ ''

حضرت انیس جنی ﷺ محر امیں رہتے تھے اس لئے متصل مبحد نبوی ﷺ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے اس لئے متصل مبحد نبوی ﷺ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے لیکن رسول اللہ ﷺ کے حکم سے رمضان کی تیکنویں شب کو صحر اسے آگر نماز عصر پڑھ کر مسجد میں داخل ہوتے صبح تک مصروف نماز رہتے اور نماز فجر اداکر کے صحر اکوروانہ ہوجاتے۔ "

صحابہ کرام ﷺ کو تراہ تکے کے اداکرنے میں سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی تھیں سکت سے سخت تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی تھیں سکن ان کے شوق میں کوئی کی نہیں ہوتی تھی حضرت عمر ﷺ نے جب تراہ تک کو باجماعت کردیا تو امام ایک ایک رکعت میں سوسو آیتیں پڑھتا تھا اس لئے صحابہ کرام ﷺ کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے کو شرورت ہوتی تھی اور سحر کھڑے کھڑے کو تت فارغ ہو کرواپس آتے تھے۔ "

يابندىاو قات نماز

، نمازا کثر مسلمان پڑھتے ہیں لیکن ان میں کتنے ہیں جواو قات نماز کی ٹھیک طور پر پابندی کرتے ہیں لیکن سخت ہے سخت خطرہاور مستعدی کی حالت میں بھی صحابہ کرام ﷺ کی نماز

ا: ابواپ صنوه الوتر

٢: ابوداؤد كماب الصلوة باب في قيام شهر رمضان \_

٣: اليناباب تغريج ابواب شهرر مضان باب في ليلته القدر

کاوقت فوت نہیں ہوسکتا تھا ایک سحالی کورسول اللہ ﷺ نے ایک پر خطر کام کیلئے ایک جگہ روانہ فرمایا جب وہ منزل مقصود کے قریب پہنچ تو عصر کاوقت ہو چکا تھا انھوں نے دل میں کہا کہ ایسانہ ہو کہ کہیں نماز میں دیر ہو جائے، اس لئے منزل مقصود کی طرف بڑھے اشاروں ہی میں نماز پڑھتے ہوئے بڑھے۔ نُخ وہ احزاب سے واپسی کے بعد آپ ﷺ نے سحابہ ﷺ کو ہو قریقہ کی طرف بھیجا اور علم دیا کہ عصر کی نماز جاکرو ہیں پڑھیں لیکن راستے میں عصر کاوقت آگیا تو بہت ہے صحابہ ﷺ نے فور انماز پڑھائی۔ آ

ایک دن ظهر کے بعد پچھ لوگ حضرت انس بن مالک ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ اٹھ کر عصر کی نماز پڑھنے گئے، توان لوگوں نے کہا آپ ﷺ مزافقین کی نماز پڑھنے گئے، توان لوگوں نے کہا آپ ﷺ مزافقین کی نماز ہے کہ گھر میں بیٹھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ میہ منافقین کی نماز ہے کہ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں،اور جب سورج زروہو نے لگتا ہے تو چار رکعت پڑھ لیتے ہیں،خداکواس میں بہت کم یاد کرتے ہیں۔ ج

حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ مکہ میں حجاج کے ساتھ نماز پڑھاکرتے تھے ،کیکن جب اس نے تاخیر کرناشر وع کی، تواس کے ساتھ نماز پڑھناچھوڑ دیااور مکہ ہے نکل گئے۔ <sup>ع</sup>

#### يابندى جماعت

سیابہ کرام ہے۔ نماز باجماعت کونہ صرف ذریعہ ازدیاد تواب خیال کرتے تھے بلکہ اس کو اسلام و نفاق اور ایمان و کفر کے در میان صد فاصل سمجھتے تھے، حضرت معافی ہے۔ اپنی قوم کے امام تھے، کیکن ان کا معمول یہ تھا کہ پہلے رسول اللہ پھٹا کے ساتھ نماز اداکر لیتے تھے، پھر اپنی مسجد میں جاکر نماز بڑھاتے تھے، کیکن ایک روز دیر میں واپس آئے اور نماز میں سورہ بقرہ کی مسجد میں جاکر نماز بڑھا تے تھے، کیکن ایک روز دیر میں واپس آئے اور نماز میں سورہ بقرہ کی ایک کاروباری آدمی تھک کر جماعت سے علیحدہ ہو گیا، اور الگ نماز بڑھ لی، توایک سیانی نے فور آکہا کہ تم منافق ہو گئے۔ ق

ا کیا صحافی کہتے ہیں کہ نماز ہاجماعت سے صرف مشہور منافق ہیالگ رہتا تھا،ورنہ بعض لوگوں کی حالت یہ تھی کہ دو آدمیوں کے سہارے مسجد میں آکر شرکیک جماعت ہوتے تھے۔ اُ

ا. ابود اؤد و كتاب الصلود باب صلوه الطالب.

٣: ﴿ بَعْلَا يَ بِالْبِ مُسَلَّوْهِ الْحُوفُ الْوَالِبِ تَسْلُوهِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ رَالَهُ وَمِياً -

m: ابوداود كماب الصلوق باب وقت صلوته العصرية

۳٪ طبقات این سعد تذکره حضرت عبدالله بن عمر ﷺ په

ابودادو كماب الصلوة باب تعفيف الصلوته الإمريحدث.

٢: المالي كما بالمامت والحماعه باب المحافظة على الصلوتة حيث بياوي يهن...

اگر چہ رسول اللہ ﷺ نے عام حکم دے دیا تھا کہ بارش اور اندھیری میں لوگ اپنے اپنے گئھ ول بی میں نماز پڑھ لیا کریں ، لیکن صحابہ کرام ﷺ کو آپ کے ساتھ نماز ادا کرنے کا اس قدر شوق تھا کہ ایک دن پانی برس رہا تھا اور سخت اندھیری چھائی بوئی تھی، کہ اس حالت میں چند سحابہ ﷺ اس غرض سے نکلے کہ چل کے آپ کے ساتھ نماز اواکریں۔ ا

ایک سحانی کا گھر مدینہ کے انتہائی کنارے پر تھا ، لیکن ہر وقت کی نماز رسول اللہ ﷺ کے ساتھ پڑھے تھے ،ایک سحانی کو ان کی حالت پر رحم آگیا اور کہنے گئے کہ 'کاش تم ایک کدھا خرید لیتے جو زمین کی تمازت، ٹھو کر اور سانپ بچھو ہے تم کو محفوظ رکھتا''۔ بولے ''میں رسول اللہ ﷺ کے گھ کے قریب رہنا نہیں چاہتا، کیونکہ مجھے کو اپنے ہر نقش قدم کے تواب کی توقع ہے''۔

مدینہ میں قبیلہ بنو سلمہ کا محلّہ مسجد سے بہت دور تھا، لیکن وہ نوگ نماز ہاجماعت کواس قدر ضروری سیجھتے ہتے کہ اپنامحلّہ جھوڑ کر مسجد نبوی ﷺ کے آس پاس آباد ہو جانا جاہا، لیکن چونکہ اس سے ایک محلّہ و سران ہوا جاتا تھا ، آب ﷺ نے فرمایا کہ تم کو ہر اس قدم کا تواب طلح گاجو مسجد کی جانب ایٹھے گا۔ '

جماعت کے انظار میں صحابہ کرام ﷺ خت آکلیفیں برداشت کرتے تھے لیکن اس کی پاپندی میں کوئی فرق نہیں آتا تھا ایک رات رسول اللہ ﷺ کو کوئی کام پیش آگیا۔ اس لئے عشاہ کی نماز میں بہت تاخیر ہوگئی یہاں تک کہ صحابہ کرام ﷺ سوگئے لیکن نماز کاروحانی خواب کیوں کر بھلایا جاسکتا تھا بھر جاگے، بھر سوئے، بھر اٹھے بھر نیند آگئی۔ آپ کاشانہ نبوت سے بر آمد ہوئے توارشاد فرمایا کہ آئ د نیا میں تمہارے سواکوئی دوسر انماز کا انظار نہیں کر تا۔ حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ سحابہ کرام ﷺ عشاء کا انظار اتنی دیر تک کرتے سے کہ نیند کے مارے ان کی گرد نمیں جھک جھک جاتی تھیں۔ "

ایک دن نماز عشاکے وقت رسول اللہ ﷺ کے انتظار میں اس قدر دیر ہوئی کہ بعض سحابہ ﷺ نے خیال کیا کہ آپ تشریف سحابہ ﷺ نے خیال کیا کہ آپ تشریف

ا: ﴿ البود اودَ مَنْ إِلَا إِلَا بِهِ إِلِيهِ مِنْ يَتُولُ الأَالْصِيرِ }

٣: - سَفُنَ ابْنَ مَاجِهُ كُمَّاتِ أَصِلُوم إِبْ الأبعاد عالابعاد من المستحد اعظم احرب

هو - ابوداود بهاب انطبار دباب الوضوامن أنوم.

لا نادرلوگوں نے اپناس خیال کا ظہار کیا تو فرمایا کیا تو فرمایا کہ "اس نماز کوای وقت پڑھو، تم کو تمام امتوں پرائی کی وجہ سے فضیلت ہے تمہارے پہلے سی امت نے اس نماز کواوا نہیں کیا۔ " حضرت ابوسعید خدری جھی سے روایت ہے کہ ہم نے نماز عشا، کیلئے آدھی رات تک آب بھی کا انظار کیا آپ بھی گھرسے نکلے تو فرمایا کہ "اپنی جگہ پر بیٹے جاؤ"ہم لوگ بیٹے گئے تو ارشاد ہوا کہ "اور اوگ تو نماز پڑھ کر سوگئے ، لیکن تمہارے انظار کی گھڑیاں بھی نماز میں داخل تھیں۔ ا

حفرت ابو موی اشعری کھی اور ان کے رفقائے سفر جب مدینہ آئے تو بقیع بطحان میں قیام کیاوبال سے آگر چہ تمام لوگ نماز عشامیں شریک نہیں ہو سکتے تھے تاہم باری باندھ لی تھی اور اپنی اپنی باری براوگ آگر آپ کے ساتھ عشا پڑھتے تھے۔ '

#### نمازمين خشوع وخضوع

صحابہ کرام ﷺ کی نمازوں میں نہایت تحویت،استغراق، خشوع، خضوع اور آخر ع و زاری پائی جاتی تھی حضرت ابو بکر رہ بھند اس خشوع و خضوع کے ساتھ نمازاور قرآن پڑھتے کہ ان پر شدت سے گرید اماری ہو جا تااور کفار کی عور توں اور بچوں پراس کااثر پڑتا حضرت عمر مخبید نماز میں اس شدت سے روتے کہ بچھیلی صف کے اوگ رونے کی آواز سنتے ،حضرت عمر عبداللہ بن شداو رہ ہے کا بیان ہے کہ "میں باوجود یکہ بچھیلی صف میں ربتا تھا، لیکن حضرت عمر مخبید کے رونے کی آواز سنتا تھا۔ "

حضرت تمیم داری رہ ایک رات تہجد کیلئے کھڑے ہوئے تو صرف ایک آیت بعنی ام حسب الذین اجر حوالسیئات الح کی قرات میں صبح کردی ای کو بار بار پڑھتے تھے رکوع کرتے تھے سجدے میں جاتے تھے اور روتے تھے۔ ''

سخت سے سخت آکلیف کی حالت میں ہمی سحابہ کرام کے کی یہ محویت قائم رہتی تھی،
دوبہادر صحالی ایک پہاڑ کے درے میں رسول اللہ ﷺ کی حراست پر مامور ہے،ان میں ایک
بزرگ مصروف نماز ہوئے تو آئ حالت میں ایک انقام کیش مشرک آیاادر ان کے جسم میں
تمن تیر لگائے،لیکن انھول نے نماز کو برابر قائم رکھاان کے دوسرے رفیق سوگئے تھے۔ بیدار
ہوئے اور ان کے خون آلود زخم و کیھے تو کہا "مجھے پہلے بی کیول نہیں جگایا۔ "بولے کہ میں نماز

ا الوداوز كماب العنواوياب في وقت وهشاهاا خرور

الله الخاري مّاك مواقبت المعلووبات فضل العشار

٣٠ . غاري مّاب إصلوه باب يسلوه الجماعية والإمامية باب اذا كي الإمام في الصلوبور

۱۷ - اسدالغابه تذكره الغرب تميم داري

میںا یک سورہ پڑھ رہاتھاجس کوناتمام حچھوڑ نامجھ کو بسندنہ آیا۔ '

محبوب سے محبوب چیز بھی اگر سحابہ پھی کی حضوری نماز میں خلل انداز ہوتی تو وہ ان کی نگا ہیں مبغوض ہو جاتی ایک دن حضر ت ابو طلحہ انصاری پھی اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے ایک چڑیااڑتی ہوئی آئی اور چو نکہ باغ بہت گھنا تھا اور تھجور وں کی شانعیں باہم ملی ہوئی تھیں بہت گھنا تھا اور تھجور وال کی شانعیں باہم ملی ہوئی تھیں بہت پیشس گئی اور نکلنے کی راہیں ڈھونڈ ہنے گئی، ان کو باغ کی شاد ابی اور اس کی انجھل کود کا بید منظر بہت پیند آیا اور اس کی انجھل کود کا بید منظر بہت پیند آیا اور اس کو تھوڑی و بر تک دیکھتے رہے، پھر نماز کی طرف توجہ کی تو بیاونہ آیا کہ کتنی را تعتیس پڑھی ہیں دل میں کہا کہ اس باغ نے بید فتنہ پیدا کیا فور ارسول اللہ سے کھٹ خدمت ہیں آئے اور واقعہ بیان کرنے کے بعد کہایار سول اللہ سے کھٹ میں اس باغ کو صد قہ کر تا ہوں۔ "

ایک اور سحانی این باغ میں نماز پڑھ رہے تھے فصل کازمانہ تھادیکھا تو تھجوریں پھل سے لدی ہوئی ہیں اس قدر فریفتہ ہوئے کہ نماز کی رکعتیں یاد نہ رہیں نمازے فارغ ہو گیااس کو اموال صدقہ میں داخل کر لیجئے۔" چنانچہ انھوں نے اس کو ۵۰ ہزار پر فرد خت کیااس مناسبت سے اس کانام خمسین پڑگیا۔ '

ای خشوع و خفنوع کابیہ نتیجہ تھاکہ سحابہ کرام ﷺ نہایت سکون واطمینان کے ساتھ نمازادافرمات تھے حضرت انس ﷺ رکوع کے بعد قیام میں دونوں مجدول کے در میان اس قدرہ پر اٹائے کہ لوگ سجھے کہ بچھ بھول گئے ہیں۔ "حضرت عبداللہ بن زبیر ﷺ نماز کیلئے گئے سے اس کا کہ ایک دن رکوع میں اس قدر جھکے رہے گئے ہے۔ ایک دن رکوع میں اس قدر جھکے رہے کہ ایک شخص نے بقرہ، آل عمران ، نساءاور مائدہ جیسی طویل سور توں کی تلاوت کر ڈالی نیکن انھوں نے ای میں سرنہ اٹھایا۔ "

<sup>:</sup> ابود الأو نمّاب الطبيار وباب الوضوا من الدم.

٣ - ٢٠ صادم بالك كتباب العبلود النظرين القبلود الى يشقلك عبهاب

الم المنازي ترب الصلوادا بواب صفه العسلوقة باب المليف بين السجد تمن به

١٥ - الهيد الغاب واصاب تذكره عبد الله بن زبيرً بـ

# —— ابواب الزكوة —

#### ز كۈة مفروضه

سحابہ کرام ﷺ اگرچہ ہخت مفلس اور نادار تھے تاہم خدا کی رئیمیں اپنامال سینکڑوں طریقے سے صرف کرتے تھے جہاد کے سامان اور نو مسلموں کی کفالت کے علاوہ صدقہ و خیر ات سے کوئی دن خالی نہیں جاتا تھاز کو قاسب سے مقدم اور حاوی چیز تھی لیعنی غلہ پر الگ سامان تخارت پر الگ گھوڑوں پر الگ او نٹوں پر الگ باغوں پر الگ غرض کوئی چیز الیمی نہ تھی جس میں خدا کا حق نہ ہوتا تاہم وہ نہ اس سے گھر اتے تھے نہ تنگدل ہوتے تھے بلکہ نہایت فیاضی کے ساتھ خدا کے اس حق کوادا کرتے تھے۔

جب تھجوروں کی فصل تیار ہوتی تو تمام صحابہ ﷺ زکوۃ کی تھجوریں لے لے کررسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ ﷺ کے گرد تھجوروں کاڈھیر لگادیے۔'

حضرت عدی بن حاتم ﷺ اپ قبیلہ طے کاصد قد لے کر حاضر ہوئے تو چو نکہ اسلام میں یہ بہلاصد قد تھااس لئے اس کود کھے کررسول اللہ ﷺ اور صحابہ ﷺ کے چبرے فرط مسرت سے چیک اٹھے۔ '

جو نوگ اینے قبیلہ کی زکوۃ لے کر آتے رسول اللہ ﷺ ان کیلئے دعائے خیر فرماتے حضرت ابواد فی ﷺ نے دعادی۔ ؟ حضرت ابواد فی ﷺ نے دعادی۔ ؟

اللَّهِم صلى على أل ابي او في "خداوند أل ابي او في يررحمت نازل قرما"

جولوگ زکوۃ وصول کرنے کیلئے بھیج جاتے سحابہ کرام کے بمیشہ ان کورضامندر کھتے ایک باررسول اللہ ﷺ کی خدمت میں چند بدوؤں نے مصلین زکوۃ کے ظلم کی شکایت کی تو آپ ﷺ نے فرمایاان کوراضی رکھو، حضرت جریر بن عبداللہ ﷺ کے فرمایاان کوراضی رکھو، حضرت جریر بن عبداللہ ﷺ کابیان ہے کہ جب سے میں نے یہ سنامیر سے باس سے محصل ذکوۃ بمیشہ خوش گیا۔ م

زیور عور تول کوسب سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں لیکن صحابیات رضی الله عنهن کو خداکی

<sup>:</sup> علدى كما بالزكوله باب اخذ صدقة التم عند صرام النخل.

٢ مسلم كتاب الفضائل باب من فضائل غفار واسلم وغير با

مع ابود او د كاب الركوه باب العدق الل العدقد

٧٠: مسلم كتاب الزكوة ارضا السعاد.

مرضی ان سے بھی زیادہ عزیز تھی ایک بار آپ پیٹی کی خدمت میں ایک سحابیہ رسی اللہ علیہ ایک سحابیہ رسی اللہ علیہ اپنی لڑکی کے ساتھ حاضر ہو تیں جس کے ہاتھ میں سونے کے موٹے موٹے موٹے کنگن تھے آپ پیٹی نے کنگن د کھے کر فرمایا 'کیا تم اس کی زکو قویتی ہو ' بولیس نبیس ' فرمایا کیا تمہیں یہ اچھا معلوم ہو تا ہے کہ خدا قیامت کے دن ان کے بدلے تہارے ہاتھ میں آگ کے کنگن پہنائے ؟'' انھوں نے فور اکنگن آپ پیٹی کے سامنے ڈال دیے کہ یہ خدااور خدا کے رسول پہنائے کے بیا۔'' ا

### صدقه فطراداكرنا

صدق فط واجب بال لئے سحابہ کرام ﷺ ہر جھونے برے غلام آزاد کی طرف سے نبایت الترام کے ساتھ صدقہ فطرادا فرمات سے یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عمر سطانہ التحق کے بچوں بلکہ کافرو غلاموں کی جانب سے بھی صدقہ فطرد یہ سے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے علم دیا تھا کہ نماز عید سے پہلے صدقہ فطرادا کردیا جائے حضرت عبداللہ بن عمر فظہ اس شدت کے ساتھ اس تکم کی بابند کی کرتے سے کہ دوایک دن پیشتر ہی صدقہ فط دیتے ہے۔ آن بی کی خصوصیت نبیس بلکہ تمام سحاب فی ایسا کرتے تھے۔ عبد مرسالت بیس ایک صاع جویا تھجوریا منع صدقہ فطر میں دیا جاتا تھا لیکن جب حضرت عمر فیٹ کے عبد خلافت میں کی بول کی بیداوار میں اضافہ ہو اتوا نعوں نے ان چیز دل کے بجائے نصف سات بیبوں کی بیداوار میں اضافہ ہو اتوا نعوں نے ان چیز دل کے بجائے نصف صات کیبوں کے دو مدشامی گیہوں کے حبائے نصف سات کیبوں کردیا جسز سے امیر معادیہ خلاف کے حکم سے اوگوں نے دو مدشامی گیہوں کے بیائی الترام کرلیا۔ د

ز کوٰۃ کی طرح صدقہ فطرو صول کرنے کیلئے بھی اشخاص مقرر ہوئے تھے جواس کوو صول ' رئے ایک جگہ جمع کرتے تھے۔ ' بخاری کتاب الو کالہ میں حضرت ابو ہر رہے ھڑھنہ سے جو بیہ مروک ہے۔

و كلى رسول الله 集 بحفظ ركوة رمضان رسول الله غ بخ بنايد

ا: ابوداؤد كتاب الزكوه باب اللنز مامووز كوه أحلى.

r: ﴿ بَعَارِي مَعَ فَتُوانِيارِي إبوابِ صَدِقَ الفطرِ بابِ صَدِقَ الفطرِ عَلَى الحروالملوكِ.

ابود اؤد و کتاب الز کوه باب متی تودی صد قته القطر به

٣ - بخارى ابواب صدقة الفطر باب صدقة الفطر على اكحر والملوك

ن ابوداؤد كاب الزكوه باب لم بودى في صدقة الفطر ...

۲: بخارى مع فتح البارى ابواب صدقته الفطر باب صدقته الفطر على الحرد الملوك.

اس میں زکوۃ رمضان سے صدقہ فطر بی مراد ہے جوادا کرنے کیلئے ایک جگہ جمع کیا گیا تھا اور اس کی حفاظت کیلئے رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابوہر رہے ﷺ کو مقرر کیا تھا۔' صدقہ و خیر ات

اگرچہ صحابہ کرام ﷺ سخت تنگدست سے ، تاہم ان کو تھوڑا بہت جو بچھ ملتا تھااس کو صحابہ کرام ﷺ صدقہ و نظرت ابو مسعود ﷺ انصاری ہے روایت ہے کہ جب آیت صدقہ نازل ہوئی تو سحابہ کرام ﷺ ہازاروں میں جاتے اور حمالی کرتے محنت و مز دوری میں جو بچھ ملتا اس کو صدقہ کردیتے۔ ''

حضرت اساء رصی الله عمها نے ایک لونڈی فروخت کی اور اس کی قیمت گود میں لئے بیٹھی تھیں کہ ان کے شوہر حضرت زبیر ﷺ آئے اور قیمت دیکھ کر کہا" مجھے دیدو"بولیس" میں نے تواس کوصد قد کر دیا۔" ''

حضرت تحکیم بن حزام ﷺ زمانہ جاہلیت ہی میں نیک کاموں کے کرنے میں مشہور تھے،اسلام لائے توزمانہ جاہلیت میں جوجو نیک کام کیے تھے ،اسلام میں بھی ای قتم کے نیک کام کیے تھے ،اسلام میں بھی ای قتم کے نیک کام کیے دارالندوہ جو قریش کاا یک قابل فخریاد گارتھا ،ان ہی کے قبضہ میں تھاانھوں نے اس کو حضرت امیر معاویہ ﷺ کے ہاتھ ایک لاکھ در ہم پر فرو خت کیااوراس کی کل قیمت خیر ات کردی۔؟

حفزت سلمان فاری ہیں۔ مدائن کے گور نریتھاور پانچ بزار و ظیفہ پاتے تھے لیکن جب بیت المال سے و ظیفہ کی رقم ملتی تھی تو کل کی کل خیر ات کر دیتے تھے اور خود اپنے کسب سے روزی پیدا کرتے تھے۔ ق

حفرت زبیر بن عوام ﷺ کے بزار غلام تھے دہ کمالاتے تھے توکل رقم صدقہ کردیتے تھے گھر میں ایک جبہ بھی آنے نہیں یا تاتھا۔ ''

حضرت ابوذر غفاری عظمه سرے ہال کا جمع کرنائی ناجا کر سمجھتے تھے۔ سے

ا: ايضا كماب الوكالة باب اذاه كل، جلافترك الوكيل هيئا فاجازه الموكل فهوجائز.

r: بخارى كتأب الزكوه بأب القوالنار ولوبعق نمبر 20\_

m: مسلم کتاب آداب باب جواز به

مع: - اسدالْغاب تَذَكَّرُو مُكَيِّم بْن حزام هيه، به

۵: استيعاب مفرت سليمان فارئ.

اصابه تذکره عفرت زبیر بن عوام ًه.

۲: بخاری کتاب الزکوه پاپ ما او نبی رکوه علیس بکنزه.

بعض حدیثوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جو چیز صدقہ میں دیدے اس کو دوبارہ نہ خریدے اس لئے حضرت ابن عمر ﷺ اگرچہ صدقہ کامال دے کر پھر خریدتے تواس کواپی ملک میں نہ رکھتے بلکہ صدقہ کردیتے۔'

رسول الند بین کی تر نیب و تحریض سے سحابہ کرام پی اور بھی زیادہ صدقہ و خیرات کی طرف اکل ہو جاتے تھے، ایک بار آپ نے خطبہ عید میں صدقہ کی تر نیب دی، عور توں کا جمع تھا حضر سے بال پی جات تھے، ایک بار آپ نے خطبہ عید میں صدقہ کی تر نیب کی بالیاں اور ہاتھ کی انگو نمیاں بھینکی جاتی تھیں۔ ایک بار قبیلہ مصر کے بہت سے فاقہ زدہ لوگ آپ کی فد مت میں حاضر ہوئ آپ کی نی نازی حالت و کیمی تو چر کارنگ بدل گیا اور نماز کے بعد ایک خطبہ دیا جس میں ان پر صدقہ کرنے کی تر نیب دی ایک صحابی کے پاس در ہم و دینار کی ایک تھی کہ اس تو بھی کہ اس تو بھی کے اس کو بھی کا انتازی انھوں نے اس کو آپ و بھی کہ اس کو بھی کہ نے کیزے اور غلہ کاؤھیر لگادیا۔ آپ کی شرف سامنے والی دیا میں اس کے بعد اور تمام صحابہ بھی نے کیزے اور غلہ کاؤھیر لگادیا۔ آپ

ایک بار آپ ﷺ نے دیکھاکہ انصار نے اپنے باغوں کے گروچار دیواریاں قائم کردی ہیں، حالا نکہ پہلے ایسا نہیں کرتے تھے فرمایاکہ "نماز جمعہ کے بعد چلے نہ جانا ہیں کچھ کہوں گا، جب نماز ہو چکی تو تمام انصار منبر کے گروج تع ہوگئے۔ آپ چلا نے فرمایا کہ تم پہلے قوم کا تاوان دیتے تھے، تیبموں کی پرورش کرتے تھے اور دوسری نیکیاں کرتے تھے لیکن جب اسلام آیا تو مال کی اس قدر حفاظت کرتے ہو۔ انسان جو پچھ کھالیتا ہے اس کا تواب ملتا ہے اور چڑیاں جو کچھ کھالیت ہی تیں اس کا تواب ملتا ہے اور چڑیاں جو کچھ کھالیت جی اس کا تواب ملتا ہے اور چڑیاں جو کچھ کھالیت جی اس کا تواب ملتا ہے اور چڑیاں جو کچھ کھالیت جی اس کا تواب ملتا ہے۔ "انسار پر اس تقریر کا یہ اثر ہواکہ بلنے تو سب نے اپنے گھے کھالیت جی دیواروں میں ایک ایک دود وشگاف کردیے شکے ان کا فائدہ سب کو پہنچے۔

ا کید بار آی ﷺ نے فرمایا کہ "آج تم میں کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے"۔

ا اليشاباب بل يشتر ك صدق .

و نساني تماب الزكوه باب التحريض ملى الصدق.

۵: - الوداؤد كتأب الزكوه باب الرجل يخرج من ماله به

حضرت ابو بکر عظیمہ مسجد میں آئے جہاں ان کوایک سائل ملاان کے بیٹے حضرت عبدالرحمٰن عظیمہ کے ہاتھ میں رونی کاایک ٹکڑا تھاان ہے لے کر سائل کودے دیا۔ ا

صحابہ کرام ﷺ جوہر قتم کی جھوٹی بڑی چیز خالصتہ لوجہ اللہ صدقہ میں دیتے اس کود کھے کر منافقین طعنہ ویتے برگمانی کرتے لیکن ان پر اس کا کچھ اثر نہ پڑتا ایک بار حضرت عبر الرحمٰن ابن عوف نے آٹھ بڑار صدقہ میں دیے تو منافقین نے کہا کہ "یہ ریا کار آو می ہیں "لیکن ایک صحابی نے دول کھینچنے کی اجرت میں ایک صاع پلیا اور اس کو صدقہ میں دیا تو منافقین نے کہا" خدا اس حقیر خیر ات سے بے نیاز ہے "۔اس پریہ آیت نازل ہوئی:

والذين يلمزون المطوعين من المومنين في الصدقات والذين لايحدون الاحهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليمـــــ

یہ (منافق) بی تو میں کہ مسلمانوں میں جولوگ (بامقد ور میں اور )خوش دل ہے خیر ات
کرتے میں ان پر (ریاکاری) کا عیب لگاتے میں ،اور جولوگ اپنی محنت (کی کمائی) کے سوا
(زیادہ) کا مقد در نہیں رکھتے (اور اس پر بھی جو میسر آ جاتا ہے خداکی راو میں دینے کو
موجود ہو جاتے میں )ان پر (ناحق کی شخی کا) عیب لگاتے میں ، غرض ان (سب) پر ہنتے
موجود ہو جاتے میں )ان پر ہنتا ہے ،اور ان کیلئے عذاب در دناک (تیار) ہے۔

### مردوں کی جانب سے صدقہ کرنا

سیابہ کرام پڑھ نہ صرف اپی طرف سے بلکہ اپنے مردوں کی جانب سے بھی صدقہ کرتے تھے اور ان کواس کا ٹواب پہنچاتے تھے، حضرت سعد بن عبادہ پڑھ کی والدہ نے انتقال کیا تو انہوں نے ان کی جانب سے بطور صدقہ جاریہ کے ایک کنوال کھدولیا ۔ ایک سحائی کی والدہ نے انتقال کیا تو انہوں نے رسول اللہ پڑھ کی خدمت میں عرض کی کہ "یارسول اللہ میر کی ماں دفعتہ مرگنی اور کوئی وصیت نہیں کی، لیکن اگر اس کو بات چیت کرنے کا موقع ملتا تو صدقہ کرتی، اب اگر میں اس کی جانب سے صدقہ کروں تو اس کو ثواب ملے گا؟" آپ پھٹا نے فرمایا" بال ملے گا؟" آپ پھٹا نے فرمایا" بال ملے گا؟" آپ

اعزه وا قارب يرصد قه كرنا

عام خیال ہے کہ صدقہ وخیرات صرف فقراء ومساکین کے ساتھ مخصوص ہیں،لیکن

ا: الصّاباب المسالة في المساجد

٣: ﴿ بَعَارِي كَتَابِ الرِّكُونَةِ بابِ الْبَقِوالنارولوبيث تمرية مع فَتْحَ الباري هبلد ٣٠٥س ٢٣٣٠.

٣: ابودادد كتاب الزكوة باب في فضل على الماهد

به: مسلم كتاب الزكوة باب وصول ثواب الصدقه عن الميت اليد .

در حقیقت اعزہ وا قارب کی اعانت کرناسب سے بڑاصد قد ہے، اور سب سے پہلے اسلام نے اس و تھا۔ اس وقیق مکتہ کو بتایا اور صحابہ کرام ﷺ نے اس پر عمل کیا۔

حفرت ابوطلحہ بھی نے اپنا کوال ہیر جا، خدا کی راہ میں وقف کرنا چاہا تور سول اللہ سے تکم سے اسپنا عزہ وا قارب پر تقلیم کردیا ، ایک بارر سول اللہ سے وی تو وی کو صدقہ و خیر ات کی ترغیب وی تو حضرت عبداللہ بن مسعود بھی کی بی جھزت زینب رصی اللہ عبداللہ ان ہے اس جاوا گر آب اجازت دیں تو عبداللہ این جاوا گر آب اجازت دیں تو میں جو صدقہ کرنا جا بتی بول تمہیں پر کرول "کیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی نے کہا"تم تی جاؤ" وہ آئیں تو آستان مبارک پرائی غرض سے ایک دوسر کی بی بھی موجود تھیں ، دونول بیبول نے حضرت باال بھی کے ذریعہ سے دریافت کرایا کہ " دو عور تیں اپنے شوہروں اور چند تیبوں پر جوان کی کھالت میں ہیں صدقہ کرنا چا بتی ہیں، کیا یہ جا کز ہے۔ " فوہروں اور چند تیبوں پر جوان کی کھالت میں ہیں صدقہ کرنا چا بتی ہیں، کیا یہ جا کز ہے۔ " آپ بھی نے فرمایا،ان کو دہر اثواب ملے گا۔ ایک قرابت کا دوسر اصدقہ کا ایک بار حضرت ام مصارف برداشت کرتی ہوں کیا مجھ کواس کا تواب ملے گا، میں ان کو جھوز نہیں سکتی، کیونکہ و میں درائے ہیں، فرمایا اس تم کو ثواب ملے گا"۔ "

ایک سحابیہ رصی اللہ علما نے اپنی مال کو ایک لونڈی صدقتہ دی تھی، مال کا انتقال ہو گیا، تو رسول اللہ ﷺ کے اس کی نسبت دریافت کیا، فرمایا" صدقہ کا ثواب تمہیں مل چکا، اور وہ لونڈی تمہاری وراثت میں داخل ہو گئے۔ ''

#### صدقہ دینے پراصرار

صرف بہی تنبیں کہ سحابہ کرام بھی صدقہ دیتے تھے، بلکہ صدقہ دینے پراصرار کرتے تھے، ایک بار ایک سحابی اندے کے برابر سونا لے کر رسول اللہ پیلی کی خدمت میں حاضر بوٹ اور کہا کہ "یار سول اللہ میں نے اسکوایک کان میں پایا ہے، قبول فرما لیجنے، یہ صدقہ ہے، اس کے سوامیر نے پاس کچھ نبیس" آپ بیلی نے اعراض فرمایا، پھر داہنے جناب سے لے آئے، اور یہی درخواست کی، آپ بیلی نے منہ پھیر لیا، پھر بائیں جانب سے آئے، آپ بیلی نے بی کردوائی کی، پھر بیچھے سے آئے، اب کی بار آپ بیلی نے اس کو لے کران کی طرف اس زور سے بھیکا کہ انران بر پڑا ہو تا، تو جوٹ آتی اور فرمایا کہ "تم لوگ اینا تمام سرمایہ طرف اس زور سے بھیکا کہ انران بر پڑا ہو تا، تو جوٹ آتی اور فرمایا کہ "تم لوگ اینا تمام سرمایہ

ا: مسلم كماب الزكواة ما سالنعقه على الاقربين والزوح والادوالوالدين ولوكا مو المشركين.

٢: الوداود كمّاب الركوة باب من نصدق بصدفته ثم ورثها ..

صدقہ میں دے دیتے ہو پھر بھیک مائلنے لگتے ہو، بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد بھی انسان کے یاس کچھ مال رہ جائے ''۔'

آپ ﷺ نے ایک بار صدق دینے کا عظم دیا تو ایک صحابی نے کہا" میرے پاس ایک دینار ہے"۔ فرمایا" اسکواپنے اوپر صدق کرو"۔ بولے" ایک دینار اور بھی ہے۔ فرمایا" اپنے لڑکے پر صدقہ کرو"۔ بولے" ایک اور بھی ہے"۔ فرمایا" اپنی بی بی صدقہ کرو"۔ بولے" ایک اور بھی ہے"۔ فرمایا" اپنے خادم پر صدقہ کرو"۔ بولے" ایک اور بھی ہے"۔ فرمایا" استہیں مجمو"۔

#### صدقہ دینے میں مسابقت

اسلام نے آئر چہ قمار بازی کو حرام کر دیا تاہم صحابہ کرام ﷺ بازی لگانے ہے باز نہیں آتے تھے، کیکن اس بازی میں جو شخص کامیاب ہو جاتا تھا، اس کے ہاتھ نا جائز مال نہیں آتا تھا، بلکہ القداوراللہ کے رسول پیمل آتے تھے۔

ایک دن رسول الله پیل نے صدقہ کرنے کا تھم دیا، حسن اتفاق ہے اس وقت حضرت میں دیوہ کے پاس مال تھا ، انہوں نے ول میں کہا" آئ میں ابو بکر بھیہ سے بازی لے باوں گا۔ نصف مال لے کر حاضر خدمت ہوئے، آپ نے فرمایا" کچھ اہل و عیال کیلئے بھی رکھا ہے" اس قدر"۔ اس اثنا میں حضرت ابو بکر حقیقہ اپنا کل سرمایہ لے کر حاضر : وئے، آپ نے فرمایا: "اہل و عیال کیلئے کیا مچھوڑا"۔ بولے "القد اور اللہ کار سول پیل "۔ اب حضرت عمر حقیقہ نے کہا" میں تم ہے کہمی بازی نہ لے جاسکوں گا"۔ "

#### اخفائے صدقہ

صدقہ، خیرات اگر چہ ہر حال میں نیکی کا کام ہے ، لیکن چھپا کر صدقہ دینااور بھی افضل ہے ،اس لیے قرآن مجید میں آیاہے:

انُ تُبِيدُوا الصَّدَقَاتِ فنعمًا هي وانُ تُنحَفُّوُهَا وَ تُوْتُوْهَا الْغُفَرَآءُ وَهُوَ حَيْرٌ لُـكُمْ الرعلانية صدقة ووتوبة بهي بهتر ب ليكن الرچيها كردوتوبة اور بهي اچهاب-

اسلے بعض صحابہ ﷺ مخفی طور پر صدفتہ ویٹازیادہ پسند کرتے تھے، چنانچ جب یہ آیت: لُنُ مَنالُوا البُرَّ حنَّی مُنْفِقُوا مِمَّا تُحبُّونَ

تم نيكى كواس وقت تك نبيس بإسكتے جب تك أيئے محبوب ترين مال كو خير ات ند كرو۔

ا: الصاباب الرجل يخرج من ماله.

r: ايناباب في صلة الرحم.

r: ابوداؤو كتاب الزدة بإب الرحصة في ذالك.

يابيه آيت

منُ ذالَدَى يُفْرضُ الله فَرُضا حسنًا وه كون عبد وه كون عبد وخداكوا فيما قرض د \_\_

تازل ہونی تو حضرت ابوطلحہ ﷺ انساری نے رسول اللہ ﷺ ہے کہا کہ "اگر ممکن ہوتا تو میں اپنے فلاں باغ کوصد قد میں دیتااور اس کوبالکل مخفی رکھتااس کا علمان نہ کرتا۔

اینے بہترین مال کاانفاق

سنیم میں کہ صدقہ وخیر ات اور ز کو ۃ میں اوئی درجہ کی چیز بھی نہیں و کے سکتے لیکن سحابہ کرام پڑٹر ان میں بمیشہ اپنا بہترین مال صرف کرتے تھے، جب قرآن مجید کی بیر آیت نازل ہوئی۔ لین تنالو اللبرَّ حتَّی تُنفقُو ا میّا نُحبُّون

تم او گ: بب تک اپنامبترین مال نه خیر ات کرونیلی کو نبیس یا سکته .

تو حضرت ابوطلحہ بیجہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے اور کہا" یار سول اللہ ﷺ خدا کہتا ہے۔ خدا کہتا ہے اس اللہ علی خدا کہتا ہے کہ جب تک تم لوگ اپنا بہترین مال خیر ات نہ کروگ ، نیکی کونہ پاوگ میں امجوب ترین مال بیر حاویہ جس کو میں خدا کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور خدا ہے اس کے تواب کی امید کرتا ہوں۔ ''

حضرت عبداللہ بن ممر ﷺ کامعمول تھاکہ ان کواپی چیز جو پسند آتی ،اس کو خدا کی راہ میں دے دیے ،ایک بار سفر جج میں تھے،او ننٹی کی حال پسند آئی، تواس سے اتر گئے اور اپنے غلام نافع سے کہاکہ اس کو قربانی کے جانوروں میں داخل کر لو۔ آ

اگرچ رسول اللہ ﷺ نے مصد قین زکوۃ کو تھم دیاتھا کہ زکوۃ میں مال کا بہترین حصہ نہ لیں، لیکن صحابہ کرام ﷺ بخوش اپنے مال کا بہترین حصہ دیتے تھے، ایک صحابی نے ایک مصل زکوۃ کو اپنی بہترین او نفنی دی، لیکن اسنے لینے سے انکار کیا، تو کہا کہ "میری خواہش ہے کہ آپ میر ابہترین او نف لیس "پھراس ہے کم درجہ کی او نفنی دی، لیکن اس نے اب بھی انکار کیا، بلا خراس ہے کم درجہ کی او نفنی دی، لیکن اس نے اب بھی انکار کیا، بلا خراس ہے کم درجہ کی او نفنی کین اس نے اب بھی انکار کیا، بلا خراس ہے بھی کم درجہ کی او نفنی لینے برراضی ہوا۔

ایک دن ایک سحانی پہاڑ کے درے میں بمریاں جرارے تھے، دومصدق زکوۃ آئے اور کہا"ہم کورسول اللہ ﷺ نے تمہاری بمریوں کی زکوۃ وصول کرنے کیلئے بھیجاہے "بولے" مجھ کو کیادیتا پڑے گا۔ "انہوں نے کہا" ایک بکری "انہوں نے ایک نہایت فریہ گا بھن بکری

ا: - مندوبن حنبل جلد ۴ص ۱۷-۱

٢: بغارى كتاب الركوة باب الركوة على الاقارب.

۳: طبقات این سعد داسد الغابه تذکره حضرت عبدالله بن عمرً بـ

دى توبولے كە "جماس كو تبيس لے كتے، آپ نے جم كواس سے منع فرمايا ہے"۔

ایک باررسول اللہ ﷺ نے حضرت انی بن کعب ﷺ کوز کو قوصول کرنے کیلئے بھیجا، وہ ایک صحابی کے پاس آئے اور انہوں نے اپنے تمام اونٹ حاضر کردیے ،وہ سب کا جائزہ لے کہ ہو لے کہ "تم کو صرف ایک بچہ دینا ہوگا"۔ بولے "نہ تو وہ سواری کے قابل ہے ،نہ دو و دھ دیتا نہ بول کہ "جھ کو تھم نہ دیا جائے میں اس کو قبول نہ سکنا، رسول اللہ ﷺ تم سے قریب بی ہیں، اگر تم چا ہو تو خود آپ کی خدمت میں اس کو بیش کر سکتا، رسول اللہ ﷺ نے قبول فرمایا تو میں بھی قبول کر لوں گا۔ وہ او نمنی کو پیش کر سکتے ہو، اگر آپ ﷺ نے قبول فرمایا تو میں بھی قبول کر لوں گا۔ وہ او نمنی کے کر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ "یا بی اللہ ﷺ کا کوئی محصل میر سے پاس صدقہ وصول کرنے کیلئے آپ کا محصل میر سے پاس صدقہ وصول کرنے کیلئے آپ کا محصل میر سے پاس صدقہ وصول کرنے کیلئے نہیں آیا تھا ، میں نے اپنے تمام اونٹ اس کے سامنے حاضر کردیے، تو اس نے کہا تم پر صرف ایک بچہ فرض ہے لیکن وہ نہ تو دودھ دیتا تھا، نہ سواری کے قابل تھا، اس لیے میں نے اس کو جو ان اور فر بہ او نمنی دی، لیکن اس سے انکار کر دیا، اب میں اس کو آپ ﷺ کی خدمت میں پیش کر تاہوں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا" فرض تو تم پر وہی ہے، اس سے زیادہ وہ تو صدقہ ہو گا، اور ہم اس کو قبول کر لیں گے " ۔ انہوں نے کہا" تو یہ حاضر ہے "آپ ﷺ نے دوس کے قبول کر نے کی اجازت دی اور ان کے مال میں برکت کی دعافر اگی۔ "

## ----ابواب الصيام

صوم رمضان

ر مضان کے روزے فرض ہوئے تو ابتدامیں عشاء کے بعد کھانا پیناجرام ہو جاتا تھا،اس پابندی کی وجہ ہے اگر چہ بعض او قات صحابہ عظمہ کو سخت زحمتیں برواشت کرنی پڑیں کیکن باایں ہمہ انہوں نے روزور کھنے میں بھی سہل انکاری ہے کام نہیں لیا،ایک دن رمضان کے مہینے میں حضر ہ صرمہ بن قیس انصاری وہ ہے نہ بی ہے کھانا مانگا، سواتفاق ہے گھر میں بچھ نہ تھا،وہ باہر گئیں کہ کھانے بینے کی کوئی چیز تلاش کر کے لائیں ،لیکن اس اثناء میں ان کی آئے لگ گئی اور کھانانہ کھاسکے ، صبح کو پھر روزور کھے ہوئے کام دھندے کیلئے نکل گئے دودن کا متصل فاقہ ،اس یرکام کی محنت ،دبہر ہوئی تو بھوک کی شدت سے بیہوش ہوگئے۔ ان

ابوداؤد كتاب الزكوة باب في زكوة السائمة . ٢٠ ابوداؤد كتاب الصيام باب مبدافرض الصيام ـ

آرکسی منطی ہے سی ہے کرام بیٹر کارہ: انوٹ جاتا توان پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا۔ ایک سی الی خیاب منظام نے رمضان میں دن کواپی بی بی ہے مباشر ت کرلی، بعد کواس قدر بدحواس اوٹ کے رسول اللہ بھی کی خدمت میں بال نوچتے ہوئے، سینہ کوبی کرتے ہوئے آئے اور کہا کہ ''میں ہلاک ہو گیا''۔'

## سفر میں روز در کھنا

عالت سفر میں اگر چہ روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، تاہم صحابہ کرام ﷺ اس حالت میں ہجی سخت سے سخت اکلیف برداشت کرتے، لیکن افطار کرنا پہند نہ کرتے، ایک صحابی ﷺ نے سفر میں روزہ رکھا تو دھوپ کی شدت ہے محفوظ رکھنے کیلئے لوگوں نے ان کے سر پر جادر ان کے سفر پر جادر ان کے سر پر جادر ان کی رسول اللہ ﷺ نے ان کے گرداوگوں کا بجوم دیکھا تو فرمایا" سفر میں روزہ رکھنا نیکی کا کام نہیں "۔"

رسول الله ﷺ ایک سفر میں تنے دھوپ اس قدر تیز متمی کہ لوگ اسکی شدت ہے۔ سرول پر ہاتھ رکھتے تنے لیکن اس حال میں بھی حضرت عبدالله بن رواحد روزے سے تنے۔ ایک بار سی بہ کرام ﷺ ایک نہایت گرم دن میں سفر کررہے تنے ان میں جو لوگ روزے سے تنے منزل پر بہنچ کر ضعف سے گر بڑے اور بروزہ داروں نے خیمے وغیرہ ا

ر ول الله ﷺ فی مکد کا فر کیا تو تمام سحابہ کی روزہ سے تھے منزل پر پہنے کر فرمایا کے تم اللہ کی کے اور افطار تمبارے کئے از دیاد قوت کا سبب ہوگائی پر بھی بہت ہے اور افطار نہیں کیا دوسری منزل آئی تو آپ ﷺ نے اور بھی است ہے سحابہ ﷺ نے اور بھی است کے ساتھ افطار کی تر غیب دی اب تمام صحابہ ﷺ نے روزہ توڑدیا۔ ہم

### صوم عاشوراء

ر منمان کے روزوں کے علاوہ صحابہ کرام ﷺ اور بھی مختلف قسم کے روزے رکھتے شے اول اول عاشورا کاروزہ فرنس تھااس لئے عاشورے کی صبح کورسول اللہ ﷺ منادی اراد نے کہ جن اوگوں نے روزور کھا ہے وہانپے روزے پورے کرلیس اور جواوگ کھائی بچکے

ا من معاداه مالك تناب الصيام باب من المقر في رمضان.

ا - الإداده تماب الصيام بالب اختيار اوفرات

علا ... . فارق تناب الصوم بأب بالصام من من رمضان ثم سافر

اله: - تستم ممّاب الصوم بالبجواز السوم والشهر في شهر رمضان المسافرية

۵: - الصّاباب إجرالفطر في الفراد اتولي العمل...

ہیں وہ بقیہ دن کاروزہ رکھیں اس اعلان کے بعد صحابہ کرام ﷺ نے اس شدت کے ساتھ اس کی پابندی کی کہ نہ صرف خود روزے رکھتے بلکہ اپنے جھوٹے جھوٹے بچوں سے بھی روزے رکھواتے اور جب وہ کھانے کیلئے روتے تو بہلانے کیلئے ان کور نگین اون کی گڑیاں دے دیتے۔ بہ فرضیت صوم رمضان کے بعد اگر چہ یہ روزہ فرض نہیں رہاتا ہم بعض صحابہ ﷺ نے اس کو قائم رکھا ایک بار حضرت معاویہ ﷺ نے مدینہ میں خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ اس دن کاروزہ اگر چہ فرض نہیں ہے تاہم میں روزے سے ہوں جس کا جی چاہے روزہ رکھے جس کا جی چاہے افطار کرے۔ پی

### صوم داوُد ي

حضرت عبدالله بن عمر ﷺ وصائم الدہر رہاکرتے تھےرسول الله ﷺ نے ان کو منع فرمایا اور کہا کہ ہر مہینہ میں صرف تین دن رکھاکرولیکن ان کے شوق کو اس سے کیاتسکین ہو سکتی تھی؟ بولے مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے ارشاد ہوا توصوم داؤدی کا التزام کر لو یعنی ایک دن کانانہ دے کردوسر سے دن کاروزہ رکھو۔ ع

## صوم وصال

ر سول الله ﷺ کود کھے کر صحابہ کرام سول اللہ ﷺ کود کھے تھے آپ ﷺ کود کھے کر صحابہ کرام شکل روزے رکھتے تھے آپ ﷺ کود کھے کوروک دیااور شکا بنے بھی متصل روزے رکھنے شروع کیے لیکن آپ ﷺ نے سحابہ شکھ کوروک دیااور فرمایا میری حالت تم سے مختلف ہے جمھ کو خدا کھلا تا پلا تا ہے۔ عاہم بعض صحابہ شک صوم و صال کے پابند تھے چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر کھا متصل ایک ایک ہفتہ کاروزور کھا کرتے تھے۔ ہو

## د وشنبہ اور پنج شنبہ کے روزے

رسول الله ﷺ ان دونوں دنوں کے روزے رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان دونوں دنوں میں اللہ تعالی کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں بعض صحابہ ﷺ نے بھی اس کا التزام کر لیا تھا چنانچہ ایک دن حضرت اسامہ ﷺ وادی قریٰ کو گئے اور ان دنوں

الضاباب، من اكل في عاشور المفلكيف بقية يومد.

<sup>،</sup> ٢: الصِبْأَباب صوم يوم عاشوراء.

٣ مسلم كتاب الصيام باب استخباب صيام ثلاثة اليم من كل شهر \_

يم: اليناباب النبي عن الوصال في الصوم .

۵: اسدالغابه تذکرهاین زبیر به

كَ روز ب ركح نلام نے كبا" آپ توبذھے بيں ان دنوں ميں كيوں روز در كھتے بيں ؟ "بولے رسول اللہ ﷺ ان دنوں كے روزے ركھاكرتے تھے۔ ا

## ایام بیض کے روزے

رسول اللہ ﷺ ایام بینس ہر مہینے کی تیر اعویں چود عویں اور پندر عویں کے روزے رکھتے تنے اور فرماتے تنے کہ بیرروزے صوم دہر کے مثل ہیں سحابہ کرام ﷺ کو بھی یہی تھم تھا۔ '' صائم اللہ ہر رہنا

ایک صحابی ایک سال آپ کی خدمت میں جاضر ہو کر واپس چلے گئے دوسرے سال پھر عاضر خدمت ہوئے قوصورت اس قدر بدل گئی تھی کہ آپ ﷺ نے ان کو تہیں پہچانا اس بنا یرانھوں نے خودا پناتعارف کرایاور کہا کہ میں وہی شخص ہوں جو پہلے سال آیا تھا۔ فرمایا" تمہارا كياحال ہو كيا؟ تمهارى صورت تواجيمى خاصى تھى "۔ بولے" جب سے آپ ﷺ سے جدا ہوا بول رات کے سوادن کو بھی کھانا نہیں کھایا"۔ کیکن آپ پینٹر نے ان کواس ہے منع فرملیا۔ <sup>ع</sup> بااین ہمد بہت سے صحابہ ﷺ بمیشد روزے سے رہتے تھے حضرت ابوامامہ ﷺ نے متعدد غزوات میں رسول اللہ ﷺ ہے بار بار و عائے شہادت کی درخواست کی کیکن آپ ﷺ نے سلامتی کی دعافرمائی۔ اخیر میں عرض کی کہ "اچھایہ نہ سہی توکسی ایسے عمل کی مدایت فرمائے کہ غدامجھےاں سے نفع دے آپ ﷺ نے روزے کا حکم دیااور انھوں نے متصل روزے ر کھنے کاالتزام کرلیا۔ خادم اور ٹی ٹی نے بھی اس عمل صالح میں شرکت کی اور روز وان کے گھر کی انتیازی علامت ہو گئی اگر کسی دن ان کے گھر میں دھواں اٹھتایا آگ جلائی جاتی تولوگ سمجھتے کہ آج ان کے گھر میں کوئی مہمان آیاہے تنم ورنداس گھر میں دن کا کھانا کیو نکریک سکتا تھا۔ حضرت زید بن سبل ﷺ عبد رسالت میں غزوات کی شرکت کی وجہ ہے روزے نہیں رکھ سکتے تھے۔اسلئے رسول اللہ ﷺ کاوصال ہوا تواسکی تلافی کرناشر وع کی اور ۲۰۰۰ برس تکہ متصل روزے رکھے اور عید کے سواکہ اس دن روز ہر کھناحرام ہے بھی بے روزہ نہ رہے۔ ؟ حضرت حمزہ بن ممرو ﷺ الاسلمی بھی ہمیشہ روزے سے رہتے تھے۔ <sup>3</sup>

ابوداؤد كماب الصوم باب في صول اشين دالخبيس \_

۴ - الينه بإني صوم الثلاث من كل شير \_

۳۰: ابوداوُد کا تبالصیام باب فی صوم اشپر الحرام. ۳۰: مند جلد۵ص ۲۵۵۔

ف اسدالغابه مذكر وُحف تزيد بن سبل .

٢٠ مسلم كتاب الصوم باب الخيير في الصوم والفطر في السفر \_

## نفل کے روزے رکھنا

حصرت ابوالدر داء کو نفل کے روزہ کااس قدر شوق تھا کہ اگریہ معلوم ہو جاتا کہ آئے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے تو کہتے کہ میں آج روزے ہے ہوں منز تابوطلحہ ﷺ حضرت الوهر ريره ﷺ خضرت حذيفه ﷺ اور حضرت عبدالله بن عباس ﷺ ڪامجني سِين الله عن حال تعالـ أ بعض صحابیہ رصی الله علها انفل کے روزے رکھتی تھیں جس سے ان کے شوہر کو تکلیف ہوتی تھی انھوں نے روکا توان کو ہخت ناگوار بوااور رسول الند ﷺ کی خدمت میں جا کر شکایت کی لیکن آپ نے تھم دیا کہ کوئی عورت شوہر کی اجازت کے بغیر <sup>نف</sup>ل کاروزہ نہیں

## مُر دوں کی جانب ہے روز ہر کھنا

سحابہ کرام ﷺ نہ صرف این طرف ہے بلکہ اپنے مردول کی بانب ہے بھی روزے ر کھتے ہتے ایک صحافی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضہ ہوئے اور کہا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیااور اس پر بورے مینے کے روزے فرض تھے کیامیں ان کو پورا کردوں۔ "آپ ہواؤ نے فرمایا به مال به

## بچوں ہے روز ہر کھوانا

تعجابه كرام ﷺ نەصرف خود روز در كھتے تھے بلكه اپنے بچوں بے بھی روز در كھواتے تھے اویر گزر یکا ہے کہ ایک بارر سول اللہ ﷺ نے صوم ماشور المسے مناہ ی کروائی توسما بہ کرام ہ پیز نے خود روز در کھااور بچوں ہے بھی روزے رکھوائے آیا۔ بار حصرت عمر رہیں ہے ر مضان میں ایک ہدمست کو بیہ کہ کر سزادی کہ " ہما۔ ے بچے رو" ۔ رکھتے ہیں اور لمجارا بیا حا<sup>ل</sup> ہے افسوس''۔

#### اعتكاف

ا کیک بارر سول اللہ ﷺ نے رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا تو تمام سماہ ﷺ بھی آپ ﷺ کے ساتھ معتلف ہوئے۔<sup>ق</sup>

بغاري كتاب السوم بإب الألوى بالنبار صوماء

ابود اؤد كتاب الصيام باب المراة تصوم بغير افان زوجهال ۲

بخاري تماب السوم باب منهات مريد صوم ٣

<sup>7</sup> 

ابيشاباب صوم العسويان. مسلم كتاب السوم باب فعنل ليلة انقدر-د:

حضرت عمر ﷺ نے زمانہ جاہلیت میں اعتکاف کی نذر مانی تھی اسلام لانے کے بعد رسول اللہ ﷺ سے اس کے پورا کرنے کی اجازت جابی آپ ﷺ نے اجازت دی تو انھوں نے اس نذر کو پورا کیا۔ <sup>ا</sup>

# ----ابواب الج---

2

فرائض اسلام میں اگرچہ تج تمام عمر میں صرف ایک بار فرض ہے لیکن بعض صحابہ کرام ایک تقریباً برسال فریضہ تج اوافر ماتے تھے ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ علیہ سے جہاد کی اجازت جابی تو فرملیا بہترین جہاد حج مبر ور ہے اس کے بعد ہے وہ بھی حج کو چھوڑ نا نہیں جابتی تھیں۔ عصرت غمر میں ایک خطبہ میں فرملیا جب تم جہاد سے فارخ ہو تو جج کیلئے کو دے کسو کیو نکہ حج بھی ایک جہاد ہے۔ ع

حضرت عبدالله بن عمر رفظه سخت سے سخت خطرے کی حالت میں بھی جج کو قضا نہیں فرماتے ہے جہاج کو قضا نہیں فرماتے ہے جہاج اور حضرت عبدالله بن زبیر رفظه کے در میان جنگ شروع بوئی اور خود مکه محاصرہ میں آگیا تو انھوں نے اس حالت میں بھی سفر جج کرنا جا ہا صاحبزادے نے روکا تو بولے کہ ہمارے سامنے رسول الله عظم کا نمونہ موجود ہے آپ جج کیلئے جلے تو کفار نے روک دیا۔ اگر جھے بھی روکا جائے گا تو میں بھی وی کروں گاجور سول الله ایکے نے کیا۔ ف

سحابہ کرام ﷺ جس ذوق و شوق ہے جج کرتے تھے اس کا موثر منظر جبتہ الوداع میں دنیا

ابوداؤد كتاب الصيام باب في الاعتكاف.

٢: الصّاباب المعلَّف يعود المريض.

٣ بخارى كماب الج باب ج النسام

٤: علدى كماب الجي باب طواف القارن \_

کو نظر آیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے اعلان تج کیا تو مدینہ میں بکٹرت صحابہ ﷺ جمع ہوئے دھرت اساء بنت عمیس رضی الله عنها اگرچہ حاملہ تھیں اور اس سفر میں بمقام ذوالحلیفہ ان کو وضع حمل بھی ہوگیا۔ تاہم وہ بھی شریک سفر ہوئیں آپ مقام بیداء میں پہنچ تو صحابہ ﷺ کا اس قدر از د حام ہواکہ دائیں بائیں آگے پیچھے آدمی بی آدمی نظر آتے تھے۔ ا

تمام خلفاء اپنے زمانہ خلافت میں بالا کنزام مج کرتے ہتے اور خود امیر الحاج ہوتے ہتے حضرت عثمان منظفہ کی مدت خلافت دس برس ہاور اس مدت میں انھوں نے متصل دس سال جج کیے اخیر سال جب لوگوں نے ان کا محاصرہ کر لیا تو خود نہ جاسکے لیکن حضرت عبداللہ بن عباس منظفہ کوامیر الحاج بناکر بھیجا۔ ت

اسلام نے اگر چہ رہانیت کوباطل کر دیاتھا تاہم بعض صحابہ ﷺ فریضہ جج کے اداکر نے میں طرح طرح کاالتزام مالا ملزم کرتے تھے ایک صحابیہ رصی الله عنها نے خانہ کعبہ تک پایادہ جانے کی نذر مانی اور رسول اللہ ﷺ سے دریافت کر ولیا تو آپ ﷺ نے کہلا پیادہ بھی چلیں اور سوار بھی ہولیں۔"آپ ﷺ نے ایک بوڑھے صحابی ﷺ کود یکھا کہ اپنے دو بیوں کے سہارے پایادہ جج کرنے کی منت مانی سہارے پایادہ جج کرنے کی منت مانی ہے آپ ﷺ نے سوار ہونے کا تھم دیااور فرملیا کہ خدااس کی جان کو عذاب میں ڈالنے سے بے آپ ﷺ نے سوار ہونے کا تھم دیااور فرملیا کہ خدااس کی جان کو عذاب میں ڈالنے سے بے آپ ﷺ نے سوار ہونے کا تھم دیااور فرملیا کہ خدااس کی جان کو عذاب میں ڈالنے سے بے آپ ہے تھا۔

اگر کسی معذوری ہے جج کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو جاتا تھا تو صحابہ کرام ﷺ کو سخت صدمہ ہو تا تھا، حجتہ الودع میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ضرورت نسوانی ہے معذوری ہو گئی رسول اللہ ﷺ کا گذر ہوا تو دیکھا کہ رور بی ہیں، فرملیا کیا ماجرا ہے۔ بولیس کہ کاش میں اس سال جج نہ کرتی، فرملیا" سجان اللہ ، یہ تو فطری چیز ہے، تمام مسلک ادا کرو، صرف خانہ کعبہ کا طواف نہ کرو۔ ع

باپ ماں کی طرف سے جج کرنا

صحابہ کرام ﷺ نہ صرف خود بلکہ اپنے اللہ باپ کی جانب سے بھی جج اواکرتے تھے، جمتہ الودع کے زمانہ میں ایک صحابیہ رضی اللہ عنها رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کمیں

ا مسلم كماب الجي باب جحة الني صلم.

ا: طبقات ابن سعد تذكر و معزت عمّانيِّد

٣: بغاري كماب الحج بامن غرالمثي إلى الكعبة -

ابوداؤد كتاب الهناسك باب في افرادا مجيه

اور کہاکہ "میرے باپ پر جج فرض ہو گیاہے، کیکن وہ بڑھانے کی وجہ سے سواری پر بیٹھ شہیں سکتے کیا میں ان کی جانب سے حجادا کر دول "۔ آپ ﷺ نےان کواس کی اجازت دے دی۔ اُ ایک سحابیہ رضی اللہ عنها کی مال کا انتقال ہو چکا تھا، وہ آپ ﷺ کی خدمت میں آئیں اور کہا کہ "میری مال نے بھی حج شمیں کیا کیا میں ان کی جانب سے اس فرض کو اواکر دوں؟" آپ ﷺ نے ان کو بھی اجازت دے دی۔ اُ

عمره

بعض سحابہ ﷺ عمرہ کو فرض سمجھتے تھے ، چنانچ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کاخیال تھاکہ نج کی طرح عمرہ بھی ہر شخص پر فرنس ہے،حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ اسکی فرنسیت پریہ استدلال کرتے تھے کہ قرآن مجید میں نج اور عمرود ونوں کا تکم ایک ساتھ آیا ہے۔ انہوا البحج و العمرۂ للٰہ ۔ ''

خدائيك ججاور عمرد ويوراً و و

بہر حال عمرہ کا فرض ہویات ہو، کیکن صحابہ کرام ریجہ اس کو نہایت پابندی کے ساتھ اوا کرتے بخے اور جب وہ فوت ہو جاتا تھا، تو ان کو سخت قلق ہوتا تھا، حجة الودائ کے زمانے میں رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عند اور بولیاں کہ حضرت عائش رسی اللہ عندا رور بی ہیں، وجہ یو جھی تو ہوئیں کہ میں نشر ورت نسوانی سے معذور بول لوگ وورو فرنش (جج اور عمرہ) کا تواب نے کر جاتے ہیں، اور میں سرف ایک کا 'نہ فرمایا' کوئی جرن نہیں خداتم کو عمرہ کا تواب بھی عطافرمائے گا'۔ بین اور میں سرف ایک کا نے حضرت عبدالر جس بین فیدائم کو عمرہ کا تواب بھی عطافرمائے گا'۔ جبانچ آپ بھی اس نے حضرت عبدالر جس بین الی بھر رہے، کو ساتھ کردیا، اور مقام صفیم میں جبانچ آپ بھی اور ام

قربانی کرنا

سی اب کرام عظم نہایت پابندی اور نہایت شوق کے ساتھ قربانی کرتے تھے، ایک بار دعنہ ت ابو کہاش عظم تجارت کی غرنس ہے چھ بلریوں کے بچیلائے لیکن سی نے نہیں یو مجھاوہ دعنہ ت ابو ہر مرد معنی، ت ملے اور اس کے جواز وعدم جواز کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہاکہ میں نے مول اللہ کی است سائے

المستناري ترب التي باب الوب في ونساء م

ع المستحدث ونوب الصوم إلا تعقاما عديد محتر الربت به

م الفارق والبالع فوب الوب أم وافعالة م

الدريخار فبالواب العمر فأساب وثبار

و نعمت الا ضحبته الحذع. بمرى كابچه قرباني كيلئے كس قدر موزول ہے۔

یہ سننا تھا کہ سحابہ 💸 نے ہاتھوں ہاتھ گلے کو خرید لیا۔ 🖁

ایک بار حضرت اسودین بلال عظمه مدینه میں بہت ہے اونٹ لے کر آئے، مسجد میں گئے تودیکھاکہ حضرت اسودین بلال عظمہ مدینه میں اور لوگوں کو جج کرنے اور مدی لے جانے کی تر نمیب دے رہے ہیں، وہ مسجد سے آکلے توہر شخص نے ایک ایک اونٹ خرید لیااور وہ مالامال جو گئے۔ (اور بابد)

### شوق جہاد

اسلام کے فرائض وا ممال میں جہاد سب سے زیادہ سخت ہے، لیکن صحابہ کرام ﷺ کو جہاد کا اس قدر شوق تھا کہ حضرت عثمان سے دول اللہ ﷺ کے زمانہ سے حضرت عثمان سے عبد کل برابر جہاد ہی میں مشغول رہے۔ ؟

ایک بار رسول الله بیلی نے شرکت جہاد کیلئے عام منادی کرائی، ایک سحابی نبایت بوڑھے تھے اور خدمت الیلئے ان کے پاس کوئی خادم بھی نہ تھا تا ہم اس قدر شوق جہاد کھتے تھے کہ شریک جہابو نے، اور خدمت کیلئے ہمن دیناد کی اجرت پر ایک شخص کو ساتھ لیتے گئے۔ کہ شریک جہابو نہ انداد سب کو عزیز ہوتے ہیں ، لیکن شوق جہاد میں بعض سحابہ ہیں نے ان کو بھی الگ کر دیا تھا، حضرت معد بن ہشام بھی نے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی نی بی کو طلاق دے دی اور اور مدید آیا کہ وہال کی جا کہ او کو بچ کر ہتھیار خریدوں اور جباد کروں، لیکن دسول صحابہ بھی جھے شخصوں نے بھی اداوہ کیا تھا، لیکن دسول اللہ سیکی دسول کے منع فرمادیا"۔

#### شوق شہاد ت

عبد نبوت ﷺ میں شبادت ایک ابدی زندگی خیال کی جاتی تھی،اس لیئے ہر مخض اس آب حیات کا پیاسار بتاتھا ،حضرت ام ورقد بنت نو فل رصی الله عنها ایک سحابیہ رصی الله عنها تغییں،جب بدر کامعرکہ چیش آیا توانبول نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کی

<sup>:</sup> ترندی کتاب اصاحی باب فی انجذع من بصال فی الضاحی .

٢: طبقات ابن - عديّة كرواسود بن بلال ـ

٣ بخدى كتاب الجهاد باب بركة الغازى في الدحياد معار

م. ابوداؤد كماب الجباد باب في الرجل بغر و باجير ليخدم.

ابوداود كماب الصلوة الليل \_

کہ ''مجھ کوشر یک جہاد ہونے کی اجازت عطافرمائے، میں مریضوں کی تیاد اری کروں گی، شاید مجھے وہ درجہ شہادت حاصل ہو جائے ، لیکن آپ نے فرمایا'' کھر بی میں رہو، خدا تمہیں وہیں شہادت دے گا"یہ معجزہ پیشین کوئی کیو نکر غلط ہو سکتی تھی۔ انہوں نے ایک لونڈی اور ایک غلام مد برلاکئے تھے، جنہوں نے ان کو شہید کردیا ''کہ جلد آزاد ہو جا کیں۔

رسول الله ﷺ پرایک بدوایمان لایااور آپ ﷺ کے ساتھ ہجرت کرنے پر آبادگی فلاہر کی، لیکن آپ ﷺ نے اس کو بعض صحابہ ﷺ کے سپر دکردیا جن کے اونٹ دہ چرایا کر تاتھا، لیکن جب ایک غزوہ میں مال غنیمت ہاتھ آیااور آپ ﷺ نے اس کا بھی حصہ لگایا تو اس نے کہا میں اس نے کہا اس نے کہا میں تیر گے اور میں شہید ہو کر جنت میں داخل ہوں" تھوڑی دیر کے بعد معرکہ کارزار کرم ہو تو وہ نھیک صلق پر تیر کھا کر شہید ہوا، صحابہ کرام ﷺ لاش کو آپ ﷺ کے سامنے لائے، تو آپ ﷺ نے فرمایاک تصدیق کی تو فدانے بھی اس کی تصدیق کی " سامنے سے کہ کر خود این ہیں کہائے عنایت فرمایا۔ "

غردہ احدیمی! یک سحائی نے آپ پیلائے سے پوچھا" آگر میں شہید ہو جاوں تو میر اٹھکاٹا کہاں ہوگا؛ "ارشاد ہواکہ " جنت میں " ۔ کھجوریں ہاتھ میں شہیں ،ان کو بھینکا اور لڑکشہید ہوئے۔ غردہ بدر میں جب مشرکییں مکہ قریب آگئے تو آپ پیلائے نے سحابہ کرام ہائٹ کی طرف خطاب کر کے فرمایا" اٹھو اور دہ جنت لوجس کا عرض آسان اور زمین کے برابر ہے " ۔ حضرت عمیر بن انحمام انصاری ہیں ہائٹ یار سول اللہ پیلائٹ ، آسان وزمین کے برابر ارشاد ہوا" ہاں " بولے، "واوداہ" ۔ فرمایا" واوداہ کیوں کہتے ہو " ۔ بولے" صرف اس امید میں کہ شاید میں بھی اس میں داخل ہو سکوں " ۔ ارشاد ہواکہ " تم داخل ہو گئے " ۔ اس سوال وجواب کے بعد انہوں نے جھولی ہے کھجوری نکالیں اور کھانے گئے، پھر شوق شہادت نے جوش مارا کے بعد انہوں نے جھولی ہے کھجوری نکالیں اور کھانے گئے، پھر شوق شہادت نے جوش مارا کے بعد انہوں نے جھولی ہے کھجوری نکالیں اور کھانے گئے، پھر شوق شہادت نے جوش مارا کے بعد انہوں کے بہت ہے " یہ کہد کر اور بولے کہ "اتناو قفہ بھی جس میں سے مجبوریں کھا سکوں میر سے لئے بہت ہے " یہ کہد کر کھینے کامیدان میں گئے، لڑے اور شہید ہوئے۔

حفرت انس طفاء کے پہاغزوہ بدر میں شریک نہ ہوسکے تھے،اس کئے ہمیشہ یہ کا ٹاان کے دل میں کھٹکاکر تا تھا، غزوہ احد ٹیش آیا تو اس میں اس جانبازی کے ساتھ لڑ کر شہید ہوئے کہ ان کی بہن کا بیان ہے کہ تیر، نیزے اور تکوار کے ای زخم سے زیادہ جسم پر تھے میں نے

ا ۔ مد بران غلاموں کو کہتے ہیں جن ہے آتا ہے کہ وے کہ اس کی موت کے بعد آزاد ہو جائیں گے۔

٧: ابوداؤد كتاب الصلوة بأب للمة النسام

٣: - نسائي كمّاب الجنائز باب الصلوّة على الشهداء.

صرف انگلیوں ہے ان کو پیجانا۔

ایک بارایک سحانی نے معرکہ جنگ میں یہ روایت کی کہ "جنت کے دروازے تلوار کے سایہ کے نیا سے بارایک سحانی اٹھے اور کہا"تم نے اسکور سول اللہ پیلی سے سنا ہے" بولے "بال" وہ وہاں ہے اٹھ کر اپنے رفقاء کے پاس آئے، اور سلام کر کے الن سے رخصت ہوئے، تکوار کامیان توڑ کر بھینک دیااور دشمن کی صف میں تھس کر لڑے اور شہید ہوئے۔ '

حضرت عبداللہ بن ثابت ﷺ کو طاعون ہوا،رسول اللہ ﷺ عیادت کیلئے تشریف السّے تو آثار موت طاری ہو چکے تھے، عور تیں رونے پیٹنے کلیس،ان کی صاحبزادی روتی تھیں اور کہتی تھیں کہ آپ ھی کہ آپ ھی نے جہاد کا سامان مکمل بھی کر لیاتھا، آپ ﷺ نے فرمایاان کو نیت کا تواب مل چکا "۔"

حضرت ممرو بن الجموح عظمه ایک بوز هے اور کنگڑے سیانی تھے، غزوہ بدر میں رسول اللہ عظم نے کنگڑا کین کی وجہ ہے ان کو مدینہ ہی میں چھوڑ دیاتھا ،کیکن غزوہ احد میں انہوں نے بیٹوں ہے کہا کہ "مجھے میدان جہاد میں جانے دو"سب نے کہا" آپ ھٹھہ کو تورسول اللہ عظم نے معاف کر دیا ہے"۔ بولے "افسوس تم نے مجھے بدر میں جنت ہے محروم رکھا اور اب احد میں بھی محروم رکھنا چاہتے ہو؟" یہ کہ کر روانہ ہوئے جب لڑائی کا وقت آیا تو" بولے یا رسول اللہ علیہ الرمیں شہید ہوجاوں تو اس طرح کنگڑا تا ہوا جنت میں پہنچ جائی گا؟" ارشاد ہوا۔ یہ سن کر آگے بڑھے، لڑے اور شہید ہوئے۔ یہ

خلوص في الجهاد

صحابہ کرام فی کے فضائل ومناقب میں خلوص سب سے زیادہ نمایاں چیز ہے، حضرت ولید بن ولید فی غزدہ بدر میں گر قبار ہوئے اور فدید دے کر دہائی پائی ،فدید اوا کرنے کے بعد مکہ کوروانہ ہوئے اور ذوالحلیفہ تک بینج کرواپس گے اور اسلام لائے ،اس پران کے بعائی خالد نے کہا کہ "اگر اسلام ہی لاناتھا تو فدید دینے سے پہلے ہی اسلام لائے کہ فدید سے نیج جاتے" ہولے "میں اس لئے فدید دینے کے بعد اسلام لایا کہ قریش بیدنہ کہیں کہ فدید سے نیجے کیلئے اسلام قبول کیاہے"۔ "

جہاد میں اس خلوص کا ظہار اور مجھی شدت سے ہو تاتھا، حضرت عمرو بن اقیش عظف

<sup>:</sup> مسلم كمّاب الإمارة باب مبوة الجنته للشبيد ..

٣ - ابوداؤد كماب البيئا ئز بافضل من مات في الطاعون \_

٣: اسدالغاب تذكره سليم مولى عمره بن الجوح.

m: طبقات این سعد تذکره دلیدین دلیدً ـ

غزوہ احد کے زمانہ تک کافر تے ماحد کا معرکہ پیش آیا تواللہ تعالی نے ان کو بھی ہدایت دی اور گھر میں آکر کہا کہ "میر ہے چھازاو بھائی کہال ہیں؟ فلال کہال ہیں؟ فلال کہال ہے؟ لوگول نے احد کانام لیا توزرہ پہن کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور احد کاراستہ لیا۔ صحابہ کرام کھی نے دیکھا تو کہا کہ "ہم ہے الگر ، و"بولے کہ "میں توایمان لاچکا"۔ یہ کہہ کر کفار پر حملہ شروع کر دیا اور زخمی ہو کر گھر والہ ایک مضرت سعد بن معاذ ہے ان کی بہن ہے چھولیا کہ جہاد کی شرکت حمیت قومی کیلئے تھی یا خدا کی راہ میں بولے" صرف خدا اور رسول کھی کی جمایت کیلئے تھی یا خدا کی راہ میں بولے" صرف خدا اور رسول کھی کی جمایت کیلئے "یا

جب رسول الله جلا نے غزوہ جوک کی شرکت کیلے منادی کرائی تو حصرت واثلہ بن استفع ہوں میں ہوں اللہ جوائی غنیمت کا استفع ہوں کہ سے منام مدینہ میں بکارتے بھرے کہ کون اس شخص کوسواری دیتا ہے، جوائی غنیمت کا حصہ اس کے صلے میں وینے کیلئے تیار ہے۔ ایک بذھے افساری نے جواب دیا کہ "میں ویتا ہول" دہ راضی ہو گئے اور ان کے ساتھ چل کھڑ ہے ،وئے ،مال غنیمت تقسیم ہوا تو ان کے حصہ میں چند نوجوان او نغیاں آئیں اور انہوں نے او نغیوں کو لاکر افساری بزرگ کے سامنے کھڑا کر دیا، بولے فر رااد ھر ادھر بھرا کے تو و کھاو" انہوں نے ان کو آگے بردھلیا، پھر بیچھے بنایا، وکی بھال کے بولے" نبیایت عمرہ میں "انہوں نے کہا" شرط کے موافق تو یہ آپ ہی کی دیکھے بنایا ہوں نے کہا" شرط کے موافق تو یہ آپ ہی کی جہاد میں شرکت۔

الوداؤدكتاب الجهاد باب في من يسلم و يقتل مكانه في سبيل الله تعالى.

الضّأباب الرجل بكرئ وابته على النصف والسهم.

## عمل بالقرآن

آئے ہر مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتاہے عقائدادکام ،اخلاق ،معاش اور معاد کے متعلق تمام آئیس اس کی نگاہ ہے گزرتی ہیں لیکن چو نکہ دل ہے اثر پذیری کا مادہ مفقود ہو چکا ہے اس لئے کانوں پر جوں بھی نہیں رینگتی لیکن صحابہ کرام ﷺ کی حالت اس ہے بالکل مختلف تھی ان پر قرآن مجید کی ایک ایک آیت کااثر پڑتا تھا اور اس شدت کے ساتھ پڑتا تھا کہ اس کے خوف ہے ہمیشہ کا نیچے رہتے تھے۔

ایک سفر میں حضرت عمر ﷺ نے رسول اللہ ﷺ سے بار بار ایک سوال کیا جواب نہ طا تو آگے نکل گئے اور دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں ان کے بارے میں کوئی آیت نہ نازل ہو جائے تھوڑی دیر کے بعد در بار نبوت سے پکار ہوئی وہ گھبر اگئے کہ آیت نازل ہوگئ حاضر خدمت ہوئے تو آپ ﷺ نے یہ آیت سنائی۔

اِنَّا فَتَحْنا لِكَ فَتُحَا مُبِينًا. لَكَ بَمْ نِهِ مَ كَالِمُ لِمُنْ فَعُرِي.

ر سول الله ﷺ کاوصال ہوا تو تمام صحابہ ﷺ سخت اضطراب میں مبتلاتھے حفرت عمر ﷺ کو آپ ﷺ کو آپ ﷺ نے خطرت ابو بکر ﷺ نے خطبہ دیادراس میں بیہ آبت بڑھی۔ خطبہ دیادراس میں بیہ آبت بڑھی۔

وَمَا مُحمَّد اِلَّا رَسُول قَدْ خَلْتُ مِنْ قَبلهِ الرُّسُلِ الخِـ

محد ( ﷺ )صرف پنجبر ہیں اور ان کے پیشتر بہت پنجبر گزر کے ہیں۔

توصحابہ وہ رہا از ہواکہ کویایہ آیت اس سے پیشتر نازل ہی نہیں ہوئی تھی تمام صحابہ ہے اس کواز بر کرنیااور سب کے سب اس کو پڑھنے لگے حضرت عمر وہ ان کابیان ہے کہ جب میں نے ابو بکر رہ ہے ہے اس آیت کو سنا توزمین میرے پاؤں کے نیچے سے نکل گئی اور میں زمین بر کر بڑا۔"؟

حضرت سعد ﷺ کی خدمت میں حاضر محضرت سعد کے خدمت میں حاضر محفرت سعد کے خون سے خدانے میرے کلیجہ کو تصنداکیا ہے اس لئے یہ تکوار

ا: بغارى كتاب المغازى غزوة الحديبير

٣ بخاري جلد ٢ باب مرض النبي صلعم وو فانته

جھے عطافرمائے اوشاوہ واکہ بیانہ تمہاری ہے نہ میری وہ دل میں یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ یہ اس کودی جائے گر جس نے جھے جیمامر دانہ کام نہیں کیا ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ چلا کا قاصد آیاوہ گھے انے کہ میری اس تفتگو پر کہیں کوئی آیت تو نہیں نازل ہوئی آپ چلا کی خداست میں آئے تو آپ علا نے یہ آیت سنائی۔ خداست میں آئے تو آپ علا نے یہ آیت سنائی۔

يستنفونك عَن الأنفال فَل الأنفال للله و الرّسُول. لوّك تم ت مال نميمت كاختم دريافت كرت بين كهدد ومال نميمت تؤخد الوررسول عليم كاهــــ

اور فرمایا که خدانے بیا تلوار بھے کودی ہے تمریس تم کودیتا ہوں۔ ا

حضرت عبدالقد بن عمر عظم کابیان ہے کہ عبد نبوت میں ہم لوگ اس خوف کے مارے عور اوّل سے بنسی خوش کی ہاتیں شہر سیس کرتے تھے کہ مبادااس بارے میں کوئی آیت مازل نہ موجائے لیکن آپ چیک کے وصال کے بعدیہ مہر خموشی ٹوٹ گئے۔ '

ایک دن رسول ابتد ﷺ خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں جیٹے ہوئے تتے حضرت ابوذر غفاری ﷺ آگئے تو آپ ﷺ نے ان کود کمیے کر فرمایا لمنٹم النحاسرُ وٰ دیعنی وولوگ گھانے میں جیں دو گھبر اگئے کہ میرے بارے میں کوئی آیت تو نازل نہیں ہوئی۔ ''

ایک بار آپ ﷺ نے نماز صنے کے بعد فرمایا کہ "فلاں قبیلے کا کوئی محص موجود ہے؟" کسی نے جواب نہیں دیادوسری بارای فقرہ کااعادہ کیا توایک مخص اٹھا آپ ﷺ نے فرمایا کہ پہلی باریوں نہیں اٹھے۔" بولا مجھے خوف ہیدا ہوا کہ اس قبیلے کے متعلق کوئی آیت تو نہیں نازل ہونی۔" '

بالخصوص جن آ بیول میں کسی فعل پر عذاب کی دھمکی دی جاتی تھی سی ہہ کرام ﷺ ان سے اور بھی خوف زوہ ہوتے تھے چنا نچہ جب بیہ آ بہت نازل ہو گی۔

والذين يكنزُون الدُّهب والفِصَّة وَ لا يُنْفِقُونَها فَيَ سَبِيلِ اللهِ فَبَشَرِهم بعذاب اليُم \_

جولو گ جاندی اور سونا آن کرنے ہیں اور اس کو خدا کی راہ میں صرف نہیں کرتے ان کو شخت عذاب کی بشارت دو۔

لا - ابود اؤد كماب الجبهاد ، باب في انقل به

r: سنتن این و بداناب البیمائز باب و کرد فاند و فد 🐲 و بخاری کتاب النکات

الله المالك كتاب الركوة بإب التعليظ في حسن الركواف

الأراء المعد الغابيرتك مروديب والعراثق بالناويب

تو تمام صحابہ ﷺ پر گویا ایک مصیبت کا پہاڑٹوٹ پڑل حضرت عمر ﷺ کی بد حوای کا یہ عالم دیکھ کر کہا" میں تمہاری مشکل کو حل کرتا ہوں "چنانچہ آپ ﷺ کی فدمت میں آئے اور کہاکہ آپ ﷺ کے اصحاب ﷺ پریہ آیت نہایت کراں گزری ہے آپ ﷺ نے فرمای خدانے زکوة صرف اس لئے فرض کی ہے کہ تمہارے بقیہ مال کواس کے ذریعہ سے یاک کرے اور میراث اس لئے مقرر کی ہے کہ بعد کی نسل کے ہاتھ آئے" اس پر حضرت عمر من نے نفر مارل'

عبد رسالت میں حضرت مالک بن تغلبہ ﷺ ایک دولتمند صحابی تھے ایک دن رسول اللہ ﷺ اس آیت کی تلاوت فرمار ہے تھے۔

وَ الَّذِيْنَ يَكَنِزُونَ النَّعَبِ وَ الْفِطَنَةَ \_الخ جولوگ موناحا ندى جمع كرت بين ان پريه عذاب بوگار

اتفاق ہے حضرت مالک رہے کا گزر ہوا تو آیت سن کر ان پر عنی طاری ہوگئ ہوش میں آئے تو خدمت مبارک میں حاضر ہو کر عرض کی کہ "یار سول اللہ ( ﷺ )! میر ہال اس آپ ﷺ پر قربان کیا ہے آیت ان لوگوں کی شمان میں نازل ہوئی ہے جو سونا چاند کی جمع کرتے ہیں۔ "ارشاد ہوا" ہاں "۔ بولے "شام ہونے تک مالک رہے ہے ہیں ایک در ہم اور ایک دیار نہ ہوگا۔ "چنانچہ شام تک انھوں نے اپنی کل دولت خیر ات کردی۔ "

ایک بار حفرت عائشہ رصی اللہ عندا کے آپ ﷺ سے فرملیاک قرآن مجید کی یہ آیت نہایت سخت ہے۔

> مَنْ يُعْمَلُ سُوء يُبْحَزَ بِهِ۔ جو شخص ذرا بھی برائی کرے گااس کواس کابدلادیا جائے گا۔

ار شاد ہواکہ عائشہ رصی اللہ عبد تم کو یہ خبر نہیں کہ مسلمان کے پاؤں بیں اگر ایک کا ثا بھی چبھ جاتا ہے تودہ اس کے اعمال بد کا بدلہ ہوتا ہے۔ ع

جب قرآن مجيد كير آيت نازل مولى \_

اِنُ تُبُدُّوُ مَا فِی انْفسکُمْ اَوْ تُخفُّوُهُ یُحَامِبکُم بِهِ اللّٰهِ۔ اینول کی باتوں کو ظاہر کرویاچھپاؤخداتم سے ان کاحساب لے گا۔ مور بیٹور تر سٹلان کی نہ میں مصر باضر میں کو میکھٹند سے ما

تو تمام صحابہ ﷺ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر

ابوداؤد کتاب الر کو ة باب فی حقوق المال ، روایت میں پوری آیت مبیں ہے۔

ا: اسدالغابه تذكرهالك بن تعلبه .

٣: كتاب البحائز باب امر اض المكفر ةللذ نوب.

عرض کی کہ بار سول اللہ نماز روزہ جہاد اور صدقہ کی تو ہم طاقت رکھتے ہیں لیکن اس آیت کے متحمل نہیں ہو سکتے چنانچہ اس کے بعدیہ آیت نازل ہوئی۔ لَا يُكلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا الَّا وُ سُعِهَا ۗ خدابر تخف کوبقذراسة طاعت تکایف؛ بتاہے۔

جب بير آيت نازل ٻو ٽي۔

الذين امتواولم يلبسو ايما نهم بظلم اولتك لهم الامن وهم مهتدون. جواوگ ایمان ازئے اور این ایمان کو ظلم کے ساتھ مخلوط شیں کیاان ہی کیلئے امن ہے اوروبی مدایت یافته بین۔

تو تمام سحابہ ﷺ بریثان ہو گئے اور عرض کی کہ یار سول اللہ ﷺ ہم میں کون ہے جو ا پی جان پر ظلم نہیں کر ۲'؟ فرمایا" ظلم ہے شرک ' مراد ہے۔''

اس اثریزری کابیہ بتیجہ تھا کہ صحابہ کرام کھی احکام قرآنیہ پر عمل کرنے کیلئے شدت کے ساتھ تیار ،و جاتے تھے جب قر آن مجید کی بیہ آیت نازل ہو گی۔

لَىٰ تِنَالُوا البُرَّ حَتَّى تُنَفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ.

تم اوگ جب تک اپنی محبوب ترین چیزوں کونہ صرف کرو گے نیکی کوہر گز نہیں یا تھتے۔ توحضرت ابوطلحه الله آب ﷺ كى خدمت مين حاضر بوئ اور كهاكه "خدا بمار امال مانگمتا ہے آپ ﷺ گواہر ہے کہ اربحامیں میری جوزمین ہے میں اس کے نام پر وقف کرتا ءوں۔ "کیکن آپ ﷺ نے فرمایا کہ "اس کواینے رشتہ داروں پر تنقیم کردو۔ "

حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ ﷺ نے حضرت ساکم ﷺ کواپنامنہ بولا بیٹا بنایا تھااور زمانہ جالمیت کی رسم کے مطابق ان کو حقیقی بیٹوں کے حقوق حاصل ہو گئے تھے کیکن جب قر آن مجيد كي بيرآيت نازل بوني أَدُعُوْهُمُ لِابَائِيهِمُ الْخُرْتُوانِ كَي بِي بِيرسولِ الله ﷺ كي خدمت میں عاضر ہو ئیں اور کہاکہ ہم سالم کواپنالز کا سمجھتے تھے اور وہ ہمارے ساتھ گھر میں رہتے تھے اور ان سے کوئی پروہ نہ تھالیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اب آپ ﷺ کا کیا تھم ہے فرمایا کہ "ان کورووھ بلاوو" چنانچہ دودھ پلانے ہے وہ ان کے رضاعی بیٹے کے مثل ہو گئے۔" سحر کے متعلق جب یہ آیت نازل ہو گی۔

ا: معلی مناب الدیمان باب فی تولدان تبدوا ما فی انفسکم او تعفوه بم فروایت کی بوری آنة ول كُوْعَل نبيعي كيائي -ترمّد ي ابواب تغسير القر أن، تغسير سور وَانعام -

ابو دائو كتاب الركوة باب في صلة الرحم

الوداؤد كاب الزكاح باب في من حرم بد-

کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الحیط الابیض من الحیط الاسود. اور کھاؤ پویبال تک که رات کی کال دھاری ہے صبح کی سفید دھاری تم کو صاف د کھائی دینے گئے۔

توحفزت عدی بن حاتم رہے۔ ایک سیاہ اور سفید دھاگا سر ہانے رکھ کو سوئے اور دیکھا کہ دونوں متاز ہوئے ہیں یا نہیں؟ کچھ پتانہ چاتور سول اللہ ﷺ ہے ذکر کیا آپ ﷺ نے فرمایا عجیب سادہ او تی بواس ہے رات دن یعنی رات کی سیابی اور دن کی سفیدی مراوہ ہے ''یا خرمایا عجیب سادہ او تی بواس ہے رات دن یعنی رات کی سیابی اور دن کی سفیدی مراوہ ہے ''یا جب قرآن مجید کی ہے آبت نازل ہوئی۔

لا تا کلو الموالکم بینکم بالباطل الا ان نکون نهجاره عن نراض منکم. اینال بایم ناجائز طریقه سند کھاؤگریه که تم میں رضامندی کے ساتھ تجارت ہو۔ تو یہ حالت ہوگئی که دولت مندلوگ ایناعزہ کوشریک طعام کرناچاہتے تھے مگروہ لوگ انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ "غرباہم سے زیادہ 'سخق ہیں۔"چنانچہ سورہ نورکی ایک دوسری آیت نے اس کو منسوخ کردیا۔ '

زمانہ جاہلیت میں عرب کی عور تیں دویٹہ اوڑ ھتی تھیں تو سینہ اور سر وغیر ہ کھلار ہتا تھا لیکن نیداد ند تعالیٰ نے اس کے مخالف مسلمان عور توں کویہ مدایت کی۔ "

و اليضربن بحمرهن على جيوبهن ـ

عور توں کو چاہیے کہ اپنے دو پنوں کو سینے پر ڈالے رہیں۔

اس کا بیراثر ہواکہ عور تول نے اپنے نئہ بندوں اور جادر وں کو بھاڑ کر دو پٹے بنائے اور ان سے اپنے سروں کو اس طرح چھپالیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول کے مطابق میہ معلوم ہو تا تھا کہ ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ع

رسول الله ﷺ مدینه تشریف لائے تولوگ ناپ جو کہ میں سخت خیانت کرتے تھے اس پر سورہ ویل اللہ طففین نازل ہوئی اور اب لوگ دیانت سے کام لینے لگے۔ <sup>ق</sup>

۔ اسحاب صفعہ کی معاش کازیادہ تر دارومدار سحابہ ﷺ کی فیاضی پر تھا چنانچہ انصار حسب مقدم کھجور کے خوشے لا کر مسجد میں اٹکادیتے تھے بیالوگ آتے تھے تو چھٹری ہے ان کو ہلاتے

ا 💎 ابود اوَد كمّاب الله يام باب دِبقت السحورر وايت ميں كلواواشر بو نہيں ہے بلكہ جم نے اضافیہ كر دياہے۔

ا - ابوداؤدَ كنابالطعمه باب منخالضيف يأكل من مال غيرهه

٣ - تغيير ابن كثير تغيير سوره نور، خ، ص ١٨١ـ

ابوداؤد كياب المهاس باب في قوله تعالى بدنين، عليهن، من جلابيبهن و في قوله تعالى
 الطداد بخد ها على جنوبها...

وليضربن بحيرهن على حيوبهن. نام منن اين ماجه كتاب لعم عباب التوفى في الليل والوزن.

تھے جو تھجوریں ٹیک پڑتی تھیں ان کو کھالیتے تھے لیکن ان میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جو سڑے گلے روکھے پھیکے خوشے لا کر لڑکادیتے تھے اس پر بیہ آیت نازل ہوئی۔

یاایها الذین امنوا انفقوا من طیبات ماکسبتم ومما اخر جنا لکم من الارض و لایتموا الخبیث منه تنفقون و لستم باخذیه الا ان تغمضوافیه مسلمانو! اینی بهترین کمائی اور بهترین بدادار سے صدقه دو بزے مال کو خیرات نه کرو حالا نکه وی چیز کوئی تم کود بے تو تم اس کو بھی نہ لو گر چیثم پوشی کے ساتھ۔ اور اس کے بعد اس حالت میں انقلاب بیدا ہو گیااور تمام لوگ بهترین محجوری لانے لئے ارب بهترین محجوری لانے لئے ا

يًا أَيُّهَا الَّذَيْنَ امْنُوا لَا تَرُفَعُوا اصواتكم فوُق صوت النَّبي ـ مسلمانو! يَغِيركي آوازے اپني آواز بلندند كرو

تو حضرت عمر ﷺ آپ ﷺ کے سامنے اس قدر آہت۔ بولنے لگے کہ ان کی بات سنے میں نہیں آتی۔ ''

حضرت ثابت بن قیس ﷺ پراس آیت کااور بھی زیادہ سخت الر ہو اجب ہے آیت نازل ہوئی تو دہ بالکل خانہ نشین ہو گئے ایک روز آپ پیلا نے حضرت سعد بن معاذ ہوئی ہوئی تو دہ بالکل خانہ نشین ہو گئے ایک روز آپ پیلا نے حضرت سعد بن معاذ ہوئی۔ فرملیا کہ دہ کہیں بیار تو نہیں ہیں۔ "بولے میں انکاپڑوئی ہوں جھے کوئی شکایت معلوم نہیں ہوئی۔ "دائی آکر ان سے یہ واقعہ بیان کیا تو بولے کہ " یہ آیت نازل ہوئی اور تم لوگوں کو معلوم سے کہمیں آپ بیل کے سامنے نہایت بلند آ بھی سے گفتگو کر تاتھا ہیں میں دوز خی ہو گیا۔ " آپ بیل کو خبر ہوئی تو فرملیا نہیں وہ جنتی ہیں۔ "

ولاياتل اولوا الفضل منكم والسعة ان يوتوا اولى القربي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم ـ

تم میں دولتندلوگ قرابتداروں مسکینوں اور مجاہدوں کودیے سے دریغ نہ کریں اور عنوو در گزر کریں کیا تم لوگ یہ پہند نہیں کرتے کہ خدا تمہاری مغفرت کرے اور خدا

ا: ترندى ابواب تغيير القرآن، تغيير سوره بقره

٣ ترندي بواب القرآن تغيير سورة جمرات وبخاري كتاب النغيير

٣ مسلم كتاب الإيمان باب مخافة المومن ان يحبط عمله و بخاري كتاب التنسير .

مغفرت كرنے والالور رحم كرنے والاہے۔

اور آب حضرت ابو بكر عظيم بجران كے مصارف كے كفيل بوگئے اور كبابال مجھے يبى بيند ہے كہ خداميرى مغفرت كرے۔" ك

اسلام کے فرائض واعمال میں جہاد سب سے زیادہ خطرناک ہے کیکن صحابہ کرام ﷺ کو قرآن مجید بی کے اثر نے جہاد پر آمادہ کیا تھا اور اس اثر کی بدولت وہ سخت سے سخت جنگی خطرات میں ثابت قدم رہتے تھے۔

ایک بار قسطنطنیہ میں رومیوں سے مسلمانوں کا مقابلہ ہوا، روی بالکل قسطنطنیہ کی دیوار کے متعلیٰ صف زن تھے ایک مسلمان نے جرات کر کے حملہ شروع کیا تو لوگ پکارے" ہال ہال! اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالتے ہو۔"حضرت ابوا یوب انصاری عظمہ جو ساتھ تھے بولے یہ آیت تو ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے جب اسلام نے قوت حاصل کرلی تو ہم لوگ اپنی معاش کے کام دھندے میں معروف ہو گئے اس پریہ آیت نازل ہوئی۔

وانفقوا في سبيل الله ولا تلفوا بايديكم الى التهلكته.

اور خدا کی راه میں خرج کر واور اپنے ہاتھوں اپنے تیک ہلاکت میں نہ ڈالو۔

اس لئے اصلی بلاکت بہ ہے کہ ہم معاش کے کار دبار میں معروف ہو جا تیں اور جہاد کو چھوڑ دیں راوی کا بیان ہے کہ "جب سے بہ آیت نازل ہوئی حضرت ابوابوب انصاری عظامہ ہمیشہ مصروف جہاد رہے یہاں تک کہ ضطنطنیہ میں شہید ہو کرمد فون ہوئے۔ "

ایک بارجب رومیوں نے مسلمانوں کے مقابل میں ایک لفکر گراں جمع کیااور حضرت ابو سبیدہ بن جراح مقاب نے حضرت عمر مقاب کواس خطرہ کی اطلاع کی توانھوں نے ان کولکھا کہ مسلمان بندے پرجب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تواس کے بعد خدااس کو دور کر دیتا ہے۔ ایک مشکل دو آ سانیوں پر غالب نہیں آسکتی خداوند تعالیا پی کتاب میں لکھتا ہے۔ با ایھا الذین امنوا اصبرو او صابرو او رابطو او اتفو الله لعلکم تفلحون۔ خصم مسلمانو! مصیبتوں پر صبر کرواور صبر کرواور مبر میں کفار کا مقابلہ کرواور استقلال کے مسلمانو! مصیبتوں پر صبر کرواور صبر کرواور مبر میں کفار کا مقابلہ کرواور استقلال کے مسلمانو! مصیبتوں پر صبر کرواور عبر میں کفار کا مقابلہ کرواور استقلال کے مسلمانو! مصیبتوں پر صبر کرواور عبر میں کفار کا مقابلہ کرواور استقلال کے ساتھ جہاد کرواور خداے ڈر و، یقین ہے کہ تم کامیاب ہو۔

جنگ یمامہ میں جب حضرت سالم عظم کو علم عطاکیاجانے لگاتودوسروں نے کہا کہ "ہم کو آپ ﷺ کے تابت قدم رہنے کا یقین نہیں اس لئے جھنڈادوسرے کے ہاتھ میں دینا

ا: بخارى كتاب الشهادات باب تعديل النساء بعضهن بعصاد

٣ - الوواؤد كتاب الجهاد باب في قول تعالى و لا تلقوا بايديكم الى التهلكه

٣ موهائ المالك كتاب الجهاد باب التر غيب في الجهاد

چاہتے ہیں" بولے تو میں اس حالت میں قرآن مجید کا بدترین حامل ہوں گا۔" چنانچہ انھوں نے علم کو داہنے ہاتھ میں لیائیکن جب وہ کٹ گیا تو ہائیں ہاتھ میں لیاوہ بھی کٹ گیا تو علم کو آغوش میں لے لیااور یہ آیت پڑھنے لگے۔

و ما محمد الارسول و کابن من بنی فتل معه ربیون کثیر۔ کم محمر ﷺ صرف ایک پیغیبر ہیں اور بہت ہے پیغیبر گذرے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت ہے علماء نے جہاد کیا۔

تر غیب جہاد کے متعلق جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی توجولوگ کسی معذوری ہے اس میں شرکی نہیں ہو سکتے تھے ان کو اس پر سخت افسوس ہوتا تھا ایک بار حضرت زید بن ثابت علیہ آئی ہوئے تھے آپ ﷺ پر آثار وحی طاری ہوئے افاقہ ہوا تو آپ ﷺ پر آثار وحی طاری ہوئے افاقہ ہوا تو آپ ﷺ نے ان کو اس آیت کے لکھ لینے کا تھم دیا۔

لایستوی القاعدون من المومنین و المحاهدون فی سبیل الله الخه الخه خدای راه می سبیل الله الخه الخه خدای راه می منان برابر نهیس بو سکتے۔

حضرت ابن ام مکنوم ﷺ آتھوں سے معذور تھے اس لئے شریک جہاد نہیں ہو سکتے تھے جب انھوں نے مجاد نہیں ہو سکتے تھے جب انھوں نے مجاد کی قدرت نہیں رکھتے ان کا کیا مآل ہوگا؟" اب آپ ﷺ پر دوبارہ آثار وحی طاری ہوئے افاقہ ہوا تو دو 'رہوجی ' سانی نے غیر اولی الضرر بج معذور لوگوں کا اضافہ کرکے معذور لوگوں کو مشمیٰ کردیا۔ '

ایک طرف تو قرآن مجید کاید اثر تھا کہ جس طرف چاہتا تھا، سکابہ کرام ﷺ کو جھونک دیا تھا۔ ایک بارعیبنہ بن حصین اپنے بیتا تھا، دوک بھی دیا تھا۔ ایک بارعیبنہ بن حصین اپنے بیتیج حربن قیس کے ساتھ حضرت عمر ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ "آپ بھٹ کو خوب عطیہ نہیں دیتے ہمارے در میان انصاف نہیں کرتے، اس پر حضرت عمر ﷺ ہم کو خوب عطیہ نہیں دیتے ہمارے در میان انصاف نہیں کرتے، اس پر حضرت عمر خیان خنت برہم ہوئے ان کو سزاد بنی چاہی لیکن حضرت حربن قیس ﷺ نے کہایا امیر المو منین خدانے اپنے بینیم کو حکم دیا تھا۔

خُدُ الْعَفُو و أَمُّرُ بِالْمَعَرُّوُفُ وَاعْرِضُ عِنِ الْحَاهِلِيْنِ۔ در گزر كاشيوه افتيار كرے اور يكي كا تقم دے جابلوں سے كناره كش ره۔

ا: اسدالغابه تذکره سالم مولی الی حذیفه اسدالغابه میں پوری آبیتی نقل نہیں کی ہیں، نیچ کی آبیتی مجھوڑ و کی بیں اور ہم نے اس کا تباع کیا ہے۔

ابوداؤدوكتاب الجهادياب في الرخصة في القعود من الغدر.

اور یہ بھی ایک جالل ہے" یہ آیت س کر حضرت عمر طبطه فور اُرک گئے کیونکہ وہ عموماً گان و قا فاعند کتاب الله یک خداک کتاب کے سامنے ای طرح رک جاتے تھے۔

بخارى كتاب الفى باب قوله حذ العفو و امر بالمعروف.



## انتإع سنت

قرآن مجید کے بعد صحابہ کرام ﷺ کا محور عمل مسرف رسول اللہ ﷺ کی ذات تھی اس لئے دو تمام اعمال میں آپ ﷺ کی سنت کا اجاع کرتے تھے۔

حضرت عبدالله بن عباس علی جب عشل جنابت فرماتے تو دائیں ہاتھ ہے بائیں ہاتھ پر سمات بار پانی ڈالتے پھر شر مگاہ کو دھوتے اور ان تمام مراتب کے بعد وضو کر کے تمام جسم بریانی ڈال کر کہتے کہ ''رسول اللہ ﷺ ای طرح عشل فرماتے تھے''۔'

عبد نبوت میں معمول تھا کہ لوگ صدقہ فطر میں ایک صاع گیہوں میا نیریا جو یا مجور منتے دیے تھے لیکن اخر زمانہ میں حضرت امیر معاویہ دیائی، شام سے جج یا مر واد اکرنے کیلئے آئے تو ایک خطبہ میں فرملیا کہ "میرے خیال میں دومد شامی گیہوں تھجور کے ایک صاع کے برابر ہے اسکے بعد تمام لوگوں نے اس طریقہ کو عملا اختیار کرلیالیکن حضرت ابو سعید خدری دیائی نے عہد نبوت کی سنت کو بدلنا پند نہیں کیا ور برابرایک صاع صدقہ فطر نکالے رہے۔

حالت سفر میں اگر چہ آپ ﷺ نے روزہ بھی رکھا ہے اور افظار بھی کیا ہے تاہم آپ ﷺ نے زیادہ تر افظار کی ترغیب دی ہے اس لئے اکثر صحابہ ﷺ شدت ہے اس پر عمل کرتے تھے ایک بار حضرت ابو بھرہ غفاری رمضان میں مصرے کشتی میں سوار ہوئے ابھی مصر کے درود یوار آئکھ ہے او جھل بھی نہ ہوئے تھے کہ کھانا طلب کیاد ستر خوان سامنے آیا تو بعض ہمراہیوں نے کہا کہ آپ ﷺ مصر کے درود یوار کو بھی نہیں دیکھتے "بولے تم سنت نبوی ہے اعراض کرتے ہو۔

ایک بار حضرت دحیہ ابن خلیفہ کھٹے دمضان میں دمشق کے ایک گاؤں ہے دوسرے گاؤں کے دوسرے گاؤں کے دوسرے گاؤں گے دونوں گاؤں میں صرف تمن میل کا فاصلہ تھا کیکن انھوں نے روزہ توڑ ڈالا اور ان کے بہت ہے ہمراہیوں نے بھی روزے توڑ ڈالے لیکن اور او گوں نے اس کو پہندنہ کیا، وہ پلٹے تو فرملیا کہ آج میں نے وہ پچھو دیکھا ہے جس کی نسبت میر اخیال تھا کہ بھی نہ دیکھوں گاایک قوم نے سنت نبوی ہے اعراض کیا (یعنی روزہ دار لوگ) خداو ند مجھے اب دنیا

ابوداؤد كمّاب الطهارة ماب في الغسل من الحماية.

٣: العِمَاكتاب الركواة باب كم يودي في صفقة الفطر

٣٠ - الوداؤدكتاب الصيام باب متى يقطر المسافر ادا خرج.

ہے اٹھالے۔

رسول الله ﷺ کی سنت کے اتباع میں تمام صحابہ ﷺ سے حفرت عبدالله بن عمر خلی ان ماس طور پر ممتاز تھے رسول الله ﷺ جب سفر جج سے واپس آئے تو مبحد کے در وازہ پر ناتہ کو بھا کر پہلے وور کعت نماز اوا فرمائی بھر گھر کے اندر تشریف لے گئے اس کے بعد حضرت عبدالله بن عمر ﷺ من معمول کرلیا۔ وہ کعبہ کے صرف دونوں بمائی رکنوں کو جھوتے تھے سبتی جوتے پہنتے تھے زرد رنگ کا خضاب لگاتے تھے اور لوگ چاند دیکھنے کے ساتھ بی احرام باندھ لینے تھے لیکن وہ یوم الترویہ کو احرام باندھتے تھے ایک محص نے ان سے بو بھا کہ صرف آپ بی کیوں ایسا کرتے ہیں؟ آپ ﷺ کے اور اسحاب ﷺ نہیں کرتے ہوئے کہ میں نے رسول الله ﷺ کوالیا بی کرتے و بھا ہوں۔ "نجتہ الوداع میں آپ ﷺ کوالیا بی کرتے و بھا ہوں۔ "نجتہ الوداع میں آپ ﷺ نماز عشاء کے بعد تھوڑی ویر تک مقام بطحا میں سوکر مکہ میں واضل ہوتے تھے۔ حضرت عبدالله بن عمر ﷺ اس سفر میں جہاں جہاں اترے تھے اس کے جمل واضل ہوتے تھے۔ واس طرح آپ ﷺ اس سفر میں جہاں جہاں اترے تھے اسے بھی محمد میں واضل ہوتے تھے۔ واس مقرح آپ ﷺ اس سفر میں جہاں جہاں اترے تھے اسے نے بھی محمد میں واضل ہوتے تھے۔ واس مقرح آپ ﷺ اس سفر میں جہاں جہاں اترے تھے نے۔

ایک بار وہ سفر میں تھے دیکھا کہ بچھ لوگ تفل پڑھ رہے ہیں رفیق سفر ہے ہوئے کہ اگر مجھے نفل پڑھ ناہو تا تو میں نمازی نہ پوری پڑھتا میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سفر کیا ہے، آپ ﷺ نے دور کعت سے زیادہ بھی نہیں پڑھی، حضرت ابو بکر ﷺ کے ساتھ سفر کیا کیا ہے انھوں نے بھی دور کعت سے زیادہ بھی نہیں پڑھی حضرت عمر ﷺ کے ساتھ سفر کیا ہے انھوں نے بھی دور کعت سے زیادہ بھی نہیں پڑھی اور خداو ند تعالی فرماتا ہے۔

لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنة. <sup>ك</sup> اكساسة طلابك ميستكريم التي المرابع ميسدا

تمہارے لئے رسول اللہ ﷺ کی ذات باک میں تقلید کیلئے بہترین مثال ہے۔

ایک بار حضرت سعید بن بیار رہ حض حضرت عبداللہ بن عمر رہے ہے ساتھ سفر میں سے ایک بار حضرت سعید بن بیار رہ ہے کہ سفر میں سے ایک میں ہے کہ ایک موقع پر اونٹ ہے ایر کر پیچھے کشہر گئے فرمایا تم پیچھے کیوں رہ گئے ؟ بولے وتر پڑھتا تھا فرمایا تہارے لئے رسول اللہ ﷺ کی ذات میں اسوہ حسنہ نہیں ہے؟ آپ ﷺ اونٹ ہی پر

ابوداؤد آماب الصيام باب مسية دما يفطر فيه .

r: الينياً تماب الجبهاد باب في السلوة مند الغدوم "من السغرية

هو الصالاب الاباس في باب العبوع.

عن الينياً لمّاب المناسك باب فت الإحرام.

۵: ایضاً کتاب المناسک باب التصیب

٧: الينياً كتاب الصلوة السفر التطوع السفر \_

وترادافرمات يتصهأ

وہ صدقہ فطراس پیانہ کے مطابق ادا فرماتے تھے جس کورسول اللہ ﷺ نے مقرر فرماتھا۔ ا

سنن عاویہ واتفاقیہ کا اتباع اگر چہ ضروری نہیں لیکن بعض صحابہ ہے۔ اس کا اتباع بھی کرتے تھے حضرت ابوالدردا، جب کوئی بات کہتے تھے تو مسکرادیتے تھے ام الدردا، نے کہا کہ "
اس عادت کو ترک کرد بیجئے ورندلوگ آپ کواحمق بنائیں گئے بولے میں نے رسول اللہ اجھ اُلے کود یکھائے کہ جب کوئی بات کہتے تھے تو مسکرا ہے تھے۔ "

ایک بار حضرت علی کرم الندوجید وار : و نے گے تورکاب میں ہم الند کید کریاؤی رکھا پہت پر پنچے تو الحمد للد کیا، پھرید آیت پر حمی شبخن الَّذِی سنتر لنا هذا و ما محنّا لهٔ مفرنین ٥ و إنّا النی ربّنا لهُ نقلِبُون پھر تین بارالحمد لنداور تین بارالله اکبر کہاس کے بعدید و عاپر حمی شبخانك اللّی ظلمت نفسی فاغفرلی الله لا یغفر الدُّنُوب اللّا الله پھر بنس پرے اوگوں نے جننے کی وجہ یو چھی ہولے ایک باررسول الله کیلؤ ان بی پابندیوں کے ساتھ سوار ہوئے اور اخیر میں بنس پرے میں نے جننے کی وجہ یو چھی تو فرمایا کہ جب بندہ علم ویقین کے ساتھ یہ دعاکر تاہے تو فدااس سے خوش ہوتا ہے۔ ا

ایک صحابی آپ بیلا کی خدمت میں بیعت کیلئے حاضر ہوئے دیکھا کہ آپ پیلا کی قدمت میں بیعت کیلئے حاضر ہوئے دیکھا کہ آپ پیلا کی قدمت میں انھوں نے بھی عمر بھر قبیص کا سممہ کھلار کھااور اس میں سر دی اور گرمی کی پچھ پرواہ نہ کی۔ تھ

<sup>:</sup> سنن ابن ماجه كماب الصلوة بإب ماجاء في الوتر على الرجليد ..

۲: بخاری کماب الایمان واندور باب صاع المدینه و مدالنی صلح و برکته-

۳: - منداین خبل جلد۵ص ۱۹۸

م. ابوداؤد كتاب الجباد باب ايقول الرجل اذار كب.

۵: منداین حبل جلد۵ص۳۵\_

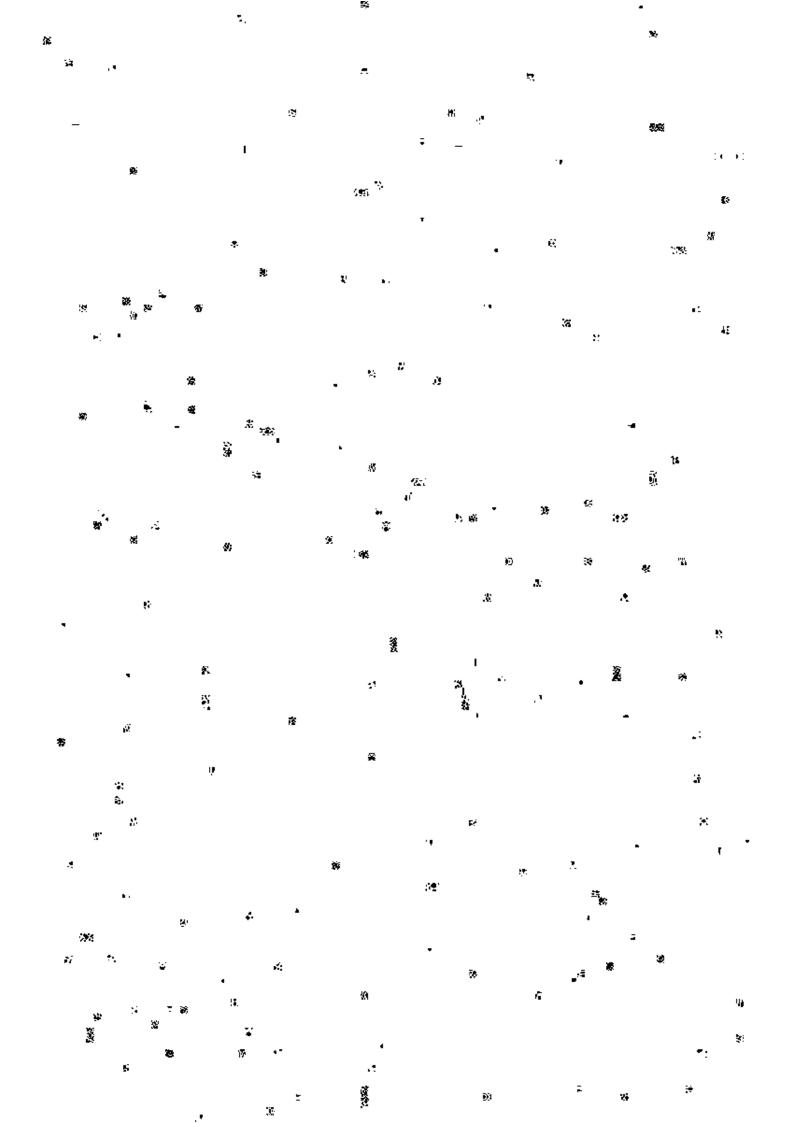

## محرمات شرعيه سے اجتناب

اكل حرام ہے اجتناب

صحابہ کرام علی اگرچہ تنگ دست اور فاقہ مست تنے لیکن طال مسطیب کے سوااکل حرام سے ان کے کام و دہمن جمعی آلودہ نہیں ہوئے حضرت ابو بکر علی کے غلام نے زمانہ جا بلیت میں فریب آمیز طریقہ پر کہانت کی اور اس کے معاوضہ میں چھ مال پایااور حضرت ابو بکر علیہ کودے دیا نھوں نے اس کو وجہ معاش میں صرف کر دیالیکن بعد کو جب معلوم ہوا کہ بینا جا کزمال تھا تو منہ میں ہاتھ ڈالا اور پیٹ میں جو پچھ تھاتے کر ڈالا۔

ایک باروہ حالت سفر میں بدوؤں کے ایک خیمہ میں اترے اتفاق ہے ان بندوؤں میں کسی کی بی بی حاملہ تھی اور اس سفر میں ایک اور بدو ساتھ تھا جس نے اس سے کہا کہ "کیاتم اولاد فرینہ چاہتی ہواگر تم مجھے ایک بکری دو تو تمہارے اولاد فرینہ پیدا ہوں گی اس نے بکری دے دی اور اس نے کا ہنوں کی طرح بچھ مسجع فقرے پڑے پھر بکری ذرج کی اور حضر ت ابو بکر رفظت کی اور حضر ت ابو بکر رفظت کی اور جو بچھ کھیا بعد کو جب معلوم ہوا کہ یہ کسب حرام تھا تو فور ااسٹھے اس فعل ہے برات فاہر کی اور جو بچھ کھیا تھا تے کر دیا۔ "

اکل حرام کی سب سے بدترین قتم ہے ہے کہ ند بہب فروشی کی جائے یہودیوں کے ند بہب کو اللہ تعالی خرام کی سب سے بدترین کواس نے برباد کر دیاتھا جیسا کہ قرآن مجید میں خوداللہ تعالی فرما تاہے۔

اشْتَرُوْا بِهِ ثُمَنًا قَلِيُلًا..

یعنی ببودیوں نے اس کے عوض میں تھوڑے ہے دام یعنی دنیوی فائدے حاصل کئے۔
لیکن سحابہ کرام رکھ کے نزدیک فد ہب سب سے زیادہ گراں قیمت چیز تھی اسلئے ان
کے نزدیک دنیا کی کوئی چیز اس کی قیمت نہیں ہو سکتی تھی، مسلمانوں کو بیت المال سے سالانہ
د ظیفہ ملاکر تا تھا ایک مخص نے حضرت ابوذر غفاری کھی سے بوچھا کہ اس کی نسبت آپ
کائیا تھم ہے۔

فرماً يا"اس وقت توليتے رہوليكن جبوه تمبارے دين كي قيمت بن جائے تو چھوڑ دو۔"

ا: بخارى باب ليام الجابلية ـ

۲ سندابن مبل جلد ۳ صفحه ۵۱

٣: مسلم كتاب الزكوة باب في الكائزين الإموال والتغليظ عليهم.

حضرت امیر معاویہ بیجہ نے حضرت عبداللہ بن عمر بھیجہ کو بہت پچھ مال و جائیداد
دے کریزید کی بیعت پر آبادہ کرنا چاہاور اس غرض سے ان کی خدمت میں حضرت عمر و بن
العاص بھیجہ کو بھیجالیکن انھوں نے کہا کہ میرے پاس سے پلے جاؤادر پھر بھی نہ آؤمیر ادین
تہبارے دینار ودر ہم ہے معاوضہ میں بک نہیں سکتامیر می صرف یہ خواہش ہے کہ و نیاسے
جاناں تو میر اہا تہریا ہے مساف ہو۔

یہ ف ملک و میں ہے ہے کا حال نہ تھا بلکہ تمام صحابہ بھی میں یہ فضیلت مشترک طور پر پائی جاتی تھی۔ چنانچہ بہت سے سحابہ بھی کی تولیت میں بہت سے بیتے ہے جن کے محالے بینے کی چیزوں کے ساتھ مخلوط تھیں لیکن جب کے کھانے بینے کی چیزوں کے ساتھ مخلوط تھیں لیکن جب قرآن جمید کی بیزوں کے ساتھ مخلوط تھیں لیکن جب قرآن جمید کی بیر آیت نازل و تی ۔ ا

ان الذين بالكامل مه ال اليتمي ظلما انها يا كلون في بطونهم مارايه جوادً سظاماً قَدُولِ عمال كمات بين وداسية بيؤل مِن آسُ بِمِرتَ بِين.

ان صحابہ ﷺ کے ان چیز وں کواپنے کھانے کینے کی چیز وں سے الگ کر دیا یہاں تک کہ ان جیموں کی چیزیں بعض او قات فاضل نج کر خراب ہو جاتی تنھیں لیکن صحابہ کرام ﷺ ان کوہا تھے نہیں لگاتے تھے۔ ''

### ز کوۃ وصدقہ ہےاجتناب

الل استطاعت پر صدفته وزگوه کامال حرام ہاس کئے صحابہ کرام ﷺ اس سے شدت کے ساتھ اجتناب کرتے تھے ایک بار حضرت عمر ﷺ کوایک شخص نے دور ہو بالیا جوان کو نہا یت لئے معلوم : وادریا ونت کیا کہ بید دورہ کہاں سے لائے : و ؟ بوالا کہ میں ایک گھاٹ پر گیا اوک صدقے کے اونوں کو پانی بار ہے تھے سب نے پانی بلا کر میر سے گئے دورہ و وہا جس کو میں نے اپنی بلا کر میر سے گئے دورہ و وہا جس کو میں نے اپنی مشکیز ہے میں بھر لیااور بیروی دورہ ہے حضرت عمر ﷺ نے فور امنہ میں ہاتھ والااور نے کردی۔ '

ایک بار حضرت عبداللہ بن ارقم علی نے حضرت ام سلم عدوی سے کہا کہ مجھے سواری کا کیا اونٹ ہے۔ " کا کیا ونٹ بتاؤیس اس کوامیر المومنین سے مانگوں گابو لے" بال صدقہ کااونٹ ہے۔ " انہوں نے کہا" کیا شہیں یہ پہند ہے کہ ایک مونا تازہ آدی گرمی کے دنوں میں اپنی

طبقات این سعد تذکره «صرت عبدالله بن عمرً».

دوایت ش به آیت می به لا تفرود ا مال البتهم الا بالتی هی احس.

الوداؤد كماب الوصاياب خلط اليتيم في الطعام

٣٠ موطاكماب الركوة باب ما حاء في الصدقات والتشديد فيهما.

شر مگاہ کو دھو کر دوھوں تہہیں پینے کو دے "۔وہ برہم ہوئے اور کہا" استغفر اللہ آپ ایسا کہتے بیں "۔ بولے توصد قد بھی آدمیوں کا میل ہے جس کو وہ دھو کر اپنے جسم سے الگ کر دیتے بیں "۔ ل

ایک بار حضرت سلمان فارس ﷺ نے غلام نے کہا کہ "مجھے مکاتب بناد بیجئے" ہولے" تمہارے پاس بچھ مال ہے" اس نے کہا" نہیں ،لوگوں ہے مانگ بدل کتابت اوا کر دوں گا، بولے تم مجھے لوگوں کادھوون کھلانا چاہتے ہو"۔ ع

حفرت عبدالله عمر وظائه نے اپنا یک غلام اپنی بال پر صدقه کردیا تھا ایک دن وہ بازار سے
گذرے توایک شیر دار بکری نظر آئی جو فروخت ہور ہی تھی، چو نکہ وہ دودھ سے افطار کرنا پند
کرتے تھے۔اسلے اس غلام سے کہا کہ "اپنی اجرت کی دقم سے بکری کو خرید لو"لیکن افطار ک
وقت اس بکری کادودھ سامنے آیا تو ہولے کہ "دودھ بکری کا ہے اور بکری غلام کی کمائی کی ہے
اور غلام کو میں نے اپنی بال پر صدقه کردیا ہے،اس کو لے جاو مجھ کواس کی ضرورت نہیں"۔"
صدیت شریف میں آیا ہے کہ میز بان اگر تین دن سے زیادہ مہمان کی ضیافت کرے تو وہ
داخل صدقه ہوگی،اس بنا پر حضرت عبدالله بن عمر رفظانہ کہ میں آتے تھے تو تین ون تک ان
کا کھانا حضرت خالد بن اسید رفظانہ کے بہال سے جوان کے دشتہ دار تھے آتا تھا، لیکن تین دن
کے بعد کہد دیتے تھے کہ اب اپناصد قد بند کرو" اور اپنے غلام نافع کو عظم دیتے تھے کہ اب تم
این مسلم سے اجتناب

ملمانوں کا قتل حرام ہے، قرآن مجید میں ہے۔

ومن يقتل مومنا متعمد افحزاؤه جهنم خالد افيها\_

اورجو کسی مسلمان کو قصد الرؤالے تواس کی سزاد وزخ ہے جس میں وہ بمیشہ رہے گا۔
اس بناپر صحابہ کرام ﷺ مسلمانوں کی خونریزی سے سخت اعتراض کرتے ہتے فتے کہ کے بعد رسول اللہ ﷺ نے حضرت خالد طبع کے کو قبیلہ بنو حذیبہ کے پاس وعوت اسلام دی کیلئے بھیجا، انھوں نے ان کو دعوت اسلام دی، توانہوں نے کہا صباتا، صباتا، یعنی ہم صافی ہوئے چونکہ کفار مسلمانوں کو صافی کہتے ہتے اس لئے انہوں نے ای لقط سے اسلام قبول کرنے کا

ا: موطاامام الك كتاب الجامع باب الجرومن الصدقه.

۲ طبقات ابن سعد تذکره حضرت سلمان فارئ ـ

۳: طبقابت این سعد تذکره معزت عبدالله بن عمرٌ۔

۱۳: زرانی شرح موطاجلد مه ص۱۳۹۸

اعلان کیالیکن حضرت خالد بن ولید کواس پر تسکین نبیس ہو کی اور انھوں نے ان کو قتل کرنااور اُلوں کیا لیک حضرت خالد بن ولید کو اس پر تسکین نبیس ہو کی اور انھوں نے اپنے قید ہوں کو اُلر کرناشر وع کیا یہاں تک کہ ایک دن عام حکم دے دیا کہ ہر مختص اپنے اپنے قید ہوں کو قتل کر ڈالے لیکن تمام صحابہ چھ نے اس حکم کی تغییل سے انکار کردیا اور جب آنخضرت کے اس حکم کی تغییل سے آکر واقعہ بیان کیا تو آپ کھا نے بھی ان کی تائید کی اور دوبارہ فرمایا کہ "خداوندا! میں خالد کے اس فعل سے ہری ہو تا ہوں "۔ اُ

حضرت ابو بكر رفظه نے انعین زكوة سے جباد كرناچا با، تو حضرت عمر رفظه نے اول اول اختلاف كيا اور كباكد كلمه كو يول سے كيو تكر جباد كيا جاسكتا ہے۔ ان پر ايك مجمى غلام نے حمله كيا تو انھوں نے دھنرت عباس سے شكايت كى كه "تم ہى لوگوں نے ان غلاموں سے مدينہ كو كيا تو انھوں نے دہنر كو كيا " يو كے "اگر تكم ہو توسب كو قتل كرديں " ۔ فرمايا يہ كيو تكر ہو سكتا ہے۔ وہ تمہارى زبان بو ۔ لتے بيں، تمہارے واكر تے ہيں۔ "

بو ۔ لتے ہیں، تمہارے قبلہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں، تمہاراجج اواکرتے ہیں۔ عبدالله بن زبیر اور خوارج کے زمانہ میں جنگ ہوئی توایک مخص نے جھزت عبدالله بن نمبر سے کہا کہ " آپ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں! حالا تکہ یہ لوگ ہاہم ایک دوسرے کو قبل کرتے ہیں" بولے "جوحی علی الصلوة کے گامیں اس کی وعوت قبول کرلوں گائین جو محفی یہ کرلوں گاجو شخص حی علی الفلاح کے گامیں اس کی وعوت قبول کرلوں گائین جو مخفی یہ کہ گا" آوا ہے بھائی مسلمانوں کو قبل کرو ،ان کامال لوٹو تومیں انکار کردوں گا"۔ "

### سود خواری ہے اجتناب

اسلام نے سود خواری کی ممانعت ایسے سخت قیود کی پابندی کے ساتھ کی ہے کہ اگر ذرائ ففلت یا ہے پروائی کی جائے تو معمولی معاملات داود ستد و بھے وشراء بھی سود کی صورت میں داخل ہو جائیں، سحابہ کرام کھنے ان تمام قیود کا لحاظ رکھتے تھے،اور ان سے نہایت احتیاط کے ساتھ بچتے تھے،ایک بار حضرت مالک بن اوس کھٹے نے حضرت طلحہ بن عبیداللہ کھٹے سے نیج صرف کرنی چاہی (یعنی اشر فی کے بدلہ میں در ہم لینا چاہاور سواشر فیاں ان کے سامنے رکھ دیں انہوں نے ان کو اٹھالیا اور کہا کہ جنگل ہے خزائجی آئے تو در ہم دلادی حضرت عمر سن دیس در ہم قادی تو در ہم دلادی حضرت عمر سن دیس در ہم والدی کے سونے کے دیس انہوں نے ان کو اٹھالیا اور کہا کہ جنگل ہے خزائجی آئے تو در ہم دلادی حضرت عمر سن دیس میں چاہد کے سونے کے دیس چاہدی گائے نے فرمایا ہے کہ سونے کے دیس چاہدی جس چاہدی گائے دیسے در انہوں جائے تو سود ہے "۔ ف

ا بخاری کتاب المغازی بعث خالد الی بی حذیر مع فتح الباری به بخاری کتاب الرکوق

تغار كالبالنا قب باب فصبته البيعة والاتفاق على عثمان.

٧ - طبقات ابن سعد تذكره عبداللد بن عمرً ـ

ه: بخارى كتاب المبوع باب بيع الشعير بالشعير .

ایک باد حضرت معمر بن عبداللہ نے اپنام کوایک صاع گیہوں دیا کہ اس کو بی کر بازار سے جو لائے۔ اس نے بازار میں جاکر جو لیا توایک صاع سے بچھ زیادہ بایا، حضرت معمر علی ہوں کے بازار میں جاکر جو لیا توایک صاع سے بچھ زیادہ باللہ سے اس کی خبر ہوئی تو بولے اس کو فور اُ جاکر واپس کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ پیلا سے سنا ہے کہ غلہ کو مثل بمثل خریدنا چاہے ، لوگوں نے کہا بازار میں صرف جو کارواج ہے گیہوں نہیں مل سکتا ہولے کہ " مجھے خوف ہے کہ یہ سود کے مثابہ ند ہو جائے۔ اُ

صحابہ کرام ﷺ سود خواری سے نہ صرف خود بچتے تھے، بلکہ اور لوگوں کو بھی بچنے کی،
تصیحت کرتے تھے ،ایک شخص حفرت عبداللہ بن سلام ﷺ کے پاس تعلیم حاصل کرنے
کیلئے آئے توانہوں نے ان کے ساتھ نہایت مہر بانی کا ہر تاؤکیا اور کہا کہ " آپ ایک کار وباری
ملک میں رہتے ہیں،ای لئے اگر آپ پر کسی کا قرض آ تاہو،اور وہ آپ کے بیاں مجس کی ایک
گھڑی بھی بدیدہ ہے تواس کو قبول نہ سیجے گا کیونکہ یہ سود ہے۔ "

شراب خواری سے اجتناب

شراب عرب کی تھٹی میں پڑی ہوئی تھی لیکن متعدد صحابہ ﷺ مثلاً حضرت ابو براور حضرت عثمان وغیرہ ابنی فطرت سلیمہ کی ہدایت سے زمانہ جابلیت ہی میں اس سے محترز رہے لیکن جو صحابہ ﷺ اس کے عاد کی متص انھوں نے بھی شراب کی حرمت کے ساتھ ہی اس و رہے دیرینہ عادت کو اس طرح ترک کر دیا کہ گویا انھوں نے جام دساغر کومنہ ہی نہیں لگایا تھا شراب کی حرمت کا حتم بندر جے نازل ہوالیکن حرمت خمر کے متعلق سب سے آخری آیت۔

انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الحمر والمير ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلوه فهل انتم منتهون.

ریں اور ہم کی جاہتاہے کہ شراب اور جوئے کی وجہ سے تمہارے در میان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تم کویاد البی ہے اور نماز ہے بازر کھے تو تم باز نہیں آؤ گے۔

نازل ہوئی توحفرت عمر ﷺ ہے۔ ساختہ پیکراٹھے۔

ہم باز آئے۔

حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں ابو عبیدہ، ابوطلحہ اور ابی بن کعب کوشر اب بلار ہا تھاای حالت میں ایک مخض نے آکر خبر دی کہ شر اب حرام ہوگئی ابوطلحہ نے فور اُکہا کہ انس

ا: منداین حنبل جلد ۲ منجه ۴۰۰ ۸ ـ

٣: طبقات ابن سعد تذكرها بوبرده بن الى موى لـ

۳: ابوداؤد كآب الاشريه باب في تحريم الخمر، روايت من بوري آيت نبيس بهم ناس كو بوهادياب

اٹھو اور شراب کو گرادوں ' دوسری روایت میں ہے کہ '' میں ابوطلحہ کے مکان میں اوگوں کو شراب یا برمانتی که ای حالت میں رسول اللہ ﷺ نے حرمت شراب کی منادی کروائی ابوطلحہ نے مجد سے کہا کہ نکل کے ویلیموں کیسی آواز ہے۔ "میں گھر سے نکاداور پلٹ کر کہا کہ آیک منادی امالان کررہا ہے کہ شراب حرام ہو گئی ابو طلحہ نے مجھ ہے کہا کہ تو شراب مراہ اور او گول ہے اس کنٹر ت ہے شراب کرائی کہ مدینہ کی گلیوں میں بننے گئی۔ '

#### بد کاری ہے اجتناب

ز مانه جابلیت میں اہل عرب بخت بد کاری میں مبتلا تھے نیکن اسلام نے ان میں عفت و مصمت کاابیااحساس پیدا لردیا که سخت سے سخت نازک موقعوں پر بھی ان کا دامن اس معطیت سے آلودہ تنہیں ہوئے یا تاتھا۔

جم ت کے بعد مکہ میں جو کر قبار باا مسلمان رہ گئے تھے ملہ سے مدینہ تک ان کا پہنجانا م عمدین الی مر عمد الغنوی ﷺ کے متعلق تھا ووا یک رات ای غریض سے مکہ آئے وہاں ان کی آشنا کک خوا نف تھی جس کا نام ماق تھاوہ آگلی اوان کی پر جھا میں دیکھ کر پیجان لیااور نہایت تیاک ہے ملی اور کباکہ آج میرے گھر میں شب باشی کرونیکن انھوں نے معذرت کی کہ زنا اب حرام: و گیااب اس نے شورو غل کیا یہ بھاگ کرا یک پہاڑے غار میں جاچیے کفار نے وہاں تک توا قب کیالیکن خدا نےان کو بجالیا۔

ا يك محامية رصي الأرميها كوجن كي اخلاقي حالت زمانه جابليت من الحيمي ند تحي ايك نص نے اپنی طرف مائل کرنا جاہا تو ہولیس ہواب جاہلیت کاوہ زمانہ گیااورا سلام آیا۔ `

اسلام کی پاک بازاند تعلیم اور سحابه کرام ﷺ کی ای پاک بازاند زندگی کابیراثر تفاکه اس زمانہ میں او تریاں تک بدکاری سے اباء کرنے لگیس چنانچہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو راس الهنافقين تھاا بي اونڈيوں کواي ناجائز طريقة ہے روپية بيدا کرنے پر آمادہ کرتا تھاليكن اس كى و واو نذیوں نے اس تنگ و عار کو گوارا نہیں کیااور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آ کر شکایت کی کہ بھارا آقابم کوز تاکرنے یر مجبور کر تاہاں پرید آیت بازل ہوئی۔ ولا تكرهوافيتا تكم على الغباء\_ الخ <sup>ه</sup>

بخاري كناب الإشريب باب نزول تحريم الخرر دي من اليسر والتمر .

بخارى كماب النعير تقير سورة ما مدوياب ليس على الدين امنوا وعملوا لصالحات حناح فيما ۳ نمانی کتاب الاکان باب رّووج کالزانید. طعہوا۔ مندابن حنبل جلد ۴منی ۸۷۔ مندابن

ابوداؤد كماب الطلاق باب في تعظيم الرئاد مسلم كماب النفير تفير فراالآبد

ا پی لونڈیوں کوزنا کرنے پر مجبورنہ کرو۔

اس جرم کاار تکاب تو سحابہ کرام ﷺ ہے بہت بعید تھاوہ لوگ کسی عورت پر نگاہ ڈالنا ہیں بند نہیں کرتے تھے، رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک حسین سحابیہ رضی الله عنها شریک نماز ہوتی تھیں اسلے بعض سحابہ ﷺ آگے کی صف میں جاکر کھڑے ہوتے تھے کہ ان پر آنکھ نہ پڑنے یائے ۔ ا

آگر کسی صحابی نے ناجائز طریقہ ہے بھی اس کی جرات کی تو تمام صحابہ ﷺ نے اس کو سخت قابل اعتراض خیال کیا۔ ایک بار حضرت محمد بن سلمہ ﷺ نے ایک عورت ہے نکاح کر ناجا بااور نکاح ہے پہلے چور کی چھے اس کو دیکھنا چا ہا یہاں تک کہ اس کے نخلتان میں اس کو دیکھنا چا ہا یہاں تک کہ اس کے نخلتان میں اس کو دیکھے بھی لیالیکن لوگوں نے ٹوکاکہ آپ رسول اللہ ﷺ کے صحابی ہو کر ایسا کرتے ہیں! بولے دیکھے بھی لیالیکن لوگوں نے ٹوکاکہ آپ رسول اللہ ﷺ کے صحابی ہو کر ایسا کرتے ہیں! بولے آپ ہو کی ایساکہ تاری اجازت دی ہے۔

ایک بار حضرت مغیرہ بن شعبہ ﷺ نے نکاح کرناچابااور رسول اللہ ﷺ ہے مشورہ طلب کیا آپ نے فرمایا کہ پہلے عورت کو جاکر دیکے لو وہ اس غرض ہے اس کے گھرگئے تو عورت نے پردہ سے کہا گرر سول اللہ ﷺ کا تھم ہے تو خیر ورنہ تمہیں ضدا کی قسم ایسانہ کرنا۔ اُس کی عورت پر قصد اُنگاہ ڈالنا تو بڑی ہات ہے حضرت ابو موی اشعری ﷺ تو یہاں تک فرماتے سے کہ میری ناک مردار کی بدبو سے بھر جائے لیکن یہ پہند نہیں کہ اس میں عورت کی خوشبو آئے "۔ "

راگ باہے سے اجتناب

صحابہ کرام ﷺ کے کانوں کو صرف تلاوت قرآن پاک کی آواز خوش آیند معلوم ہوتی تھی۔ اس لئے وہ عود و بربطہ اور چنگ ورباب کی آواز برکان نہیں دھرتے تھے ایک بار حضرت عبد اللہ بن عمر طرف تا اور خرال نہیں کے اور فرملیا کہ رسول اللہ ﷺ ایسانی کرتے تھے۔ یہ اور خرملیا کہ رسول اللہ ﷺ ایسانی کرتے تھے۔ یہ ا

ایک باراونٹ پر سوار جارہے تھے چرواہے کی بانسری کی آواز کان میں آئی تو فور اُکانوں میں اُلگی تو فور اُکانوں میں ا انگلیاں دے لیں اور پہلا راستہ جھوڑ کر دوسر اراستہ اختیار کر لیا اور بار بار اسپنے غلام تافع سے پوچھتے جاتے تھے کہ آواز آتی ہے یا نہیں۔ "۔ جب انھوں نے کہا کہ" نہیں تو کانوں سے

ا: سنن ابن ماجه كتاب الصلوة باب الخشوع في الصلوة \_

٣ سنن ابن ماجه كتاب الزكان باب البطر الى المراة اذ الراد ان تيز وجباديه

۳ طبقات این سعد تذکره حضرت مو کاشعر گا۔

منن ابن ماجه كتاب الزكاح باب الغناء والعرف.

انگلیاں نکالیں اور کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس حم کے موقع پر ایسائی کیا تھا ''۔' ایک بار بازار میں گزرے تو دیکھا کہ ایک جھو کری گار ہی ہے فر مایا اگر شیطان کسی کے بہکانے سے بازر بتا تو اس کونہ بہکا تا۔'' ''

ایک بار عید کے دن چند لڑکیال حفرت عائشہ رصی مللہ عنها کے پاس جنگ بعاث کے متعلق اشعار گاری تھیں، حضرت ابو بکر منظف آئے اور کہا کہ "رسول اللہ ﷺ کا محمر اور مز امیر شیطان آپ ﷺ نے فرمایا ابو بکر منظف سے بہاری عید کادن ہے۔ "

ایک بارایک گھر میں تقریب تھی اور ایک شخص گار ہاتھا حضرت عائش رضی اللہ عنها نے دیکھاکہ وہ گردن بلاہلا کے گار ہاہے، تو کہا" اف یہ شیطان ہے اس کو نکالواس کو نکالو"۔ ج

راگ باجاتو پھر بھی بڑی چیز ہے حضرت عائشہ کابیہ حال تھا کہ تھنٹی کی آواز سننا بھی پہند نبیں کرتی تھیں اگر سامنے ہے تھنٹی کی آواز آتی توسار بان سے کہنیں کہ " تھہر جاؤ تا کہ رہے آواز ہننے میں نہ آئے۔"اوراگر سن لیتیں تو کہنیں کہ تیزی کے ساتھ لے چلو تا کہ میں اس آواز کو نہ سن سکول۔ فی

# مشتبهات سے اجتناب

حلال و حرام دونوں بدیمی ہیں لیکن بہت سی چیزیں ہیں جن کی حلت و حرمت دونوں مشتبہ ہے زہر و تورع تقویٰ و طہارت اور حزم و احتیاط کا اصلی محل نہی چیزیں ہیں اس بنا پر حدیث شریف میں ان چیز وں ہے بچنے کی تاکید آئی ہے۔

الحلال بين والحرام بين وما بينهما امورمشتبهة فمن ترك ماشبه عليه من الاثم الاثم كان لما استبان له اترك و من اجتراع على مايشك فيه من الاثم او شك ان يواقع مااستبان والمعاصى حمى الله من يرتع حول الحمى بوشك ان يواقع.

طابل بھی واسمتے ہے اور حرام بھی اور ان کے در میان مشتبہ چیزیں ہیں ہیں جو مخص مشتبہ کنا ہوں اسمتے ہوئے والا ہوگا اور جو کنا ہوں کا سب سے زیادہ چھوڑنے والا ہوگا اور جو مخص مشتبہ گنا ہوں کا مر تکب اور گا بہت ممکن ہے کہ کھلے ہوئے گنا ہوں کا مر تکب ہوجائے گا گناہ خدا کی چراگاہ ہے اور جو جائے گا گناہ خدا کی چراگاہ ہے اور جو جائے گا گناہ خدا کی چراگاہ ہے کہ اس کے ہوجائے گا گناہ خدا کی چراگاہ ہے کہ اس کے

ا معتنات این معد تذکره حضرت ویدانند بن محرّ

٢ - الاب المفرد باب الغناوللبور

٣ - بغاري كتاب العيدين لإبل الأسلام.

٢ - له بالمفرد بإباللبو في خنان ـ

د - مندا بن ضبل جلد ۱ منفيه ۱۵۴ .

اندرداخل ہو جائے۔

اس کئے صحابہ کرام ﷺ بمیشدان مشتبہ چیزوں سے احتراز فرماتے تھے۔

حالت احرام میں شکار کرناجا کر نہیں، ایک بار صحابہ کے سفر تج میں تھے سب نے احرام باندہ لیا تھا صرف ابو قیادہ انساری کے غیر محرم تھے ایک جنگلی گدھا نظر آیا نھوں نے محدورے کو اس کے پیچھے ڈال دیا صحابہ عظیہ سے کوڑاادر نیزہ مانگا یہ ایک مشتبہ فعل تھا اس کئے سب نے انکار کر دیا بالآخر ان کو خود نیزہ انھا تا پڑا گدھے کا شکار ہو چکا تو بعض صحابہ عظیہ نے کوشت کھانے ہے بھی انکار کر دیا۔ ا

ایک بار حضرت ابوطلحہ کے ایک آدمی کو تھم دیا کہ ان کے نیچے ہے ایک جادر نکال لے حضرت سہیل بن صنیف کے ایک بیٹے ہوئے تھے بولے کیوں۔ فرمایاس میں تصویر بی ہوئی ہے اور تصویروں کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے جو فرمایا ہے وہ تم کو معلوم ہے۔ بولیکن آپ ﷺ نے کپڑے میں بنی ہوئی تصویر کی ممانعت نہیں فرمائی، بولے ہاں لیکن میرے دل کا اظمینان ای طرح ہوگا۔ آ

ایک بار حضرت مسور بن مخرمه حضرت عبدالله بن عباس علی کی عیادت کو آئے خضرت عبدالله بن عباس علی عیادت کو آئے حضرت عبدالله بن عباس علی استبرق کی چادراوڑھے ہوئے تنے حضرت مسور بن مخرمه علی نے اس پر ٹوکا تو ہوئے رسول الله علی نے صرف غرور و سکبر کی بنا پر اس کی ممانعت کی متحی اور الحمد لله که ہم مغرور نہیں ہیں انعوں نے کہا تو پھر چو ہے ہیں یہ تصویریں کہیں بی ہوئی ہیں۔" ہوئی ہیں۔" ہوئی ہیں۔ "ہوئے میں سے چیزیں مشتبات میں داخل تھیں ،اس لئے جب وہ جلے گئے تو فرمایا کہ میرے بدن سے بیہ چادر اتار لو اور ان تصویروں کا سرکاٹ ڈالو کسی نے کہا کہ اگر ان کو صلاحت بازار میں فروخت کر ڈالتے تو فرمای نے دو بے نہیں۔"

نومسلم لوگ صحابہ ﷺ کے پاس گوشت لے کے آتے تھے صحابہ ﷺ نےرسول اللہ ﷺ سے بوجیھا کہ یہ ابھی دور جاہلیت سے نکلے ہیں ہم کو معلوم نہیں کہ خدا کانام لے کر ذرج کیا ہے۔ بانہیں کیا ہم اس گوشت کو کھا سکتے ہیں۔ "فرملیا" بسم اللہ کہہ کر کھا سکتے ہو"۔ ع

حضرت اساء رصى الله علها كي مال كافره تقيس اور حضرت ابو بكر فظف في زمانه جابليت

ابوداؤد كماب المناسك باب لحم العبيد الحرم..

٣ - ترفدي كتاب اللباس باب ماجاتي الصورة -

۳: منداین صبل جلداصنی ۳۲۰.

س ابود او د كتاب الاضاحي باب ماجاء في اكل ، للحم لا يد بي او كراسم الله عليه ام لا .

جی میں ان کو طلاق دے دی تھی ایک بار وہ حضرت اساء رضی اللہ عنہا کے پاس متعدد چیزیں ہدیہ لئے کر آئیں چو نکہ ایک کافرہ عورت کا ہدیہ مشتبہ تھااس نئے حضرت اساء رضی اللہ عنہا نے اس کو قبول کرنے ہے انکار کر دیااور حضرت عائشہ رصی اللہ عنہا کے ذریعہ سے رسول اللہ کا میں میں بیٹا ہے دریافت کرایا۔ تو آپ ﷺ نے اس ہدیہ کو قبول کرنے کی اجازت دی۔ ا

عمال سلطنت کی آمدنی بعض حیثیتوں ہے مشتبہ ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ زہر پیشہ لوگ سلاطین دامر اوکے دربارے ہمیشہ ابنادامن بچاتے رہتے ہیں صحابہ کرام ﷺ کے زمانہ تک اگرچہ اعمال وامر ا، کی غہ ہبی اور اخلاقی حالت اس زمانہ سے بہت بہتر تھی تاہم جو صحابہ 🚓 نہایت مخاط تھے وہ اس قسم کی آمدنی سے فائد واٹھانا پسند نہیں کرتے تھے حضرت ابوذر غفاری نے دنیا ہے الگ ہو کر بادیہ تشینی اختیار کرلی تھی اس لئے انھوں نے تمام عمراسی زمدو تورع کے ساتھ بسر کی مرنے لگے تو بی بی نے روکر کہا کہ "میرے پاس تو تمہارے کفن کیلئے مجمی کیڑا نبیں ہے۔"بولے روؤمت میں ایک دن چندلو گوں کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر تھا آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی جنگل میں مرے گااور اس کے جنازے میں مسلمانوں کاایک گروہ شریک ہو گاادر لوگ جو اس جماعت میں شریک ہتھے وہ تو مسلمانوں کے درمیان مرچکے صرف میں رہ گیا تھااور اب جنگل میں مر رہاہوں تم راہ دیکھواور ا نظار کرو، بی بی نے کہااب تو حاجیوں کی آمدور فت کا سلسلہ مجمی منقطع ہو گیا ہوئے خیر راستہ و تیموحس اتفاق ہے دفعاً ایک قافلہ آگیا اس نے ان کی بی بی ہے یو جیما "کیا حال ہے بولیس ا یک مسلمان کو کفناؤاور تواب لو"انھوں نے حضرت ابوذر غفاری کانام سناتو تیزی کے ساتھ د وڑے اور کبا ہمارے مال باپ ان پر قربان پاس آئے تو حضرت ابوؤرنے کہا"تم ہی وہ لوگ ہو جن کی رسول اللہ ﷺ نے مجھ کو خبر دی تھی ،اگر میرے کیڑے کافی ہوتے توان ہی میں ہے میر اکفن نہو تالیکن اگرتم میں کوئی مخص امیر ، عریف یا برید ہو تووہ مجھے کفن نہ دے لیکن ان میں ہر مخف ان خدمات کو انجام دے چکا تھا صرف ایک انصاری نوجوان تھا جس نے کہا میرے پاس دو کپڑے ہیں جن کو میری مال نے بناہے بولے بس شہی میرے رفیق ہو شہی مجھے گفن پہناؤ۔ ج

۲: - منداین همبل جلد ۵ سنجه ۱۶۶ به

# —جامع الابواب—

### تلاوت قرآن

سحابہ کرام ﷺ بمیشہ تلاوت قر آن میں مصروف رہتے تھے اور تلاوت کاطریقہ یہ تھاکہ قر آن مجید کے متعدد نکڑے کر لئے تھے اور بلانا غہ اسکی تلاوت فرماتے تھے، ایک نووار و سحابی نے سحابہ کرام ﷺ سے پوچھاکہ "ایک نکڑے میں کتنی سور تیں شامل تھیں "بولے" تین، پانچ سات، نو، گیارہ، تیر ہاور افجر کی تمام جیوٹی جیوٹی سور تیں ایک نکڑے میں واضل تھیں۔ اپنچ سات، نو، گیارہ، تیر ہاور افجر کی تمام جیوٹی جیس شوق و شغف کود کھتے تو نوش ہوتے اور ان کی حوصلہ افزائی فرماتے ایک بار سحابہ کرام ﷺ جن میں تجمی اور بدوی جی شامل تھے تلاوت کررہے تھے آپ ﷺ کاشانہ نبوت ﷺ سے ہر آمد ہوئ تو فرمایا پڑھے جاؤسب کا طرز ان کو تیر کی طرح سیدھاکر لے گی لیکن اس کا مقصد تواب آخر سے نہوگا بلکہ دنیا ہوگی۔ "

ای طرح ایک روز صحابہ کرام رہ اور تالاوت کر دہے تھے آپ ﷺ نے دیکھا تو فرمایا خدا کا شکر ہے خداکی کتاب ایک ہے اور تم میں سرخ سیاہ سپید ہر قشم کے لوگ ہیں۔ ج

رمضان میں یہ شوق اور بھی ترقی کر جاتا تھا چنانچہ آپ پیلائے نے حضرت عبداللہ بن عمر مخصہ کے اس شوق کودیکھا تو فرملاکہ "پورے ایک مبنے میں قر آن ختم کیا کر و" بولے کہ "مجھ میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے "محکم ہوا ہیں دن میں "گزارش کی کہ "میں اس سے بھی زیادہ طاقت ہے ارشاد ہوا طاقت ہا ارشاد ہوا کہ مجھ میں اس سے بھی زیادہ طاقت ہا رشاد ہوا کہ "و س دن میں "عرض کی کہ مجھ میں اس سے بھی زیادہ طاقت ہے فرمایا" کے سات دن میں اور اب اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ "

سخت سے سخت مصیبت میں مجھی معنابہ کرام ﷺ کے اس شوق میں کوئی فرق نہیں آتا تھا بلکہ اس حالت میں قرآن مجید بی ان کیلئے مایہ تسکین ہو تا تھا جس وقت حضرت عثان ﷺ کی شہادت واقع ہوئی دہ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف سے چنانچہ ان کے خون کے قطرے

ابوداؤه كماب الصلوة ابواب شهر رمضان باب شخ يب القرآن.

اليناابواب أتفريح استفتاح الصلوة باب ما يجزي الاي والا تجمى من القرآة .
 ابوداؤد كتاب الصلوة ابواب شهر رمضان باب في مم يقر اء القرآن .

قرآن مجيد كياس آيت بركرے

فَسَيَكُ فِيْكَ لَهُمُ اللَّهِ وَ هُوَا السَّمِيْعُ الْعَلِيُمِ \_ "

قر آن مجید کی تلاوت ہم بھی کرتے ہیں لیکن معلوم ہو تاہے کہ سر کابو جھ اتار رہے ہیں،
لیکن بعض صحابہ ﷺ اس خوش الحانی کے ساتھ قر آن مجید پڑھتے تھے کہ سنے والوں پر
کو بت کا عالم طاری ہو جا تا تھا۔ ایک رات حضرت عائشہ رسی اللہ عنها گھر ہیں و ہر کو آئیں
رسول اللہ ﷺ نے وجہ بو جھی تو بولیس آپ ﷺ کے اصحاب میں سے ایک مخف قر آن
پڑھ رہے تھے میں نے ایک قرات بھی نہیں سی تھی، آپ ﷺ بھی ان کے ساتھ ہو لئے اور
کہا" یہ سالم مولی بن الی حذیفہ ہیں خداکا شکر ہے کہ میری امت میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ "
حضرت عبداللہ بن قیس حے نہایت خوش الحان سے ایک روزوہ قر آن پڑھ رہے تھے،
آپ ﷺ نے ساتو بو چھاکون ہے الوگوں نے نام ہتایا تو فر ملیاان کو افحہ داوری عطاکیا گیا ہے۔ "
مخرت ابو عثان جے نہدی کا بیان ہے کہ "میں نے جابیت کا زمانہ بھی بیا ہے لیکن میں
نے چنگ و بر بطکی آواز کو بھی ابو مو کی اشعری خیانہ کی خوش الحانی ہے بہتر تمہیں پیاوہ ہم کو
نے چنگ و بر بطکی آواز کو بھی ابو مو کی اشعری خیانہ کی خوش الحانی ہے بہتر تمہیں پیاوہ ہم کو
نماز فجر پڑھاتے تھے تو جی چاہتا تھا کہ پوری سورہ بقرہ وپڑھ ڈالتے۔ "

وہ حضرت عمر ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو فرماتے کہ "ہم کو خداکا شوق ولاؤوہ قرات شر دع کرتے اور حضرت عمر ﷺ نہایت محویت سے سنتے ایک بارای حالت میں کسی نے کہا کہ " نماز کاوفت آگیا۔ "بولے کیایہ نماز نہیں ہے۔ وہ قر آن پڑھتے توازواج مطہر ات رضی الله عندن نہایت شوق سے سنتیں ایک دن ان کو معلوم ہوا تو بولے کہ ،اگر مجھے خبر ہوتی تو تم لوگوں کواور مجمی شوق دلا تا۔ "

حضرت ابو موی اشعری کے بی کی خصوصیت نہیں بلکہ خوش الحانی ان کے تمام قبیلہ کا وصف اخبازی تھار سول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ رات کو جب قبیلہ اشعری کے لوگ آتے ہیں تو میں ان کی قر آن خوانی بی سے ان کے جائے قیام کو پہچان لیتا ہوں۔ ﷺ

حضرت عبد الرحمٰن بن سائب عليه مجمى نهايت خوش الحان تنع خود ان كابيان بدكه ايك دن مير عباس حضرت سعد بن اني و قاص عليه آئه اور كهاكه "ميس في سنام كه تم

ا: استيعاب مذكره عثمان بن عفان ـ

r: سنتنابن ماجه كماب العبلوة باب في حسن الصوت بالقر آن ـ

m: استيعاب تذكره عبدالرحمٰن بن فل\_

۳: طبقات این سعد ذکره حضرت ابوموی اشعری د

۵: مسلم كتاب الغضائل باب من فضال الاشعر بين -

قرآن نہایت خوش الحانی کے ساتھ پڑھتے ہو میں نے رسول اللہ ﷺ سے سناہے کہ قرآن غم کیلئے نازل ہوا ہے ،اس لئے جب پڑھو تو روؤاگر نہیں روتے تو رونی صورت بناؤ اور اس کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھو۔ '

صحابہ کرام ﷺ علاوت کی حالت میں قرآن مجید کے اوب واحرام کانہا ہے کاظار کھتے ہے، حضرت مصعب بن سعد بن ابی و قاص ﷺ کا بیان ہے کہ "میں ہاتھ میں قرآن مجید کئے ہوئے تھااور حضرت سعد بن البی و قاص ﷺ علاوت فرمارہ سے میں نے بدن تھجلا یا تو حضرت سعد ﷺ نے فرملیا ثابیہ تم نے اپنے شر مگاہ کامس کیا میں نے کہا ہاں بولے جاؤوضو کرکے آؤ۔ "

حعنرت عبداللہ بن عمر تلاوت فرماتے تھے تو جب تک فارغ نہ ہو جائیں کس سے بات چیت نہیں کرتے تھے۔ ت

# حفظ قرآن

قرآن مجید کی متفرق سور تمی آگرچہ تقریباً تمام صحابہ کے کویاد تھیں لیکن ان میں دھرت عبداللہ بن مسعود کے ، دھرت ابوابوب کے ، دھرت عبداللہ بن کعب کے ، دھرت معاذابن جبل کے ، دھرت زید بن ثابت کے ، دھرت ابوالدرداء کے ، خرت زید بن ثابت کی دھرت ابوالدرداء کے ، دھرت ابوالدرداء کے نودرسول اللہ کے کوزند کی میں پورا قرآن دھ کرلیا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود کے کوود بھی اس پر نہایت فر تھاایک بارانھوں نے ایک خطبے میں فخریہ لیج میں فرملیا کہ میں نے فودرسول اللہ کے کی زبان مبادک سے کھاوپرستر آیتیں یاد کی میں تمام اصحاب دسول اللہ کے جاتے ہیں کہ میں ان میں سب سے زیادہ کتاب اللہ کاعالم ہوں۔ کی لیکن حافظ ابن جرنے کھا ہے کہ اس سے دیادہ کتا ہے میں اور صحابہ کے حافظ قرآن نہ تھے بلکہ اور حفاظ کی تعداد میں بہت زیادہ تھی چنانچہ غزوہ ہیر معونہ میں جوستر صحابہ کے شہید ہوئے سب کے سب ان سے بہت زیادہ تھی چنانچہ غزوہ ہیر معونہ میں جوستر صحابہ کے شہید ہوئے سب کے سب قراء کے جاتے تھے۔ گ

حغرت ابی بن کعب ﷺ کی نسبت حضرت عمر ﷺ فرمایاکرتے تھے ابی اقران اسم

٢: موطائة الممالمالك كتاب الصلوة بإب الوضومين من الغرج.

٣: بخارى كتاب التغير باب قوله نساهم حرث لكم\_

٣: بخيارى كماب ابواب فضائل باب القراامن اصحاب رسول الله صلحم مع فتح البارى

۵: مختم الباري جلده منفه ۲۳۰ ـ

المن قرآن کے سب سے زیادہ قاری ابی ہیں۔ اسی بناپر جب نماز تراہ تک باجماعت قائم کی تو حضرت ابی ابن کعب حظم میں فضیلت کی بناپر حضرت ابی بن کعب حظم من خبلہ معظم تن جبل حظم ، حضرت زید بن خابت اور حضرت ابوزید حظم، پران کے قبیلہ خزرج کو براناز تھا۔ ایک بار قبیلہ اوس و خزرج میں مفاخرت ہوئی تو اوس نے کہا کہ "ہم میں خظلہ بن عامر حظہ میں جن کو فر شتوں نے عشل دیا تھا ہم میں عاصم بن خابت حظم ہیں جن کو فر شتوں نے عشل دیا تھا ہم میں عاصم بن خابت حظم ہیں جن کو بران کے قبیلہ بین کا بت حظم ہیں ہوئے کو سول جن کی موت پر عرش البی ہل گیا تھا، ہم میں خزیر بن خابت ہیں جن کی شہادت کورسول جیں جن کی موت پر عرش البی ہل گیا تھا، ہم میں خزیر بن خابت ہیں جن کی شہادت کورسول میں جن کی موت پر عرش البی ہل گیا تھا، ہم میں خزیر بن خابت ہیں جن کی شہادت کورسول عبد نبوت ہیں قرآن یاد کر لیا تھا بھر ان بزرگوں کے نام لئے۔ علیا تھیں قرآن یاد کر لیا تھا بھر ان بزرگوں کے نام لئے۔ ع

ان ہزر کوں کے علاوہ اور بہت سے صحابہ بھی تھے جن کو قر آن مجید از ہر یاد تھا ان جی دھرت مجمع بن جارہہ کا بھی معلوم ہیں فرقی ، حضرت عثمان بھی ، حضرت عبد اللہ بن عمر و بن العاص بھی کے نام ہم کو معلوم ہیں دلیکن جن کے نام معلوم نہیں ان کی تعداد ان سے بھی زیادہ ہے جنگ بمامہ میں بکٹرت حفاظ شر کیا : و نے تھے چنانچ ان ہی لوگوں کے شہید ہونے پر حضرت عمر بھی کو جمع قر آن کا خیال پیدا ہوا اور انھوں نے حضرت ابو بمر بھی کو جمع قر آن کا خیال پیدا ہوا اور انھوں نے حضرت ابو بمر بھی کو اس بر آمادہ کیا۔

ان لو ً موں کی نسبت حافظ این جرفتح الباری میں کیستے ہیں۔

ال كثيرا ممن قتل في وقعة اليمامة كان قدحفظ القرأن.

جولو ً بنّ بنامدي شبيد بوئان من البرون في قر آن كوحفظ كرليا تقله

تشبيح وتهليل

تسبیح و تبلیل پاک ند نبی زندگی کی مخصوص علامت ہے اس لئے سحابہ کرام رہ اکثر اسبیح و تبلیل کی کرام رہ انہ اکثر تسبیح و تبلیل سبیح و تبلیل کیا کرتے تھے، جب جہاد میں روانہ :و تے تو تمام پہاڑیاں ان کے غلغلہ تسبیح و تبلیل سے گونجی ناجم شکریزے اور تھجور سے گونجی ناجم شکریزے اور تھجور

ا - أخاري كناب الواب فضر عن القرآن بأب القرآن الصحاب مول القر مسلعم.

r . بغ. ق باب تفنق مَن قمار مضان ـ

٣. اسدالغابا تذكر دحضرت الوزيدًا.

و الساد الغابا تذكره فنفرت بحن بن حبار بأيه

لا - اله لغربا تذكره مفنات قيس بن ملاكرًا.

عنار في تركب فضائل القر آن، باب جموالقر آن.

کی تضایوں کی کمی نہ تھی جن صحابہ ﷺ نے فاص طور پر تشبیع و تبلیل کاالتزام کر لیا تھاان ہی ہے تنبیع کاکام لیتے تھے ایک بار آپ ﷺ نے ایک سحابیہ رصی اللہ عمها کودیکھا کہ سامنے کنگری یا تمنیل کا کر تشبیع بڑھ رہی ہیں قربایا میں اس سے آسان تدبیر بتادیا ہوں" اس کے بعد ایک دیا بتادی۔ ا

حضرت ابوہریوہ ، پھی ہمیشہ تسبیح و تبلیل میں مصروف رہتے تنے اس غرض ہے ایک مختل ہے۔ ایک مصروف رہتے تنے اس غرض ہے ایک متحیلی بنار کھی تھی جس میں کنگریاں یا گٹھلیاں بھری رہتی تنمیں جن پرو: تسبیح پڑھتے تنے جب تنمیلی خالی ہو جاتی تووہ او نذی کو تھم دیتے وہ پھر بھر دیتی۔ '

ذ کرالہی

ذکرالی سحابہ کرام پی کامجوب ترین مشغلہ تھاخوداللہ تعالی نے قرآن مجید میں سحابہ کرام پی کے اس وصف کو نمایال کیا ہے والذاکرین الله کٹیرا والذاکرات ایک دن حضرت امیر معاویہ پی می مجد میں آئے تودیکھاکہ لوگول کا طلقہ ذکر قائم ہے بولے کیول بیٹھے ہو؟لوگول کا حلقہ ذکر قائم ہے بوجواب بیٹھے ہو جواب میا کہ "ذکرالہی کرتے ہیں" پھر فرمایاصرف ای لئے بیٹھے ہو جواب ملاہال صرف اس لئے فرمایا ایک بارای طرح رسول اللہ پی نے صحابہ بی کا حلقہ ذکر دیکھا توای طرح سوال کیا" اور جواب ملئے پر فرمایا کہ میرے یاس جرائیل آئے اور خبر دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذراجہ فرشتول پر فخر کرتا ہے۔

صحابہ کرام ﷺ جب نمازے فارغ ہوتے تو نہایت بلند آ ہنگی ہے ذکر اللی کرتے حضرت عبداللہ ابن عباس ﷺ نمازیک ہوتے ہیں کہ جب میں یہ غلغلہ سنتا تو سمجھ جاتا کہ صحابہ ﷺ نمازیڑھ کرواپس آتے ہیں۔ "

#### خوف قيامت

سیابہ کرام ﷺ کے داوں میں قیامت کا خوف اس قدر ساگیا تھا کہ اس کے ڈر سے ہر وقت کا نینے رہتے تھے ایک بار دفعتا اند ھیر اہو گیاا یک صاحب نے حضرت انس بن مالک ﷺ سے پوچھا کہ کیا عہد نبوت میں بھی ایسا ہو تا تھا۔ "بولے معاذ اللّٰہ اگر ہوا بھی تیز ہو جاتی تھی تو

ازوداؤدا اواب تفريح شرر مضان باب النسبيع ابلحصى -

٣: ابوداؤد كتاب النكاح باب ما يكره الرجل ما يكون من اصابة لبله -

٣: ترمدي ابواب الدعوات باب ما حاء في القوم يحبسون فيدكرون الله مالهم من الفصل و مسلم كتاب الدكر والدعا والتوبه والاستفعار باب فصل الاجتماع على تلاوة القران و على الدكر.

يه: مسكم كمّاب الصلوة بإب الذكر بعد الصلوة ..

ہم سب قیامت کے ڈرے مسجد کی طرف بھاگ دوڑتے تھے۔ <sup>ا</sup>

یہ خوف قیامت بی کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام کے ایک ہار دو صحابیوں میں ورافت طاری ہو جاتی تھے گرگر پڑتے تھے ایک بار دو صحابیوں میں ورافت کے متعلق نزاع پیدا ہو گی۔ گواہ کی کے پائ نہ تھاد دنوں صاحب رسول اللہ کے کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ کے فرملیا میں ایک آدمی ہوں ممکن ہے کہ تم میں کوئی نہایت چرب زبان اور طرار ہو اور میں اس کے موافق فیصلہ کر دول لیکن اگریہ اس کا حق نہیں ہے تو اس کو یقین کرناچاہئے کہ میں نے اس کے گلے میں آگ کا ایک طوق لئکادیا ہے دونوں بزرگ آخرت کے خوف ہے رونے گلے اور ہر ایک نے اپناحق دوسرے کودیناچاہا "۔"

یا ایها الناس اتقوار بکم ان زلزلة الساعة شنی عظیم . لوگوایئے خداے ڈروکیونکہ قیامت کازلزلدا یک بوی مصیبت ہوگی۔

تو آپ ﷺ نے سحابہ علی کی طرف خطاب کر کے فرملیا جانتے ہو یہ کون سادن ہے یہ وہ دن ہے جب خدا آدم ہے گاکہ آگ کی فوج کیے وہ کہیں گے خداوند آگ کی فوج کون ہے اور جنت میں صرف کون ہے ؛ خدا کہے گا ہرار میں نوسو ننانوے جہنم میں جھونکے جائیں گے اور جنت میں صرف ایک" تمام صحابہ ﷺ یہ سن کر بے اختیار روپڑے "۔"

ایک بار شغیاالاصی مدید میں آئے دیکھاکہ ایک بزرگ کے سامنے بھیڑ گئی ہوئی ہے بو چھایہ کون بزرگ ہیں جلوگوں نے کہاابو ہریرہ طفیہ پاس آئے اور جب لوگ ہٹ گئے تو کہا کہ رسول اللہ بھیڑ کی کوئی حدیث بیان فرمائے۔" فرملا بیان کر تاہوں یہ کہہ کرچیے اور بہ ہو شہو ہو افاقہ ہواتو کہاایک حدیث بیان کر تاہوں جواس گھر میں آپ پھیڑ نے مجھی ہو شہو شہو گئے افاقہ ہواتو کہاایک حدیث بیان کر تاہوں جواس گھر میں آپ پھیڑ نے مجھی ہو بیان فرمائی تھی پھر چلائے اور غشی طاری ہو گئی ہوش آیاتو منہ بو چھااور پھر بھی الفاظ فرمائے پھر چلائے اور زمین پر گرنے گئے شفیانے فور انتہام لیاہوش آیاتو فرملیا کہ "قیامت کے دن خدا بندوں کے فیطے کیلئے اترے گاتو پہلے تین شخص طلب کئے جا کیں گے ایک قاری ایک دولتمند ایک مجاہد خدا قاری سے بو چھے گا کیا ہم نے تجھ کو قرآن کی تعلیم نہیں دی؟ اس پر تونے کیا گئی میں نے رات دن اس کی خلاوت کی خدا کہے گا جھوٹ بکتے ہو تم نے یہ عمل کیا۔ وہ کہے گا کہ میں نے رات دن اس کی خلاوت کی خدا کہے گا جھوٹ بکتے ہو تم نے یہ سب اس لئے کیا ہے کہ لوگ تم کو قاری کا خطاب دیں۔ "دولت مند سے سوال ہوگا تو وہ کے گا

ابوداؤد كماب انصلوٰ قاعند انظامه ـ

٣: - ابو دائود كتاب القضيه باب في قصاء القاضي إذا اخفال

٣: ترند ى ابواب النغيير القرآن، تغيير سورة حجه.

كه ميں نے صله رحى كى اور صدقه ديا اور خدا كيے گايد جھوٹ ہے تم نے يہ سب پچھاس كئے كيا کہ لوگ تم کو فیاض کہیں مجاہدے ہو جھا جائے گا تو وہ کیے گا تو نے مجھے کو جہاد کا تھم دیا ہیں لڑااور شبید ہواخد افرمائے گایہ توغلط بے تمہار اصرف یہ مقصد تھاکہ لوگ تم کو بہادر کہیں ، یہ بیان كركے رسول اللہ ﷺ نے ميرے زانو پر ہاتھ مار ااور كہاكہ سب سے يہلے ان بى يرجبنم كى آگ بعثے کے گی شفیانے مدینہ سے آکر حضرت امیر معاوید ﷺ سے بیہ حدیث بیان کی تووہ روتےروتے قریب بہلاکت ہو <u>گئے۔</u> <sup>ل</sup>

صحابه کرام کی کوہر فتم کی دنیوی تکلیفیں قبول تنمیں دنیوی مال و متاع کا قربان کر دینا منظور تھالیکن عذاب اخروی گوارانہ تھاا یک بار رسول اللہ ﷺ نے ایک صحابی کی عیادت کی دیکھاکہ سو کھ کے قاق ہو گئے ہیں فرملیا کیاتم صحت کی دعا نہیں کرتے تھے" بولے میں یہ دعا کر تا تھا کہ اے خدااگر تو مجھے عذاب اخروی دیناجا ہتاہے تود نیابی میں دے دے۔"ی

جب حضرت عمر ﷺ زخمی ہوئے توحفرت ابن عباس ﷺ نے کہاکہ گھبرانے کی كونى بات نبيل آپ ﷺ نےرسول اللہ ﷺ كى حسن رفاقت كاحق اوا كيااوروو آپ ﷺ ے راضی ہو گئے، پھر ابو بر منظنہ کی حسن رفاقت کا حن اداکیا،اور وہ آپ منظنہ سے راضی نگئے، پھر ان کے اصحاب کی حسن رفاقت کاحق ادا کیا اور اگر آپ ﷺ ان کو داغ جدائی دے كر كئ تووه آب ك الناس من ريس كر بول الله ﷺ اور ابو بكر الله كى حسن ر فاقت اور ان کی رضامندی توایک احسان النبی تھا، یہ مجھرابہٹ صرف تمہارے اور تمہارے اصحاب کیلئے ہے، خدا کی فتم اگر زمین کی سطح پر سونا بھیر دیا جائے تو میں اس کو دے کر عذاب اللی سے بیچے کو ترجیح دوں گا، عشدت خوف قیامت سے ان کو یہی غنیمت معلوم ہو تا تھا کہ وہ اگر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے تو کم از کم عذاب دوزخ ہے تو پچ جائیں،ایک بار انھوں نے ایک صحابی سے کہا کہ حمہیں یہ پند ہے کہ ہم جو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اسلام لائے، بجرت کی، جہاد کیااور بہت ہے نیک کام کے ان سب کا ثواب تو ہم کو مل جائے لیکن آپ ﷺ کے بعد ہم نے جو نیک کام کئے تواس کے بدلے میں صرف دور خے ہے ج جا کیں اور عذاب وثواب برابر برابر ہو جائیں بولے خداکی قتم نہیں، ہمنے آپ ﷺ کے بعد بھی جہاد کیا،روزہ رکھا، نماز پڑھی بہت سے نیک کام کے اور ہمارے ہاتھ پر بہت ہے لوگ اسلام لائے، ہم کوان اعمال سے بڑی بڑی توقعات ہیں ،حضرت عمر کے فرملی"اس ذات کی

ترقدى الواب الزيد باب ماجاه فى الرياء والسمية . ترفدى الواب الدعوات باب ماجاء فى عقد التشيخ باليد .

بخارى كمآب المناقب فضائل عمرًـ

فتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مجھے تو یبی غنیمت معلوم ہو تاہے کہ ہم ان کے بدلے عذاب ہے نے جائیں اور نیکی وہدی برابر سر ابر ہو جائے ''۔'

### خوف عذاب قبر

قبر سفر آخرت ں کیبلی منزل ہے،اس لئے صحابہ کرام ﷺ اس منزل کو نہایت منصن سمجھتے تھے اور اسکے دیشوار کندار اور پر خطر راستول ہے ہمیشہ لرزتے رہتے تھے ،ایک بار رسول الله ﷺ نے قبر کی آزمائش اور امتحان پر خطبہ دیا تو صحابہ کرام ﷺ جیٹے اٹھے۔ تعضرت ممرو ا بن العاص کاانقال ،و نے اگا، تو وصیت کی که ''مجھ کو د فن کرنا تو تھوڑی ہی خاک ڈالنا، پھر قبر ے پائ اتن دیر تک کھڑے رہنا کہ اونٹ ذیج کر دینے جائیں ،اور ان کا گوشت تنقیم کر دیا جائے تاکہ تمہارے ساتھ الس قائم رہے اور اتن دیر میں خدا کے قاصدوں (منکر کلیر) کا جواب سو<del>ن</del> اول " ... <sup>"</sup>

# گریه و بکا

الله تعالی نے سحابہ کرام کے داول کو موم کی طرح نرم و گذار کر دیا تھا، اس لیے جب، رسول الله ﷺ کے خطیات و مواعظ سنتے، قر آن مجیدیز ہے یا خشیت الہی کا موقع آتا تو ان پر رفت طاری ہو جاتی اور آتھوں سے بے اختیار آنسونکل پڑتے۔

ا يك بار آب الله في الك خطبه من فرماياك "جو يكه من جانتا بون الرتم جانة توبينة المُم اور روتے بہت"تمام 'عمایہ ﷺ باختیار منہ ڈھانک کررونے لگے۔''

ا یک بار رسول الند ﷺ نے فرمایا کہ اگر کسی کے دل میں رائی برابر بھی غرور ہو گا تووہ مر نے کے بعد دوزن میں داخل ہو گا" حضرت عبداللہ بن قیس الفعاری ﷺ یہ سن کر رو پڑے، آپ ﷺ نے فرمایا" کیوں روتے ہو؟" بولے" آپ ﷺ کاار شادس کر "فرمایا حمہیں خوش خبر کی ہو کہ تم جنتی ہو۔" <sup>ہ</sup>

حضرت عبداللد بن تمر ﷺ جب قرآن مجيد كي به آيت:

الم يان للذين امنو اان تخشع قلو بهم لذكر الله،

"کیاان او گوں کیلئے جو ایمان ایائے انہمی وہ وقت نہیں آیا کہ خدا کے ذکر پر ان کے ول

بخاری باب لیام اجلبلیة -نسانی کتاب البخائز باب البعوذ من عذاب بلقمر به Ť

مسلم أتباب الإيمان باب كون الإسلام يهدمها قبله وكذا مج والبجرية.

بخارى تماب النفيم باب لا نسااوا عن ابساء ال نبد لكم نسؤكم

اسدالغايه تذكره حطرت وبدالندابن فيسانصاري يه

گداز ہوں"۔

پڑھتے تھے تو بے اختیار روپڑتے تھے اور دیر تک روتے رہتے تھے۔ ا ایک بارانبول نے حضرت عمیر عظمہ کویہ آیت پڑھتے ہوئے ساہ

فكيف اذا حئن من كل امته بشهيد

اس دن ان لوگول کا کیا خیال ہو گاجب ہم ہر امت سے ایک گواہ لا کیں گے۔ تواس قدر روئے کہ داڑھی اور گریان دونوں تر ہو گئے۔ ع

حفرت سبیل بن عمرو رفظت جب قرآن پڑھتے تھے توان پر گریہ طاری ہو جاتا تھا۔ '' تمام سحابہ رفظت میں حفرت ابو بکر رفظت نہایت رقیق القلب تھے ،وہ قرآن مجید پڑھتے تھے توان پراس قدراٹر پڑتا تھا کہ بےانقیار رونے لگتے تھے۔''

ایک بار حضرت عکرمہ منطقہ نے حضرت اساء رسی اللہ عبد سے پوچھاکہ صحابہ منطقہ پرخوف البی ہے بہجی غش بھی طاری ہوتی تھی، بولیس نہیں وہ صرف روتے تھے۔ ھ الحب فی اللّٰد

اسلام ایک رشتہ اتحاد تھا جو صحابہ کرام ہے۔ کو دور دور سے تھنج کرلاتا تھا اور ایک دائی محبت کے سلسلہ میں مسلک کرویتا تھا مہاجرین وانصار دونوں کا خاندان الگ تھا، سلسلہ نسب الگ تھا طرز معاشر سالگ تھا کین سے صرف اسلام کا تعلق تھا جس نے دونوں کو اس قدر متحد کردیا کہ دونوں بھائی بھائی ہوگئے اور مال میں جائید او میں وراثت میں ایک دوشر کے شریک ہوگئے ای کانام حب فی اللہ ہو گئے ای کانام حب فی اللہ ہو اور تھا، ایک صحافی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میرے دو بھائی تھے اور میں ایک سے صرف خد ااور رسول کیلئے محبت اور دوسر سے سے صرف خد ااور خدا کے رسول کیلئے بعض رکھتا تھا۔ یہ خداور دوسر سے سے صرف خد ااور خدا کے رسول کیلئے بعض رکھتا تھا۔ یہ حضرت مجابد کا بیان ہے کہ ایک سحافی میں تا ہے۔ میر اشانہ کی کر کر کہا کہ "میں تم سے حداد میں ایک سے میں تا ہے۔ میں اشانہ کی کر کر کہا کہ "میں تم سے میں میں تا ہوں میں تاریخ میں تا ہوں تھا ہوں میں تا ہوں تا ہوں میں تارین میں تا ہوں میں تا ہوں میں تا ہوں تارین تا ہوں تا ہوں

حضرت مجابد کابیان ہے کہ ایک سحانی نے پیچھے سے میر اشانہ بکڑ کر کہا کہ "میں تم سے محبت رکھتے ہو میں بھی ای محبت رکھتے ہو میں بھی ای ذات کیا کہ جس ذات خداکیلئے تم مجھ سے محبت رکھتے ہو میں بھی ای ذات کیلئے تم سے محبت رکھتا ہوں "۔ کھ

<sup>:</sup> اسدالغابه تذكره مضرت عبدالله بن عمرً ١٠٠٠ عبدالله بن عمرً عبدالله بن عمرً عبدالله بن عمرً ـ

۳: اسدالغابه تذكره حضرت سهيل بن عمرة -

س. بخارى كتاب الصلوة باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس.

۵: طبقات این سعد تذکره حضرت اسائه

۲: اسدالغابه تذکره حضرت خالدالاحدب حضر قید

<sup>2:</sup> او ب المفرد باب لؤااحب الرجل اخلافليعلمه ...

یہ حب فی اللہ بی کا نتیجہ تھا کہ جولوگ کوئی نیک کام کرتے تھے سیابہ کرام کے اللہ ہولاگ کوئی نیک کام کرتے تھے سیابہ کرام کے سیابہ کرام کے محبت ہوجاتی تھی ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر منطقہ کاذکر ہواتو ہوئے تم نے ایسے مخص کاذکر کیا کہ جب سے رسول اللہ منطق نے فرملیا کہ قرآن چار آدمیوں سے سیکھواور الن میں سب سے پہلے عبداللہ بن مسعود منطقہ کانام لیا ای دن سے میں برابران کو محبوب رکھتا ہول۔ ا

ایک بار قبیلہ بنو تمیم کاصدقہ آیا تورسول اللہ ﷺ نے فرملیا کہ یہ میری قوم کاصدقہ ہے اور یہ لوگ د جال کے مقابلہ میں سب سے قوی تر ہیں، حضرت ابو ہر برہ طفیہ کا بیان ہے کہ عرب کے قبائل میں کوئی قبیلہ مجھے اس قبیلہ سے زیادہ مبعوض نہ تھالیکن جب سے میں نے رسول اللہ ﷺ سے اس کی نسبت یہ کلمات سے وہ مجھے محبوب ہو گیا۔ ''

البغض في الله

سحابہ کرام ﷺ ہمہ تن محبت تھے،اس لئے ان کے نزدیک بغض سے زیادہ کوئی چیز مبغوض نہ تھی تاہم خدا کے عشق میں انھوں نے دوسروں کی محبت کو بھلادیا تھاوہ آگر محبت کرتے تھے تو خدائی کسلئے۔ کرتے تھے تو خدائی کسلئے اور بغض رکھتے تھے تو خدائی کسلئے۔

بیٹا ہر مخف کو محبوب ہو تاہے لیکن اگر وہ خداہے محبت نہیں رکھتا تواس ہے کوئی عاشق خدا محبت نہیں رکھ سکتا ، حضرت عبدالرحمٰن بن الی بکر ﷺ اسلام نہیں لاتے تھے اس لئے حضرت ابو بکر ﷺ نے قشم کھالی تھی کہ ان کوورا شتہ نہ دوں گا۔ "

بی بی سب کو محبوب ہے لیکن خدااور رسول کی محبت نے صحابہ ﷺ کیلئے الی محبوب چیز کو بھی مبغوض بنادیا تھا، ایک صحابی کی بی بی (ام ولد )رسول اللہ ﷺ کو برا بھلا کہا کرتی تھی وہ اس کو بار بار تختی کے ساتھ منع کرتے تھے، لیکن وہ اس حرکت سے باز نہیں آتی تھی اسکے ساتھ ان کے تعلقات جس قتم کے تھے ان کوخود انھوں نے اس طرح بیان کیا ہے۔

> لی منها ابنان معثل اللو لویتین و کانت بی رفیقته۔ اس سے میرے و نیچ موتی کی طرح تجے اور وہ میری ہمرم تھی۔

کیکن ایک بار رات کووہ رسول اللہ ﷺ کو برا بھلا کہہ رہی تھی انھوں نے من لیااور دفعتا تمام تعلقات کو بھول مجھے کلباڑی اٹھائی اور اس کا پیٹ جاک کر دیا۔ ع

<sup>: -</sup> منداین حنبل جلد ۲صغی ۱۹۱

۲: العشاصفي ۳۹۰.

م: ابود اؤد كتاب الحدود باب الحكم فينن سب النبي \_

حضرت ابن مکتوم ایک بیہودیہ کے مہمان ہوئے وہ آگر چہ ان کی خاطر مدارات کرتی تھی لیکن خدااور خدا کے رسول کو برابھلا کہتی تھی اس لئے انھوں نے اس کو قتل کر ڈالا یا

اعزہ احباب سے کس کو محبت نہیں ہوتی کیکن صحابہ کرام کے نے خداکیلئے ان سب کی محبت کو خیر باد کہد دیا تھا ،اسیر ان بدر گر فار ہو کر آئے اور رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر مختلف اور حضرت میں مختلف اور حضرت عمر مختلف سے مشورہ لیا تو حضرت ابو بکر مختلف نے فدید لے کر دہا کرنے کا مشورہ دیا لیکن حضرت عمر مختلف نے کہا کہ ہم کو ان سب کی گردن مارنے کا اختیار عطافرہ ایک علی عقیل کی اور میں اپنے ایک عزیز کی گردن اڑ اوول کیونکہ یہ لوگ ایمت الکفر ہیں۔ ا

مقامات مقدسه کی زیارت

خانہ کعبہ کی طرح صحابہ کرام ﷺ اور دوسرے مقامات مقدسہ کی زیارت سے بھی شرف اندوز ہوتے تھے۔ شرف اندوز ہوتے تھے۔

ایک بارایک خانون بیار ہو کیں اور نذر مانی کہ اگر خداشفادے گاتو بیت المقدس بیل جاکر نماز پڑھوں گی صحت باب ہو کیں تو سامان سفر کیار خصت ہونے کیلئے حضرت میمونہ رصی اللہ عنها کی خدمت میں حاضر ہو کیں انھوں نے کہا مسجد نبوی ہی بیس نماز پڑھ لو۔رسول اللہ علیہ نے فرملیا ہے کہ میری مسجد کی ایک نماز خانہ کعبہ کی مسجد کے سواد وسری مساجد کی ہزار وال نماز وال سے بہتر ہے۔

حضرت ابوجمعت انصاری عظم بیت المقدی میں نماز اواکرنے کیلئے آئے نماز اواکر کے چلئے آئے نماز اواکر کے چلئے تائے نماز اواکر کے چلئے تائے نماز اواکر کے چلئے تائے ہوئے ہوئے جمھے پر تمہار احق ہے اس کے بدلے میں ایک حدیث بیان کر تاہوں۔ ع

کوہ طور جملی گاہ نور الہی تھا اس لئے حضرت ابوہر برہ ﷺ وہاں گئے اور اس پر نماز پڑھی، پلٹے تو حضرت ابوہر سے ملاقات ہوگئ، انھوں نے کہا کہ اگر بیس پہلے ملاہوتا تو تم وہاں نہ جانے پاتے رسول اللہ ﷺ نے فرملیا ہے کہ مسجد نبوی، مسجد حرام اور مسجد اقصی کے سواقصدر حال نہیں کیا جا سکتا۔ ﷺ

رسول الله ﷺ برسنيج كومعمولا قبايل تشريف لے جلياكرتے تصحصرت عبدالله بن

ا: طبقات ابن سعد تذكره حضرت ابن مكتوثمّه

٣: مسلم كمّاب الجبهاد باب الإمداد الملا تكة ، في غزوه بدر داباحة انعام.

٣٤ مسلم كتاب الحج باب فضل الصلوة في متجد المدينه ومكه .

۱۲: اصابه تذكره حفرت ابوجعد انصاري

۵: مندابوداؤدوطیالی صفحه ۹۲، مندابوبصره غفاری د.

عمر ﷺ نے بھی یہ التزام کر لیا تھا۔ ' ایک دن حضرت عبداللہ بن قیس بن مخرمہ ﷺ مسجد قبا کے پاس سے خچر پر سوار ہو کر نکلے ویکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ پاپادہ جارہ جس خچر سے الترکر کہا کہ چچاجان اس پر سوار ہو لیجئے اولے اکر سواری درکار ہوتی تو مل سکتی تھی لیکن رول اللہ ﷺ اس مسجد میں پاپیادہ آکا کہا کہ تھے اس لئے میں ہمی پاپیادہ آنا کہند کر عہوں۔ '

آیک سی بھی ایک سے اللہ علما نے مسجد قباتک پاپیادہ جانے کی نذر مانی تھی انہمی نذر پوری کر نے بھی ندبائی تھیں کہ انقال ہو گیا ،حضرت عبداللہ بن عباس پھٹھ نے فتوی دیا کہ ان کی صاحبہ ادبی نذر بوری کریں۔

فرائض ند ہی کے اداکر نے میں جسمانی تکلیفیں اٹھانا

ہم وہر متم کی آسانیاں حاصل میں تاہم نہ ہبی فرائض اعمال ادا نہیں کرتے لیکن صحابہ کرام میں ہر فتم کی تکلیفیں برداشت کرتے تھے اور فرائض اسلام کو بخوشی ادا کرتے تھے حضرت ملی میٹی میٹی کو اکثر ندی کے قطرے آجایا کرتے تھے اس لئے وہ عمومانہاتے رہتے تھے جب بار بار کے نہانے سے ان کی پیٹے بھٹ بھٹ کھٹ تو انھوں نے رسول اللہ انگا سے اس کا ذکر کیا آپ بھٹ نے فرمایاس کیلئے وضو کافی ہے۔ "

ر ۔وآل اللہ ﷺ ظہر کی نماز پڑھتے تھے تو وطوپ کی شدت سے زمین اس قدر گرم رہتی تھی کہ اجنس سحابہ ﷺ منٹمی میں کنگریاں اٹھاکر اس کو تصند اکرتے تھے بھر سامنے رکھ کر اس یر سجدہ قب کرتے تھے حضرت زید بن ثابت حظیمہ فرماتے ہیں کہ

كان رسول الله على يصلى الظهر بالها حره ولم يكن يصلى صلوه اشد على اصحاب رسول الله على منها ."

ر سول اللہ ﷺ تھیک دو پہر کے وقت ظہر پڑھتے تھے اور آپ ﷺ کی کوئی نماز صحابہ ﷺ پر ظہر سے زیادہ شاق اور مخت نہ تھی۔

ا کیب بار سورج گہن لگا تورسول اللہ ﷺ نے نماز کسوف پڑھائی اور قیام و تعود اور رکوئ و جود میں اس قدر دیر لگائی کہ بہت سے سحابہ ﷺ بہوش ہو گئے ان پریانی کی

المستمنع تنابرانج باب ففل منجد قبار

۴: - منداین ضبل جلیر ۴ صغیه ۱۱۹ ـ

۳: موطاامام محمر كماب الإيمان ولمنذور باب الرجل يحلف بالمشى الى بيت الله \_

م ابوداؤه كتاب الطهارة باب في المذي

اليناكتاب العلوة إب في وقت صلوة التلمر -

٧ اليناكماب الصلوة بالبافي وقت العصر

مشکیس ڈالی گئیں۔<sup>ل</sup>

اسلام نے اگر چہ رہانیت کو منادیا تاہم ذوق عبادت میں حضرت حمنہ بنت جمش رصی اللہ عندا برابر مصروف نماز رہتی تھیں اور جب تھک جاتی تھیں تو مسجد کے دونوں ستونوں میں ایک رسی باندھ رکھی تھی، اس سے لئک جاتی تھیں تاکہ نیندنہ آنے پائے رسول اللہ ﷺ نے اسی رسی کو دیکھا تو فرمایا ان کو صرف ای قدر نماز پڑھنی چاہئے جو ان کی طاقت میں ہو اگر تھیک جائیں تو بیٹے جانا چاہئے چنانچہ وہ رسی کھلواکر پھنکوادی۔ ع

شوق حصول ثواب

سنابہ کرام ﷺ کے تمام انگال کا محور صرف تواب آخرت تھاای کیلئے دہ طرح کی تکلیفیں اٹھاتے ہے اور اسی پر انھوں نے اپنے تمام عیش و آرام کو قربان کر دیا تھاا کیہ صحابی کا گھر مہدے بہت دور تھالیکن ان کی کوئی جماعت قضا نہیں ہوتی تھی ایک محابی نے ان سے کہا کہ کاش آپ ایک گدھا خرید لیتے جس پر دن کی دھوپ اور رات کی اندھیری میں سوار ہو کر شریک نماز ہوتے۔ انھوں نے جواب دیا کہ میں سرے سے بہی نہیں بیند کرتا کہ میرا گھر مہد کے بہلومیں ہورسول اللہ ﷺ کے سامنے اس کا تذکرہ آیا تو آپ ﷺ نے وجہ ہو تھی بولے کہ میر امقصد میہ ہے کہ میری طویل آمدور فت داخل حسنات ہو آپ ﷺ نے یہ ن بین کر فرمایا فدانے تم کویہ سب دے دیا ہے۔ "

آپ ﷺ نے فرملاتھا کہ مجد کی طرف جو قدم اٹھتا ہے اس بر ثواب ملتا ہے اس کے سحابہ کرام ﷺ نماز کو آتے تھے تو قدم قریب قریب دکھتے تھے کہ تقش قدم کی تعداد بڑھ جائے اور اس پر ثواب طے۔ "

حضرت مالک بن عبداللہ علیہ نے حضرت حبیب بن مسلمہ علیہ کودیکھاکہ گھوڑا ساتھ ہے اور خود پاپیادہ جارہ ہیں۔ بولے جب خدا نے سواری دی ہے تو سوار کیوں نہیں ہو لیتے۔ "بوئے رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خداکی راہ میں جس مخص کے پاؤل غبار آلود ہو جائیں خدااس کو آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ فیعنی پیدل اس لئے چاتا ہوں کہ پاؤل میں مٹی لگ جائے تاکہ اس بشارت ہے مجھ کو بھی حصہ ملے۔ "

ابوداؤد كماب الصلؤة باب الصلؤة الكسوف.

٢ - ابو داؤ د كتاب الصلوق باب الطوع در كعات السنته باب النعاس في الصلوق.

٣ - ابود اود باب ماجاء في فضل المشي الي الصلوة -

م. نسانی کتاب الابام باب المحافظ علی العسلوة حبیف نیاوی مجهن به

ة: مندواري في تضل اخبار في سبيل الله ـ

ایک روز حفرت جابر منظ سخت دھوپ میں پاپیادہ اپ خچر کو ہا تکتے ہوئے جارے تھے راستہ میں فوج سے ملاقات ہوگئی تواس کے سپہ سالار نے کہا خدانے آپ کو سواری دی ہے پھر سواری کیوں نہیں ہو لیتے۔"بولے میں نے رسول اللہ پیلا سے سنا ہے کہ جس مخص کے پاؤس خداکی راہ میں غبار آلود ہو جا کیں اللہ تعالی اس کو آگر پر حرام کر دیتا ہے ہیہ سن کر تمام فوج محداکی راہ میں غبار آلود ہو جا کیں اللہ تعالی اس کو آگر پر حرام کر دیتا ہے ہیہ سن کر تمام فوج محدالی سے الر گئے۔'

يابندى نذروقتم

ہم لوگ ہر وقت قتمیں کھلیا کرتے ہیں اور ہم کو محسوس نہیں ہوتا کہ یہ کس قدر ذمہ داری کاکام ہے لیکن صحابہ کرام کھا ہے تھے اور جس بات پر قسم کھاتے تھے اور جس بات پر قسم کھالیے تھے اس کو پورا کرتے تھے ایک بار حضرت عائشہ رضی الله عبدا حضرت عبدالله بن زبیر کھی ہے ناراض ہو گئیں اور قسم کھالی کہ اب ان سے مجمعی بات چیت نہ کریں گی لیکن جب حضرت عبدالله بن زبیر کھیے گئیں۔ عبدالله بن زبیر کھیے گئیں۔

انی نذرت والنذر شدید\_

میں نے نذر مان لی ہے اور نذر کا معاملہ نہایت سخت ہے۔ بالآ خراصر اروسفارش سے معاف کر دیااور کفارہ قشم میں + سمفلام آزاد کئے۔

حضرت عمر ﷺ خلافت کے کاروبار میں مشغول رہتے تنے اس لئے اپنے دربان کو تھم دیا تھا کہ اگر دہ کو کی فتم کھالیں اور معروفیت کی وجہ ہے اس کو پورانہ کر سکیں تو دہ ان کی طرف سروں میں میں فقت بنے دینے ہے۔

ے کفارے میں دس فقیر کوپانچ صاع کیہوں دے دے۔ '' بیخی ہر فقیر کونصف صاع ۔ حضرت کردم چھند نے کوہ بولنہ پر بھای بکریوں کے ذرج کرنے کی نذر مانی تھی رس

حضرت کردم کے ایفاء کی اجازت ما کی تو آپ کے نے کر ایل کوئی بت تو نصب اللہ کے نے کرنے کی خدر مائی تھی رسول اللہ کے سے اس کے ایفاء کی اجازت ما کی تو آپ کے نے فرملیا کہ دہاں کوئی بت تو نصب نہیں ہے بولے نہیں اب آپ کے نفر پوری کرنے کی اجازت دے دی انھوں نے بکر یاں جمع کیں اور ان کو ذری کرنے گئے سوء اتفاق سے ایک بکری بھاگ کی وہ اس کی جہتو میں نکلے تو یہ کہتے جاتے ہے کہ خداو ندامیری نذر پوری کر چنانچہ جب اس بکری کو پکڑ کر ذری کر لیا تو ان کو تسکیل ہوئی۔ "

اسلام نے اگر چہ رہانیت کوناجائز قرار دیاتھا تاہم بعض صحابہ علی ناوا تغیت کی وجہ ہے

ا: مندابوداؤد طبیالی صغیه ۳۳ ۱۳۱۷ قراد عن جابر۔

r: بخاري كمّاب الادب بالبحرة.

٣٠ - موَ طائعة لعام محمر كماب الأيمان والنذور واو في ما يجز كي في كفارة اليمين.

۱: طبقات ابن سعد ذکره حغرت میمونه بنت کرد مثر

نہایت تکلیف دہ نذریں مانے تھے اور ان کو پوراکرتے تھے ایک بوڑھے صحابی نے پاپیاوہ جج کرنے کی نذرمانی اور اس کو پوراکیا لیکن رسول اللہ ﷺ نے ان کو منع فرملیا ایک اور صحاب رضی اللہ عندا نے بھی ای جسم کی نذرمانی لیکن رسول اللہ ﷺ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ایک بار رسول اللہ ﷺ نے ایک صحابی کو دیکھا کہ کھڑے ہوئے ہیں دریافت فرملیا تو معلوم ہواکہ انھوں نے یہ نذرمانی ہے کہ نہ جینویں گے نہ سمائے میں کھڑے ہوں گے نہ کسی معلوم ہواکہ انھوں نے یہ نذرمانی ہے کہ نہ جینویں گے نہ ساتے میں کھڑے ہوں گے نہ کسی سے بولیس گے اور روزور تھیں گے۔ آپ ﷺ نے فرملیا کہ ان سے کہہ دو کہ یہ سب چھوڑ دیں اور صرف روزور کو یوراکریں۔ آ

ا: بخارى كماب الحج باب من نذر المشي الى الكعبة .

ان بخاری کتاب الندور باب النده نیمالایملک وفی معصیة ـ

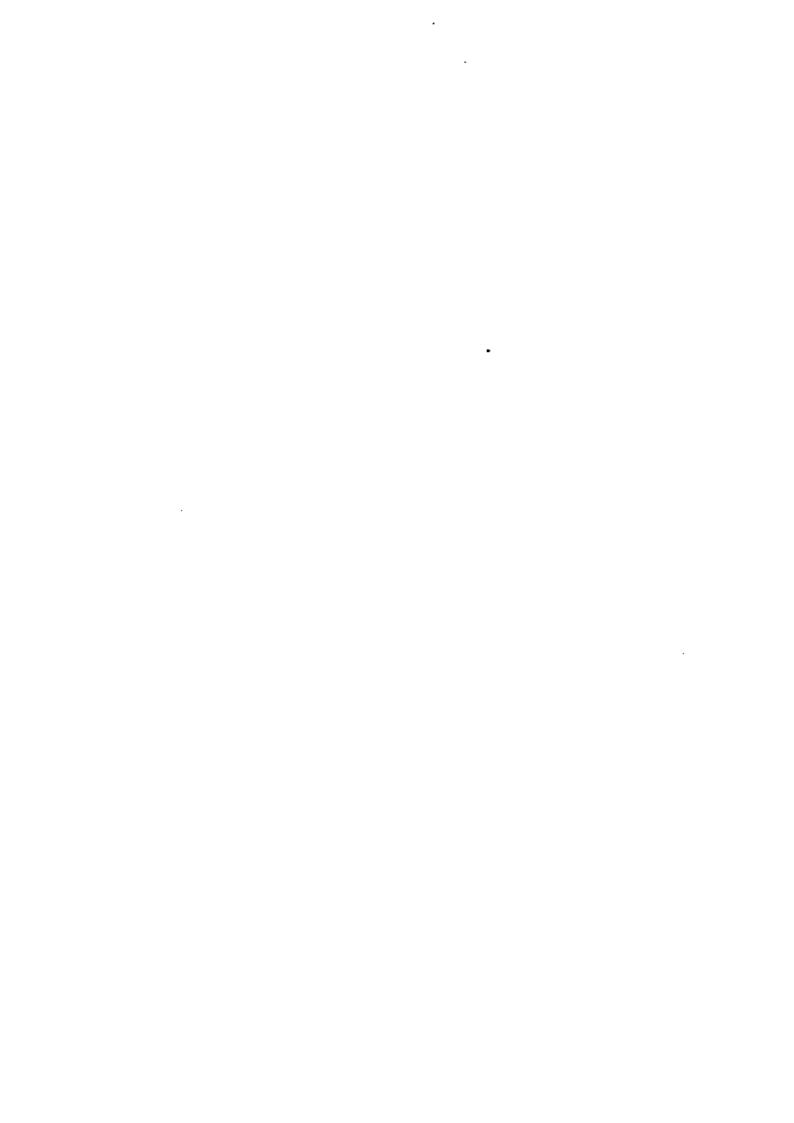

# للحجيل الرسول

#### بر کت اندوزی

سیاب کرام ﷺ مخلف طریقوں سے رسول اللہ ﷺ کی ذات سے برکت اندوز ہوتے اپ رہے، مثلا یچ بیار پڑتے یا پیدا ہوتے تو ان کو آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر کرتے آپ ﷺ بی خدمت میں حاضر کرتے آپ ﷺ بی کے سر پر ہاتھ کھیرتے اپ مندیش مجبور ڈال کراس کے مندیش ڈالتے اور اس کیلئے برکت کی دعافر ماتے۔ حضرت سائب بن پڑید ﷺ کے میں بیار پڑا تو میری خالہ بھی کو آپ ﷺ کی خدمت میں لے گئیں۔ آپ ﷺ نے میرے سر پر ہاتھ کھیر ااور دعائے برکت کی اس کے بعد آپ ﷺ کی خدمت میں لائے آپ ﷺ نے اس ابو موکایائی بیا۔ حضرت کا نام رکھا اپنے مندیش مجبور ڈال کے اس کے مندیش ڈالی اور اس کو برکت کی دعاوی۔ حضرت کی دعاوی۔ حضرت اساء برختی دعاوی۔ حضرت آب ہو گئی کو دیش رکھ دیا ہوئے تو ان کی دالدہ حضرت اساء برختی دنا عبد ان کو لے کر آئیں اور آپ ﷺ کی کو دیش رکھ دیا ہ آپ ﷺ نے مجبور منگار چبائی اور اس کو ان کے مندیش ڈال دیا بھر برکت کی دعائی آپ ﷺ بعض بچوں کے مندیش کل کردیتے بعض کے مندیش ڈال دیا بھر برکت کی دعائی آپ ﷺ بعض بچوں کے مندیش کل کردیتے بعض کے مندیش لیاب دین ڈال دیا ہو بعض کی آئی کھوں پر ہاتھ بچیر تے۔ ا

حضرت زبرہ ابن معبد رفظہ ایک سحائی تھے بچپن ہی میں ان کی والدہ ان کو آپ ﷺ کی خدمت میں لا کیں اور کہا کہ "اس سے بیعت لیجئے آپ ﷺ نے فرمایا ابھی بچ ہے یہ کہ کر ان کے سر پرہا تھ پھیر ااور دعاوی چنانچ جب ان کو لے کر ان کے داواغلہ خرید نے کیلئے بازار باتے تھے اور حضرت عبداللہ بن عمر دفیا ہور حضرت ابن زبیر دفیا ہے سا قات ہوتی تھی تو کتے تھے کہ ہم کو بھی شریک کرو کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے تم کو ہر کت کی دعاوی ہے تمافظ ابن جمراس صدید کی شرح میں لکھتے ہیں۔

و نو فردداعی الصحابة علی احضار او لادهم ان النبی 養 لالتماس بر کته. لینی اس مدیث سے ثابت ہو تا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے برکت ماصل کرنے کیلئے

المراق المراق الدعوات باب الدعاء للصيبان بالبركة و مسيح رؤسهم و كتاب العقيقة باب تسميته المولود غداة بولد لمن لم يعق عنه و تحنيكه.

۴ : خارى كتاب الشركة باالشركة في الطعام.

صحابہ کرام ﷺ کو آب ﷺ کی خدمت میں این اوالد کے حاضر کرنے کابرا شوق تھا۔ نماز فجر کے بعد صحابہ کرام ﷺ کے ملازم بر تنوں میں پائی لے کر حاضر ہوتے آپ ﷺ ان میں دست مبارک ڈال دیتے وہ متبرک ہو جاتا۔ اُ

جب کھل پختہ ہوتے تو پہلا کھل آپ ﷺ کی خدمت میں پیش کرتے آپ ﷺ برکت کی دعا فرماتے اور سب سے جھوٹا بچہ جو موجود ہو تااس کودے دیتے جہتے ہے وضوكا بجا تصحاباني صحابه بنات أب حيات تقاجس يروه جان دية تصابك بار حضرت بال ﷺ نے آپ ﷺ کے وضو کا بچاہو لیانی نکالا تو تمام صحابہ ﷺ نے اس کو جھیٹ لیا۔

ا یک دن آپ ﷺ نے وضو کیایانی نیج گیا تو تمام صحابہ کھ نے اس کولے کر جسم پر ہم الله ایک بار آب ﷺ سر مندوارے تھے سی الم کرام ﷺ نے آپ ﷺ کو گھیر لیا۔ تجام سر مونڈ تاجا تا تھااور صحابہ ﷺ او یر بی او پر سے بالوں کوا حک لیناجا ہے تھے۔ ھ

ا کیک بارر سول اللہ ﷺ نے حضرت ابو مخدورہ ﷺ کی پیشانی پر ہاتھ پھیر دیااس کے بعد انھوں نے عمر بھرنہ سر کے آگے کے بال کٹوائے نہ مانگ نکالی۔ '' بلکہ اس کو بطور متبرک بادگار کے قائم رکھا۔

آب ﷺ جب سحابہ کرام للے کے مکان پر تشریف لاتے تووہ آپ ﷺ ے برکت حاصل کرنے کی در خواست کرتے ایک بار آپ ﷺ ایک صحافی کے کھریر تشریف لائے انھوں نے دعوت کی جب چلنے لگے تو گھوڑے کی باگ پکڑ کرعرض کی کہ "ممرے لئے وعا فرمائے آپ ﷺ نے دعا بر کت ودعائے مغفرت فرمائی۔ " سے

ایک بار آب ﷺ حضرت معد ﷺ کے گھر تشریف لائے اور در دازے پر کھڑے ہو کر سلام کیاانھوں نے آہتہ ہے جواب دیاان کے صاحبزادے نے کہاکہ رسول اللہ ﷺ کو اذن نہیں دیتے۔ "بولے حیب رہو مقصدیہ ہے کہ آپ ﷺ ہم پر بار بار سلام کریں آپ 巻 فروبارہ سلام کیا پھرای قتم کاجواب ملاتیسری بار سلام کرے آپ ﷺ واپس بیلے تو

مسلم تماب اغضائل باب في قرب النبي من الناس وتير تهم به -

سنن ابن ماجه كتاب الأطعمه بالذا اتى ياول انثمر ة، وترزيزي كتاب الدعوات باب ما يول اذاراي الباكورة من الثمري

أسائى كماب الطهارة باب المتفاع بغضل الوضور

بخارى كتأب الوضوء بإب استعمال فضل وضوع الناس

مسلم كتاب الفضائل باب في قرب البني عليه السلام و تيم تم به ... الود الأو كتاب العسلوة باب كيف الإذان ..

اليضاً مناب الأشه يه في الشمي أشر السه

حضرت سعد ﷺ بیچھے بیچھے دوڑے ہوئے آئے اور کباکہ میں آپ ﷺ کا سلام سنتا تھا لیکن جواب اس لئے آہت ہے دیتا تھا کہ آپ ﷺ ہم پر متعدد بار سلام کریں۔' محافظت یاد گار رسول ﷺ

صحابہ کرام ﷺ کے زمانے میں رسول اللہ ﷺ کی اکثریادگاریں محفوظ تھیں جن کودہ جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے اور ان سے برکت حاصل کرتے تھے حضرت علی بن حسین ﷺ کا بیان ہے کہ جب بم اوگ حضرت امام حسین ﷺ کی شہادت کے زمانے میں بزیم کے دربار سے بلٹ کر مدینہ میں آئے تو حضرت مسور بن محزمہ ﷺ کی تکوار مجھے سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کی تکوار مجھے دے دواہیانہ ہوکہ بدلوگ اس کو چھین لیس غدا کی فتم اگر تم نے مجھے یہ تکوار دی تو جب تک جسم میں جان باتی ہے کوئی شخص اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا سکتا۔ آ

حضرت عائشہ رصی اللہ عنہ کے پاس آپ پیلی کا کیے جبہ محفوظ تماجب ان کا انقال ہوا تو حضرت اساء رصی اللہ عنہ نے اس کو لے لیااور محفوظ رکھا چنانچہ جب ان کے خاندان میں کوئی شخص بیار ہو تاتھا تو شفاء حاصل کرنے کیلئے دھو کراس کاپانی پلائی تھیں۔''

بہت سے صحابہ کے ان یادگاروں کو زاد آخرت سیحتے تھے اور ان کو بعد مرگ بھی اپنے اس سے جدا کرنا پہند نہیں کرتے تھے جب آپ کے حفرت انس بھت کے گھر تشریف لاتے تھے تو ان کی والدہ آپ کے لیے شیش میں جر کرائی خو شبو میں ملاد پی تھیں چنانچے جب حفرت انس ہے نے انتقال کیا تو وصیت کی کہ سے خو شبوان کے حفوظ میں شامل کی جائے۔ اس روایت میں سے بھی ہے کہ وہ آپ کے بال کو بھی شیشی میں جرلیتی تھیں لیکن حافظ ابن جرنے اس حدیث کی شرح میں پہلے تو ایک ہے جوڑ چز سمجھا ہے لیکن اس کے بعد لکھا ہے کہ بعض لوگوں کے نزد یک اس سے وہ بال مراد ہیں جو گھی کرنے میں رسول اللہ چی ہے حضر جاتے تھے پھر حضرت انس کے خو منزت ابوطلحہ بھی نے آپ بھی اس کے بال سے دو اللہ وہ کے دوائے تی دوائے ان کو انہوں کے آپ بھی کے بال مو نڈوائے تو حضرت ابوطلحہ بھی نے آپ بھی کے بال لے لئے اور ان کو حضرت انس بھید کی والدہ کے حوالے کیا جن کو انھوں نے اپنی خوشہو میں شامل کر لیااس سے سے تیجہ انگائے کہ جس خوشہو میں سے بال شامل تھے ای میں وہ خوشہو میں شامل کر لیااس سے سے تیجہ انگائے کہ جس خوشہو میں سے بال شامل تھے ای میں وہ خوشہو میں سے بال شامل تھے ای میں وہ خوشہو میں سے بال شامل تھے ای میں وہ

الضاكاب الدبوات كودة بسلم ، حارمي الاستبدال.

r: - ابوداؤد كتاب الزكان باب ما يكر دان تنجمعر جينهان من النساء..

۳ - مندان حنل ن۲س۳۸

ييينے كو بھی شامل كركيتی تھيں۔ اِ

غزوہ خیبر میں آپ ﷺ نے ایک سحابیہ رصی اللہ عنها کوخود دست مبارک ہے ایک ہار پہنایا تفاوہ اس کی اس قدر کرتی تھیں کہ عمر بھر گلے ہے جدا نہیں کیااور جب انقال کرنے لکیں تووسیت کی کہ ان کے ساتھ وہ بھی دفن کر دیا جائے۔ ا

حضرت امیر معاویہ خصف کے پاس آپ ﷺ کی ایک قبیص ایک تبیند ایک چاور اور چند موے مبارک تھے انھوں نے وفات کے وقت وصیت کی کہ بیہ کپڑے کفن ہیں لگائے جا کمیں اور موئے مبارک منہ اور ناک ہیں بھر دیے جا کمیں۔ "

رسول الله ﷺ نے جن کیڑوں میں انتقال فرمایا تھا حضرت عائشہ رسی الله عنها نے ان کو محفوظ رکھا تھا چنا نے ان کو محفوظ رکھا تھا چنا نے ان کھا کر کہا کہ خدا کی فتم آپ ﷺ نے ان بی کیڑوں میں انتقال فرمایا تھا۔ ع

ایک سخالی کو آپ ﷺ نے ساہریشم کا ایک عمامہ عطا فرمایا تھا انھوں نے اس کو محفوظ رکھا تھا انھوں نے اس کو محفوظ رکھا کر کھا تھا تھا تھا کہ ایک بار بخارامیں نچر پر سوار ہو کر نکلے تو عمامہ دکھا کر کہا کہ اس کور سول اللہ ﷺ نے مجھ کو عنایت فرمایا تھا۔ ق

آپ ﷺ کے چند بال حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہانے بطوریادگار کے محفوظ رکھے سے اور جب کوئی شخص بیمار ہوتا تھا تو ایک برتن میں پانی بحر کر بھیج دیتا تھا اور وہ اس میں بانوں کو دھو کر داپس کر دیتی تھیں جس کو وہ شفاھا صل کرنے کیلئے پی جاتا تھایا اس سے عسل کرنے کیلئے پی جاتا تھایا اس سے عسل کرنے تھیں ۔''

فلفاءان یادگاروں کی نہایت عزت کرتے ہے اور ان سے برکت اندوز ہوتے ہے ایک بار آپ پیلا نے سی مجمی بادشاہ کے نام خط لکھناچا ہاتو او گول نے کہا کہ جب تک خط پر مہر نہ ہواہل عجم اس کو نہیں پڑھتے ،اس لئے آپ پیلا نے ایک چاندی کی انگو تھی تیار کروائی جس کے تعیید پر محمد رسول اللہ کندہ تھا اس انگو تھی کو خلفائ محلانہ نے محفوظ رکھا تھا اخیر میں حضرت عثان منظام کویں کیا تھ سے کویں میں گر پڑی انھوں نے تمام کویں کا یائی انچواڈ الالیکن

ا بناري كماب الاستيذان باب من زار قومانقال عند بهم.

۴. منداحمراین منبل ج۲ من ۳۸۰

سى نزېية الا برار تذكره حفرت معاديياً ـ

س ابوداؤد كماب الإياس باب في لبس الصوف والشعران

ایشآباب،اجاء آل الخز۔

اخاد ی کتاب الملهاس باب م ایذ کرفی الشیب مع متح الباری د

يه گوہر ناياب ندمل سكار<sup>ا</sup>

حضرت کعب بن زبیر ہے۔ تھیدے کے صلے میں رسول اللہ ﷺ نے خود اپنی چادر عمایت فرمائی تھی ہے ورائی ہے۔ خود اپنی چادر عمایت فرمائی تھی ہے جادر امیر معاویہ ہے۔ ان کے صاحبزاد سے خریدلی،اور ان کے بعد تمام خانا، عیدین میں وہی جادراوڑھ کر نکلتے تھے۔ ا

آپ بیل جس بیالے میں پانی ہے تھے وہ حضرت انس بن مالک بی کے پال محفوظ تھا ایک بار وہ نوٹ گیا توا نصول نے اس کو چا ندی کے تارہ بر وایا۔ اس میں ایک او ہے کا صلقہ بھی نگا ہوا تھا لیکن بعد کو حضرت انس بھی نگا ہوا تھا لیکن بعد کو حضرت انس بھی نے جو کام کیا ہے اس تغیر نہیں کرناچا ہے آپ پھی حضرت طلحہ نے منع کیا کہ رسول اللہ پھی نے جو کام کیا ہے اس تغیر نہیں کرناچا ہے آپ پھی کے دواور پیالے حضرت بیل بھی اور حضرت عبداللہ بن سلام جھی کے پائی محفوظ تھے۔ کے دواور پیالے حضرت بیل بھی اور حضرت عبداللہ بن سلام جھی کے پائی محفوظ تھے۔ کے دواور پیالے حضرت اس سلیم رضی اللہ عنہا کے مکان پر تشر بیف ایائے گھر میں ایک مشکیزہ لئک رہا تھا آپ پھی نے اس کا دہانہ اپنے منہ سے لگایا اور پانی بیا حضرت ام سلیم رصی اللہ عنہا نے مشکیزہ لئک رہا تھا آپ پھی نے اس کا دہانہ اپنے منہ سے لگایا اور پانی بیا حضرت ام سلیم رصی اللہ عنہا نے مشکیزہ لئک رہا تھا آپ پھی نے اس کا دہانہ اپنے منہ سے لگایا اور پانی بیا حضرت ام سلیم رصی اللہ عنہا نے مشکیزہ کے دہانے کو کاٹ کرا ہے یاس بطوریاد گار کے رکھ لیا۔ ک

آپ ﷺ حضرت شفاء بنت عبداللہ کے بیبال جمعی مجھی قیلولہ فرماتے تھے اس فرض سے انھوں نے آپ ﷺ حضرت شفاء بنت عبداللہ کے بیبال جمعی مجھی قیلولہ فرماتے تھے اس فر جس کو پہن کر آپ ﷺ استراحت فرماتے تھے یہ یادگاریں ایک مدت تک ان کے پاس محفوظ رہیں اخیر میں مروان نے ان سے لیا۔ قد

ان یادگاروں کے علاوہ سحابہ کرام کی آپ ﷺ کی ہر چیز کویادگار سبجھتے تھے اور او گوں کواس کی زیارت کروائے تھے حضرت نافع کا بیان ہے کہ مجھ کو حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے مسجد عمل وہ جگہ دکھائی جہال آپ ﷺ معتکف ہوتے تھے۔ ت

ادبرسول

سی صحابہ کرام ﷺ جس طرح رسول اللہ ﷺ اوب واحترام کرتے ہے اس کا اظہار سینکڑوں طریقہ ہے ہو تاتھا آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو دربار نبوت کے ادب و

<sup>:</sup> ابوداؤد اول كتاب الخاتم.

۲: اصابه تذکره حفزت کف بن زمیر به

٣ : عندى كتاب الاشريه باب المرب مَن قدر النبيّ

اله: طبقات ابن سعد تذكره معفرت ام سليم ا

۵ اسدالغابه تذکره معنرت شفاه بنت عبدالله

۲: ابوداؤد كثاب الصيام بهاان يكون الاعتكاف.

عظمت کے لحاظ سے خاص طور پر کپڑے زیب تن کر لیتے ایک سحابیہ می اللہ عما فرماتی میں کد،

جمعت علی ثباہی حبن امسیت فانیت رسول الله ﷺ ۔ اُ شام ہوئی تو میں نے تمام کپڑے پین لئے اور آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔

آپ بین کے سامنے بیٹھتے تو فرط ادب سے تصویر بن جاتے احادیث میں ای حالت کا نقشہ ان الفاظ میں کمینجا گیاہے

کانما علی رؤسهم الطبر لینی سیاب ﷺ آپ ﷺ کے سامنے اس طرح بیٹے تھے کویاان کے سروں پر چڑیا بیٹی ہوئی ہے۔

گر میں ہے بیدا ہوتے توادب سے ان کانام محد ندر کھتے ایک و فعہ ایک سحابی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو انھوں نے محمہ نام رکھالیکن ان کی قوم نے کہا ہم ندیہ نام رکھنے دیں گے نہ اس کنیت سے تم کو بچاریں کے متعلق خود رسول الله بھائی سے مشورہ کر لوہ ہ بچے کو لے کر آپ بچائی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ بیان کیا توار شاد ہوا کہ میرے نام برنام رکھو لیکن میری کنیت نہ اختیار کرو۔ '

آلررائے میں بھی ساتھ ہوجاتا تو اوب سے آپ ﷺ کے سواری پر سوار ہونا پہندنہ کرتے ایک بار حضرت عقبہ بن عامر ہے آپ ﷺ کا خچر ہائک رہے تھے آپ ﷺ نے کہا سوار کیول نہیں ہو لیتے لیکن انھوں نے اس کو بڑی بات سمجھا کہ آپ ﷺ کے خچر پر سوار بول تاہم انتثالاً الامر تھوڑی دور تک سوار ہولئے۔ ق

ار ابوداؤه كاب الطلاق باب في عدة الحامل.

ابوداؤد تماب اطبيار دباب في الجب يصافح.

r: ابوداؤ؛ اول كتاب الطب باب الرجل حيد اوى.

سم: مسلِم كتاب الأدابِ باب النهي عن النكني بابي القاسم دبيان ما يستحب من السماعة

د: نسانی کتاب السعداد و سنی ۸۰۳ ر

فرط اوب سے کسی بات میں آپ پیٹے سے تقدم یا مسابقت گوارانہ کرتے آپ پیٹے فروہ تبوک کے سفر میں قضائے حاجت کیلئے سحابہ بیٹی سے الگ ہوگئے نماز فجر کاوقت آگیا تو سحابہ بیٹی نے آپ پیٹے کے آنے سے پیشتر ہی حضرت عبدالر حمٰن بن عوف بیٹی کا مامت میں نماز شروع کردی آپ پیٹے توایک رکعت نماز ہو پکی تھی اس لئے آپ پیٹے دو سری رکعت نماز ہو پکی تھی اس لئے آپ پیٹے دو سری رکعت میں شریک ہوئے نماز ہو پکی تھی تو تمام صحابہ بیٹی نے اس کو بے اولی بلکہ گناہ خیال کیا اور سب کے سب (بطور استفار) کے سجان اللہ سجان اللہ کہنے گئے آپ پیٹے نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ تم نے اچھا کیا۔ ا

ایک بار آپ ﷺ کی خدمت میں آیا کہ نماز پڑھاد ہے وہ ناز کو اسے نے نماز کاوقت آگیا
تو موذن حفرت ابو بکر میں کی خدمت میں آیا کہ نماز پڑھاد ہے وہ نماز پڑھارے تھے کہ
آپ ﷺ آکر شریک جماعت ہوگئے لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کیں حفرت ابو بکر میں اگرچہ نماز میں کسی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے تاہم جب لوگوں نے مسلسل تالیاں بجا کی اگر چو نماز میں کسی طرف متوجہ نہیں آپ ﷺ نے اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر قائم رہوا نھوں نو مر کر دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کی امامت کو بہند فرمایا۔ پھر چھھے ہت آئے اور نے پہلے تو خداکا شکر کیا کہ آپ ﷺ نے ان کی امامت کو بہند فرمایا۔ پھر چھھے ہت آئے اور آپ بھی نے تم دیا تو تھے نماز پڑھائے۔ گانے نماز پر نمائے۔ گانے نماز پڑھائے۔ گانے نماز پر نمائے۔ گانے نمائے نمائے

ایک بار آپ ﷺ بیدل جارہ سے کہ ای حالت میں ایک سحانی گدھے پر سوار آئ، آپ ﷺ کو آگے سوار کرناچاہا آپ ﷺ کو پیدل دیکھا تو خود فرطاد ب سے پیچھے بٹ گئے اور آپ ﷺ کو آگے سوار کرناچاہا لیکن آپ ﷺ نے فرمایاتم آگے بیٹنے کے زیادہ مستخل ہوالبتہ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں آگے بیٹھ سکتا ہوں۔ ؟

اً رہمی آپ ﷺ کے ساتھ کھانا کھانے کا اتفاق ہوتا توجب تک آپ ﷺ کھانا شروع نہ کرتے تمام سحابہ ﷺ فرط ادب سے کھانے میں ہاتھ نہ ڈالتے۔ '

اد ب کے مارے آپ ﷺ ہے آگے چلنالپند نہیں کرتے ایک سفر میں حضرت ابن عمر ﷺ ایک سر کش اونٹ ہر سوار تھے جور سول اللہ ہے آگے نکل نکل جاتا تھا حضرت عمر ﷺ

إوداؤو كمّاب الطهارة باب مسع على الحفين-

٣: الصَّمَا كَابِ الصَّلَوٰةَ بِابِ الْ تَصَفِيقَ فِي الصَّلُوٰ فَد

٣: ابوداؤد كاب الجباد باب رب الادات احق بصد رها

اليضاكاب الاطعمد باب النسسينه على الطعام.

نے ان کوڈانٹاکہ کوئی آپ ﷺ ے آگے نہ بڑھنے یائے۔ ا

اسلم سے تعلق رکھے تھے باہم تیراندازی میں مقابلہ کررہے تھے آپ پیٹا نے فرملیا اے بنو اسلم سے تعلق رکھے تھے باہم تیراندازی میں مقابلہ کررہے تھے آپ پیٹا نے فرملیا اے بنو اسلم سے تعلق رکھے تھے باہم تیرانداز تھااور میں فلاں قبیلہ کے ساتھ ہوں دوسر سے اسا نیل تیر بھینکو، آبو نکہ تمبارا باپ تیرانداز تھااور میں فلاں قبیلہ کے ساتھ ہول دوسر سے لوہ کو اور ارک گئے آپ پیٹا نے بوچھا کہ تیر کیوں نہیں بھینکے بولے اب کیونکر متابلہ کریں جب کہ آپ بیٹا ان کے ساتھ بیں فرملیا تیر بھینکو میں تم سب کے ساتھ مقابلہ کریں جب کہ آپ میں گئے کہ آگر دو بول۔ اساس کے رک گئے کہ آگر دو بول۔ اساس کے درانحالیکہ رسول اللہ بی کہ بیاتھ ہیں نو آپ بیٹا بھی مغلوب ہو جانمیں گئے درانحالیکہ رسول اللہ بی کرناچھوڑ دیا۔

ال اوب واحر ام کا بھیجہ یہ تھا کہ آپ ﷺ کی نسبت کسی قسم کی سوواد فی گواد اند کرتے آپ ﷺ کی نسبت کسی قسم کی سوواد فی گواد اند کرتے مان میں قیام فرمایا اور آپ ﷺ کے حصے میں اور ان کے اہل عیال اور کے حصے میں رہنے گئے۔ ایک دات مشرت ابوابع ب انصاری بیدار ہوئے تو کہا کہ "ہم اور رسول اللہ ﷺ کے اور چلیں کی حدمت میں کردیا صبح کو آپ ﷺ کی خدمت میں گزارش کی کہ آپ ﷺ کو نے میں کردیا صبح کو آپ ﷺ کی خدمت میں گزارش کی کہ آپ ﷺ اور تیام فرمائیں ارشاد ہوا کہ نیچے کا حصہ ہمارے لئے زیادہ موزوں ہے بولے کہ جس جہور آآپ ﷺ ہوں ہم اس پر نہیں چڑھ کے مجور آآپ ﷺ کوبالا خانہ پر قیام کرنا پڑا۔

بعض سحابہ ﷺ آپ ﷺ ہے سن میں بڑے تھے لیکن ان کو فرط اوب ہے یہ گوارانہ تھاکہ ان کو آپ ﷺ ہے بڑا کہا جائے ایک بار حضرت عثمان ﷺ نے ایک سحافی ہے پوچھا آپ ﷺ بڑے میں یار سول اللہ بولے بڑے تور سول اللہ ﷺ میں البتہ میں آپ ﷺ ہے بہلے بیدا ہوا تھا۔ ''

بن اگر نادانستگی میں بھی آپ ﷺ کی شان میں کوئی گستاخانہ کلمہ نکل جاتا تواس کی معافی چاہئے اسکی معافی چاہئے ایک معافی چاہئے ایک معافی چاہئے ایک سکابیہ رصی اللہ عبدا کابچہ مر گیاتھااور دواس پرروری تھیں آپ ﷺ کا گزر ہوا تو فرملیا" خدا سے ڈرواور صبر کرو۔ "بولیس" تمہیں میری مصیبت کی کیا پرواو ہے "۔ آپ ﷺ

السيخاري كتاب البيد باب من ابدى لذهريه وعبده جلسه ، فهواحق بهار

الينباكتاب الإجباد باب التحريض على ألرقي \_

الله المسلم كتاب الأشريه باب اباحة اكل الثوم ولنه يبغي لمن اراد خطاب الكبائر توكد وكذل في مغامه

سمز ترندى بواب الهنا قب عن رسول القصلهم باب ماجاء في ميلاد النبي \_

چلے گئے تولوگوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ تھے دوڑی ہوئی آئیں اور عرض کی کہ "میں نے حضور ﷺ کو نہیں بیجانا تھا"۔ ک

اگر کسی دوسرے محف کے متعلق آپ ﷺ کی نسبت گستاخی کاخیال ہو تا تو صحابہ کرام پہنے سخت برہم ہوتے ایک بار حضرت ابو بکر پہنے کاشانہ نبوت میں آئے دیکھا کہ حضرت عائشہ رصی اللہ عملہ با آواز بلند بول رہی ہیں فور اطمانچہ اٹھایا اور کہا کہ اب بھی آپ ﷺ کے سامنے آواز بلند نہ ہونے یائے۔ آ

آپ ﷺ پرایک مخص کا بچھ قرض آتا تھااس نے گتا خانہ طریقے سے تقاضا کیا تو تمام سحابہ ﷺ اس پر ٹوٹ پڑے بلآخر خود آپ ﷺ نے چیجاؤ کیا۔ ''

ا یک بار آپ ﷺ سفر میں تھے ایک ہدو آیا اور وحشانہ کہجہ میں یا آواز بلند پکارایا محمہ یا محمہ سحابہ کرام ﷺ نے کہا" بیں، میں یہ کیا؟ یہ منع ہے"۔ ''

ایک بار آپ پیلا نے فرمایا کہ انصار کے خاندانوں ہیں سب سے افضل بنو نجار ہیں پھر بنو عبدالا شبل پھر بنو حرث بن خزرج، پھر بنو ساعدہ ان کے علاوہ انصار کے تمام خاندان اچھے ہیں حضرت سعد رہے ہیں عباوہ قبیلہ بنو ساعدہ سے تھے ان کو جب معلوم ہوا کہ آپ پیلا نے ان کے قبیلہ کو چو تھے نمبر پرر کھا توان کو کسی قدرنا گوار ہوا ہو لے میر ہے گدھے پرزین کسو میں خود رسول اللہ پیلا سے اس کے متعلق گفتگو کرون گالیکن ان کے بھینچ حضرت سبل میں خود رسول اللہ پیلا ہے اس کے متعلق گفتگو کرون گالیکن ان کے بھینچ حضرت سبل منظم نے کہا کیا آپ رسول اللہ پیلا کی تردید کیلئے جاتے ہیں۔ حالا تکہ رسول اللہ پیلا وجوہ فضیلت کے سب سے زیادہ عالم ہیں یہ کیا تم ہے کہ آپ کا چو تھا نمبر ہے۔ ق

صلح صدیب کے بعد کافروں اور مسلمانوں ہیں اختلاط ہو گیا حضرت سلمہ عظیہ آئے اور ایک در خت کے نیچے لیٹ کئے چار مشرک بھی اس جگہ آئے اور رسول اللہ پیٹ کو ہرا بھلا کہنا شروع کیا ان کو کو ارانہ ہو سکااٹھ گئے دوسری جگہ جلے گئے اور چاروں مشرک بھی ہتھیار کو لاکا کر سور ہے ،ای حالت میں شور ہواکہ ابن زینم قتل کر دیا گیا حضرت سلمہ میں نے موقع پاکر تموار میان سے تھینج کی اور چاروں پر حالت خواب میں حملہ کرکے ان کے تمام ہتھیاروں پر قالت خواب میں حملہ کرکے ان کے تمام ہتھیاروں پر قبلہ کو عزت دی تم میں ہے جو تھی سر اٹھائے قبضہ کرلیا اور کہا کہ اس ذات کی تمام جس نے محمد سیکھ کو عزت دی تم میں ہے جو تھی سر اٹھائے

ابوداؤد كماب الجائز بإب العم عند الصدومه.

٣: ايوداؤد كتابالادب باب ماجاء في المزاح.

هم: ترندي كتاب الدعوات باب ما جاه في فضل التوبه الاستغفار ومالا كر من رحمته الله العباد هـ

۵: مسلم كتاب الافضائل باب في خير دورالانصار...

گااس کاد ماغ یاشیاش کر دیا جائے گا۔ <sup>ل</sup>

ایک تخص کانام محمد تھا، حضرت عمر ﷺ نے دیکھاکہ ایک آدمی ان کو گالیاں دے رہا ہے باکر کہا کہ دیکھو تمہاری وجہ ہے محمد کو گالی دی جارہی ہیں اب تادم مرگ تم اس نام سے پکارے نہیں جائے، چنانچہ اس وقت ان کانام عبدالر حمٰن رکھ دیا ، پھر بنو طلحہ کے پاس بیغام بھیجاکہ جولوگ اس نام کے ہوں سب کے نام بدل دیے جائیں اتفاق سے وہ لوگ سات آدمی شے اور ان کے سر دار کانام محمد تھالیکن انھوں نے کہا خود رسول اللہ ﷺ نے میر انام محمد رکھا ہے بولے اب میر ااس پر پچھ ذور نہیں چل سکتا۔ ا

جھوٹے چھوٹے بچھوٹے بچے بھی اگر آپ ﷺ کے ساتھ کسی قسم کی گستاخی کرتے تو صحابہ کرام ان کو ڈائٹ دیتے ، حضرت ام خالد رصی الله عبدا اپنے باپ کے ساتھ عاضر خدمت ہو نیس ، اور بچین کی وجہ سے خاتم المنوہ ﷺ سے کھیلنے لگیس ان کے والد نے ڈائٹالیکن آپ پیٹن نے فرملاکھیلنے دو۔ "

جوچزیں شان نبوت کے خلاف ہو تیں صحابہ کرام بھ آپ بھے کے سامنےان کے زکر تک کو سوء ادنی سجھے، آپ بھے نے جب عمرہ قضا اوا فرمایا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی آپ بھے کے آگے آگے اشعار پڑھتے جلے تھے حضرت عمر دھ نے سنا تو فرمایار سول اللہ بھے کے سامنے اور صدود حرم کے اندر شعر پڑھتے ہو لیکن آپ بھے نے خوداس کو مستحسن خیال فرمالہ ؟

ایک دفعہ بچھ لوگوں نے جمعہ کے دن آپ ﷺ کے منبر کے سامنے شور و غل کرنا شروع کیا حضرت ممر ﷺ نے افزائکہ آپ ﷺ کے منبر کے سامنے آوازاونجی نہ کرو۔ ہم سیتعظیم میہ ادب میں عزت آپ ﷺ کی زندگی ہی کے ساتھ مخصوص نہ تھی بلکہ آپ ﷺ کا حصال کے بعد بھی سی ہہ کرام ﷺ کا ای طرح ادب کرتے تھے آپ ﷺ کا ای طرح ادب کرتے تھے آپ ﷺ کا دصال کے بعد قبر کے متعلق اختلاف ہواکہ لحد کھودی جائے یاصندوق اس پرلوگوں نے شور و غل کرنا شروع کیا حضرت عمر نے فرمایا آپ ﷺ کے سامنے موت و حیات دونوں حالتوں میں شور و شغب نہ کرو۔ '

ا: مسلم کتاب الجباد باب غز دوذی قرود غیر بابه ۳۰ مسند این هنبل ج ۴۳ ص۱۲-

سن بخاري كالب الجباد باب من الكلم بالغار ستيه الرطانة -

س: نسائی کتاب الهناسک افشا والشعر کی الحرم والمشی بینایدی الامام ترفدی میں ہے کہ اشعاد مطرت کعب بن مالک نے پڑھیے بتھے اور یہی صحیح بھی ہے۔

٥: مسلم كتاب الأمارة تعنل الشهادة في سبيل الله تعالى .

المنائز باب ماجد كتاب البخائز باب ماجاء في الشق.

صحابہ کرام ہے کے اوب واحر ام کامنظر صلح حدید پیسے میں عروہ کو نظر آیا تو وہ سخت متاثر ہوااس نے صلح کے متعلق آپ چیلئے سے گفتگو کی تو عرب کے طریقے کے مطابق ریش مبارک کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا لیکن جبہاتھ بڑھانا تھا حضرت مغیر وہن شعبہ روٹ تلوار کے ذریعہ سے روک دیتے تھے اس واقعہ سے عروہ کو اس طرف توجہ ہو گئی اور اس نے صحابہ ریش کے ذریعہ سے روک دیتے تھے اس واقعہ سے عروہ کو اس طرف توجہ ہو گئی اور اس نے صحابہ بھر اس کے طرز عمل کو بغور دیکھنا شروع کیا تو اس پر یہ اثر پڑا کہ پلٹاتو کفار سے بیان کیا کہ میں نے قیصہ و کسر کی اور نجا شی کے دربار و کھیے میں لیکن محمہ بھیلئے کے اسماب جس قدر محمہ بھیلئے کی سمان کو میں ان کا تھو کے رکبا اور وہ اپنے جسم و چبر و پر اس کو مل لیتے جس آبر وہ وہ کی تعمم دیتے ہیں تو رو لوگ بچے پانی کینے ہائم بیں تو رو لوگ بچے پانی کینے ہائم بیں تو ہو بی آبر ان کے سامنے ہولئے جس تو ان کی آوازیں بست ہو جاتی جس اور ان کی طرف آنکھ بھر کر نہیں و کیونی کی جھتے۔ ا

# جان نثار ی

سلح صدیبیہ میں جب عردہ نے رسول اللہ ﷺ سے کہا کہ میں آپ ﷺ کے سامنے ایس چیزے اور مخلوط آدمی و یکھتا ہوں جو آپ ﷺ کو چھوز کر بھاگ جائیں گ نو حضرت ابو بھر مخلوط آدمی و یکھتا ہوں جو آپ ﷺ کو چھوز کر بھاگ جائیں گ نو حضرت ابو بکر مخلف کے دل پر اس طنز آمیز فقرہ نے نشتر کا کام دیااور انھوں نے بر ہم ہوئے کہا "ہم اور آپ ﷺ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں آگے؟ یہ ایک قول تھا جس کی تائید ہم موقع ہر سحابہ کرام مخل نے ایک قول تھا جس کی تائید ہم موقع ہر سحابہ کرام مخل نے ایک قول تھا جس کی تائید ہم موقع ہر سحابہ کرام مخل ہے گ

ابتدائے اسلام میں ایک بار آپ ﷺ نماز پڑھ رے تھے عقبہ بن انی معیط آبادر آپ ﷺ کا گایا تھو نمتا جاہا حضرت ابو بکر ﷺ کا گایا تھو نمتا جاہا حضرت ابو بکر ﷺ کا گایا تھو نمتا جاہا حضرت ابو بکر ﷺ کے اس کو ذھکیل دیالور کباک "ایک آن کی و صرف اس لئے قتل کرتے ہوکہ وہ کہتا ہے کہ میر اخدااللہ ہے حالا نکہ وہ تمہارے خدا کی جانب سے دلائل لے کر آیا ہے۔ "

جرت کے بعد آپ ﷺ اور بھی خطرات میں مبتلا ہوگئے تھے کفار کے علاوداب منافقین اور یہود نے اور بھی خطرات میں مبتلا ہوگئے تھے کفار کے علاوداب منافقین اور یہود نے دشمن بیدا ہوگئے تھے جن کارات دن ڈرلگار ہتا تھا اس لئے آپ ﷺ کو اکثریا سبانی کی ضرورت ہوتی تھی اور صحابہ کرام ﷺ آپ ﷺ کی حفاظت کیلئے اپ آپ کو ان تمام خطرات میں ڈال دیتے تھے، چنانچہ ابتدائے جمرت میں آپ ﷺ ایک شب بیدار

ا: بخارى الشروط باب الشروط في الجهاد والمصافحة مع الل العرب

ا: الينار

۳ . خاری کتاب الها قب نضائل الی بکرد.

ہوئے تو فرمایا 'کاش آج کی رات کوئی صالح بندہ میری حفاظت کرتا تھوڑی دیر کے بعد بتھیار کی جہنج البیٹ کی آواز آئی آپ ﷺ نے آواز سن کر فرمایا کون جواب ملامیں سعد بن ابی و قاص میں آپ ﷺ کی نسبت خوف بیدا بوااس لئے حفاظت کیلئے عاضر ہوا۔ '

ان خطرات کی وجہ ہے اگر آپ پیلی تھوڑی دیر کیلئے بھی آ تھے ہے اوجمل ہو جاتے تھے تو جان ناروں کے دل دھڑ کئے تھے آپ پیلی ایک ون صحابہ کرام کی کے حاقہ میں روانق افروز تھے کی ضرورت ہے اٹھے تو پلننے میں دیر ہوگئی سحابہ کرام کی گھبر اگئے کہ خدانخواستہ دشمنوں کی طرف ہے کوئی چٹم زخم تو نہیں پہنچا حضرت ابو ہریوہ کی ای بریشانی کی حالت میں گھبر اگر آپ پیلی کی جبتی میں انصار کے ایک باغ میں پہنچ دروازہ ڈھونڈا تو نہیں ما دیوار میں پانی کی ایک نالی نظر آئی اس میں گھس کر آپ پیلی تک پہنچاور سحابہ پیلی کی پریشانیوں کی داستان سنائی۔ ا

. غزدات میں یہ خطرات اور بھی بڑھ جاتے تھے اس لئے سحابہ کرام ﷺ کی جان نثار ک میں اور بھی ترقی ہو جاتی تھی۔

غزوہ فزوات الرفاع میں ایک صحابی نے ایک مشرک کی بی بی کو گرفتار کیا۔ اس نے انتقام لینے کیلئے فتم کھالی کہ جب تک اصحاب محمد ﷺ میں کسی صحابی کے خون سے زمین کور نگمین نہ کر لوں گا چین نہ اوں گااس لئے جب آپ ﷺ واپس ہوئے تواس نے تعاقب کیا آپ ﷺ منزل پر فروکش ہوئے تو دریافت فرمایا کہ کوئ میری حراست کی ذمہ داری اپنے سریے گا۔

مہاجرین وانصار دونوں میں ہے ایک ایک بہادر اس شرف کے حاصل کرنے کیلئے اٹھے آپ بھٹے نے حکم دیا کہ گھائی کے دہانے پر جاکر مشمکن ہو جائیں کہ وہی کفار کا کمین گاہ ہو سکتا تھا دونوں بزرگ وہاں پہنچے تو مہاجر بزرگ سوگئے اور انصاری نے نماز پڑھنا شروع کردی مشرک آیااور فور آتاڑ گیا کہ یہ محافظ اور تگہبان ہیں تین تیر مارے اور تینوں کے تینوں ان کے جسم میں ترازو جو گئے لیکن وہ اپنی جگہ ہے نہ ہے۔

آپ ﷺ غزوہ حنین کیلئے نکلے توایک سی الی نے شام کے وقت خبر دی کہ میں نے آگے جاکر بہاڑ کے اوپر سے دیکھا تو معلوم ہواکہ قبیلہ ہوازن کے زن ومر و چار پایوں اور مویشیوں کو باکر بہاڑ کے اوپر نے بیں آپ ﷺ مسکرائے اور فرملیا کہ آج میری پاسبانی کون کرے گا؟

ا: ترزري كتاب الفضائل مناقب سعد بن الي و قاص \_

٢ مسلم كتاب الإيمان بأب ما نقى الله من الأيمان و موغير مثاك فيه و خل الجنته وحرم على الناد \_

٣: ابود اود كتاب الطبارة، باب الوضومن الدم

ایک غزود میں سحابہ کرام ﷺ نے ایک ٹیلے پر قیام فرملیائی شدت سے سر دی پڑی کہ بعض او کول نے زمین میں گڑھا کھودااور اس کے اندر کھس کراو پر سے ڈھال ڈال لی۔ آپ ﷺ نے یہ حالت دیکھی تو فرملیا کہ "آج کی شب میری حفاظت کون کرے گا؟ میں اس کو دعا دول گا"۔ ایک انساری نے کہا کہ "میں یار سول اللہ ﷺ !" آپ ﷺ نے قریب بلا کران کا نام پو بھااور دیر تک دعادیتے رہے حضرت ابور پجانہ ﷺ نے یہ دعائی تو کہا کہ میں دوسر انگر بال بول گاور ان کو بھی دعادی۔ "

غزدہ بدر میں جب آپ ﷺ نے کفار کے مقابلہ کیلئے صحابہ کرام ﷺ کوطلب کیا تو حضرت مقداد ﷺ بولے ہم وہ نہیں ہیں جو موی الطفی کی قوم کی طرح کہہ دیں۔ فاذھ نِ آنْتَ رَبَّكَ فَقَاتِلَا

تم ادر تمهارا خداد ونول جادَادر لژو

بلکہ ہم آپ ﷺ کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچے سے لڑیں گے آپ ﷺ نے یہ جان نثارانہ فقرے سے تو چبرہ مبارک فرط مسرت سے چیک اٹھا۔؟

سحابہ کرام ﷺ کے جان نارانہ جذبات کا ظہور سب سے زیادہ غزوہ احدیمی ہوا چنانچہ اس غزوہ میں کسی مقام پر رسول اللہ ﷺ کے ساتھ صرف نوصحابہ ﷺ جن میں سات انساری اور دو قریش تھے (یعنی حضرت طلحہ ﷺ اور حضرت سعلہ ﷺ )رہ گے،اس حالت

ابوداؤد كناب الجباد بأب في فضل احرس في سبيل الله عزوجل.

۲ منداین حنبل جلد ۴ منفیه ۱۳۳۴

r: بخاری کتاب المغازی باب غزوه بدر .

میں کفار آپ ﷺ پرد فعتہ ٹوٹ پڑے تو آپ ﷺ نے ان جان ناروں کی طرف خطاب کرے فرمایا کہ ان اشقیا کو کون میر ہے پاس سے بٹا سکتا ہے ایک انساری فوراً آ گے بڑھے اور لڑ کر آپ ﷺ پر قملہ کرتے جاتے اور آپ ﷺ پر قملہ کرتے جاتے اور آپ ﷺ بر مملہ کرتے جاتے اور آپ ﷺ بار بار پکرتے جاتے اور ایک ایک انساری بڑھ کر آپ ﷺ پراپی جان قربان کرتا جاتا تھا یہاں تک کہ ساتوں بزرگ شہید ہوگئے۔ اُ

حضرت طلحہ ﷺ اور حضرت سعد ﷺ کی جان ٹاری کاوقت آیا تو حضرت سعد ﷺ کی جان ٹاری کاوقت آیا تو حضرت سعد ﷺ کے سامنے آپ ﷺ نے خود ابناتر کش بھی دیااور فرمایا کہ تیر پھینکو میرے ماں باپ تم پر قربان حضرت ابوطلحہ ﷺ کے سامنے کھڑے ہوگئے اور تیر چلانے گئے اور اس شعدت ہے تیر اندازی کی کہ دو تین کمانیں ٹوٹ گئیں اگر آپ ﷺ گردن اٹھا کر کفار کی طرف و کہتے تھے تو وہ کہتے تھے میرے مال باپ آپ ﷺ پر قربان ہوں گردن اٹھا کر نہ دو کھنے میر اسید آپ ﷺ کے سینہ کے سامنے ہے۔ آپ شاک میراسید آپ ﷺ کے سینہ کے سامنے ہے۔ آ

اس غزوہ میں حضرت شاس بن عمان ﷺ کی جان شاری کا حال ہے تھا کہ رسول اللہ ﷺ وائیس بائیس جس طرف نگاہ اٹھا کر ویکھتے تھے ان کی تکوار چیکتی ہوئی نظر آتی تھی آپ ﷺ پر عشی طاری و کئی توانھوں نے اپنے آپ کو آپ ﷺ کی سپر بنالیا یہاں تک کہ اس حالت میں شہید ہوئے۔ "

اس غزوہ میں آپ ﷺ نے ایک صحابی کو حضرت سعد بن رہے انصاری کی تلاش میں روانہ فرمایاوہ لاشوں کے در میان ان کو ڈھو نٹر نے سکے ، تو حضرت سعد بن رہیج ﷺ خود بول اللہ کی کیا کام ہے؟ جواب دیا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے تمبارای پیتہ لگانے کیلئے بھیجا ہے بولے جائز آپ ﷺ کی خدمت میں میر اسلام عرض کر دواور کہو کہ مجھے نیزے کے بارہ زخم سکے بین ایک متنفس بی اور اپنے قبیلہ میں اعلان کر دو کہ اگر رسول اللہ ﷺ شبید ہوگئے اور ان میں ایک متنفس بھی زند وریا تو خدا کے فزد یک ان کا و کی عذر قابل ساعت نہ ہوگا۔

نہ صرف مرد بلکہ عور تیم بھی آپ ﷺ کی جان نثاری کی آرزور کھتی تھیں حضرت طلیب بن عمیر ﷺ اسلام الا نے اور اپنی مال اروی بنت عبدالمطلب کواس کی خبر دی تو بولیس کہ تم نے جس شخص کی مدد کی وہ اس کا سب سے زیادہ مستحق تھا اگر مردول کی طرح ہم بھی استطاعت رکھتے تو آپ ﷺ کی حفاظت کرتے اور آپ کی طرف سے لڑتے۔ ف

ا: مستميح مسلم باب غزاو فاحد ... التري باب غزاد وأحد ...

r: طبقات ابني سعد تذكره مقتر شائر بن عثان- m: موطالهام مالك كتاب الجباد باب الترغ يب في الجباد .

۵ استیعاب تذکره حضرت طیب بن عمیرً به

# فدمت رسول ﷺ

صحابہ کرام ﷺ رسول اللہ ﷺ کی فدمت کو اپناسب سے براشر ف خیال کرتے تھے
اس لئے متعدد بزرگوں نے اپنے آپ کو آپ ﷺ کی فدمت کیلئے وقف کردیا تھا حفرت
بال ﷺ کی فاند داری کے تمام کار دبار کا انظام اپنے
بال ﷺ کی فاند داری کے تمام کار دبار کا انظام اپنے
ذے لے لیا تھا اور اس کیلئے طرح طرح کی ذلتیں اور تکلیفیں برداشت کرتے تھے لیکن آپ
ﷺ کے شرف فدمت کا چھوڑنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے آپ ﷺ کا معمول تھا کہ جب
کوئی غریب مسلمان فدمت مبادک میں حاضر ہو تا اور اس کے بدن پر کپڑے نہ ہوتے تو آپ
ﷺ حفرت بال ﷺ کو تمام دیتے اور قرض دام لے کر اس کی خوراک و لباس کا انظام
کرتے ایک بارکس مشرک ہے اس غرض کیلئے قرض لیالیکن ایک دن اس نے دیکھا تو نہایت
خت لیج میں کہا و حبثی تجھے معلوم ہے کہ اب مبینے میں کتنے دن رہ گئے ہیں۔ صرف چار دن
ای عرصہ میں قرض وصول کر لوں گاور نہ جس طرح تو پہلے بکریاں چرایا کر تا تھا ای طرح
بکریاں چرواؤں گا حضرت بال ھی کھا کو اس سے سخت رہے ہوا عشاء کے بعد آپ ﷺ کی اس اور نیز میر سے فدمت میں آئے اور کہا کہ مشرک نے بچھے یہ بچھے کہا ہے آپ ﷺ کے پاس اور نیز میر سے فدمت میں آئے اور کہا کہ مشرک نے بچھے یہ بچھے کہا ہے آپ ﷺ کے پاس اور نیز میر سے بی ترض کے اداکر نے کاکوئی سامان نہیں۔

اور وہ مجھے ذلیل کررہاہے فرمائے توجب تک قرض نہ ادا ہو جائے مسلمان قبائل میں بھاگ کر پناہ لوں گھر واپس آئے تو بھاگنے کا تمام سامان بھی کر لیالیکن رزاق عالم نے صبح تک خو۔ قرض کے اداکرنے کا سامان کردیا۔ ا

حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ کویہ شرف حاصل تفاکہ جب آپ ﷺ کہیں جاتے تو وہ پہلے آپ ﷺ کہیں جاتے تو وہ پہلے آپ ﷺ کوجو تیاں پہناتے پھر آگ آگ عصالے کر چلتے۔ آپ ﷺ مجلس میں بیٹھنا چاہتے تو آپ ﷺ کے پاؤں ہے جو تیاں نکا لئے پھر آپ ﷺ کو عصادیے آپ ﷺ ان کھتے تو پھر اس طرح جو تیاں پہناتے آگ آگ عصہ لے کر چلتے اور جمرہ مبارک تک بہنچا جاتے آپ ﷺ نہاتے تو پردہ کرتے آپ ﷺ سفر میں جاتے آپ ﷺ نہاتے تو پردہ کرتے آپ ﷺ سفر میں جاتے تو آپ ﷺ کا بچھونا، مسواک، جو تااور وضو کاپائی ان کے ساتھ ہو تااس لئے وہ صاحب سواور رسول اللہ ﷺ یعنی آپ ﷺ کے میر سامان کے جاتے تھے۔ ا

حضرت ربید اللی وظیر مجی شب وروز آپ پیل کی خدمت میں مصروف رہتے جب

ابوداؤوكاب الحراج باب في الإمام نقيل هدايا المشكرين.

ا: طبقات ابن سعد تذكره حضرت عبدالله بن مسعودً ..

آب ﷺ عشاء کی نمازے فارغ ہو کر کاشانہ نبوت میں تشریف لے جاتے تو وہ دروازہ پر بیٹی جاتے کہ مبادہ آب ﷺ کو کابل جاتے کہ مبادہ آب ﷺ کو کابل اختیار کرنے کامشورہ دیا ہوئے یہ تعلق آپ ﷺ کی خدمت گزاری میں خلل انداز ہوگاجس اختیار کرنے کامشورہ دیا ہوئے یہ ﷺ کے باربار کے اصرارے شادی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکھیں جسرت عقبہ بن عامر منظف آپ ﷺ کے مستقل خدمت گزار تھے ان کاکام یہ تھاک سفر میں آپ ﷺ کی او نفی کو ہا تھے تھے۔ ا

حسرت انس بن مالک ﷺ کو بچین ہی ہے ان کی والدہ نے آپ ﷺ کی خدمت کیلئے وقف کر و ماتھا۔

حضرت سلمی رصی الله عبد ایک صحابیه رضی الله عند تحمیل جنبول نے اس استقلال کے ساتھ آپ ﷺ کی خدمت کی کہ ان کو خلامہ رسول اللہ کا لقب حاصل ہولہ سمعنرت سفینہ رصی الله عندا حضرت سلمی رضی الله عندا کی والدہ کے غلام شے انھول نے ان کواس شرط پر آزاد کرنا چابا کہ وہ ابنی عمر آپ ﷺ کی خدمت گزاری میں صرف کردیں انھول نے کہا کہ اگر آپ یہ شرط نہ بھی کر تیں تب بھی میں تائفس واپسیں آپ ﷺ کی خدمت سے علیہ دہنہ ہوتا۔ آ

ان بزرگوں کے علاوہ جو صحابہ ﷺ کی خدمت میں حاضر رہتے تھے ان کو بھی عموما شرف خدمت میں حاضر رہتے تھے ان کو بھی عموما شرف خدمت حاصل ہو تاربتا تھا ایک بار آپ ﷺ رفع حاجت کیلئے بیٹھے تو حضرت عمر ﷺ آپ ﷺ نے پوچھا کہ حضرت عمر ﷺ نے پوچھا کہ "عمر کیا ہے؟" بولے کہ "وضو کایانی"، فرمایا کہ "بروفت اس کی ضرورت نہیں "۔ <sup>8</sup>

حضرت ابوہریوہ کو جو ہمیشہ خدمت مبارک میں عاضر رہتے تھے اکثریہ شرف عاصل ہوتاکہ جب آپ ﷺ رفع ضرورت کیلئے تشریف لے جائے تووہ کسی طشت یا کوزہ میں پانی لاتے اور آپ ﷺ وضو کرتے۔ ل

ایک بار حفرت حسین ری نے آپ سے کی کودیس بیٹاب کردیا حفرت لبابہ مظانہ

۳: مندابن صبل جلد ۴ صفحه ۵۹،۵۸\_

يه: ابوداؤد كتاب الصلوج ابواب شبرر مضان باب في المعوذ تمن \_

ابوداؤه كتاب الاعقب باب العنق على الشرط

اليناكاب اطبارة باب في الاستبراء.

اليضاكتاب الطبارة بأب الرجل بد مالك يدوالارض اذاا معتجى أ.

نے کہا کہ آپ ﷺ دومرا کپڑا پکن لیس اور اپنا نہ بند مجھے عنایت فرمائیں کہ میں دھولاؤں ار شاد ہواکہ بچے کے پیشاب پر صرف پانی حیمٹر ک دیناکا فی ہے۔

حفرت ابوا سے بھی ہمیشہ آپ ملے کی خدمت میں مھروف رہتے تھے چنانچ جب
آپ ملے عسل فرماتے تووہ پیٹے بھیر کر کھڑے ہوجاتے اور آپ ملے ان کی آڑیں نہا لیتے
ایک بارامام حسن ملے یا حسین ملے نے آپ ملے کے سینے پر بیشاب کردیاانھوں نے
سینہ مبارک کودھونا جا ہالیکن آپ ملے نے فرملیا کہ لاکے کے بیشاب پر صرف پانی جھڑک
دینا جا ہے۔

جب آپ ﷺ نے جمتہ الوواع میں رمی جمرہ کرنا جابی تو خدام بارگاہ میں حضرت اسامہ وہا ہے۔ اور حضرت بلال معظمہ ساتھ ساتھ سے ایک کے ہاتھ میں ناقہ کی کلیل متی اور دوسرے بزرگ آپ ﷺ کے سر پر اپناکپڑا تانے ہوئے چلتے تھے کہ آفاب کی شعامیں چہرہ مبارک کو گرم نگاہوں سے نہ ویکھنے ہائیں۔ ''

# محبت رسول ﷺ

حدیث شریف میں ہے۔

لایومن احد کم حتی اکون احب الیه من و الده و ولده و الناس احمعین العنی رسول الله علی الله من و الده و ولده و الناس احمعین العنی رسول الله علی فی منام الوگول من منابع من منابع من منابع من منابع منابع

اور صحابہ کرام ﷺ کوابیان کا بھی درجہ کمال حاصل تھا چنانچہ حضرت جابر ﷺ کے والد جب غزوہ احد کی شرکت کیلئے روانہ ہونے گئے تو بیٹے سے کہا کہ میں ضرور شہید ہوں گا اور رسول اللہ ﷺ کے سوامجھ کو تم سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے تم میر اقر ض اواکر تااور اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کرتا۔ آس کے علاوہ صحابہ کرام ﷺ اور بھی مختف طریقوں سے بھائیوں کے ساتھ سلوک کرتا۔ آس کے علاوہ صحابہ کرام ﷺ کی محبت کا اظہار کرتے تھے۔

ایک بارایک سحالی آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے جوش محبت میں آپ ﷺ کی ترمت میں حاضر ہوئے جوش محبت میں آپ ﷺ کی تعمی الث دی اسکے اندر محس کئے آپ ﷺ کوچو ملاور آپ ﷺ سے لیٹ گئے۔ '' محضرت اسید بن حضیر ﷺ ایک شگفتہ مزاج سحالی تنے ایک روز وہ بنسی نداق کی با تمی

ا: ابود اؤد و كتاب الطبيارة باب بول الصبي يصيب الثوب.

٣: ابوداؤو كتاب الهناسكه باب في انحر م يظلل ..

۱۰ - اسدالغابه تذکره حضرت عبدالله بن عمروُ بن حرام \_

٣: الوواؤد كماب الركوة باب ما لا ينحو ز منعه

كررے منے كه آب ﷺ نان كے ببلوم ايك جھڑى سے كونچ دياانھوں نے اس كانقام لیناجابا آپ ﷺ اس پر راضی ہو گئے لیکن انھوں نے کہا کہ آپ ﷺ کے بدن پر قیص ہے حالانک میں برہنہ تھا آپ ﷺ نے قیص بھی افعادی قیص کا افعانا تھاکہ وہ آپ ﷺ سے لیٹ گئے بہلوچو مے اور کہایار سول اللہ ﷺ بہی مقصود تھا۔

جب آپ ﷺ کی خدمت میں وفد عبدالقیس حاضر ہوا توسواری ہے اترنے کیساتھ ہی سب کے سب دوڑے اور آپ ﷺ کے ہاتھ اور یاؤں کو بوسہ دیا۔ ' حضرت کردم ﷺ نے جة الوداعين آپ ﷺ كىزيارت كى توآپ ﷺ كے قدم لئے اور آپ ﷺ كىرسالت کا قرار کیااور آپ ﷺ کی باتی سنتے رہے۔ عضرت زاہر ﷺ ایک بدوی صحابی تھے جو ر سول الله ﷺ ے نہایت محبت رکھتے تھے اور آپ ﷺ کی خدمت میں بدید بھیجا کرتے تے۔ آپ ﷺ بھی ان سے محبت رکھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ "زاہر بمارے بدوی ہیں اور ہم ایکے شہری ہیں "۔ ایک دن وہ اپناسود افروخت کررہے تھے آپ ﷺ نے پیچھے ہے آکر انکو گود میں لے لیا، انھوں نے کہا کون ہے؟ چھوڑ دولیکن مڑ کر دیکھااور معلوم ہواکہ آپ ﷺ میں توابی پشت کو بار بار آپ ﷺ کے سینہ سے چمناتے تھے اور تسکین نہیں ہوتی تھی۔ ت عرَ ب میں بیہ خیال تھا کہ اگر کسی کے پاؤں سوجائیں اور وہ اپنے محبوب کو یاد کرے تو بیہ کیفیت زائل ہو جاتی ہے ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر طفظات کے یاؤں سومنے تو نسی نے کہا ایے محبوب کویاد کر لوبو لے یامحمہ ﷺ ۔ ع

حضرت ام عطيد رضي الله عنها أيك صحابيه رضى الله عنها تحميل وه جب آب على كا ذ کر کرتیں تو فرط مسرت ہے تہتیں" بابا ، لیعنی میرے باپ آپ ﷺ پر قربان" عزت اور محبت کی وجہ سے صحابہ کرام کھ آپ ﷺ کے آرام اور آسائش کا نہایت

خیال رکھتے منصاور آپ ﷺ کی کسی قتم کی تکلیف موار انہیں کرتے تھے۔ آپ ﷺ ایک سفر میں تھے جس میں ایک سحابی نہایت اہتمام کے ساتھ آپ ﷺ

کیلئے اِنی ٹھنڈا کرتے تھے۔ '

ابود اؤد كتاب الادب باب في ا قبله الحدر

ابيناً تاب الأكان باب في تزويج كم يولد ..

شاكر ترندي باب ماجاه في صفة فرات رسول القد صلحم..

اد بالمفرد ماب مالقول الرجل اذ اخدرت رجله . نسانی نتاب اخیض بایشبو دانخض العیدین و عوق مسلمین .

تباب الزيدياب حديث جابرا الطويل...

ا یک عورت تھی جو ہمیشہ مسجد نبوی ﷺ میں جھاڑو دیا کرتی تھی اس کا انقال ہو گیا تو سحابہ کرام 🚴 نے اس کود فن کر دیااور آپ 🖔 کواطلاع نہ دی آپ ﷺ کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں خبر کی۔ ہولے حضور ﷺ روزے سے تھے اور قیلولہ فرمارہے تھے،ہم نے اکلیف دینا گوار اونہ کیا۔ ای طرح ایک اور صحابی کا انتقال ہو گیا تو صحابہ عظمہ نے آپ ﷺ کوخبرنه کی اور کہا کہ اند میری رات تھی حضور ﷺ کوز حمت : و تی۔ ا

آپ ﷺ کوجو چیز محبوب ہوتی وہ آپ ﷺ کی محبت کی وجہ سے سحایہ کرام ﷺ کو تبھی محبوب ہو جاتی کدو آپ ﷺ کو نہایت مر نحوب تھا۔ اس کئے حضرت انس ﷺ بن مالک بھی اس کو نہایت پسند فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک روز کدو کھار ہے تھے تو خود بخود بول اٹھے اے در خت اس بنام کہ رسول اللہ ﷺ کو تجھ سے محبت تھی تو مجھے کس قدر محبوب ہے۔ ا

آپ ﷺ کی محبت نے سحابہ کرام ﷺ کے زویک آپ ﷺ کی ہر چیز کو محبوب بنادیا تھا آپ ﷺ کامعمول تھاکہ ہر کام کی ابتدادا ہے جانب سے فرماتے ایک بار حضرت میمونہ رصی الله علها کے تھر میں حضرت عبداللد بن عباس عظامہ آپ ﷺ کے دا میں اور حضرت خالد بن ولید بائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے حضرت میموند دودھ لائیں او آپ ﷺ نے لی کر حضرت عبدالله بن عبال ﷺ سے فرمایا کہ حق تو تمہاراہے کیکن اگرایٹار کرو تو خالد کو دے کتے ہو یو لے کہ میں آپ ﷺ کا حجو ناکسی کو نہیں دے سکتا۔ ع

ا کی مرتبہ آپ ﷺ نے پانی یادودہ بی کر حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کو عنایت فرمایا بولیں میں اگر چہ روزے ہے ہوں لیکن آپ ﷺ کا حموثاوا پس کرنا پہند نہیں کرتی۔ ع

ا یک بار ایک صحابی خدمت مبارک میں حاضر ہوئے آپ ﷺ کھانا کھارے تھے ان کو بھی شریک کرنا جاہاوہ روزے ہے تھے اس لئے ان کوافسوس ہوا کہ ہائے رسول اللہ ﷺ کا

مبت کی وجہ ہے آپ ﷺ کورٹی و تا توتمام سحابہ ﷺ کو بھی رنج ہو تا آپ ﷺ کو خوشی ہوتی و تمام سحابہ ﴿ بهی اس میں شریک ہوتے آپ ﷺ نے ایک مہینے کیلئے ازواج مطہرات رصی اللہ عبور سے علیحد کی اختیار کر لی تو تمام سحابہ عظیر نے معجد میں آکر گربیہ

سنن اين ماجه باب كتاب الجمائز باب مهاجاء مي الصلواة على النبرية

ترغدي كتاب الطعمه باب ما حاء مي اسمن الدماعة

ترمَد کا اواب الد عوات باب ما بول ادا ایکل طعاماً. مند وین صبل جد ۲ صفحه ۳ م ۳.

نمن این داند. آبات المعمد بایب و انتساز طاعام به

وزاری شروع کرد**ی۔** <sup>ک</sup>

آپ پیل نے جب مرض الموت میں حضرت ابو بکر منطقه کولهام بناتا جاہا تو حضر عائشةً نے کہاکہ وور قیق القلب آدمی ہیں جب آپ ﷺ کونہ دیکھیں کے توخودرو کیں گے اور تمام صحابہ 🚓 بھی۔ کے حضرت عمر بن الجموع ایک فیاض سحانی تھے ان کو آپ ﷺ ہے اس قدر محبت تھی کہ جب آپ ﷺ نکاح کرتے تووہ آپ ﷺ کی جانب سے دعوت دلیمہ کرتے۔ <sup>ع</sup> آپ ﷺ جب سی غزوہ میں تشریف لے جاتے تو صحابیات رضی اللہ عنوں فرط محبت آپ ﷺ کی داہیں اور سلامتی کیلئے نذریں مانتی تھیں۔ ایک بار آپ ﷺ سی عزود ایس آئے توایک سحابیہ وسی الله عبده (اجارینة سورہ)نے کہا کہ یار سول اللہ ﷺ میں نذر مانی تھی کہ اگر خدا آپ ﷺ کو صحیح و سالم داپس لائیگا تو آپ ﷺ کے سامنے دف بجابجا کے گاؤں گی۔ ج آپ ﷺ عموماً فقروفاقہ کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے سحابہ کرام 🚓 کے سامنے آپ ﷺ کی خاتگی زندگی کا بیہ منظر آ جا تا تو فرط محبت سے آبدیدہ ہو جاتے ایک بار حضرت عمر ﷺ کاشانہ نبوت میں تشریف لے گئے تودیکھاکہ آپ ﷺ چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں جس پر کوئی بستر نہیں ہے جسم مبارک پر تہبند کے سوانچھ نہیں پہلومیں بدھیاں پڑگئی ہیں توشہ خانہ میں منھی بھر جو کے سوااور پچھ نہیں آنکھوں سے بے ساختہ آنسونکل آئے ارشاد ہوا کہ عمر ﷺ کیوں روتے ہو؟ کیوں نہ رؤوں؟ آپ ﷺ کی بید حالت ہے اور قیصر و کسری دنیا کے مزے ازارے ہیں فرملیا گیا تہہیں یہ پسند نہیں کہ ہمارے لئے آخر ت اوران کیلئے دنیا ہو۔' آب ﷺ کے وصال کے بعد سحابہ کرام کھ کوجب آپ ﷺ کی یہ حالت یاد آتی تھی تو آتھھوں ہے آنسو نکل پڑتے تھے ایک بار حضرت ابوہر برہ کے سامنے چیاتیاں آئیں تو و کھے کرروپڑے کہ آپ ﷺ نے اپنی آنکھوں سے چیاتی نہیں دیکھی۔ ا ا یک دن حضرعبدالرحمٰن بن عوف نے اپنے دوستوں کو سوت رونی کھلایا تورویزے اور

ایک دن حضرعبدالرحمٰن بن عوف نے اپنے دو سنوں کو گوشت رونی کھلایا تو روپڑے اور کہا کہ د سول اللہ ﷺ کہا کہ رسول اللہ ﷺ کاو صال بھی بو گیااور آپ ﷺ نے بیٹ بھرجو کی رونی کھی نہیں کھائی۔ " اگر آپ ﷺ کسی چیز ہے متعقع نہ ہو سکتے تو صحابہ کرام ﷺ اس ہے متعقع ہونا ابند نہ کرتے آپ ﷺ کاو صال ہوا تو آپ ﷺ کے کفن کیلئے ایک صلہ خریدا گیالیکن بعد کو آپ

المستمم تماب الرضاح باب في الإيلااور اعتز ال النساء.

r - سنن ابن ماجه كتاب الصلوة باب ماجاه في صلوة الرسول صلعم في مر ضهه .

٣٠ اصابه جلد ٢٩٦٢ تذكر وحضرت عمروظ بن الجموت.

۲۰ - ترزی کاب المناقب مناقب ابی انحفص عمر بن الخطایب۔

د: مسلم تناب الرضاع باب في الإيلااور اعتز إلى النساء وتختير مين.

٢٠ - منهن ابن ماجه كتاب الاطعمه باب الرقاق.
 ٢٠ - ترندى باب ماجاء في ميش النبي صلعم.

ﷺ دوسرے کپڑوں میں گفنائے گئے اور یہ حلہ حضرت عبداللہ بن ابی بکرنے اس خیال سے
لیا کہ اسکواپنے گفن کیلئے محفوظ رکھیں گے لیکن پھر کہا کہ جب خدا کی مرضی نہ ہوئی کہ وہ رسول
اللّہ ﷺ کا کفن ہو تو میر اکیوں ہویہ کہ کراسکو فرو خت کر کے اسکی تیمت صدقہ کر دی۔ ا غزوہ تبوک سخت گرمیوں کے زمانہ میں واقع ہوا تھا حضرت ابو خشمہ عظیمہ ایک سحانی شجے۔

جواس غزوہ میں شریک نہ ہوسکے تھے ایک دن وہ گھر میں آئے تو دیکھا کہ بیویوں نے ان کی آسائش کیلئے نہایت سامان کیا ہے بالا خانے پر چھڑ کاؤ کیا ہے پانی سر دکیا ہے عمدہ کھانا تیار کیا ہے لیکن وہ یہ تمام سامان عیش دکھے کر بولے رسول اللہ پھلا اس لوادر گرمی میں کھلے ہوئے میدان میں ہوں اور ابو خثیمہ سایہ سر دیائی عمدہ غذا اور خوبصورت عور توں کے ساتھ لطف اضائے خدا کی فتم یہ انصاف نہیں ہے میں ہر گز بالاخانہ پرنہ آؤں گا چنانچہ اس وقت زادر اولیا اور تبوک کی طرف روانہ ہوگئے۔ '

وصال کے بعد آپ پی یاد آتے تو سحاب کے باتقیار روپڑتے ایک دن حفرت عبداللہ ابن عباس خینہ نے فرمایا جعر ات کادن اور جعرات کادن کس قدر سخت تھااس کے بعد اس قدر روئے کہ زمین کی کنگریاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں حفرت سعید بن جیر خینہ نے پوچھا جعر ات کادن کیا۔ بولے ای دن آپ پی کے مرض الموت میں اشتداد ہوا تھا۔ آپ تی جبر آت کے مرض الموت میں اشتداد ہوا تھا۔ آپ تی کی مبادک صحبتوں کی یاد آئی تو صحابہ کرام بی کی آنکھوں سے باختیار آنسو جاری ہو جاتے ایک بار حضرت ابو بکر خینہ اور حضرت عباس خینہ انساد کی ایک مجلس آنسو جاری ہو جاتے ایک بار حضرت ابو بکر خینہ اور حضرت عباس خینہ انساد کی ایک مجلس میں گئے تود یکھا کہ سب لوگ رور ہے ہیں سب بوچھا تو بولے کہ ہم کو آپ پی کی مجلس کی توریخ مان خاتی کی تاری کی خات کی بھر کی شرح میں کہ بید واقعہ آپ پی کی بھر کی شرح میں کہ بید واقعہ آپ پی کاوصال ہوا کے زمانہ کا ہے جس میں انساز کو بید نوف پیدا ہوا کہ اگر اس مرض میں آپ پی کاوصال ہوا تو پھر آپ پی مجلس میسرنہ ہوگی اس لئے وہ اس غم میں روپڑے۔

حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ جبر سول اللہ ﷺ کا تذکرہ فرماتے تھے تو آ تکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ <sup>مِ</sup>

ا: مسلم كتاب لبخائز باب فى كفن الميت.

۲: اسدالغابه جلد ۱۴ منجه ۱۹۱ تذکرهالک بن قبس به

٣: مملم كماب الوصية إب ترك الوصينه لمن ليس نوشي يوصي فيه.

هم: علائ كماب المتاقب بإب قول النبي صلعم اقبلوا من محسنهم و تحاوزوا عن مستهم.

۵: طبقات ابن سعد تذکره حضرت عبدالله بن عراً...

اہل بیت اور رسول اللہ ﷺ کے اعزہ واقارب کی عزت و محبت رسول اللہ ﷺ کے تعلق سے سحابہ کرام ﷺ اہل بیت کی بھی نہایت عزت و محبت کرتے تھے ایک بار امام باقر دھزت بہابر بن عبداللہ کی خدمت میں جہت الوداع کی کیفیت ہو جینے کی غرض سے حاضر ہوئے۔ اس وقت آگر چہ وہ طالب العلمان اور نیاز مندانہ حیثیت ت آئے تھے تاہم حضرت باہر بن عبداللہ وہ ہم سے ان کاخیر مقدم کیا پہلے ان کے سرکی طرف ہاتھ باہر بن عبداللہ وہ ہم کی طرف ہاتھ بر ماتھ رکھایا ور ان کے او پر اور نیچ کے تکمے کھو لئے سینے پر ہاتھ رکھا اور مرد با ابنا پھر اصل مسئلہ پر مقدم کیا جازت وی گ

ا میک بارا میک عراقی نے حضرت عبداللہ بن عمر طاق ہے یو جیساک مجسر کا نوان جو کپڑے پرلگ جاتا ہے اس کا کیا تھم ہے یو لے ان کود کیصور سول اللہ ﷺ کے نواہے کو تو شہید کر ڈالا اور مجسر کے خون کا سوال کرتے ہیں۔ '

رسول الله ﷺ کے انقال کے چندروز بعد ایک دن حضرت ابو بکر ﷺ ایک رائے ہے گزرے دیکھاکہ حضرت حسن ﷺ کھیل رہے ہیں اٹھاکر اپنے کندھے پر رکھ لیااور بیہ شعر بڑھا۔

و ابابسی شبیه النبی لیس شبیها بالعلی میر آباپ تم پر قربان که رسول الله ﷺ کے ہم شکل ہوعلی ﷺ کے مشابہ نہیں حضرت علی ﷺ مجمی ساتھ شے وہ ہنس پڑے۔ ''

ا بیک دن حسنرت ابو ہر میرد حظیمہ امام حسن حظیمہ سے مطےاور کہا کہ ذرا پیٹ کھو لئے جہاں رسول اللہ سی لا سے بوسیہ دیا تھا وہیں میں بھی بوسیہ دوں گا چنانچہ انھوں نے پہیٹ کھولا اور انھوں نے دہیں بوسہ دیا۔ "

ایک بار بہت ہے لوگ مسجد نبوی ﷺ میں بیٹے ہوئے تھے اتفاق سے حضرت امام حسین مرق آگے اور سلام کیاسب نے سلام کاجواب دیالکین حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ربی خاموش رہے جب سب چپ ہوئے تو با آواز بلند کہاالسلام وعلیم ورحمتہ اللہ برکانہ یہ کہہ کرسب کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ میں شمہیں بتاؤں کہ زمین کے رہنے والوں

ان الوداؤد كتاب المناسك باب صفح جية النبي صلعم.

المسترزري كتاب المناقب مناقب الحن والحسينُ.

۳: - منداین صبل جلدانسنی ۸-

س سندان متبل جلد ۳ منځه ۲۴۴ س

میں آسان والوں کوسب سے محبوب مختص کون ہے یہی جو جارہاہے جنگ صفین کے بعد سے انھوں نے مجھ سے بات چیت نہیں کی اگر وہ مجھ سے راضی ہو جائیں تو یہ مجھے سرخ او نٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ !

حضرت ابوالطفیل حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بہت بڑے حامی تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے انقال کے بعد ایک بار حضرت امیر معاویہ نے ان سے بوجھا کہ تمبارے دوست ابوالحن خطبہ کے غم میں تمبار اکیا حال ہے بولے موی کے غم میں جو حال ان کی ماں کا تھا۔ عضرت فاطمہ رسی اللہ علما نے جب حضرت ابو بکر خطبہ سے رسول اللہ علیہ کی وراخت کا مطالبہ کیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے رسول اللہ علیہ کی قرابت کے حقوق جنائے تو حضرت ابو بکر خطب نے اس موقع پر جو تقریر کی اس میں خاص طور پر اہل بیت کی جبت کا ظہار فرمایا اور کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میر ی جان ہے رسول اللہ علیہ کی قرابت کے حقوق کے قرابت کے حقوق کے قرابت کے حقوق کے کا قادر کھنے کا تھم دیا۔ ع

ایکبار حضرت عباس منظه نے ایک معالمہ میں حضرت تمر منظه ہے اصرار کیااور کہا
کہ یاامیر المومنین اگر مویٰ کے چیا آپ علی کے پاس مسلمان ہوکر آتے تو آپ بی کیا
کرتے۔ بولے ان کے ماتھ سلوک کرتا حضرت عباس منظه نے کہا تو پھر میں رسول اللہ
علی کا چیا ہوں بولے اے ابوالفضل آپ کی کیارائے ہے خدا کی قتم آپ کے باپ مجھے اپنے
باپ سے ذیادہ محبوب ہیں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ دہ رسول اللہ بی کو میرے باپ سے زیادہ محبوب سے اور میں رسول اللہ بی محبوب تے اور میں رسول اللہ بی محبوب تے اور میں رسول اللہ بی محبوب تے اور میں رسول اللہ بی محبوب تی محبوب تے اور میں رسول اللہ بی محبوب تے اور میں رسول اللہ بی محبوب تی محبوب تے اور میں رسول اللہ بی محبوب تے اور میں رسول اللہ اللہ بی محبوب تے اور میں رسول اللہ بیں کو میں اللہ بی محبوب تے اور میں رسول اللہ بی محبوب تے اللہ بی محبوب تے اور میں رسول اللہ بی محبوب تیں مور اللہ بی محبوب تے اور میں رسول اللہ بی محبوب تیں اللہ بی مور اللہ ب

حضرت عباس معظمہ کا انقال ہوا تو ہو ہائم نے الگ اور حضرت عثان معظمہ نے الگ اور حضرت عبان معظمہ کو کی شخص انساد کی تمام آباد ہوں ہیں اس کا اعلان کر ولیا لوگ اس کثرت سے جمع ہوئے کہ کو کی شخص تابوت کے ہاس نہیں جاسکتا تھا خود ہو ہائم کو لوگوں نے اس طرح گھیر لیا کہ حضرت عثمان مغظمہ نے پولیس کے ذریعہ سے ان کو ہٹایلہ عمر بیس جب قحط پڑتا تھا تو حضرت عمر منظمہ ان کے وسیلہ سے بارش کی دعا ما تکتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا و ندا ہم پہلے اپنے تیغیر کو وسیلہ بناتے تھے اور تو پانی برسا۔ فی بناتے تھے اور تو پانی برسا۔ فی بناتے ہیں ہمارے لئے پانی برسا۔ فی بناتے تیں ہمارے لئے پانی برسا۔ فی ایک بار حضرت عمر معظمہ نے شفاء بنت عبداللہ العدویہ کو بلا بھیجاوہ آئیں تو دیکھا کہ ایک بار حضرت عمر معظمہ نے شفاء بنت عبداللہ العدویہ کو بلا بھیجاوہ آئیں تو دیکھا کہ

اسدالغابه تذكره حضرت عبدالله بن عمرو بن العامل ۳۰ استیعاب تذكرها بوالطفیل.

٣ بخدى كأب المناقب مناقب قرابة رسول الله معلم.

الم المقات ابن سعد تذكره معزت عبال . ٥ أبغادى كماب المناقب ذكر عباس بن عبد المطلب .

عاتک بنت اسید رصی الله عنها پہلے ہے موجود بیں پچھ دیر کے بعد حضرت عمر صفی نے دونوں کوایک ایک چادر دی لیکن شفاء کی چادر کم درجہ کی تھی،اس لئے انھوں نے کہا کہ " میں عاتکہ ہے زیادہ قدیم الاسلام اور آپ کی چچاز او بہن ہوں، آپ نے مجھے خاص اس غرض کیلئے بایا تھا اور عاتکہ تو یوں آئی تھیں۔ "بولے میں نے یہ چادر تمہارے ہی دیے کیلئے رکھی تھی لیکن جب عاتکہ آگئیں تو مجھے رسول اللہ علی فرابت کا لحاظ کر تایز لے ا

حضرت ہند بن ابی حالہ حضرت خدیجہ رصی اللہ عنها کے بیٹے تھے صرف اتنے تعلق سے کہ رسول اللہ بھلے نے ان کی پرورش فرمائی تھی جب ان کے بیٹے کابھرے میں بمر ض طاعون انتقال ہوا تو پہلے ان کا جنازہ نہایت کسمپری کی حالت میں اٹھایا گیالیکن اس حالت کو دکھے کر ایک عورت نے پکاراواحند بن حنداہ وابن ربیب رسول اللہ بیہ سننا تھا کہ لوگ اپنے مردول کی تجہیز و تکفین جھوڑ کر ان کے جنازہ میں شرکی ہوگئے۔ ا

قبیلہ بوز ہرہ میں چونکہ رسول اللہ ﷺ کی نانہال تھی اس لئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس لئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس قبیلہ کے پاس فاطر کا نہایت لحاظ کرتی تھیں چنانچہ وہ حضرت عبد اللہ بن زبیر عظمہ سے ناراض ہو کیں توانھوں نے اس قبیلہ کے چند بزرگوں کو شفیع بنلا۔ ع

# ر سول الله ﷺ کے دوستوں کی عزت اور محبت

رسول الله ﷺ جن لوگوں ہے محبت رکھتے تھے صحابہ کرام ﷺ بھی ان کی نہایت تو قیر وعزت کرتے تھے حضرت عمر ﷺ کا تمن بزار مقرر فرمایا توانھوں نے اعتراض کیا کہ اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کا تمن بزار مقرر فرمایا توانھوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے اسامہ ﷺ کو مجھ پر کیوں ترجیح دی وہ تو کسی جنگ میں جھ ہے آ کے نہیں ہے بولے زید تمہارے باب نے زیادہ رسول اللہ ﷺ کو محبوب تھاور آپ ﷺ اسامہ ﷺ کی محبوب کو ترجیح دی۔ تم ہے زیادہ کرتے تھے اسلے میں نے اپنے محبوب پر رسول اللہ ﷺ کے محبوب کو ترجیح دی۔ تم ہے زیادہ کرتے تھے اسلے میں نے اپنے محبوب پر رسول اللہ ﷺ کے محبوب کو ترجیح دی۔ تم ہے تا کہ بار حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے دیکھا کہ ایک محتم مجد کے گوشہ میں دامن گھیٹنا کی مربا ہے ہوئے ہے کون محص ہے۔ ایک آدمی نے کہا آپ ان کو نہیں بچانے نہ یہ محمد بن اسلمہ ﷺ بن حضرت عبداللہ بن عمر کھتے تو ان کی محبت کر ترجی

ا: اصابه تذكره عاتكه بنت اسيد. ٢: استيعاب تذكره بهند بن الى خال ...

ا بخاری شریف کتاب المناقب باب مناقب قریش.

٣٠ زندى كتاب المناقب مِناقب زيد بن جاريد.

۵: بخاری کمآب المناقب ذکر اسامه بن زید ـ

سیابہ کرام بھی نہ صرف آپ بھے کے دوستوں کی عزت کرتے تھے بلکہ آپ بھے نے جن غلاموں کو آزاد کر کے اپنامولی بنالیا تھاان کے ساتھ بھی نہایت لطف و مدارات کے ساتھ بیش آتے تھے، آیک بار آپ بھے نے فر ملیا کہ جن غلاموں کے ناک کان کاٹ لئے گئے ہیں یاان کو جلادیا گیا ہے دہ آزاد ہیں اور القد اور اس کے رسول بھے کے مولی ہیں، لوگ یہ من کر ایک خواجہ سر اکو لائے جس کا نام سندر تھا آپ نے اس کو آزاد کر دیا آپ کی و فات کے بعد دہ حضرت ابو بکر ھے، اور حضرت عمر ھی کے زمانہ خلافت ہیں آتا تو دونوں بزرگ اس کے ساتھ عمدہ سلوک کرتے اس نے ایک بار مصر جانا چاہا تو حضرت عمر ھی نے حضرت عمر وہن العاص ھی کو خط لکھ دیا کہ رسول اللہ سے کے وہن العاص ھی کو خط لکھ دیا کہ رسول اللہ سے کے وہن العاص ھی کو خط لکھ دیا کہ رسول اللہ سے کے موافق اس کے ساتھ عمدہ سلوک کرنا۔

### شوق زيارت رسول 🖔

صحابہ کرام ﷺ کے دل رسول اللہ ﷺ کے شوق زیارت سے لبریز تھے اس لئے جب زیارت کا وقت قریب آتا تو بیہ جذبہ اور مجھی انجر جاتا اور اس کا اظہار مقدس نغمہ سنجیوں کی صورت میں ہوتا۔

حضرت ابومویٰ اشعری ﷺ جب اپنے دفقاء کے ساتھ مدینہ کے قریب پہنچے توسب کے سب ہم آہنگ ہو کر زبان شوق سے بیار جزیز صنے لگے۔

غندا نبلقى الأحبية

محميدا واحتزيته

ہم کل اپنے دوستوں لیعنی محمد ﷺ اوران کے گروہ سے ملیں ہے۔ <sup>ن</sup>ے

مصافحہ کی رغم سب سے پہلے ان ہی او کول نے ایجاد کی جواظہار شوق و محبت کا ایک لطیف

ۆرلى**چە** ہے۔

دربار نبو پیلائی غیر حاضری صاب کی کنودیک براجرم تھاایک دن حذیفہ کے اللہ کی والدہ نے کا کی غیر حاضری صاب کی والدہ نبیس کی، بولے اتنے دنوں سے کی والدہ نے پوچھاکہ تم نے کہ رسول اللہ پیلا کی زیارت نبیس کی، بولے اتنے دنوں سے اس پر انھوں نے ان کو بر ابھلا کہا تو بولے کہ مجھے آپ بیلا کی خدمت میں جانے دو تاکہ

ا: مندابن حنبل جلد ٣ صفحه ٢٢٥ دوسرى روايت ميں ہے كه حضرت ابو بكر اس كى اور اس كے اہل و عيال كى بيت المال سے كفالت كرتے تھے ارو حضرت عمر نے گور نر مصر كو لكھا تھا كہ اس كو پچھ زمين دے دى جائے ليكن اس روايت ميں اس كے نام كى تصر سى مبين ہے ممكن ہيہ ہے كہ بيد دوسر اغلام ہو۔ صفحہ ٨٣ جليد ٣۔

ا: مندابن خنبل جلد ۳ منی ۲۲۳

آب ﷺ کے ساتھ مغرب پڑھوں اور اپناور تہارے لئے استغفار کی درخواست کروں۔ اُس ﷺ کے ساتھ مغرب پڑھوں اور اپناور تہارے لئے استغفار کی درخواست کروں۔ آب ﷺ کے سزار کی طرف میں گئے ہے اس ایک بعد یمی شوق تھاجو صحابہ کرام ﷺ کو آپ ﷺ کے سزار کی طرف میں ایک پراپنار خسار کی دیے سروان نے دیکھا تو کہا کچھ خبر ہے یہ کیا کرتے ہو؟ بولے میں این پھر کے پاس نہیں آیا ہوں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ﷺ

### شوق ديدار رسول ﷺ

جمتہ الوداع میں مشاقان دیدار نے آفتاب نبوت کوہالے کی طرح اپنے <u>علقے میں لے لیا۔</u> بدو آ آگر شربت دیدار سے سیر اب ہوتے تتھاور کہتے تتھے یہ مبارک چبرہ ہے۔ <sup>ع</sup>

آپ ﷺ نے مرض الموت کے زمانہ میں جب پردہ اٹھا کر جھانکا اور صحابہ کرام کی نماز کی حالت ملاحظہ فرماکر مسکرائے تواس آخری دیدار سے صحابہ کرام عظمہ پر مسرت کی وہ کیفیت طاری ہوئی کہ خشوع نماز میں خلل پڑنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا حضرت انس عظمہ فرماتے ہیں۔
کان و جہہ و رقة مصحف مار اینا منظر اکان اعجب الینا من و جہہ النبی عظمہ حین وضع لنا۔

ت کے چرو قر آن کے ورق کی طرح صاف تعاہم نے کوئی ایساخوش کوار منظر نہیں دیکھا

جیںااس وقت نظر آیاجب آپ کا چبرہ مبارک نمایاں ہوا۔ بعض صحابہ ﷺ کو آنکھیں صرف اسلئے عزیز تھیں کہ ان کے ذریعے رسول اللہ ﷺ کا دیدار ہو تا تھا، لیکن جب خدانے ان کو اس شرف سے محروم کر دیا تو وہ آنکھوں سے مجمی

بے نیاز ہو گئے۔

ا: ترفدى كباب المناقب فعنا كل الحن والعسين ...

۲: منداین مبل جلد ۵ صفحه ۳۲۲ م

٣ : بخارى باب بجرة النبي واصحابه إلى المدينه

سم: ابوداؤد كماب السناسك باب المواقيت.

عنادى كماب العسلوة باب الل العلم والقصل (حق بالإماسة) \_

ایک سحالی کی آنگھیں جاتی رہیں لوگ عیادت کو آئے تو انھوں نے کہا کہ ،ان سے مقصود تو صرف رسول اللہ ﷺ کادیدار تھا ،لیکن جب آپ ﷺ کاوصال ہو گیا تواگر میرے عوض تبالہ کی ہر نیاں اندھی ہو جائیں اور میر کی بینائی لوٹ آئے تب بھی مجھے پسند نہیں۔'

شوق صحبت رسول 🌉

رسول الله ﷺ کافیض صحبت ایک ایسی دونت جاددانی تھاجس پر صحابہ کرام ﷺ برقشم کے دنیوی مال د متاع کو قربان کردیتے تھے ایک بار آپ نے حضرت عمرو بن العاص ﷺ ہور دایا کہ "میں تمہیں ایک مہم پر بھیجنا جا بتا ہوں خدامال غنیمت سے گا تو تم کو متعدبہ حصہ دوں گر بولے میں مال کیلئے مسلمان نہیں ہوا، صرف اس کئے اسلام اور ہوں کر آپ کا فیض سورت حاصل ہو"۔ "

جو سحابہ بیزی و نیوی تعاقات سے آزاد ہو بات تنے ود صرف آستانہ نبوت سے وائمنگی بید آ رہے آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوت تنے حضرت قیلہ رسی الله عنوا بیود ہو سیس نو بید آ رہے آ بیان کی صحبت سے فیض یاب ہوت تنے حضرت قیلہ رسی الله عنوا بیود ہو کہ مت بیوں کو ایک بیات کو خد مت مبارک میں حاضر ہو کیں اور آپ کی تعلیمات و تلقینات سے عمر مجر فائد دافی فی رہیں۔

معنرت عمر طبطان مرید ہے کئی قدر دور مقام عالیہ میں رہتے تھے اس لئے روزانہ آپ کے فیض صحبت سے معنع نہیں ہو سکتے تھے تاہم یہ معمول کر لیاتھا کہ ایک روزخود آت تھے اور دوسرے روزا پنے اسلامی بھائی مضرت متبان بن مالک کو تبییج تھے کہ آپ کی تعبر مات ارشادات سے محروم نہ رہنے یا نیں۔ "

د نیامیں آپ کے فیفل صحبت سے سیری نہوئی تو بعض سحابہ نے خوابش کی کہ آخرت میں بھی یہ دولت جاود انی نصیب ہو حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی دفیجہ آپ کے خلام تنجے اور بہیشہ سفر حضر میں آپ کے ساتھ رہتے تھے ایک بار آپ نے ان سے کہا کہ پچھ ما تمو ہو لے سرف بھی ایک جز فرمایاخوب نماز پڑھو تو کہ جنت میں آپ کی رفاقت ارشاد ہوا کچھ اور ہولے صرف بھی ایک چیز فرمایاخوب نماز پڑھو تو مدد ولت نصیب ہوگی۔ ھ

ا: اوب المنروباب العياوة من الرح، الله المال المسلال في المسل المسلال في المراب المال المسلال في المراب المسل

٣: طبقات ان معد تذكره معرت قبلاً.

الله: البخاري كتاب العلم باب التنادب في العلم اليكن روايت مين معفرت عمّبان بن ملاك كانام بتفريح ندكور شبيل.

ابود اؤد كتاب العسلوة باب وقت قيام النبي صلح من الليل، صاحب التيعاب في ان ك حال عن لكعا كان يلزم دسول الله في السفر و الحصر-

### ر سول الله ﷺ کی صحبت کااثر

صحابہ کرام جو تکہ نہایت خلوص وصفائے قلب کے ساتھ آپ کے ارشاہ و بدایت سے فیض یاب ہونے کیلئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اس لئے ان پر آپ کی صحبت کا شدت کے ساتھ اثر پڑتا تھا ایک بار حضرت ابوہر برہ ہو تے تھے اس لئے ان پر آپ کی صحبت کا شدت کے ساتھ اثر پڑتا تھا ایک بار حضرت ابوہر برہ ہو تھا نے فرمایا کہ یار سول اللہ پھڑتے یہ کیا ہوتے ہیں تو ہمارے دل نرم ہوجاتے ہیں زمبرہ آخرت کا بات ہو جاتے ہیں اہل و عیال سے ملتے جلتے خیال غالب ہوجاتا ہے پھر جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں اہل و عیال سے ملتے جلتے خیال غالب ہو جاتا ہے پھر جب آپ کے پاس سے جلے جاتے ہیں اہل و عیال سے ملتے جلتے ہیں اور بچوں کو سو تھے ہیں تو وہ بات باقی نہیں رہتی۔ ارشاد ہوا کہ اگر بہی حالت قائم رہتی تو فر شے خود تمہارے گھروں میں تمہاری زیارت کو آتے۔ ا

ایک بار حضرت خطلہ اسیدی پھٹے حضرت ابو بکر صدیق پھٹے کے پاس ہوتے ہیں اور آپ جنت و آئے اور کہا کہ حظلہ منافق ہو گیا ہم رسول اللہ پھٹے جاتی ہوئے ہیں ہوتے ہیں اور آپ جنت و دوزخ کاذکر فرماتے ہیں تو ہمارے سامنے ان کی تصویر تھنچ جاتی ہے پھر گھر میں آگر اہل و عیال سے ملتے ہیں اور کھیتی باڑی کے کام میں مصروف ہوجاتے ہیں تواس حالت کو بھول جاتے ہیں انھوں نے کہا کہ ہمارا بھی بہی حال ہوتا ہے چلوخود آپ کے پاس چلیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرملیا گروہ حالت قائم رہتی تو فرشتے تمہاری مجلسوں علی تمہاری مجلسوں علی تہاری مجلسوں علی تہاری مجلسوں علی تہارے بستر وں پراور تمہارے داستوں میں آگرتم سے مصافحہ کرتے اس حالت کا ہمیث قائم رہناضروری نہیں۔ '

#### استقبال رسول ﷺ

رسول الله ﷺ نے جمرت کی تو آپ کے ساتھ طبل و علم لاؤ کشکر خیرہ وَ خرگاہ کچھ نہ تھا مرف سواری کی دواو نٹنیاں تھیں اور ساتھ میں ایک جان نثار رفتی سفر تھا لیکن یہ بے سرو سامان قافلہ جس دن مدینہ میں بہنچا ہدینہ مسرت کدہ بن گیا عور توں بچوں اور لونڈیوں کی زبان پریہ فقرہ تھار سول اللہ آئے رسول اللہ آئے، بجرت کی خبر پہلے ہے مدینہ میں پہنچ گئی تھی اس لئے تمام مسلمان صبح کے تڑ کے گھرے نکل کرمدینہ کے باہر استقبال کیلئے جمع ہوتے دو پہر تک انظار کر کے واپس چلے جاتے ایک دن حسب معمول سب لوگ انظار کر کے چلے ور پہنچ کے تو ایک جبار اشابہ مقصود آپنچ لا

<sup>·</sup> ترمذي أبو أب صفة الحنة بأب ما جاء في صفة الحنة و نتيمها، صفحة ١١٥٥.

۲: ترزری ابواب الزبد ص ۱۳۱۳ به

تشریف لائے اور خاندان بنو عمرہ بن عوف کے یہاں ابڑے تو تمام خاندان نے اللہ اکبر کا نعرہ مار الفسار ہر طرف ہے آئے اور جوش عقیدت کے ساتھ سلام عرض کرتے الفسار ہیں جن لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کواب تک نہیں دیکھا تھاوہ شوق دیدار میں بے تاب شے لیکن آپ کو بہجان نہیں سکتے تھے حضرت ابو بکر خیا نے دھوپ سے بچانے کیلئے آپ کے سر پر چاور تانی تو سب کواس کے سامیہ میں آ فاب نبوت نظر آیا۔

آپ قباہے مدینہ کی خاص آبادی کی طرف چلے توجان نثاروں کا جھر مٹ ساتھ تھائیک مقام پر آپ تھبر گئے اور انصار کو طلب فرملیاسب لوگ حاضر ہوئے اسلام عرض کیااور کہا کہ سوار ہو جائیئے کوئی خطرہ نہیں ہم لوگ فرمال برداری کیلئے حاضر ہیں آپ انصار کی تلوار کے سانہ میں دولنہ ہوئے۔

قباہے مدینہ تک دور دیہ جان نثاروں کی منفیں تھیں راو میں انسار کے خاندان آتے تو ہر قبیلہ سامنے آکر عرض کر تاکہ حضور یہ گھرہے یہ مال ہے یہ طاقت ہے کو کہ منبوت شہر کے متصل پہنچا توا یک عام غل پڑگیالوگ بالا خانے سے جھانک جھانک کردیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ آئے رسول اللہ ﷺ آئے۔ ٹیردہ نشین خاتو نیں جوش مسرت میں یہ ترانہ گاتی تھیں۔

طلع البدر علینا من ثنیات الوداع و حب الشکر علینا مادعی لله داعی۔ کوه ودائ کی کھاٹیول کے برخ سے بدر کائل طلوع ہواہے، جب تک وعاکر نے والے وعا کریں ہم پر شکر واجب ہے۔

جب آپ کی او نمنی حضرت ابو ابوب انساری طف کے در دازہ پر بیٹے گئی تو قبیلہ بنو نجار کی جھو کریاں دف بجا بجا کریہ شعر گانے لگیں۔

نحن جوارمن بنی النحار یاحیذا محمد امن حاری<sup>عی</sup> ہم قاندان تجار کی لڑکیاں ہیں محمد کیے ایچھے بمسایہ ہیں

ضافت رسول ﷺ

" اگر خوش فتمتی ہے بھی صحابہ کرام کورسول اللہ ﷺ کی ضیافت و میز بانی کاشر ف عاصل ہو جاتا تھا تو وہ نہایت عزت محبت اور اوب واحترام کے ساتھ اس فرض کو بجالاتے تھے یک بار ایک انصاری نے خدمت مبادک میں گزارش کی کہ میں نہایت کیم وشیم آدمی ہوں

طبقات جلد سیر والنبی صفحة ۱۵۸۷.

اخاری باب ججرة النبی وطبقت جلد سیرة نبوی ذکر ججرت.

او فاءالو فاجلد السفحه ٢٠ السفح ١٨٥ ...

آپ ﷺ ساتھ نماز میں شریک نہیں ہو سکتا۔ آپ ﷺ میرے مکان پر شریف لا کر نماز ادا فرما نے تاکہ میں ای طرح نماز پڑھا کر دی۔ انھوں نے پہلے سے کھانا بھی تیار کرار کھا تھا چنانچه آپ ﷺ تشریف لائے اور دور کعت نماز ادا فرما کی۔ ا

ا کی بار آپ ﷺ ام حرام رضی الله عنها کے مکان پر تشریف لے گئے انھوں نے کھانا کھاایا اور بیٹھ کر آپ ﷺ کے سرے جو کیں نکائیں۔

ایک روز آپ ﷺ حفرت عمر ﷺ اور حفرت ابو بکر ﷺ کے ساتھ حفرت و البتيم بن العبيان الإنصاري هي عنه كم مكان ير تشريف لے كئے وہ باہر كئے ہوئے سے آئے اَوْ أَبِ عِلاَ اللَّهِ عَلَيْتُ كُنَّهُ اور قربان ہونے لگے، بھر سب كو باغ ميں لے گئے، فرش بجھا يا اور تبوریں قرز کر آپ ﷺ کے سامنے رکھ دیں کہ خود دست مبارک سے جن چن کر تناول فرما میں اس کے بعد اٹھے اور ایک بکری ذرج کی اور سب نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ م

ایدروز آپ ﷺ نے مطرت جابر ﷺ کے مکان پر تشریف لے جانے کاویمرہ کیا، انھوں نے نبایت ابتمام کے ساتھ آپ ﷺ کی دعوت کا سامان کیااور نی بی سے کہاد میمو ر سول الله ﷺ آئے والے میں تمہاری صورت نظرت آئے۔ آپ ﷺ کو کو کی تکلیف ندوینا منہ وف خواب اسرّ احت ہوئے تو غلام کمی آپ ﷺ کے جاگئے سے پیشتر بکری کے اس ئے وا ن کر نے پیالو الیانہ ہو کہ آپ ﷺ منہ ہاتھ دھونے کیساتھ ہی روانہ ہو جائیں۔ آپ إِنَّ إِيدارِيهَ كَرِمنِهِ بِالنَّهِ وهونے ہے فارغ بوئے توفوراُدستر خوان سامنے آیا، آپ ﷺ کھا' الرائر تنے اور قبیلہ بنو سلمہ کے تہام اوگ ور بی دور ہے آپ ﷺ کے دیدار سے مشرف وریت تھے کہ قریب آت توشایر آپ ﷺ کھانے ہے فارراً ء و سررواند ہوئے توان کی ٹی ٹی نے بردو ہے کہا" یار سول اللہ ﷺ اجھے پر اور میرے شوہری درود سبیجة جائے، آپ ﷺ نے فرمایا محداثم پراور تمہار کشوہر پر رحمت نازل فرمائے ''۔ ' ا کیا بار آپ ﷺ حضرت عد ﷺ کے مکان پر تشریف لے گئے انھوں نے آپ منسل کراہ نہائے کے بعد زعفرانی رنگ کی جادر اڑھائی پھر کھانا کھلایا آپ ﷺ رخصت ہوئے توسواری حاضر کی اور اپنے بیٹے کوساتھ کر دیا کہ گھر تک بہنچا آئیں۔'

۴ - الصّاكتاب الحيد اباب في ركوع البحر في الغزو الود اؤد كتاب الصنوة بإب الصنوة على المصرية

ترمد ق ابواب الزمد متني. ۹ ۳۰ مند این حقیل جدد ۳ صفیة ۴۹۹۰

ابُودِ أَوْلَ كَمَّابِ اللَّهِ بِإِبِ كُم مرة يسلم الرِّجل في الاستبدال.

تبعی تبعی آب ﷺ خود کسی چیز کی خواہش ظاہر فرماتے اور صحابہ کرام ﷺ اس کو تیار كركے پیش كرتے ایك بار آپ نے فرملياكاش ميرے ياس كيبوں كى سفيدروني تمي اور دودھ میں چیڑی ہوئی ہوتی ،ایک صحابی فور اُاٹھے اور تیار کراکر لائے۔<sup>ل</sup>

بعض محابیات خود کوئی نئی چیز یکا کر آپ ﷺ کی خدمت میں پیش کرتی تھیں ایک بار حضرت ام ایمن رضی الله عنها نے آٹا چھانا اور اس کی چہاتیاں تیار کر کے آپ کی خدمت میں بیش کیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا یہ کیا ہے ؟ بولیس ہمارے ملک میں اس کارواج ہے میں نے جایا كد آب ﷺ كيك بھى اى قتم كى چپاتياں تيار كروں، كيكن آب ﷺ فى كمال زمرو تعتقف ے فرمایا کہ آئے میں جو کر ماالو پھر کو ندھو۔ <sup>ک</sup>

## نعت رسول ﷺ

قرآن مجید کے مواعظ اور رسول اللہ ﷺ کے کلمات طیبہ نے اگرچہ عبد صحابہ میں شاعری کے دفتر بریانی مجیر دیا تھا تاہم بلبلان باغ قدس آپ کی مدح میں ہمی ہمی زمر مدخوان ہو جاتے تھے اور چونکہ یہ اشعار سے دل سے نکلتے تھے اور سٹی تعریف بر مشتمل ہوتے تھے اس کے دلول براٹر ڈالتے تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ ﷺ حضرت کعب بن زہیر ﷺ اور حضرت حسان بن ثابت من کابی خاص مشغلہ تعاحضرت عبداللہ بن رواحہ من کے چند مد حیداشعار بخاری میں نہ کور ہیں۔

فينا رسول الله انشق معروف من الفجر ساطع ہم میں خداکا پیغمبر ہے جب صبح نمود ار ہوتی ہے تو خداکی کتاب کی تلاوت کر تاہے۔ بعد العمى ماقال واقع ان عمر ابی کے بعد اس نے ہم کو راہ راست د کھائی اس لئے ہمارے دنوں کو یقین ہے کہ جو کچھاس نے کہادہ ضرور ہو کررہ **گا۔** 

المضاجع بالمشركين ستثقلت وہ را توں کوشب بیداری کر تاہے حالا نکہ اس وقت مشر کین گہری نیند میں سوتے تھے۔

اليناكآب الاطعمه باب في الجمع بين اكونين من الطعام.

سنن ابن ماجه كتاب الأطعمه باب الحواري. بخارى ابواب الوتر باب فضل من تعار من الليل فصلي.

حضرت کعب بن زبیر ہے ہے جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنامشہور قصیدہ بانت سعاد آپ کے سامنے پڑھاتو آپ نے اس کوس کر صحابہ ہے ہے فرمایا کہ اسکو سنو۔ ایک سعابیہ کی شادی میں جھو کریاں دف بجا بجا کر واقعات بدر کے متعلق اشعار گانے لگیں ان میں ہے ایک سے ایک نے مصرع گایا۔

و فینا نبی بعلم مافی ہم میں ایک پیغیر ہے جو کل کی بات جانتا ہے تو آپ نے روک دیااور کہاکہ "وہی گاؤجو پہلے گار ہی تھیں" '

حضرت ابوحمامہ سلیم منتی شاعر تھے انھوں نے ایک بار عرض کیا کہ یار سول اللہ ﷺ! میں نے آب ﷺ کی اور ضداکی مدح و ثنا لکھی ہے ، آپ ﷺ نے فرملیا کہ خداکی تعریف میں جو کچھ کلھا ہے سناؤ اور میری مدح کو چھوڑ دو۔ ع

#### رضامندی رسول ﷺ

سحابہ کرام ﷺ رسول اللہ ﷺ کی تاراضگی ہے سخت گھبر اتے تھے اور اس ہے پناہ مائٹے تھے ایک بارکسی نے دعفرت عباس ﷺ کی تاراضگی ہے ہواجداد میں ہے کسی کو برا بھلا کہا، آپ ﷺ کو خبر ہوئی تو فرملیا کہ عباس ﷺ مجھ ہے ہیں اور میں عباس ﷺ ہے ہوں ہمارے مر دول کو برا بھلانہ کہو جس ہے ہمارے زندول کے دل د تھیں یہ سن کر صحابہ ﷺ نے کہا کہ جم آپ کی ناراضی ہے پناہ ماتھے ہیں ہمارے لئے استغفار کیجئے۔ ع

ایک بارکسی نے آپ ﷺ سے آپ ﷺ کے روزے کے متعلق سوال کیا جس پر آپ ﷺ کو فصد آگیا حضرت عمر ﷺ نے یہ حالت دیکھی تو کہا۔

ہم نے خدا کو اپنا پرور دگار ،اسلام کو اپنادین اور محمد ﷺ کو اپنا پیغیبر بنایا ہے اور خدااور خدا کے رسول کے غصہ سے بنادہ انگتے ہیں۔

ای فقرے کوبار بار دہراتے رہے یہاں تک کہ آپ ﷺ کاغصہ الر گیا۔ ف

<sup>:</sup> اسدالغابه تذكره حضرت أعب بن زبير -

٣: بغاري كتاب الزكار باب ضرب الدف في الزكاح والوليمه.

الاستاسد الغابية كروحض تابن البحامة الملمي

مه: نسانی كتاب الديات باب القود من الاطمعة ...

۵: ابوداؤد و کتاب الصیام باب فی صوم الد ہر تطوعا۔

حضرت کعب بن مالک رہے ہے جب آپ نے ناراض ہوکر قطع کلام کر لیااور تمام سحابہ کو بھی یہ حکم دیا توان کو سب سے زیادہ آپ کی رضامندی کی فکر تھی آپ نماز کے بعد مسجد میں تھوڑی دیر تک بیشا کرتے تھے اس حالت میں وہ آتے اور سلام کرتے اور دل میں کہتے کہ لیبائے مبارک کو سلام کے جواب میں حرکت ہوئی یا نہیں۔ پھر آپ ﷺ ہی کے متصل نماز پڑھتے اور منکھیوں سے آپ ﷺ کی طرف دیکھتے جاتے۔ ا

آپ یکا ججہ الوداع کیلے تشریف لے گئے تو تمام ہویاں ساتھ تھیں، سوءِ اتفاق سے راستہ میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنها کا اونٹ تھک کر بیٹھ گیا وہ رونے لگیں آپ کو خبر ہوئی تو خود تشریف لائے اور دست مبارک سے ان کے آنسو بوجھے آپ جس قدر ان کو رونے سے منع فرماتے تھے ای قدر وہ اور زیادہ روتی تھیں جب کسی طرح چپ نہ ہو کیں تو آپ نے ان کو سر زنش فرمائی اور تمام لوگول کو منزل کرنے کا تھم دیا اور خود بھی اپنا خیمہ نصب کرولیا حضرت صفیہ رضی اللہ عنها کو خیال ہوا کہ آپ بھی ناراض ہو گئے۔ اس لئے آپ کی رضامندی کی تدبیریں اختیار کیں۔ اس غرض سے حضرت عائشہ بضی اللہ عنها کے گی رضامندی کی تدبیریں اختیار کیں۔ اس غرض سے حضرت عائشہ بضی اللہ عنها کے گی رضامندی کی تدبیریں اختیار کیں۔ اس غرض سے حضرت عائشہ بضی اللہ عنها کے

ا: مسلم كتاب الرضاع باب بيان ان تخيز امرته لا يكون طلاقاً الا بالنته و با في الايلا واعتزال
 الناء و تحيثر هيں و قوله تعالىٰ وان تظاهرا عليهـ

السيخاري كتاب المفازي أكر غزوهُ تبوك.

پاس کئیں اور کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں اپنی باری کادن کسی چیز کے معاوضہ میں نہیں اب سکتی الیکن آگر آپ رسول اللہ پیلٹے کو مجھ ہے راضی کر دیں تو میں اپنی باری آپ پیلٹے کو دیتی ہوں حضرت عائشہ رصی اللہ عبدا نے آبادگی ظاہر کی اور ایک دویٹہ اوڑھا جو زعفر ان رنگ ٹن ۔ نگا ہوا تھا پھر اس بریانی حجم کا کہ خو شبواور بھیلے اس کے بعد بن سنور کر آپ کے رنگ ٹنیں اور خیمہ کا پر دہ اٹھایا تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ تمہار اون نہیں ہے بولیں۔ فلک فضل الله ہو تبه من یشاہ۔ ا

یہ خداکا فضل ہے جس کو جاہتا ہے دیتا ہے۔

آپ ﷺ اکٹرانی ناراضی کا ظہار اعلانے طور پڑییں فرماتے تھے لیکن جب سحابہ ﷺ کو بٹال کرتے تھے۔ ایک بار آپ ﷺ ایک راستہ ہے گزرے داہ میں ایک بلند خیر نظر ہے گزراتو فرمایا کی کا ہے؟ لوگوں نے ایک انعماری کانام بتایا، آپ ﷺ کویہ شان و شوکت ناگوار بوئی گراس کا اظہار نہیں فرمایا، آپ گھر دیر کے بعد انصاری بزرگ آئے اور سلام کیالیکن آپ ﷺ نے ناراضی ہے منہ پھیر لیا۔ بار باریک واقعہ پیش آیا تو انھوں نے دوسرے سحابہ ﷺ کی ناراضی کی شاراضی کی شاراضی کی شاراضی کے برابر کردیا۔ آ

اراضی کے بعداگررسول اللہ پیٹ خوش ہو جاتے تو گویاسی ہرام پیٹ کورولت جادید مل جاتی۔ ایک بار آپ پیٹ سفر میں تھے حضرت ابور ہم غفاری ہوئی کی او نئی آپ پیٹ کے ناق کے پہلو ہہ پہلو جاری تھی۔ حضرت ابور ہم ہی ہی ہوئے کی بالوں میں سخت چرے کے جوتے ہی نوک سے آپ پیٹ کی ساق ہوئے ، او نئیوں میں سزاحت ہوئی تو ان کے جوتے کی نوک سے آپ پیٹ کی ساق مبارک میں خراش آگی اور آپ پیٹ نے ان کے باؤں میں کوڑا مارکر کہا تم نے جھے دکھ دیا باؤں بٹن خراش آگی اور آپ پیٹ نے ان کے باؤں میں کوڑا مارکر کہا تم نے جھے دکھ دیا باؤں بٹاؤ۔ وہ سخت گھبر اے کہ کہیں میرے بارے میں کوئی آیت نازل نہ ہو جائے، مقام جر انہ میں پہنچ تو گوان کی او نٹ چرانے کی باری نہ تھی۔ تاہم اس خوف سے کہ کہیں رسول اللہ بخر انہ میں پہنچ تو گوان کی او نٹ چرانے کی باری نہ تھی۔ تاہم اس خوف سے کہ کہیں رسول اللہ معلوم ہوا کی آپ پیٹ نے فر مایا معظم ہوا کی والی آر بس سے تمہیں اذیت پہنچی۔ اس کے معلوم ہوا کی آپ پیٹ کی ان سے تمہیں اذیت پہنچی۔ اس کے جونس میں یہ کہ بریاں او ، ان کا بیان ہے کہ آپ پیٹ کی ایر رضا مندی میر سے لئے دنیا و مافیما سے تمہیں اذیت پینچی۔ اس کے حونس میں یہ کہیں ہوئی اور میں نے بھی شہید کی آپ پیٹ کی یہ رضا مندی میر سے لئے دنیا و مافیما سے تریادہ تعرب سے تھیں میں یہ کہ تی ہوئی گئی یہ رضا مندی میر سے لئے دنیا و مافیما سے تریادہ تعرب سے تھیں ہیں ہوئی ہیں۔ انہ تو ان کی اور میں ہے تو تی ہوئی کی یہ رضا مندی میر سے لئے دنیا و مافیما سے تریادہ تعرب سے تریادہ تعرب سے تریادہ تعرب سے تی ہوئیں ہے کہ آپ ہوئی کی ایر دی تریادہ تعرب سے کہ دیا

ا: مندان مغیل جند 1 صفح ۸ ۳۳۰ مندان مغیل جند 1 صفح ۸ ۳۰ مندان و داؤد کمان بالاد پاب ماجاه فی النهاء به مندان معد تذکره حفرت ابور بهتم غفاری به منازی در منازی منازی به منازی

## ماتم رسول ﷺ

رسول الله ﷺ کے ساتھ صحابہ کرام کوجو مجت تھی اس کااثر آپ کی زندگی میں جن طریقوں سے ظاہر ہو تاتھااس کاحال اوپر گزر چکالیکن آپ کی و فات کے بعد اس مجت کا اظہار صرف گریہ و بکا آ ہو فریاد اور نالہ وشیون کے ذریعہ سے ہو سکی تھااور صحابہ کرام ﷺ نے آپ ایک ماتم میں یہ دردا تگیز صدائیں اس زور سے بلند کیں کہ مدینہ بلکہ کل عرب کے درو دیوار بل گئے۔ آپ ﷺ پر موت کے آثار بتدر تک طاری ہوئے جعرات کے دن مرض میں اشتد او بیدا ہوا حضرت عبدالله بن عباس ﷺ کوجب یہ دنیاد آتا تھا تو کہتے تھے کہ جعرات کا دن جعرات کا کون ساون ؟ وہ جس میں آپ ﷺ کے مرض میں ترقی ہوئی نزع کا وقت قریب آیا تو عشی طاری ہوئی حضرت فاطمہ رضی الله عبدا نے یہ حالت دیکھی تو بے افتیار چخ قریب آیا تو عشی طاری ہوئی حضرت فاطمہ رضی الله عبدا نے یہ حالت دیکھی تو بے افتیار چخ قریب آیا تو عشی داکر ب اباہ ، ہائے میرے باپ کی تکلیفیں آپ ﷺ کا وصال ہوا تو یہ الفاظ کہہ کر آپ ﷺ کا وصال ہوا تو یہ الفاظ کہہ کر آپ ﷺ کا وصال ہوا تو یہ الفاظ کہہ کر آپ ﷺ کا وصال ہوا تو یہ الفاظ کہہ کر آپ ﷺ کا وصال ہوا تو یہ الفاظ کہہ کر آپ گئی برد کئیں،

ويا ابتاه احارب رباده يا ابتاه من جنته الفردوس ماواه يلا تباه الى حبرائيل تعاه ..

لوگ آپ ﷺ کود فن کر کے آئے توانھوں نے حضرت انس ﷺ کود فن کر کے آئے توانھوں نے حضرت انس ﷺ انگیز کیجے میں یو جھاکیوں انس ﷺ یکٹا رخاک ڈالناتم کو گوار اتھا؟

حضرت عائشہ صدیقہ رصی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد مجھے کسی کامر ض الموت نہیں کھلنگ

یہ تواہل بیت کی صائت تھی اہل بیت کے علاوہ اور تمام سحابہ کا صلقہ ماتم مسجد نہوی پیلا میں قائم تھا اور حضرت عمر بھی لوگوں کو یقین و لارے بھی آپ پیلا کا و صال ہی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر بھی نے آکر یہ صالت و بیمی توکسی ہے بات چیت نہیں کی۔ سیدھے آپ پیلا کی لاش مبارک تک چیلے گئے منہ کھول کر آپ پیلا کے چیرہ مبارک کو بر دیااور روئے وہاں ہے نکل کر لوگوں کو سمجھایا توسب کو آپ پیلا کی موت کا یقین آیا۔ ایک شخص سحابہ بھی کے۔ قاتی واضطراب کا یہ عالم دیکھ کر مدید ہے عمان آیا تولوگوں کو آپ پیلا کے وصال کی خبر دی اور کہاکہ میں مدید کے لوگوں کو ایسے حال میں چھوڑ آیا بوں کے ان کے سینے دیجی کی طرح آبال کھارہے ہیں۔ اس حضرت عبداللہ بن ابی لیلے انصار کی جی کہتے ہیں کہ رسول اللہ پیلا کے وصال کے وقت میں بچہ تھالوگ اپنے سروں اور کپڑوں پر کہتے ہیں کہ رسول اللہ پیلا کے وصال کے وقت میں بچہ تھالوگ اپنے سروں اور کپڑوں پر کہتے ہیں کہ رسول اللہ پیلا کے وقت میں بچہ تھالوگ اپنے سروں اور کپڑوں پر

۲: اصابی تذکرونمیصد به

خاک ڈال رہے تھے اور میں کے گریہ و بکا کو دیکھ کررو تا تھا۔ <sup>ل</sup>

مدینہ کے باہر جب بیہ وحشت ناک خبر کپنجی توقبیلہ بابلہ کے لوگوں نے اس ماتم میں اپنے خصے گراد ئے اور متصل سات دن تک ان کو کھڑا نہیں کیا۔ ''

تفويض الى الرسول ﷺ

سحابہ کرام ﷺ نے اپنی ذاتی حیثیت بالکل فاکردی تھی اور اپنی ذات اور اپنی آل واولاو
کورسول اللہ ﷺ کے حوالے کردیا تھا حضرت فاطمہ بنت قیس رضی الله عنها ایک سحابیہ
تھیں ان سے ایک طرف تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف جو نہایت دولتمند صحابی تھے نکاح
کرناچاہتے تھے دوسری طرف آپ ﷺ نے حضرت اسامہ بن زید ﷺ کے متعلق ان
سے گفتگو کی تھی جن کی فضیلت یہ تھی کہ آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ جو مجھے دوست رکھتا ہے
جانے کہ اسامہ کو بھی دوست رکھے لیکن حضرت فاطمہ رضی الله عنها نے آپ ﷺ کواپنی
قسمت کامالک بنادیااور کہا کہ میر امعاملہ آپ ﷺ کے ہاتھ میں ہے۔
جس سے جانے نکاح کرد ہے۔

حضرت ابوالمداسعد بن زرادہ ﷺ انساری اپنی تین لڑکوں کے نکاح کے متعلق آپ کو وصت کرگئے تھے جن میں آپ نے حضر فریعہ رضی اللہ عملہ کا نکائ بیط بن جابرے کر دیا۔ انسار کایہ معمول تھا کہ آنخضرت ﷺ کی رضامندی جانے بغیر ابنی یواؤں کی شاد ک نبیں کرتے تھے ایک دن آپ نے ایک انساری سے فرمایا تم ابنی لڑک کا نکاح مجھ سے کر دووہ تو منتظری تھے ہو ان باغ ہوگئے لیکن آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں اپنے لئے نہیں بلکہ صبب کیلئے منتظری تھے جو عور توں کے ساتھ ظر افت اور فداق کی بنام دیا ہوں۔ صبیب کیلئے ان کی صحاب کے ان کوعموانا پند کرتے تھے انھوں نے صبیب کانام بنا تو بو لے اس کی مال سے مشورہ کر لوں مال نے صبیب کانام سنا تو انکار کیا لیکن لڑکی نے کہا سول اللہ یکھے آپ ﷺ کے حوالہ کر دو آپ کے کے سائن مجھے آپ ﷺ کے حوالہ کر دو آپ کے کے شائع نہ کریں گے۔ میں ان کو عموانا پند کریں گے۔ میں ان کے سائع مجھے آپ کے حوالہ کر دو آپ کے خوالہ کر دو آپ کے خوالہ کر دو آپ کے کے سائع نہ کریں گے۔ میں ان کو سائع نہ کو سائع نہ کریں گے۔ میں سائع نہ کریں گے۔ میں ان کو سائع نے کو سائع نہ کریں گے۔ میں ان کو سائع نے کو سائع نہ کریں گے۔ میں سائع نے کو سائع نہ کریں گے۔ میں سائع نہ کریں گے۔ میں سائع نہ کریں گے۔

<sup>:</sup> اسدالغابه تذكره حفرت عبدالله بن الى لليُّ .

الساب تذكره جم إن كلده بإلى.

٣- نساني كما ب الزكان الخطب في الزكان.

مهم المدالغابه تذكروفر بعيد بنت اليهامه

۵: مندجلد ۱۳۳۳ منفحه ۳۲۲ س

#### بيبت رسول <u>پي</u>

رسول الله ﷺ کے ماضا سے اسے اس قدر مرعوب ہو جاتے ہے کہ ماضے اس قدر مرعوب ہوجاتے ہے کہ جم میں رعشہ پڑجاتا تھا ایک بارایک صحابی نے آپ ﷺ کے ساتھ میں تھے تمریک نماز نہیں ہوئے آپ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی لیکن دو محض جو معجد کے ایک گوشہ میں ہے شریک نماز نہیں ہوئے آپ ﷺ نے ان کو باز پرس کیلئے طلب فرمایا تو وہ اس قدر مرعوب ہوئے کہ جسم میں لرزہ پڑگیا۔ آپ ﷺ کے فدمت میں حاضر ہوکر آپ ﷺ سے بات چیت کی لیکن ان پراس قدر جلال نبوت طاری ہواکہ جسم میں رعشہ پڑگیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا گھبر او نہیں میں تو اس عور ت کالڑکا ہوں جو گوشت کے سور کھے نکڑے کھایا کرتی تھی۔ آ

ایک بار ایک سحابیہ نے آپ کو مسجد میں اکروں جیٹھے ہوئے ویکھاان پر آپ کے اس خصوع وخشوع کی حالت کا یہ اثر پڑاکہ کانیا تھیں۔

اس دعب دداب کابی اثر تھا کہ سیابہ کرام کے آپ کے کو کسی بات پر ٹوک نہیں سکتے ۔
ایک بار آپ پر عصر یا ظہر کی نماز میں نسیان طاری ہو گیا، اور صرف دور رکعتیں ادا فرمائیں بہت سے سیابہ کھی معجد سے یہ کہتے ہوئے نکل آئے کہ رکعات نماز میں کی کردی گئی جماعت میں حضرت ابو بکر میٹ ، حضرت عمر میٹ بھی شریک سے لیکن آپ بھی کی بہت سے بچھ بوچھ نہیں سکتے تھے۔ بالا آخر حضرت زوالیدین میٹ نے آپ بھی سے دریافت فرمایا کہ آپ بھی بھول گئے یا نماز میں کی ہوگئی، تمام صحابہ میٹ نے آپ بھی تھد بی الریان نہال سکی بلکہ اشاروں میں حضرت ذوالیدین میٹ کی تائیدی۔ آ

حضرت عمروبن العاص ﷺ فاتح مصر بڑے پاید کے صحافی تھے، کیکن ان کا بیان ہے کہ میں آپ ﷺ کو بھی آ کھ بھر کردیکھنے کی میں آپ ﷺ کو بھی آ کھ بھر کردیکھنے کی جرات نہیں گی۔ ہ

آپ ﷺ جمتہ الوداع میں ناقہ پر سوار ہو کر نکلے تو آپ ﷺ کے ہاتھ میں درہ تھا، لوگوں پراس قدر ہیب طاری تھی کہ کہتے تھے،طبطبیہ طبطبیہ، یعنی اس کوڑے بچتر ہو۔ ا

ايوداؤدكاب السلوة بابغيس صلى في منزله ثم أدرك الحماعة يصلى معهم.

٣: سنن ابن ماجه كماب الاطعمد باب القديرية

٣: ﴿ ثُمَا كُلْ تُرَدُّ كَا بِالْجَاءِ فِي صِينَةٍ رِسُولَ اللَّهُ \_

س. ابوداؤد كماب الصلوة باب السبوني السجد عن .

۵: مسلم كتاب الايمن باب كون الاسلام يبد مها قبله و كذا الحج والبحر لاـ

۲: ابوداؤد كماب الزكان باب تزوت كمن كم يولد لـ

سیابہ کرام ﷺ کے بچوں تک کے رگ دریشہ میں آپ ﷺ کار عبواد بسرایت کر گیاتھا،ایک بار حضرت لیاز ﷺ بچپن میں باپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں گئے، آپ کا دیرار ہوا توان کے باپ نے بوچھا کہ جانتے ہو کہ کون ہیں؟ بولے نہیں، کہا کہ رسول اللہ ﷺ بیس ۔ یہ سنتے کے ساتھ میان کے بدن کے رو تگنے کھڑے ہوگئے؟ ان کا خیال تھا کہ آپ کی شیل وصورت آدمیوں ہے مختلف ہوگی، لیکن ان کو نظر آیا کہ آپ ﷺ بھی آدمی ہی ہیں، اور آپ ﷺ بھی آدمی ہی ہیں، اور آپ ﷺ کے سر پر لیے لیے بال ہیں۔ ا

#### اطاعت رسول ﷺ

سحابہ کرام ﷺ جس طوع در ضاء کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کیا طاعت کرتے تھے اس کے متعلق احادیث میں نہایت کشت ہے واقعات نہ کور میں ، ذیل کے چند واقعات ہے ان کا انداز و بھے گا۔

ا کیک بار حضرت زینب رصی الله عنها اپنے کپڑے رنگواری تھی، آپ گھر میں آئے تو النے پاؤل والیس گئے۔ آپ پیلا نے آگر جہ منہ سے کچھ نہیں فرملیا تھا، تاہم حضرت زینب رصی الله عنها آپ ﷺ کی نگاہ عمّاب تاڑ گئیں اور تمام کپڑول کے رنگ کود هوڈ الا۔

آپ ﷺ نے ایک سحالی کو ایک رنگین جادر اوڑ تھے ہوئے دیکھا تو فرملیا، یہ کیا ہے؟وہ سمجھ کئے کہ آپ ﷺ نے ناپسند فرمایا، فور أگھر میں آئے اور اس کوچو لیے میں ڈال دیا۔ '

حقر خریم آسدی رصی الله عبد ایک جانی تھے جو نیجی ته بند باند ہے تھے ،اور لیب بال رکھتے تھے ،اور لیب بال نہ رکھتا اور نیجی تنے ،ایک روز آپ علیہ نے فرمایا، خریم اسدی کتنا اجھا آدمی تھا، اگر لیب بال نہ رکھتا اور نیجی تبدنہ باند ہتا، ان کو معلوم ہوا تو فور آفینجی منگوائی، اس سے بال کتر سے اور تببند اونجی کرلی۔ بیلی سب کو عزیز ہے ، لیکن جب آپ پیلی تخلف غزوہ تبوک کی بناپر تمام مسلمانوں کو حضرت کعب بن مالک منظمہ سے قطع تعلق کر لینے کا تھم دیا اور اخیر میں ان کو بی باسے علیحد گ اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی، تو ہولے ، طلاق دے دون یا اور بچھ ، لیکن آپ کے قاصد نے کہا صرف علیحد گ مقصود ہے ، چنا نچہ انہوں نے فور آئی بی کو میلے میں بھیج دیا۔ ع

شادی بیاہ کامعاملہ نہایت ٹازک ہو تا ہے لیکن صحابہ کرام ﷺ کواطاعت رسول نے ان معاملات میں غور و فکر کرنے ہے بے نیاز کر دیا تھا، حضرت ربیعہ اسلمی ﷺ ایک نہایت

ا: مندابن حنبل جلد ۲ صغیه ۲۲۶

r: ابوداؤد كتّاب اللباس باب في الحمرة.

٣: ايضاً باب، جاه في اسبال الزار

مفلس صحابی بیتھ۔ ایک بار آپ پیلی نے ان کو نکاح کرنے کا مشورہ دیا، اور کہا کہ ، جاؤانسار کے فلاس قبیلہ میں نکاح کرلو، وہ آئے اور کہا کہ رسول اللہ پیلی نے جھے تمہارے یہاں فلال لڑک ہے نکاح کرنے کیلئے بھیجا ہے، سب نے ان کا خیر مقدم کیااور کہا کہ رسول اللہ پیلی کا قاصد ، نکامیاب نہیں جاسکتا، چنانچہ فور أا نہوں نے اس کی تقییل کی "۔ ا

يابندى احكام رسول 姓

ً رسول الله ﷺ کے جواحکام وقتی ہوتے تھے، سحابہ کرام ﷺ فور اُان کی تقبیل کرتے تھے، اور جو دائمی ہوتے ہمیشہ ان کے پابند رہتے تھے، اُور اس کے حلاف بھی ان سے کوئی حرکت صادر نہیں ہوتی تھی۔

آپ ﷺ کے زمانہ میں عور تیں بھی شریک جماعت ہوتی تھیں، اس حالت میں اقتضائے کمال عفت وعصمت یہ تھاکہ ان کیلئے مسجد کاایک در دازہ مخصوص کر دیاجائے اس بناء پر آپ ﷺ نے ایک روزار شاد فرمایا۔

لوتركنا هذا الباب للنساء

كاش بم يه دروازه صرف عور تول كيليّ ميمور دية\_

حفزت عبداللہ بن عمر حقیقہ نے اس شدت کے ساتھ اس کی بابندی کی کہ تادم مرگ اس در دازہ سے مسجد میں داخل نہیں ہوئے۔ ''

رسول الله ﷺ نے تھم دیاتھا:

من زار قو مافلايومهم وليومهم رجل منهم\_

جو مخص سمی قوم کے بہاں جائے، وہ ان کی امامت نہ کرے بلکہ خود اسی قوم کا کوئی مخص ان کی امامت کرے۔

ایک بار حضرت مالک بن حویرث عظید ایک قوم کی مسجد میں آئے، او گول نے امامت کی درخواست کی توانہوں نے انکار کر دیا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے، ت

ایک بار حضرت ابو سعید خدری رفته نماز پڑھ رہے تھے، ایک قریش نوجوان سامنے سے گزراا نہوں نے ایک وڈھکیلا، نماز پڑھ گزراا نہوں نے ایک کوڈھکیلا، نماز پڑھ کے بو فرملیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرملیا ہے کہ نماز کواگر چہ کوئی چیز توڑ نہیں سکتی، تاہم اگر کوئی چیز سامنے آجائے توجہاں تک ممکن ہواس کود فع کرو، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ ع

ا: مندا بن عنبل ج م م ۵۸ ۲۰ ابوداؤد كماب الصلوّة باب التشديد في والك. ٣: ابوداؤد كماب العسلوّة باب للمة الزائر بريم: ابوداؤود كعيا كصلوّة باب من قال لا يقطع الصلوّة شي .

ایک بار آپنے فرمایا کہ جس شخص نے عنسل جنابت میں ایک بال کو بھی خشک، حجوز دیا ،اس پر دوزخ میں یہ عذاب ہو گا، حضرت علی کرم اللہ و جہہ نے اس پر جس شدت سے عمل کیا اس کو خودانہوں نے بیان کیا ہے:۔

فعن ٹیم عادیت راسی فعن ٹیم عادیت راسی۔ ' لینی آی دن سے میں نے اپنے سر ہے دشمنی کرلی دشمنی کرلی ( یعنی برابر بال ترشواتے رہے )۔

رسول الله ﷺ نے شوہر کے علاوہ اور اعزہ کے ماتم کیلئے صرف تین دن مقرر فرمائے سے، سحابیات رسی الله عنه نے اس کی شدت کے ساتھ پابندی کی کہ جب حضرت زینب بنت جش رسی الله عنه کے بھائی کا انتقال ہو گیا، تو (غالبًا چو تنظے دن) انہوں نے خوشبو اگائی، اور کہا کہ جھے کو خوشبو کی کوئی ضرورت نہ تھی، لیکن میں نے آپ ﷺ سے منبر برسنا بھی اور کہا کہ جھے کو خوشبو کی کوئی ضرورت نہ تھی، لیکن میں نے آپ ﷺ سے منبر برسنا بھی کہ سی مسلمان عورت کو شوہر سے سواتین دن سے زیادہ کسی کاماتم کرنا جائز نہیں اس لئے بیاتی تھم کی تھیل تھی۔

جب حضرت ام حبیبہ رحسی الله عبد کے والد نے انتقال کیا تو انہوں نے تمین روز کے بعد اپنے رفت نہ حض مرف اس تھم کی تعمیل بعد اپنے رخساروں پر خوشبو ملی اور کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہ تھی، صرف اس تھم کی تعمیل مقصود تھی۔ '

پہلے یہ دستور تھا کہ جب سحابہ کرام ﷺ سفر جہاد میں منزل پر قیام فرماتے تھے، تواد ھر ادھر پہلے یہ دستور تھا کہ جب سحابہ کرام ﷺ نے فرمایا کہ یہ تفرق و تشعت شیطان کاکام ہے۔ اسکے بعد سحابہ کرام ﷺ نے اسکی اس شدت کے ساتھ پابندی کی کہ جب منزل پراترے ہتھے تو اس قدر سمٹ جاتے تھے کہ اگر ایک چاور تان کی جاتی توسب کے سب اسکے پنچے آ جاتے۔ "
اس قدر سمٹ جاتے تھے کہ اگر ایک چاور تان کی جاتی توسب کے سب اسکے پنچے آ جاتے۔ "
رسول اللہ ﷺ نے تجارت کے متعلق جواد کام جاری فرمائے تھے ان میں ایک یہ تھا۔

لايبيع حاضر لباد\_

شبری آدمی بدوؤل کامال نه بکوائے ( تعنی اس کاد الل نہ ہے )۔

ایک بارایک بدو کچھ مال لے کر آیا تو حضرت طلحہ بن عبیداللہ ﷺ کے یہاں اترائیکن انہوں نے کہامیں خود تو تمہار اسودا نہیں بکواسکتا، البتہ بازار میں جاؤ، بائع کی تلاش کرو میں سرف مشورہ دے دوں گا۔

ا: ابوداؤو كتاب الطبارة باب في عسل من الجنابة حديث من ب كه بد فقر وانبون في تين مرتبه فرمايا.

ابو دائو د کتاب الطلاق باب احداد المتوفي عنها روجها.

الني الضاكاب الحهاد باب ما يومر من انضمام العسكم.

٣: ايشاً كاب الميوع باب مي النهي ال يبيع حاضر لباد

حضرت حذیفہ اللہ علیہ کے سامنے مداین کے ایک رکیس نے جاندی کے برتن میں پائی چیش کیا، انہوں نے اس کو اٹھا کر چینک دیااور فرمایا کہ میں نے اس کو منع تھا، یہ بازنہ آیا، رسول اللہ اللہ اس کی ممانعت فرمائی ہے۔

رسول الله ﷺ نے پہلے یمن کی گورنری پر حضرت ابو موئ اشعری ﷺ کوراونہ فرمایا
ان کے بعد حضرت معاذبین جبل ﷺ کو بھیجا حضرت معاذبین جبل ﷺ آئے تو حضرت
ابو موئ اشعری ﷺ کے سامنے آیک مجرم کو دیکھا حضرت ابو موئ اشعری ﷺ نے سواری سے اتر نے کیلئے کہالیکن انھوں نے مجرم کی طرف اشارہ کرکے بوچھا یہ کون ہے؟
بولے یہودی تھا اسلام لاکر مرتہ ہوگیا ہے فرمایا جب تک خدااور رسول ﷺ کے عظم کے مطابق فتل نہ کردیا جائے گامیں نہ بیٹھوں گا۔ انھوں نے بیٹھنے پراصرار کیالیکن ان کا یمی جواب تھا چنا نے جب وہ قتل ہو چکا توسواری سے اتر ہے۔

ایک بار حضرت ابو نمر ﷺ ایک مجلس میں آئے ایک مخص نے اٹھ کران کیلئے اپی جگہ خالی کر دی تو انھوں نے اس کی جگہ بیٹھنے سے انکار کیااور کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ع

ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کے پاس ایک سائل آیاانھوں نے اس کوروٹی کا ایک نکڑادے دیا پھراس کے بعد ایک خوش لباس محض آیا توانھوں نے اس کو بٹھا کر کھانا کھلایا لوگوں نے اس تفریق پراعتراض کیا تو بولیس رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے۔

انزلوا الناس منازلهم \_ ع

ہر شخص ہے اس کے درجہ کے مطابق برتاؤ کرو۔

ایک بار آپ ﷺ مسجد سے نکل رہے تھے دیکھا کہ راستے میں مر داور عور تیں مل جل کے چل رہے ہیں عور توں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا چیچے رہوتم وسط راہ سے نہیں گزر سکتیں اس کے بعدیہ حال ہو گیا کہ عور تیں اس قدر گلی کے کنارے سے چلتی تھیں کہ ان کے کپڑے دیوار دن ہے الجھ جاتے تھے۔ ھ

الضاكاب الاشرب باب الثرب في آنية الذهب والفضة.

۲: ابو داؤد کتاب الحدُود باب الحکم فی من ار مد، لیکن اس کے بعد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو موکی اشعری ٹے نے اس کو تقریباً ۲۰ دن تک سمجھایا، پھر حضرت معاد کو سمجھایا، لیکن جب وہ راہ راست پر نہ آیا تو قتل کر دیا۔ تو قتل کر دیا۔

r: ايضا كياب الادب بانى النخلق.

٣٠: الوواؤد كماب الاوب بأب في تنريل الناس منازله ب

۵: ايوداوُد كتاب لادب باب في مسئني لنساء في الطريق.

حضرت محمد بن اسلم عظی نهایت کبیر السن صحابی تصی کیکن جب بازارے پلٹ کر گھر
آتے اور چادرا تارنے کے بعد یاد آتا کہ انھوں نے مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھی تو کہتے کہ
خدا کی قتم میں نے مسجد رسول اللہ میں نماز نہیں پڑھی، حالا نکہ آپ نے ہم ہے فرمایا تھا کہ جو
شخص مدینہ میں آئے توجب تک اس مسجد میں دور کعت نماز پڑھ لے گھر کو واپس نہ جائے یہ
کہہ کر چادرا تھاتے اور مسجد نبوی میں دور کعت نماز پڑھ کر گھر واپس آتے۔

ہے کہ کر چادرا تھاتے اور مسجد نبوی میں دور کعت نماز پڑھ کر گھر واپس آتے۔

غر وہ احزاب میں آپ نے حضرت حدیفہ ہیں۔ کو تھم دیا کہ کفار کی خبر لا نمیں لیکن ان سے چھیٹر چھاڑنہ کریں وہ آئے تودیکھا کہ ابوسفیان آگ تاپ رہے ہیں کمان میں تیر جوڑ لیااور نشانہ لگانا جاہالیکن رسول اللہ ﷺ کا تھم یاد آگیااور رک گئے۔ ا

جو صحابہ رافع بن ابی الحقیق یہودی کے قبل کرنے کیلئے گئے تھے ان کورسول اللہ ﷺ نے علم دیا تھا کہ اس کے بچوں اور عور توں کونہ قبل کریں ان لوگوں نے اس شدت کے ساتھ اس علم کی پابندی کی کہ ابن ابی الحقیق کی عورت نے باوجود یکہ اس قدر شور کیا کہ قریب تھا کہ ان کاراز فاش ہو جاتا لیکن ان لوگوں نے صرف آپ ﷺ کے تھم کی بنا پر اس پر ہاتھ اٹھانا یہندنہ کیا۔ ''

#### ادب حرم نبوی ﷺ

مقام سرف میں حضرت میموند رسی الله عنه کا جنازہ اٹھایا گیا تو حضرت عبداللہ بن عبال عنها میں ساتھ مضاف تو مطلق عبال عنها ہیں ان کا جنازہ اٹھاؤ تو مطلق حرکت و جنبش نددو۔ ہ

بعض صحابہ رضی الله عنهن برانی

<sup>:</sup> اسدالغابه تذكر وُحضرت محمد بن اسلم.

٢: مملم كتاب الجهاد باب غزوة الاحزاب.

٣٠ - مؤطاايام الككتاب الجهاد باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزد.

٣: الوداؤد كتاب الصلواة باب السحود عند الآيات.

نسائي كتاب النكاح ذكر امر رسول الله في النكاح وازواجه دما اباح الله عزوجل النبية.

جائیدادی وقف کرتے تھے۔ چنانچ حضرت عبدالرحمُن بن عوف نے ازواج مطہرات رصی الله عنهن کوایک جائیداد دی تھی،جو جالیس ہزار پر فروخت کی گئیادرایک باغ بھی وقف کیاتھا جو جار لاکھ پر فروخت کیا گیا۔ ل

خلفاء ازواج مطہرات رضی الله عنهن کے ادب واحترام کااس قدر لحاظ رکھتے تھے کہ حضرت عمر حقیقہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ازواج مطہرات رضی الله عنهن کی تعداد کے لحاظ سے نوبیا لے تیار کرائے تھے جب ان کے پاس میوہ یا اور کوئی عمرہ چیز آئی توان بیالوں میں رکھ کے تمام ازواج مطہرات رضی الله عنهر کی خدمت میں سجیجتے تھے۔ ا

سام میں جب حضرت عمر منظانہ نے جج کیا تواز وائے مطہر ات رصی اللہ عبد کو بھی نہایت اوب واحترام کے ساتھ ہمراہ لے خضرت عثمان منظانہ اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف منظانہ کو سواریوں کے ساتھ کر دیا تھااور بیالوگ آگے پیچھے چلتے تھے اور کسی کو سواریوں کے قریب نہیں آنے دیتے تھے از واج مطہر ات رصی اللہ عبد منزل پر انزتی تھیں تو خود حضرت عمر منظان منظانہ کے ساتھ قیام کرتی تھیں حضرت عثمان منظانہ اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف منظانہ کسی کو قیام گاہ کے متصل آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔

الحمن بن عوفات

٣: موطائه الككتاب الزكوة باب حزيه اهل الكتاب والمحوس

٣٠ - طبقات ابن سعد تذكر وُحضرت عيد الرحمُن بن عوفَّ-

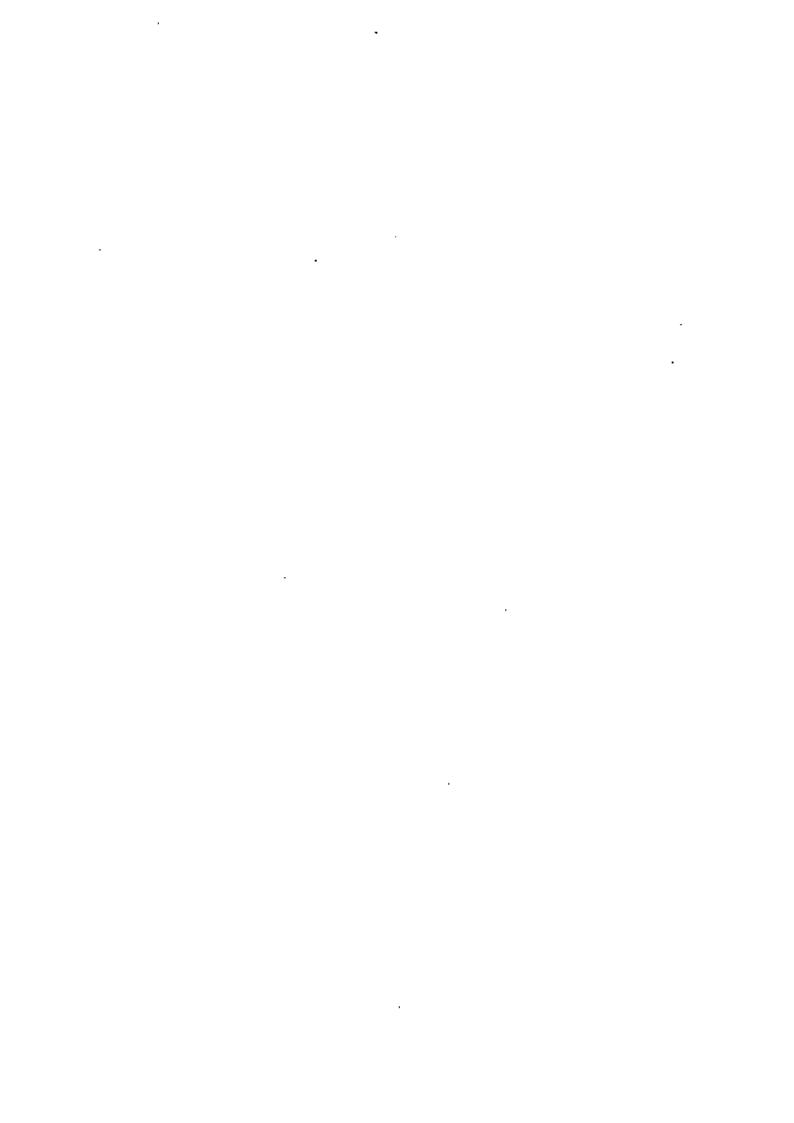

# فضائل اخلاق

# مشكين نوازى

صحابہ کرام ﷺ اس قدر مسکین نواز تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کی مسکین کی شرکت کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے ان کے سامنے جب دستر خوان چناجا تااور اتفاق ہے کی معزز مخص کا گزر ہوجا تا توان کے اہل و عمال اس کو شریک طعام کر لیتے لیکن وہ خود اسکونہ بلاتے البتہ جب کوئی مسکین سامنے ہے گزر تا تواس کو ضرور شریک طعام کرتے اور کہتے کہ یہ لوگ اسکوبلاتے ہیں جسکو کھانے کی خواہش نہیں اور اسکو چھوڑ دیتے ہیں جسکو کھانے کی خواہش نہیں اور اسکو چھوڑ دیتے ہیں جسکو کھانے کی خواہش ہوئی آپ کی ہوئی صفیہ بڑے اہتمام سے لذیذ مخصل ایک باران کو مجھلی کھانے کی خواہش ہوئی آپ کی ہوئی صفیہ بڑے اہتمام سے لذیذ مخصل تیار کی ابھی وستر خوان چنائی گیاتھا کہ کانوں میں ایک مسکین کی صدا آئی فرملیا اسکود ہودو ہوئی کو عذر ہوالیکن وہ ای کی اسکور کے دو ہوئی کو ایک مسکین کی صدا آئی فرملیا اسکود ہوئی کو عزر ہوالیکن وہ ان کی بیوی کو ملامت کی کہ تم اچھی طرح ان کی خدمت نہیں کر تیں یولیس کیا کروں، ان کیلئے جب کھانا تیار کیا جاتا ہے تو کسی مسکین کو ضرور شریک کر لیتے ہیں بولیس کیا کہ وہ ان کے دائے میں بیٹھتے تھانھوں نے ان سے کہلا چنانچہ اس کے دائے میں بیٹھتے تھانھوں نے ان سے کہلا جینانچہ اس کے دائے میں بیٹھتے تھانھوں نے ان سے کہد دیا تھا کہ بلانے پر بھی نہ آناچنانچہ وہ لوگ نہ آئے تواس دات کو اس کھانا نہیں کھالا۔ "

حضرت حارث بن النعمان و الدسط بوگئے تھے اس لئے اپ مصلی ہے دروازے تک ایک دھاگا باندھ رکھا تھا جب کوئی مسکین آتا تو ٹوکری ہے بچھ بھجوریں لے لیتے اور دھاگے کے سہارے سے دروازہ تک آکراس کو دے دیتے گھر کے لوگوں نے کہا ہم آپ کا یہ کام کر سکتے ہیں بولے رسول اللہ ﷺ نے فرملیا ہے کہ مسکین کو دینا بری جگہ پر گرنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی الله عنها روزے سے تھیں اور گھر میں ایک روٹی کے سوا بچھ نہ تھا اسی حالت میں ایک مسکین نے سوال کیا توانھوں نے لونڈی سے کہا کہ وہ روٹی اس کو دے نہ تھا اسی حالت میں ایک مسکین نے سوال کیا توانھوں نے لونڈی سے کہا کہ وہ روٹی اس کو دے

ا: طبقات ابن سعد تذکره حضرت عبدالله بن عمرٌ۔

اسابه تذکره حارثه بن النعمانً ـ

رواس نے کہاافطار نس چیز ہے سیجئے گا۔ بولیس دے تو دوشام ہوئی تونسی نے بری کا گوشت بجحوادیالونڈی کوبااکر کہا ۔ ما یتنز ن وٹ سے بہتر ہے۔

#### استعفاف

تحابہ کرام آئر چید مفلس اور نادار تھے نیکن کسی کے سامنے وست سوال نہیں پھیلاتے تھے اليدبار پندسحاب 🚓 رسول الله ﷺ كي خدمت مين حاضر بوئ اور بيعت كي شرائط بيعت میںا یک شرط <sub>ن</sub>یے بھی تھی۔

#### لاتالوا الناس شينا لوگوں ہے کسی چیز کاسوا**ل نہ** کرنا۔

ان میں بعض ہو گئی نے اس شعب کے ساتھ اس کی پابندی کی کہ اگر راہ میں کوڑا بھی ئر جا تا تھا تو تسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ اٹھا کر دے دو۔ <sup>ک</sup>

حضرت ابو بكر صديق بيها، او بنني برسوار بوت تصاور باتحدے نگام كر جاتى تھى تواد نننى کو بٹھاکر خودانے ہاتھ ہے اسکواٹھاتے تھے لوگ کہتے کہ آپ نے ہم ہے کیوں نہیں کہاہم اٹھادیتے، فرماتے میر ۔۔ صبیب رسول اللہ ﷺ نے فرملیا ہے کہ "کسی ہے کچھ نہ مانگ "۔ ج ایک بار آپ نے فرمایا کہ جو تحف پید صانت کرے کہ نمی ہے سوال نہ کرے گامیں اس کیلئے جنت کی عنوانت کر تاہوں آپ کے مولی توبان عظم ہولے میں بد ضانت کر تاہوں چنانچہ اس کے بعد دہ کسی ہے کچھ نہیں مالنگتے تھے۔ <sup>ج</sup>

ایک بار حضرت علیم بن حزام عظیم نے آپ سے سوال کیا آپ نے ان کاسوال پوراکیا بھر مانگا، بھر دیا بھر مانگا بھر عنایت فرملیالیکن اس کے ساتھ یہ تعیجت بھی فرمائی کہ اے حکیم مال نبایت شیری اور خوش رنگ چیز ہے جو تخص اس فیاض دلی کے ساتھ لیتاہے اس کو برکت نفییب ہوتی ہےاور جو محض اس کو حرص وظمع کے ساتھ حاصل کر تاہے اس کو ہر کت نصیب خبیں ہوتی اور وہ مثل اس آ دمی کے ہو تاہے جو کھاتا تو ہے کیکن اس کا پیٹ خبیں بھر تااویر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہر حال بہتر ہے حضرت حکیم بن حزام ﷺ نے ای وقت عبد کر لیا کہ اب تادم مرگ کسی ہے کچھ نہ مانگوں گااور اس عبد کو اس شدت کے ساتھ بورا کیا کہ «هنرت ابو بكر رفظه ان يُوعطيه دين<del>ي كيلئے طلب فرماتے بتھے اور د</del>وا نگار كر ديئ**ے تھے ح**فزت عمر بيلية نيابية زمانه خلافت مين ان كوعطيه ديناجا بإمكرا نحول نير دكر ديابا قا خر حضرت عمر ه في ا

مؤحااه مهالك تماب الجامق باب الترغيب في الصدق به

ابود اؤد كماب الركوة ماس، كراهبة المستلتم

أبود اؤد وكآب الإكوادمات كراهية المستطنات

سوس منداين فنهل جلدام فحداله

نے فرملیا کہ مسلمانو! گولور ہنامیں حکیم کوان کاحق دیتا ہوں اور وہ قبول نہیں کرتے۔ ک

حضرت الك بن سنان عظمه سوال كواس قدر موجب ننگ وعالم بحصة تنه كه ايك بارتين دن تك بعو كرموني تو فرملياكه جس شخص دن تك بعوك و خبر بهو كي تو فرملياكه جس شخص كو عفيف المساله شخص كاد بكينامنظور بهو وهالك بن سنان عظمه كود مكي ليه المساله شخص كاد بكينامنظور بهو وهالك بن سنان عظمه كود مكي ليه المساله شخص كاد بكينامنظور بهو وهالك بن سنان عظمه كود مكي ليه

اسی اسی اسی اسی الاری کی وجہ سے بالکل دوسروں کے دست گریتھے تاہم الحاج ولحاجت کے ساتھ سوال کرتان کی شان سے بالکل بعید تھا بھی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ان کے اس مخصوص وصف المبیازی کو خاص طور پر سرالها ہے۔

يحسبهم الحاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيمهم لايسئلون الناس الـحافــاـ

جو شخص ان کی حالت سے نادا قف ہے دہ ان کی خود داری سے ان کو دولت مند سمجھتا ہے تم صرف ان کے بشرے سے ان کو دولتمند سمجھتا ہے تم صرف ان کے بشر سے ان کو پہچان سکتے ہو کسی سے گڑ کڑا کر پچھ نہیں ہا تگتے۔

لوگوں کے سامنے غیر ول ہے ما تگنا تو ہڑی بات ہے صحابہ کرام عظائہ کی غیر تاس کو بھی گوارا نہیں کرتی تھی کہ مال باپ ہے سب کے سامنے سوال کیا جائے حضرت فاطمہ رضی الله عنها گھر کے کام کاج سے تنگ آگئی تھیں ،رسول اللہ ﷺ کے پاس مجھ لونڈی غلام آئے حاضر خدمت ہو کیں کہ آپ سے ایک غلام ما تکیں دیکھا کہ آپ ﷺ سے مجھ لوگ باتیں کر رہے ہیں شرم کے مارے واپس آگیں۔ ع

السنعفاف عن المسئله .

٢ - اسدالغابه تذكره حضرت بالك بن سنان -

٣: ابوداؤد وكراب الأوب في السبع عند النهوم.

٨٠ - تريزي ابواب الزيد صفحه ٨٠٧م.

ايثار

فیاضی ایک اخلاقی وصف ہے لیکن ایٹار فیاضی کی اعلی ترین فتم ہے اور وہ صحابہ کرام ﷺ میں اس قدر پائی جاتی تھی کہ رسول اللہ ﷺ حضرت عمر ﷺ کو عطیہ دیتے تھے لیکن وہ یہ کہہ کر ازکار کر دیتے تھے کہ یہ اس کو دیتے جو مجھ ہے زیادہ مختاج ہو۔ ا

ایک بارایک فاقہ زدہ مخص رسول اللہ پھلا کی خدمت مبارک میں حاضر ہوا سواتھاتی ہے آپ کے گھر میں پائی کے سوابجھ نہ تھااس لئے آپ نے فرمایا آج کی شب کون اس مبمان کا حق ضیافت اواکرے گا۔ ایک انصار کی بعنی ابوطلحہ خاصہ نے کہا میں یار سول اللہ پھلا چنا نچہ اس کو ساتھ لے کر گھر آئے لی بی ہے بوچھا کچھ ہے بولیس صرف بچوں کا کھاتا ہے۔ بولے بچوں کو تو ساتھ کے کر گھر آئے لی بی مبمان کو گھر لے آؤں تو چراغ بچھاد واور میں اس بریہ ظاہر کروں گاکہ بم بھی ساتھ کھار ہے ہیں جنانچہ انھوں نے ایسان کیا صبح کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو مایاکہ رات خدا تمہارے اس حسن سلوک سے بہت خوش ہوااور یہ آیت نازل فرمائی۔ فرمایک سے بہت خوش ہوااور یہ آیت نازل فرمائی۔ و بوٹرون علی انفسیہ ولو کان بھی خصاصہ ۔ ع

و دوسر ول کواپناو پرتر جی دیتے ہیں گودہ خود تک دست ہوں۔

منرت عائشہ رصی الله عنها نے رسول الله پیلل اور حضرت ابو بکر کے پہلو میں اپنی قبر الله عنها کے تعلق میں اپنی قبر الیلئے مخصوص جگہ کرر تھی تھی لیکن جب حضرت عمر رہیں نے ان سے درخواست کی توانھوں نے یہ تنجہ جنت ان کودے دیااور فرملیا۔

٣ مسلم كتاب الإشرب باب أكرام ضيف و فضل ايثاره

التيماري كماب المناقب بالسفطة البعد عن التيماب تذكره معزت عكرمه بن إلى جمل.

فياضى

آگرچہ سحابہ کرام ﷺ کے تمام اخلاقی محاس نے اسلام کو تقویت دی لیکن سب نے زیادہ اسلام کو تقویت دی لیکن سب نے زیادہ اسلام کو سحابہ ﷺ کی فیاضی ہے رسوخ و ثبات حاصل ہوا یہ پند رسول اللہ ﷺ کی فیاضی نے آپ ﷺ کواپنی آنکھوں میں جگہ دی مہاجرین کواپنے گھروں میں نظیر لیااور بعض شر ائط کے ساتھ اپنی نخلتان کی پیداوار میں ان کوشر یک کر لیا۔ ا

حضرت سعد بن الربیع ﷺ نے جائیداد کے ساتھ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف عظمہ کواپنیا کیک بی بھی دیناجا ہی لیکن انھوں نے شکریہ کے ساتھ انکار کر دیا۔ '

ر سول الله على كى شان استغنائے اگرچه انسارے خدا كے كھركيكے بھى زمين مائكى تو قيت دينا جابى ليكن انساركى فياضى نے اس كامعاد ضه صرف خدا سے لينا جابادر نہايت فراخ دوسلگى كے ساتھ كہال

لانطلب ثمنه الا الى الله . بم اس كى قيت صرف خدا سے ما تكتے ہيں۔

اسلام میں عمری ایک خاص قسم کا ہہہ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ ایک شخص عمر بحرکیلئے کسی پر کوئی چیز ہبہ کر دے مدینہ میں مہاجرین آئے توانصار نے ہر قسم کی اعانت وامداد کے ساتھ مہاجرین کو بہت می جائید او وبطور عمری کے دینی چاہی لیکن رسول اللہ ﷺ نے منع فرملیا۔ '' مند العمر حدد مند سے میں عالم ذاخر میں اور طب مشہد ستیں میں اور اللہ مشہد ستیں میں اور اللہ میں آماس

انصار میں حضرت سعد بن عبادہ فیاضی میں عام طور پر مشہور تصدر وزاندان کے قلعہ کے اوپر سے ایک آدمی پکارتاکہ جس کو گوشت اور چربی کی خواہش ہو وہ یہاں آئے رسول اللہ ﷺ مدینہ میں آئے توزیادہ تروی کھاناتیار کروا کے بھیجے تصاصحاب صفہ کی معاش کازیادہ تروار ومدار الن بی کی فیاضی پر تھا چنانچہ جب شام ہوتی تواور صحابہ وظاف ان میں سے ایک یادہ کو لے جاتے لیکن وہاس (۸۰)ای (۸۰) آدمیوں کو لے جاکر کھانا کھلاتے۔

حضرت جعفر بن انی طالب طالب طاحت میں اسی اسی سفد کے ساتھ لطف ویدارات کے ساتھ پیش آتے سے کیونکہ وہ مسکینوں کے ساتھ محبت رکھتے تصان کے ساتھ بیٹے اٹھتے سے اور ان سے ہاتیں کرتے ہے حضرت ابوہر رہ وہا ہے ہمی مساکین صفہ میں داخل ہے اس لئے ان کوان

٢ ايشاكاب المناقب باب كيف آخي التي بين اصحابه -

البوداؤد كماب الصلوه بأب في بناءالمسجد.

س مسلم كتاب الغرائض باب العرى

د اسابه مذکره حفرت سعد بن عبادید

لی فیانٹی کا خاص تجربہ تھا۔ دہ فرماتے بیں کہ صحابہ ﷺ سے قرآن مجید کی وہ آیتیں پوچھاکر تا تھا ہو مجھے ان سے زیادہ معلوم تھیں اور اس کا مقصد صرف یہ تھاکہ کوئی کھانا کھلائے چنانچہ جب مضرف بعض بن ابی طالب میں ہے تھے کا اتفاق ہوتا تو وہ پہلے گھر لے جاکر کھانا کھلاتے سے اور پھر جواب دیتے تھے بخاری کی روایت میں ہے کہ ہم او گوں کو گھر میں لے جاکر سب بچھ کھانا ہے اور ہم اوگوں کو گھر میں لے جاکر سب بچھ کھانا ہے بیاں تک کہ تھی کا خالی کی پھاڑ ڈالتے اور ہم اوگان کی ویاٹ لیتے تھے۔ ا

مہاجرین میں حضرت ابو بکر آپھی آپ کے ساتھ ہجرت کی تواہاکل مال جس کی مقدار پانچا ہے۔ آپ کے ساتھ ہجرت کی تواہاکل مال جس کی مقدار پانچا ہے۔ آپ نے باتھ لیتے گئے ان کے والد ابو قبافہ گھر میں آئے تو کہاتم لوگوں کو مصیبت میں مبتا اگر کے جلا گیا حضرت اساء رضی اللہ عنها نے ان کی تسکین کیلئے بہت می کنگریاں جمع کر کے طاق میں رکھیں اور ان کوایک کپڑے سے ڈھانگ کر کہا کہ ہاتھ سے ٹول لیجئے (وہ اندھے تھے)سب بچھ جھوڑ گئے ہیں۔ ا

مہابرین میں حضرت عثان عظی جس طرح بہت بڑے دولتمند تھے بہت بڑے فیاض بھی تھے عہد نبوت ﷺ نے مسجد کو بھی تھے عہد نبوت ﷺ میں جب مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہواتو آپ ﷺ نے مسجد کو وسٹ کرناچاہا، مسجد کے متصل ایک قطعہ زمین تھا جس کی نسبت آپ نے فرملیا کون اس کو خرید کر مسجد پر خدا کے حوالہ کرتا ہے۔ حضرت عثان عظی نے اس کو بیس بزار در جم پر خرید کر مسجد پر وقف کر دیا مسلمانوں کو پائی کی تکلیف تھی بیر رومہ کو خرید کروقف عام فرمادیا، غزوہ تبوک بیس ایک متمدن سلطنت کا مقابلہ تھا اور سحابہ کرام عظی کے پاس سامان جہاد بہت کم تھا انھوں نے تبانبایت فیانسی کے ساتھ تمام سامان مہیا کیا۔

نوره تبوک کے زمانہ میں آپ پیلی کی خدمت میں ہم قل کا قاصد آیا چونکہ آپ پیلی محدرت ہے۔ معدرت کے ساتھ چیش آتے ہے اس لئے آپ پیلی نے معذرت عمان کی کہ ہم اوگ اس وقت میں ہیں آر ممکن ہوا تو ہم شہبیں صلہ دیں گے حضرت عمان رہائے نے ساتھ پیلی کہ ہم اوگ اس وقت میں ہیں آگر ممکن ہوا تو ہم شہبیں صلہ دیں گے حضرت عمان رہائے نے ساتھ پیارے کہ میں صلہ دول گا چنا نچہ اپنے توشہ دان ہے ایک حلاصفوریہ نکال کراسکو دیا پھر آپ بیلی نے ساتھ نے فرمایا کہ کون اسکو اپنا مہمان بنائے گا! ایک انصاری نے کہا ہیں اس کیلئے حاضرہوں۔ آپ بیلی نے فرمایا کہ کون اسکو اپنا مہمان بنائے گا! ایک انصاری نے کہا ہیں اس کیلئے حاضرہوں۔ آپ بیلی سے معاور پر بھی صحابہ کرام پیلی کی فیاضوں کا دریا عموما بہتا رہتا تھو یت اسلام کے مطاورہ ذاتی خور پر بھی صحابہ کرام پیلی کی فیاضوں کا دریا عموما بہتا رہتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رہی ہے۔

<sup>.</sup> فاری و ترنیزی کتاب الی نا قب جعفر بن الی طالب ّ۔

<sup>1 -</sup> مستداین طنبل جلد<mark>ا</mark> صفی ۳۵۰ د

r - نسانی تناب الجهاد انضل من جز غازید -

۲۰ - میندین حتبل جلد ۳ سفی ۴ ۴ م.

در بار میں حاضر ہوئے ادر انھوں نے صرف ان کو مالی عطیہ دیالیکن انھوں نے اپنے تمام رفقاء پر برابر برابر تقسیم کر دیاحضرت امیر معاویہ رہائے، نے کہا کہ مقدام ایک فیاض شخص ہیں۔ ا

منرت قیس بن سعد رفظه نهایت فیاض اور بهادر صحالی سے غزوات میں انصار کا علم ان کی باتھ میں بہتا تھا اور وہ اس عزت کو اپنی فیاضی سے قائم رکھتے تھے ایک غزوہ میں وہ قرض لے کر فوج کو کھانا کھلاتے ہے۔ حضرت ابو بکر بھی اور حضرت عمر حقیہ بھی اس فوج میں شریک شیعے دونوں بزرگوں نے مشورہ کیا کہ اگر ان کو ای حال پر چھوڑ دیا گیا تو اپ باپ کا تمام سرمایہ برباد کردیں گے۔ اس لئے ان کورد کنا چاہا حضرت سعد حقیہ کو معلوم ہوا تو رسول اللہ بھی نے ہوئی سے کون بچائے گا۔ بھی ہوئی میں بیاک کے بیچھے کھڑے ہو کر کہا کہ مجھ کو ابن قاف اور ابن خطاب حقیہ سے کون بچائے گا۔ میر سے بینے کو یہ بخیل بنانا چاہتے ہیں۔ ان کی فیاضی سبیں تک محدود نہ تھی بلکہ ان کے پاس میں بیا تھا وہ جہاں جاتے تھے اس میں ایک آدی گوشت اور مالیدہ کھر کے لے چلتا تھا اور پکر تا اس کی بات کہا کہ میر سے کہا کہ میر سے کو الشرید کی آواور گوشت اور مالیدہ کھاؤ ایک بارا یک برحمیا نے جاتا تھا کہ میر سے گھر میں چو ہے نہیں رہتے ہو لے کیا خوب کنا یہ ہاں کا گھر رو ٹی گوشت اور مالیدہ کھاؤ ایک بارا یک برحمیا نے اور کھور سے کہا کہ میر سے گھر میں چو ہے نہیں رہتے ہو لے کیا خوب کنا یہ ہاں کا گھر رو ٹی گوشت اور مالیدہ کھاؤ دا یک بارا یک برحمیا نے اور کھور سے کہا کہ میر سے گھر میں چو ہے نہیں رہتے ہو لے کیا خوب کنا یہ ہو اس کا گھر رو ٹی گوشت اور مالیدہ کھاؤ دا یک بارا یک برحمیا نے اور کھور سے کہا کہ میر سے گھر دو۔ '

حضرت عدى حاتم طائى كے بيٹے تھے ایک باران سے ایک محض نے سودر ہم مائلے تو بولے حاتم كے بيٹے سے صرف سودر ہم مائلتا ہے خداكی فتم نه دول گا۔ ؟

حضرت عائشہ رصی الله عنها اس قدر فیاض تھیں کہ جو پچھ ہاتھ میں آجاتا، اس کوصد قد کرد بی تھیں حضرت عبداللہ بن زبیر رہ بھت نے ان کورو کناچاہا تواس قدر برہم ہو کی کہ ان سے بات چیت نہ کرنے کی قتم کھالیہ معظم حضرت اساء رضی الله عنها بھی ای درجہ کی فیاض تھیں لیکن دونوں بہنوں کے طرز عمل میں اختلاف تھا حضرت عائشہ رصی الله عنها کا معمول یہ تھا کہ جمع کرتی جاتی تھیں جب معتدب سر مایہ جمع ہو جاتا تھا تواس کو تقسیم کردی تھیں لیکن حضرت اساء رضی الله عنها کل کیلئے پچھ نہ رکھ چھوڑتی تھیں، جو پچھ ماتا تھاروز کاروز صرف کردیا کرتی تھیں، جو پچھ ماتا تھاروز کاروز صرف کردیا کرتی تھیں۔ "

ا يك باد حضرت منكدر بن عبدالله حضرت عائشه رصى الله عبها كي خدمت ميس حاضر

ا: ابوداؤد كتاب اللياس باب في جلود والنمور ..

r: السدالغاب جلد ۴ من صفحه ٢١٥ تذكره «منرت قيس بن معلاً» الله الناسطة وجلداول ص ٩٥-

اهم: المسلم كتاب الإنمان بالبرسار من حلف مبينا فراى عبرها حبر امنها الدياني الذي هو تعير م يكفر عن بعينه

ه عاري تعاب المناقب باب مناقب قريش . ١٠ او ب المفرد باب السخاويه

و بولیس کہ تمبار اکوئی لڑکا ہے۔ انھوں نے کہا نہیں۔ فرملیااگر میرے پاس وس بڑار درہم موتے تو میں تم کو دے ویچ حسن انفاق سے شام ہی کو حضرت امیر معاویہ نے ان کے پاس روپے بیسے بولیس کس قدر جلدی میری آزمائش ہوئی فور ان کے پاس دس بڑار درہم بھجواویے انھوں نے اس رقم ہے ایک لونڈی خریدلی اور اس سے ان کے متعدد بچے بیدا ہوئے۔

حضرت سعید بن عاص عقی کی فیاضی کابی حال تھاکہ اگران ہے کوئی ساکل سوال کر تااور ان کے پاس کچھ نہ ہو تاتواس کو دستاویز لکھ دیے کہ جب ہوگا تو دیا جائے گا۔ ہر جمعہ کو اپنے بھائی بند کو جمع کرتے ان کو کھانا کھلاتے خلعت پہناتے اور ان کے گھروں پر صلے بھیجے ، ہر جمعر ات کو کوفہ (وہ کوفہ کے گور نر تھے) کی مسجد میں غلام کے ہاتھ اشر فیوں کے توڑے بھیجے کہ نمازیوں کے آگر دہ کو آئے اس بنا پر اس دن مسجد میں نمازیوں کا از دھام ہو جا تا مرتے وقت ان پر اس بزاد اشر فیوں کا قرض تھا جئے نے پوچھا یہ قرض کیوں کر ہوا ہولے کسی شریف کی حاجت روائی بی سے دیاوار آدمی کواس کے سوال کرنے سے پہلے دے دیاای میں یہ قرض ہول

جھنہ ت عبداللہ بن عمر ہے۔ کی فیاضی کا یہ حال تھا کہ ایک باران کے پاس ہیں ہزار درہم سے زیادہ آئے انھوں نے ای مجلس ہیں بیٹے بیٹے لوگوں کودے دیا یہاں تک کہ جب کل خرچ ہو چکا توایک شخص کوانہی میں سے قرض لے کر دے دیادہ اکثر روزے سے رہتے تھے لیکن جب کوئی مہمان آ جا تا تھا تو وہ روزہ توڑ دیتے تھے کہ فیاضی کی دجہ سے کھانا کھلاناان کو بہت پہند تھا۔ ان کوئی مہمان آ جا تا تھا تو وہ روزہ توڑ دیتے تھے کہ فیاضی کی دجہ سے کھانا کھلاناان کو بہت پہند تھا۔ ان کے دستر خوان ہراس کھڑ سے کھڑ سے کھانا کھانے کا تفاق ہو تا تھا ایک باران کی خواہش سے مجھلی پکائی گئی سامنے آئی توایک سائل آیا انھوں نے اس کو انھا کہ باران کی خواہش سے مجھلی پکائی گئی سامنے آئی توایک سائل آیا نھوں نے اس کو انھا کر دے دی۔ ایک باریخ ریدے ماس کو دے دی۔ ایک باریخ انگور خریدے سائل گزرا مانھوں نے اس کو دینا جابالو گوں نے کہا کہ ہم اس کو دے ویں گے گر سامنے سے سائل گزرا مانھوں نے اس کو دینا جابالو گوں نے کہا کہ ہم اس کو دے ویں گے گر نے باز غراد گوں نے اس کو دے کر بعد کواس سے پھر خرید لیا۔

كفدلسان

صدیث شریف میں آیاہے

من وقاه الله شراثنين والج الجنه مابيل لحيه ومامبين رجليه.

(موطائي امام مالك)

جس شخص کو خدانے دو چیز وں کی برائی ہے محفوظ ر کھیا تووہ جنت میں داخل ہوا لیعنی زبان اور شر مگاد۔

ا المدانغار "مذكره حفرت معيد بن العاص

r - طبقات این سعد که کره حضرت عبدالله بین عمرٌ به

اس لئے صحابہ کرام ﷺ غیبت، بد کوئی، نکتہ چینی ، فحاشی سب د متم اور لا یعنی باتوں ہے نهایت احرّ از کرتے تھے۔

حضرت حادث بن بشام منظه نبایت کم محن تھے ایک بار انھوں نے رسول اللہ ﷺ ے یو چھاکہ کوئی ایساعمل بتائے جس کامیں التزام کرلوں آپ نے زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کو قابو میں رکھووہ پہلے ہی ہے کم سخن تھے انھوں نے کہا کہ یہ تو نہایت آسان کام ہے سیکن ان کابیان ہے کہ جب میں نے اس پر عمل کرنا جاباتو دہ نہایت دشوار معلوم ہوا۔ <sup>ا</sup>

ا یک بار حضرت عبدالرحمٰن بن حارث حظیه نے حضرت عائشہ رضی الله عنها وحضرت ام سلمہ وصی الله عبها کی سندے مروان کے سامنے ایک حدیث بیان کی اس سے پہلے حضرت ابوہر ریرہ عظمہ اس کے مخالف روایت کر جکے تھے مروان نے اس کو قسم دلائی کہ ردوقدح کے ذربعیہ ہے ابوہر میرہ خاطبی کو جا کر دق کرو کیکن انھوں نے اس کو ناپسند کیا۔

ایک روز اتفاق ہے حضرت ابو ہر ریوہ ﷺ مل گئے انھوں نے نہایت نرمی ہے کہامیں تم ے ایک بات کہتا ہوں اور اگر مر وان نے فتم نہ دلائی ہوتی تونہ کہتا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رصى الله عنها اورام سلمه رضى الله عنها كى روايت بيان كى - م

ا یک بارر سول اللہ ﷺ نے حضرت جاہر بن سلیم ﷺ کوچند تقییحتیں کیس جن میں ایک یہ تھی کہ کسی کو برا بھلانہ کہووہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے انسان توانسان اونٹ اور کبری کی نسبت بھی ناملائم الفاظ استعال نہیں گئے۔<sup>ج</sup>

ایک بار حضرت شدادین اوس رہائے، سفر میں تھے منزل پر اترے توغاام ہے کہا کہ حجمری لاؤاس ہے تھیلیں چونکہ یہ فعل عبث تھالو گول نے اس پر نکتہ چینی کی بولے کہ جب ہے میں اسلام لایا بجزاس کلمہ کے جو بات کہتا تھااس کو لگام اور مہار دونوں لگالیتا تھاسوتم لوگ میری اس بات کونه ماد کرو<sup>یم</sup>

اگر صحابہ کرام 🚓 کی زبان ہے کوئی ہخت لفظ نکل جاتا تھا تواس پران کو ہخت ندامت ہوتی تھی ایک بار حفزت ابو بکر ﷺ نے حفزت رہید اسلمی ﷺ کوایک سخت کلمہ کہہ دیا جس یران کو سخت ندامت ہوئی اور حضرت رہیعہ ﷺ سے کہا کہ تم بھی مجھ کواپیای کلمہ کہو تاکہ بدلہ ہوجائے انھوں نے کہامیں ایبانہیں کرسکتا ہولے تو پھررسول اللہ ﷺ کی خدمت

استيعاب تذكره معنرت حارث بن بشائم بن مغيرو

بخارى كاب السوم باب السائم الصيح بينام

استیعاب تذکرو دعنرت جابر بن سلیم .. مندابن ضبل ج ۳ صفحه ۱۲۳\_

میں شکایت کروں گاانھوں نے اب بھی انکار کیا معاملہ آپ تک پہنچا تو آپ نے حضرت ربیعہ انگار کیا معاملہ آپ تک پہنچا تو آپ نے حضرت ربیعہ انگیاری کے ان کیلئے دعا مغفرت مانگی تو دور وقتے ہوئے داپس آئے۔ ا

ایک بار حضرت می بیشاء اور حضرت ابو بکر بیشاء میں سخت کلامی ہو گئی بعد کو حضرت
ابو بکر بیشاء کو ندامت ہوئی اور حضرت می بیشاء سے معافی ما گئی انھوں نے معافی ہے انکار کیا
تو گئیر ایئے ہوئے رسول اللہ بیٹا کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے تین بار فرمایا خدا
تہباری مغفرت کرے۔ اب حضرت عمر بیشاء کو بھی بشیمانی ہوئی دوڑے ہوئے حضرت ابو بکر
بیشاء کے گھر آئے ان سے ملا قات نہ ہوئی تورسول اللہ بیٹا کی خدمت میں حاضر ہوئے دیکھا
کہ آپ کا چہرہ متغیر ہے۔ اس حالت میں دکھے کرخود حضرت ابو بکر بیشاء کے دل میں خوف پیدا
ہواکہ مباد و حضرت عمر بیشاء کے خلاف کوئی ناگوار بات نہ بیش آبات ۔ اس لئے دوز انو بینی کر
کہایار سول اللہ بیٹا میں نے براظلم کیا۔

حضرت ابو بکر پہنچہ کواپی زبان پر قابونہ تھااس کئے وہ بمیشہ اس پر نادم رہے تھے اور اس لی اصالح کرتے تھے۔ ایک بار حضرت عمر پہنچہ نے دیکھاکہ وواپی زبان تھینچ رہے ہیں بولے خدا آپ کی مغفرت کرے اس فعل ہے باز آپئے بولے اس نے توجھے تباہ کیاہے۔'

عيب يوشي

ایک شخص ایک گناہ کامر تکب ہوتا ہے ہم لوگ اس کو افسانہ برم وائجمن بنا لیتے ہیں لیکن سحابہ کرام ﷺ لوگوں کی برائیوں کو چھپاتے تھے اور نیکیوں کو نمایاں کرتے تھے ہیں وجہ ہے کہ ان کے عبد میں دنیا کے سیاہ چبرے پر عیب بوشی کی نورانی چادر پڑی ہوئی تھی ایک دن حضرت عقبہ بن عامر رہی ہوئی تھی ایک دن حضرت عقبہ بن عامر رہی ہوئی سے ان کے میر منشی نے کہا کہ میرے پڑوی شراب پیتے ہیں میں نے ان کو منع کیا بازنہ آئے اب میں پولیس کو بلاتا ہوں انھوں نے کہا جانے دواس نے دوسری بار پھر سے سی گزارش کی ہوئے جانے بھی دومیں نے رسول اللہ پھی سے سنا ہے۔

من رای عورہ فستر ها کان کمن احیبی مودہ ی<sup>م ہ</sup> جس نے عیوب پر پر دوڈ الاوہ اس شخص کے مثل ہے جس نے زندود رگور لڑکی کو جلالیا۔ حضرت ابو بکر عظیمہ کے پاس ایک آدمی آیااور زنا کاا قرار کیا بولے اور کسی ہے کہاہے؟ کہا

r: بخارى كمّاب الهذا قب فضائل إلى بكرً-

الله: - الود أؤد كتاب الأوب باب الستر على المسلمّ.

نہیں فرمایا، خدا کی بار گاہ میں تو بہ کر واور اس پر خدا کا بر دہ ڈال لو، کیو نک خدا بندوں کی تو بہ قبول کر تاہے، لیکن اس کو تسکین نہ ہوئی اور حضرت عمر ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، انھوں نے بھی یہی جواب دیا۔

حضرت ابو بمر ﷺ فرماتے تھے کہ اگر میں چور پکڑ تا تو میری سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی کہ خدا*اس کے جر*م پر پر دہ ڈال دے۔<sup>ج</sup>

انتقام ندلينا

اً کرد شمن کسی مصیبت میں متاا ہو جائے تو ہمارے لئے انتقام لینے کا،اس سے بہتر کوئی مو قع نہیں مل سکتا،لیکن صحابہ کرام ﷺ کے دل میں خدااور رسول کی محبت نے بغض وانتقام کی جُکد کب حچیوزی تھی؟

حضرت عائشه رضى الله علها أور حضرت زينب رصى الله علها مين بابهم توك حجولك ر ہتی تھی، کیکن جب حضرت عائشہ رصی اللہ عندا پر انتہام لگایا گیااور رسول اللہ ﷺ نے حضرت زینب رضی الله عدا سے ان کی اخلاقی حالت وریافت فرمائی تو بجائے اس کے کہ وہ انتقام لیتنیں ،بولیس که میںایئے کان اور آنکھ کی پوری حفاظت کرتی ہوں، مجھے انکی نسبت بھلائی کے سوالیجھ معلوم نہیں ہے، حضرت عائشہ رصی اللہ عنها کو خوداعتراف ہے کہ: · و هي التي تصا ميني فعصمها الله بالورع.

وہ آلر چہ میری حریف مقابل تھیں، نیکن خدانے تورع کی وجہ ہے ان کو بچالیا۔ انقام توبری چیز ہے سحابہ کرام ﷺ این شمنوں نے فض رکھنا بھی پیندہیں کرتے تھے۔ حضرت معاویہ بن خدیج ﷺ نے حضرت عائشہ رمسی اللہ عبدا کے بھائی محمد بن الی بکر ا یک تخص ہے یو چھاکہ اس غزوہ میں معابیہ کاسلوک کیسار ہاس نے کہلان میں کوئی عیب نہ تھا، سب لوگ ان کے مداح رہے،اگر کوئی اونٹ ضائع ہو جاتا تھا تو وہ اس کی جگہہ دوسر ااونٹ دے دیتے تنے ،اگر کوئی گھوڑامر جاتا تھا تو وہ اس کی جگہ دوسر انگھوڑادے دیتے تنے ،اگر کوئی غلام بھاگ جاتاتھا، تودہ اس ایک جگہ دوسر اناام دے دیتے تھے، حضرت عائشہ رصی اللہ عنہ نے میہ س کر کبا،استغفرالله،اگریسان ے اس بنایرد مشنی رکھوں کہ انہوں نے میرے بھائی کو عمل کیا ہے۔ میں نے خود رسول اللہ ﷺ کو بیہ دعاما تکتے ہوئے ساہے، کہ خداو ند جو سخص میری امت کے

مؤطاامام محمر ابواب الحدووني الزياار باب الاقرار بالزياب

طبقات ابن سعد تذكره زبيد بن الصليعيد

بخاري كماب أشيادات باب تعديل السباء بعضهن لعبضار

ساتھ نرمی کرے تو بھی اس کے ساتھ نرمی کراور جوان پر بختی کرے تو بھی اس پر بختی کر<sup>ائی</sup>۔ ۔ا

افیض تربیت نبوی ﷺ نے سحابہ کرام ﷺ کو نہایت نرم خو ، حلیم اور برد بار بنادیا تھا، ایک بارا کیک شخص نے حضرت ابو بکر ﷺ کو برا بھلا کہا، وہ خاموش دے اس نے دو سری بار پھر کلمات ناشائستہ کے ، وہ چپ رہے ، تیسری بار پھر انکااعادہ، کیا تب اس کا جواب دیا، لیکن رسول اللہ ﷺ نے اسکو بھی پسندنہ کیا۔'

حضرت سلمان فاری پیچه بداین کے گور نریخے، کیکن حلم و برد باری کا یہ حال تھا کہ ایک باررائے میں جارہ ہے۔ ایک مخص بانس کا بوجھ لیے جارہا تھا۔ اس سے ان کا بدن تھیل گیااس کے بیاس پھر کے آئے اور اس کا شانہ بلا کر کہا کہ ،جب تک نوجوانوں کی حکومت کا زمانہ نہ دکھے اور تہیں موت نہ آئے کہ وہ عباور جا نگھیا یہن کر نکلتے تھے تولوگ ان کو دیکھ کر کہتے وکرک آمد کرک آمد موری چھتے کہ یہ کیا گئے جی ان کا گئے کہ آپ کوایک کھلونے سے تشبیہ دیے آمد کرک آمد موری ہے کہ ان کا کوئی جرم نہیں نیکی آئے کے دن کے بعد ہے۔ اس قدر کہتے کہ ان کا کوئی جرم نہیں نیکی آئے کے دن کے بعد ہے۔ ای قدم کی وجہ سے راستہ میں بچان کو گھیر لیتے تو بعض لوگ کہتے کہ امیر کے یاں سے بہت نہیں جاتی ، فرماتے ،ان کو جانے دو ، برائی بھلائی آئے کے بعد ہے۔

۔ ایک بار وہ کسی فوٹ کے سید سالار نتے، چند نوجوان سپاہیوں کے سامنے سے گزرے تو وہ سب ان کو دکھے کر بنس پڑے،اور شمسنحر آمیز لہجے میں کہا کہ یہی تمہارے سید سالار ہیں،ایک شخص نے کہا کہ دیکھئے توبہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ بولے، جانے بھی دو۔ "

## مهمان نوازي

مبمان نوازی اہل عرب کے محاس اخلاق کا نہایت نمایاں جزو تھی، اسلام نے اس کواور بھی نمایاں کردیا تھا ،اس لیے صحابہ کرام ہے گئے کی زندگی میں مبمان نوازی کی بکثرت مثالیں ملتی میں درسول اللہ یکھ کی خدمت میں ایک باروفد بنومنتفق حاضر بوا، سواتفاق ہے آپ گھر میں موجود نہ تھے، لیکن حضرت عائشہ رصی اللہ عملا نے فور اُخریرہ (عرب کا ایک کھاتا تھا) تیار کے کا تھم دیا،اور مبمانوں کے سامنے ایک طبق میں مجبوریں رکھوادیں، آپ کھا تشریف

ا: اسدالغابه مذكره معزت معاويه بنّ خديج.

ابود اود و كماب الادب باب في الانتسار ...

۳ ۔ بعنی دہ میری طرح اِسکے متحمل نہ ہوں مے۔

م: طبقات ابن سعد تذكره حضرت سلمان فاريٌ ـ

ائے تو حسب معمول سب سے پہلے دریافت فرملیا کہ سیچھ ضیافت کا سامان ہوایا نہیں۔ان لوگوں نے کہامیہ توہوچکا۔'

ایک بارایک مخص حضرت ابوذر رہا کہ کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے باصرار کھاتا، منگولیا، اور کہاکہ کھاؤمیں روزہ سے ہوں۔ آ

آیک بار حضرت ابوالدروا، عظمہ کی خدمت میں ایک شخص آیا ،انھوں نے کہا کہ اگر آپ قیام کریں توہم آپ کے ناقہ کوچرنے کیلئے جھوڑ دیں اور اگر جاناچا ہیں تواس کو چارہ کھلادیں ،وہ بولا کہ میں جانا چاہتا ہوں، فرملیا ، تو میں آپ کوایک زاور اود یتا ہوں۔ اگر اس سے بہتر کوئی زادر اوہو تا تومیں اس کو تمہارے ساتھ کر دیتا ہے کہہ کرایک حدیث بیان کی۔ ع

آ تخضرت پیلائی کی خدمت میں وفد عبدالقیس حاضر ہوا تو آپ پیلائی نے انصار کی طرف مخاطب ہو کر فرملی، اپنے بھائیوں کی خاطر مدارت کرو، کیونکہ شکل میں صورت میں، وضع میں اور اسلام میں وہ تم ہے بہت بچھ مشابہ ہیں اور بلا جبر و کر اواسلام لائے ہیں" انصار نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا، صبح کے وقت وہ لوگ حاضر ہوئے تو آپ پیلائی نے فرملی، تمہارے بھائیوں نے تمہاری خاطر مدارت کیسی کی؟ بولے بڑے اچھے لوگ ہیں، بھارے لئے نرم بھائیوں نے تمہاری خاطر مدارت کیسی کی؟ بولے بڑے اچھے لوگ ہیں، بھارے لئے نرم بھائیوں نے تمہاری خاطر مدارت کیسی کی؟ بولے بڑے اچھے لوگ ہیں، بھارے لئے نرم بھائیوں نے تمہاری خاطر مدارت کیسی کی؟ بولے بڑے ایسے مخص میں بھارے درجہ " آپ بھورنے بچھونے بچھونے عمدہ کھانے اور رات بھر کتاب وسنت کی تعلیم دیتے رہے۔ " آپ نہایت خوش ہوئے اور ہر ایک نے جو بچھ پڑھا تھا، اس کو سنلیا، " ایک شخص مدینہ میں حضرت ابو ہر رہے ہیں۔ ان ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

فلم رحلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اشد تشميراولا اقوم على ضعيف منه في

میں نے صحابہ عظیر میں ہے کسی کوان سے زیادہ مستعدانہ طریقہ پر مہمانی کرنے والااور مہمان کرنے والااور مہمان کی خبر رکھنے والا منبیں بایا۔

حضرت ام شریک رصی الله عنها نهایت دو استند اور فیاض صحابیه تھیں، انھوں نے اپنے مکان کو مہمان خانہ بنادیا تھا ،رسول الله ﷺ کی خدمت میں جو باہر سے مہمان آتے تھے، وہ اکثران بی کہ مکان پر تھرتے تھے۔ گ

<sup>:</sup> ابوداود كمّاب الطبيارية باب في الاهنشار.

اوب المفروباب من قدم الى ضيقه طعاما فقام يصلى -

٣: مندابن صبل جده ص ١٩١١ مندابن صبل جلد ٣ صني ١٣٣٦ مندابن صبل جلد ٣ صني ١٣٣٦ مند

ايوداؤوكاب آلكائها ب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من اصابته اهله.

ن أساني تناب النكات باب الخطب في الذكات

#### تحفظ عزت

' هنرت محمر بن مسلمہ ﷺ جب کعب بن اشرف ﷺ کے قبل کو گئے،اور اس سے قرض لینے کا بہانہ کیا تواس نے اپنی و نارت طبعی ہے ان کی آل واولاد کو گرو کروانا جاہالیکن وہ 'ولے، سجان اللّٰہ لوگ ہماری اولاد کو طعنہ دیں گے کہ دود سق نیلہ پر گرو تھے۔'

حضرت عبداللہ بن زبیر اللہ جس روز شہید ہوئے ،اس روز اپنی والدو حضرت اساء سے اللہ عبدا کے پاس تشریف ہے انھوں نے ان کود یکھاتو بولیس بیٹا قتل کے خوف سے برکڑ کوئی ایسی شرطنہ قبول کرلیمنا جس بیل مم کوذلت برداشت کرنا پڑے،خدا کی قسم عزت کے ساتھ کوڑے کی مار برداشت کرلی میا تھ اگر کے ماتھ کوڑے کی مار برداشت کرلی جائے، 'شاعروں کی حوصلہ افزائی آگر چہ سحابہ کرام پھڑھ کے نقلاس کیخلاف تھی تاہم شحفظ عزت کیلئے وہ اس فرقہ کو بھی محروم نہیں تھے،ایک بار حضرت عمران بن جھیمن کی خدمت میں ایک شاعر آیا جس کو انہوں نے صلہ دیا،لوگوں نے کہا، آپ شاعر کو انعام دیے ہیں، بولے، اپنی عزت کو قائم رکھتا ہوں۔ ''

## صبر وثبات

مر دول پر نوحہ وبکا کرنا، بال نوجنا، کپڑے پھاڑ ڈالنا، مد توں مرشہ خوانی کرنا عرب کا قومی شعار تھا، لیکن فیض تربیت نبوی نے سخابہ کرام ، پھی کوصبر و ثبات کااس قدر خوگر بنادیا تھا کہ اسرت ابوطلحہ ، پھی انسار کالڑکا بیار ہوااور وہ صبح کے وقت اس کو بیار چھوڑ کر باہر چلے گئے اور ان کی عدم موجود گی میں لڑکا جان بجل شعلیم ہو گیاان کی بی بی نے لوگوں ہے کہہ دیا تھا کہ ابوطلحہ ، پھید سے نہ دیا تھا کہ ابوطلحہ ، پھید سے نہ کہنا، وہ شام کو پلنے تو بی بی ہے ہو گیاان کی بی بی نے لوگوں ہے کہہ دیا تھا کہ ابوطلحہ ، پھید سے نہ کہنا، وہ شام کو پلنے تو بی بی سے بوجھا کہ بچہ کیسا ہے؟ بولیس پہلے سے زیادہ سکون کی حالت میں اور انہوں کھانا کھایا، اس کے بعد معمول سے زیادہ بن محل سے نیادہ بن کے ساتھ ہم بستر ہو گیں، صبح ہوئی تو استعاریۃ کہا کہ آگر ایک قوم کھن کو کو فی چیز عادیۃ و سے اور پھر اس کا مطالبہ کرلے تو کیااس کے روک رکھنے کا حق حاصل سے نہ بولیس تو پھر اسے خوصبر کرو۔ "

ابوداؤا كتاب الجهاديا ب مي العدويو تي على عرة وتيشه بهم.

۴ - اسدا غابه تذكره منزت عبدالله ات زييرًا

الله الأب المفروباب عطامالثام اذاخاف شرو

هم مسلم الآب الدواب استحبات تحييك المولو و عند والاوته وحمله الى صالح يحكه و حوار تسمية يوم والادة واستحاب الستمية بعيد الله و ابراهيم وسائر اسمالانبياء عليهم السلام وكتاب العصائل باب من ابي طلحته الابصاري.

حضرت عبداللہ بن عمر خصہ کے صاحبزادی واقد نے انقال کیا تو انہوں نے تجہیز و شانین، کے بعد بدووں کو بلایااور ان میں دوڑ کروائی۔اس پر حضرت نافع حیث نے کہا کہ انجمی آپ واقد کود فن کر کے آئے اور انجمی بدؤوں میں دوڑ کروارہ ہیں۔ فرمایاا نفع جب مشیت ایزدی اپناکام کرچکی، تواس کے نتائج کو کسی نہ سی طرح بھلاہی دینا جائے۔

حفرت عبدالقد بن زبیر بنظه جب عباق سے معرک آرابو کے توان کی والد دحفرت اساء میں اللہ عبدا بیار تھیں، وہان کے پاس آئے اور مزائے پری کے بعد بولے کہ مرنے ہیں آرام بن بولیس، شاید تم کو میرے مرنے کی آرزو ہے لیکن جب تک دو باتوں میں سے ایک نہ و بات میں مرنا پسندنہ کروں گی ماتم شہید ہو جاداور میں تم کو صبر کرلوں یافتی وظفر حاصل کر و میری آئے میں مون، چنانچے جب وہ شہید ہو بچے تو عبان نے ان و سولی پر انکا میا مشہدت اساء رصی اللہ عندا باوجود پیرائہ سالی کے عبرت کابیہ منظر و کھنے آئیں، اور بجائے اس کے روقی پیٹیس، جانے کی طرف مخاطب ہو کر کہا، کیااس سوار کیلئے ابھی تک وقت نہیں آیاک اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آئے۔

حضرت عبدالله بن عباس منظه ایک سفر میں تھے،ای حالت میں اپنے بھائی حضرت قلم بن عباس منظی کے انقال کی خبر سن، پہلے انالله پڑھا، پھر راستے ہے بٹ کر دور کعت نماز اوا کی، نمازے فارغ ہو کراونٹ پر سواراوریہ آیت پڑھی۔

و استعینو ابالصبر و الصلونه و انها لکبیرته الا علی احاشعین۔ '' (مسیبت میں)صبر اور نماز کا سپارا پکڑو نماز بجز خسوع و تعنوع کرنے والوں کے سب پر ''کرال ہے۔

ای صبر و ثبات کاریہ نتیجہ تھاکہ جب کفار نے حضرت ضبیب ﷺ کو شہید کرنا دپاہاتوا نہوں نے ۱۰ در کعت نماز پڑھی اور کہا کہ اگرتم کویہ خیال نہ ہو تا کہ میں مرنے سے ڈرتا ہوں توان ر بعات کواور طویل کرتا۔ اس کے بعدیہ اشعار پڑھے۔

ان طبقات ابن سعد تذکرة حضرت حملاً بن جمس بن عبل طبقات ابن سعد تذکره واقد بن عبد القد به عبد القد به استیاب تذکره حضرت قیم بن عبال به استیاب به

علی ای شق کان لله مصرعی ا تواسکی کیاپرواکه میراوه (کس بل گرےگا بیادک علی اوصال شلو مسزع توان کئے ہو جو دوں پر برکت نازل کرسکتا ہے

ولست ابالی حین اقتل مسلما جب میں مسلمان جوکر مرتا ہوں وذلک فی ذات الا له وان یشاء یہ مرتا تو خدا کیلئے ہے اگر وہ عاہے جرات وشحاعت

جراً تو شجاعت كاظبار بهى عقائد كے اظبار ميں ہو تاہے بھى ميدان جنگ ميں اور بھى ظالم بادشانوں كے سامنے، سحابہ كرام ﷺ ميں بيداخلاقی جوہر موجود تھا،اس ليئے اس كاظہور ان تمام موقعوں پر ہو تاتھا۔

«منرت ابوذر خفاری پیچه نهایت قدیم الاسلام سحانی ہیں، وہ کمہ میں آگرایمان اائے تو رول الله بیلی نے ان کو ہدایت کی کہ اس وقت اپ وطن کو واپس جاداور اپنی قوم کو میری بعث کی خبر کرولیکن انھول نے نهایت پرجوش لیج میں کہا کہ اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں میری جانت کی خبر کرولیکا حالت ہے تھی کہ وہ میں میری جان ہے میں کفار مکہ کے سامنے ہی کلمہ تو حید کا اعلان کرول گا حالت ہے تھی کہ وہ فریب الوطن تنے مکہ میں کوئی ان کا حامی ومدوگانہ تھا، لیکن باای ہمہ وہ معجد حرام میں آئے اور با واز بلند کہا، اشہد ان لا الله واشہدان محمد رسول الله، اس آواز کا سناتھا کہ کفار فوٹ بڑے اور سخت زدو کوب کیا، لیکن انھوں نے دوسرے دن پھر اس جوش کے ساتھ خانہ اعب میں اس کلے کا ملان کیا اور کفار نے پھر ای طرح ہورش کے۔ ا

حضرت عبداللہ بن مسعود علیہ جھنے مسلمان بیں ان میں سے بہلے کوئی مسلمان مکہ میں امانیہ تلاوت قرآن کی جرات نہیں کر سکنا تھا، لیکن وہ اسلام لائ توالیک روزتمام صحابہ علی نہ بھی بنی ہو کر کہا کہ اب بک قرایش نے قرآن مجید کو کسی کی زبان سے علانیہ نہیں سنا، اس کی برات کون کر سکتا ہے جمارات عبداللہ بن مسعود حلی ہے کہا میں سحابہ کرام حلی نے کہا کہ برات کون کر سکتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود حلیہ بس کا قبیلہ ہو تاکہ کفار حملہ کریں تواس بی فر جہاری نسبت نوف ہے ہم ایسا آوی جانے دو خدامیر کی حفاظت کرے گا، اضے اور ٹھیک کی طرف سے مدافعت کر سکتا ہو ہے جمے جانے دو خدامیر کی حفاظت کرے گا، اضے اور ٹھیک دو پہر میں آئے خانہ کعب میں قرایش نجمن آرا تھے مقام ابراہیم کے پاس بینج کر آواز بلند کہا ہے۔ خور دو پر بر میں آر حس الرحمن علم الفران کفار نے سنا تو کہا کہ ابن عم عبید کیا کہتا ہے۔ خور اللہ الرحمن الرحمن علم الفران کفار نے سنا تو کہا کہ ابن عم عبید کیا کہتا ہے۔ خور کرنے بعد معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی آئیش ہیں ،و فعتہ تمام کفار ٹوٹ پڑے بور ذدہ کوب کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی آئیش ہیں ،و فعتہ تمام کفار ٹوٹ پڑے بور ذدہ کوب کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی آئیش ہیں ،و فعتہ تمام کفار ٹوٹ پڑے کہا کہ ہم کوائ کا تو ڈر نے کے بعد معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی آئیش ہیں ،و فعتہ تمام کفار ٹوٹ پڑے کہا کہ ہم کوائ کا تو ڈر نے کے بعد معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی آئیش ہیں ،و فعتہ تمام کفار ٹوٹ کہا کہ ہم کوائ کا تو ڈر

ا المنظري كماب الجباد باب قتل الامير . المنظمة المنظمة المنظ قب باب اسلام الي ذرّ .

تھا، بولے،خدا کے دشمن آج سے زیادہ مجھے جھی کمزور نظر نہیں آئے،اگر کبو تو کل بھی اس طرحان کواعلانیہ قر آن سنا آؤل۔ '

حضرت عمر عظی اسلام لائے تو پہلے اپنے ماموں کے گھر آئے اور دروازہ کھنکھٹایا انہوں نے دروازہ کھولا تو کہا، تہہیں معلوم ہے کہ میں صافی ہو گیا، وہاں سے ایک مردار قریش کے پاس آئے اور وہاں بھی بہی گفتگو ہوئی وہاں سے نکلے تو ایک آدمی نے کہا کہ ، تم اپنے اسلام کا اعلان کرنا چاہتے ہو؟ بولے ، ہاں، اس نے کہا، تو اس کی صورت یہ ہے کہ جب کفار خانہ کعبہ میں حجرا سود کے پاس جمع ہوں تو تم وہاں جاؤان میں ایک آدمی جو افتائے راز میں بدنام ہے اس کے کان میں کہا تو وہ آواز میں یہ راز کہہ دووہ اعلان کردے گا، نصوں نے خانہ کعبہ میں جاکر اس کے کان میں کہا تو وہ آواز بائم زدو کوب ہونے باند پیاراعم بن خطاب صافی ہوگیا یہ سنا تھا کہ کفار د فعتہ ٹوٹ پڑے اور باہم زدو کوب ہونے باند پیارائ کے وابئی پناہ میں لیتا بوں اب کفار رک گئے۔ "

غزوات میں سخابہ کرام ﷺ نے جس طرح داد شجاعت دی صحابیات کے بہادرانہ کارناے اس سے بھی زیادہ جیرت انگیز میں غزوہ حنین میں کفار نے اس زور وشور سے حملہ کیا تھا، کہ میدان جنگ لرزاتھا ، لیکن حضرت ام سلیم رضی الله عنها کی شجاعت کابہ حال تھا کہ ہاتھ میں خنجر لئے ہوئے منتظر تھیں کہ کوئی کافر سامنے آئے تو اس کا کام تمام کردیں، چنانچہ حضرت ابوطلحہ ﷺ نے ان کے ہاتھ میں خنجر دکھے کر پوچھاکہ بہ کیا ہے؟ بولیں" چاہتی ہوں کہ کوئی کافر قریب آئے تو پیٹ میں بھونک دوں"۔"

غزدہ خندق میں رسول اللہ ﷺ نے تمام بیبیوں کو ایک قلعہ میں کردیا تھا ایک بہودی آیا اور قلعہ کرد چکر لگانے لگا، حضرت صفیہ نے دیکھا تو حضرت حیان ﷺ سے کہا کہ ممکن ہے کہ یہ پلٹ کر بہودی سے ہماری جاسوی کرلے جاتا اور اس کو قتل کرو، بولے، تمہیں تو یہ معلوم ہے کہ "میں اس میدان کامر د نہیں، اب حضرت صفیہ رضی الله عنها خوداتریں اور خیمہ کے ایک ستون سے اس کو ایسا مارا کہ وہیں شخنہ اہو گیا۔ "

تمام عرب حجاج کے ظلم وستم سے کانپتا تھا، کیکن جب اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر حظیمتہ کو پچانسی دی اور ان کی والدہ حضرت اساء رصی اللہ عندا کو بلوا بھیجا، تو انہوں نے آنے سے انکار کیاد وسری بار آدمی بھیجا کہ اگر اب کی نہ آئیں تو بال پکڑ کر گھسٹوا بلاؤں گا۔ انہوں نے پھر

ا: اسدالغابه تذكره حضرت عبدالله بن مسعودً ٣٠٠ اسدالغابه تذكره حضرت عمرً ١٠٠٠

٣: الوداؤدوكماب الجباوباب في السلب يعطلي القاتل.

اسدالغابه تذكره معنرت صفيه بنت عبدالمطلب.

انکار کیااور کہ اکہ ان او گول کو بھیج دوجو بال پکڑ کر جھے تھیدٹ لے جائیں۔ مجبور اتجائ خود آیااور کہاکہ دیکھا بھی نے خدا کے دشمن کے ساتھ کیا کیا؟ بولیں ہاں دیکھا تم نے اس کی دنیا خراب کی، اس نے تمہاری آخرت کو برباد کیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ تم اس کو ابن ذوالنطاقین کہتے تھے (دو بُلوں دالی عورت کا لڑکا)۔ خدا کی قتم ذوالنطاقین میں ہی ہوں، ایک پینکے میں میں نے بجرت کے وقت رسول اللہ پینے اور حضرت ابو بکر پہلے کا زاد راہ باندھا تھا اور دوسر اپنکا عورت کا خورت کا بندہ لوگئے ہوں ہیں ہے کہ انہ ہو گئے ہوں ہیں ایک گذاب اور بہد بالکو پیدا ہوگا گئے ہیں میں ایک گذاب اور بیر بالکو پیدا ہوگا گئے ہیں ایک گذاب اور بیر بالکو پیدا ہوگا گئے ہیں ایک گذاب اور بیر بالکو پیدا ہوگا گئے گئے ہیں ایک گذاب اور بیر بالکو پیدا ہوگا گئے گئے ہوں ہوگھ میر اخیال ہے کہ ہلاکو تو ہے جاج اٹھ کھڑ ا ہو ااور بیر بولیا ہو اور بیر دیا۔ ا

## اعتراف گناه

آئر چہ سحابہ کرام ﷺ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی بڑا سمجھتے تھے اور اس سے اجتناب کرتے تھے چنانچہ حضرت انس بن مالک ﷺ فرماتے ہیں۔

انكم لتعلمون اعمالاهي ادق في اعينكم من الشعران كنا لتعدها على عهدالنبي ﷺ من الموبقات\_!

تم اوگ بہت ہے کام کرتے ہو جو حمہیں بال سے بھی زیادہ باریک یعنی حقیر نظر آتے۔ یں لیکن ہم اوگ عبد نبوت ﷺ میں ان کو مبلک ترین گناہ میں شار کرتے تھے۔

ہم مقتضائے بشریت ان سے تبھی تبھی بعض گناہ سر زد ہو جلیا کرتے تھے لیکن ہم میں اور ان میں فرق سے ہے گئاہ کرتے ہیں تو طرح طرح کے ریاکار اند طریقوں سے اس کو چھپاتے ان میں فرق سے ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں تو طرح طرح کے ریاکار اند طریقوں سے اس کو چھپاتے ان لیکن سمحا ہہ کرام بھی نہایت صدافت کے ساتھ رسول اللہ پھی کی خدمت میں حاضر ایک نیکن سمحا ہے گئا، ول کا عمراف کرتے تھے اور طالب مغفرت ہوتے تھے۔

ایک بارماہ رمضان میں حضرت سلمہ بن صحر عظمہ نے اپی بی بی سے ظہار کیالیکن ایک روز لی بی رات کو مصروف خدمت تھیں ان سے مقاربت کرلی چو نکہ اس حالت میں مقاربت ناجائز تھی۔ پہلے اپی قوم کواس واقعہ کی خبر کی اور کہا کہ مجھے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لے چلور او گواں نے انکار کیا، توخود گئے اور آپ کو واقعہ سے اطلاع دی، آپ ﷺ نے فرمایاتم اور ایسا علی اور ایسا کا ای اس نے اس بیار ہوئی گارجو فیصلہ ہو صادر فرمائے۔ کا میں خدا کے تھم پر صابر رہوئی گارجو فیصلہ ہو صادر فرمائے۔ کا ایک بارروزے کے دن حضرت میں خدا کے تھم پر صابر رہوئی گارو سہ لے لیار سول اللہ سے کے ک

ا: مسلم كناب النصائل بإب ذكر كذاب ثقيف وغير بإيه

بخارى كتاب الرقاق باب التقى من محقر ات الذنوب.

من ابوداؤد كماب الطلاق باب في الظهارية

فد مت میں آئے اور کہا کہ میں نے بڑا قصور کیاہے آپ ﷺ نے فرمایا اگر تم روزے کی حالت میں کلی کرلو تواس کی نسبت تمہارا کیا خیال ہے۔ بولے اس میں تو کوئی حرج نہیں ارشاد ہوا کہ اس طرح اس کو بھی جانے دو۔ ا

ایک بار رمضان کے دن میں رسول اللہ ﷺ مسجد میں تشریف فرماتھ ایک سحائی نے آکر کبایار سول اللہ ﷺ میں توجل بھنا، آپ ﷺ نے پوچھا کیا حال ہے؟ بولے بی بی سے مقاربت کرلی۔

### صدافت

حضرت عائشہ رسی الله عنها فرماتی ہیں کہ جموث سے زیادہ کوئی خاتی اصحاب رسول اللہ ﷺ کے نزدیک مبغوض نہ تھااگر کوئی خفص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں جموث بول دیا تو آپ ﷺ کے دل میں اس وقت تک اس کی کھٹک باتی رہتی جب تک وہ تو بہ نہ کر لیڈا۔ کہ مختے ہوا تو رسول اللہ ﷺ کے دل میں اس وقت تک اس کی کھٹک باتی رہتی جب تک وہ تو بہ الله کہ وہ تا تو بولیا یا الله حب بماری تموار دول سے جنکاخون عبک رہا ہے بمار الل غنیمت انہیں کو دیا جارہا ہے آپ ﷺ کو معلوم ہواتو تمام انسار کو جمع کرکے ہو چھا کہ یہ کیابات ہے ؟ صحابہ کراً ا ﷺ آپ ﷺ کے خوف وادب سے کا نیٹے رہتے تھے۔ اسلئے آپ ﷺ کے سامنے اس گستاخی کا اقراد الن کیلئے نہایت مشکل تھا تاہم تمام انسار نے صاف کہد دیا کہ وہ کہ آپ ﷺ کو معلوم ہواواقعہ وہی ہے اس حدیث کے راوی حضر آنس بن مالک منظم اس واقعہ کے بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔ حدیث کے راوی حضر آنس بن مالک منظم اس واقعہ کے بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

یہ اقراراس بناپر تھاکہ سحابہ 🚓 جھوٹ نہیں ہو لتے تھے۔

غزوہ تبوک کی عدم شرکت پر رسول اللہ عظام نے باز پرس فرمائی تو منافقین نے جھوٹی چی معذرت کردی اور آپ نے اس کو قبول کر لیالیکن حضرت کعب بن مالک عظامہ نے چی چی معذرت کو بین مالک عظامہ نے جھوٹی کہہ دیا کہ اگر میں کسی و نیاوار آومی کے پاس ہو تا تو چرب زبانی ہے اس کی ناراضی ہے نی جاتا لیکن اگر میں کوئی جھوٹا عذر کر کے آپ کی ناراضی ہے نی جاؤں تو ممکن ہے کہ خدا آپ پیلا کو جھ پر ناراض کردے ( یعنی بذریعہ وحی اصل حقیقت سے خبر کردے ) لیکن اگر سے بولوں تو کو قدا کے جائی خود مغفرت کی تو قع رہے گی خدا کی قدا کی قدا کی تھے میں باکل معذور نہ تھا خدا کی قسم میں اس زمانہ سے زیادہ کبھی مشمول اور چاتی و چست نہ تھا قسم میں اس زمانہ سے زیادہ کبھی مشمول اور چاتی و چست نہ تھا

ابود اود كتاب الصيام باب القبلة للصائم.

۴: ایشاباب کفاره من اتی نبله فی رمضان ً

۳: - منداین طنبل **جلدصفی ۱۵**۳

آپ ﷺ نے فرملیاس نے بچ کہا بلآ خر آپ ﷺ نے ان پر سخت ناراضی کااظہار کیا لیکن جب خدانے ان کی تو بہ قبول کر لی توان کوخود اس صداقت پر ناز ہوا چنانچہ خود فرماتے ہیں۔ اما انعم الله على من نعمته قط بعدان هداني للاسلام اعظم في نفسي من صدقي لرسول الله ان لااكون كذبته فاهلك كما ملك الذين كذبوا اسلام الانے کے بعد خدانے مجھ پر کوئی ایسااحسان نہیں کیا جسکی عزت میرے ول میں اس عیانی نے زیادہ ہوجس کا ظہار میں نے آپ ﷺ کے سامنے کیااً کر میں جھوٹ بولتا تو ا ي طرح بلاك بو جاتا <del>تسطرت و</del>ولوگ بلاك بوے جو جھوٹ بولتے بتھے بعنی منافقین۔ الل عرب خاندانی عصبیت اور شر افت کابهت زیاده لحاظ رکھتے بیٹے لیکن ایک موقع پررسول اللہ ﷺ نے فرملیا کہ انصار کے خاندانوں میں سے بہتر بنو نجار ہیں پھر بنو عبدالا قبہل پھر بنو حارث بن خزرج، پھر بنو ساعدہ، قبیلہ، بنو ساعدہ کے بعض سر بر آور دہ بزر گوں کو بیہ نا کوار گزرا کہ آپ با الله فاعوچو تھے نمبر پرر کھالیکن ای قبیلہ کے ایک بزرگ حفزت ابواسید دیا نے جب یہ روایت کی تو فرملیا کہ اگر میں جھوٹ بولتا توسب سے پہلے اپنے قبیلہ بنوساعدہ کانام لیتیا۔ ع سحابہ کرام 🊓 مجموٹ کواپنے دامن کااس قدر بدنماد اغ سمجھتے تھے کہ اگران پر مبھی كذب د دروغ كالتهام لگ جاتا توان كے گھر ميں صف ماتم بچھ جاتی ايک سفر ميں عبداللہ بن ابي سلول نے اپنے رفقاء سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جوبدو ہیں ان کو پچھے نہ دویہاں تک کہ وہ بھاگ جائیں،اب ہم اگر مدینہ کولوٹ کر جائیں گے تووہاں ہے معززلوگ ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے، حضرت زید بن ارقم مظاف نے سن لیااور اپنے بچاہے اس کاذکر کیاا نموں نے تو اس واقعه كورسول الله على تك ببنجليا آپ في عبد الله بن الى كوبلا بهيجا تواس في صلف الحلياك میں نے ایسا نہیں کیا، آپ ﷺ نے اس کے قول کا اعتبار کر لیااور حضرت زید بن ارقم ﷺ کی تكذيب كى اس كان كواس قدر صدمه مواكه عمر بحر تبھى نه مواتھا يبال تك كه وه اس صدمه ميں خانہ نشین ہوگئے اور فرط غم سے گردن جھک گئی اس کے بعد جب سورہ منافقون نازل ہوئی تو آپ ﷺ نےان کو طلب فرمایااور کہا کہ خدانے تمہاری تصدیق کی۔ 🐣 دبانيت

ایک بار حضرت الی بن کعب عظم نے سواشر فیوں کا توزابالار کمال دیانت کے ساتھ رسول اللہ کے کہ ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے سال میں ان کا تذکرہ کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایک سال تک مالک کی

ا بناری کتاب المغازی باب غزوه تبوک ب

٢: مسلم كماب الغيسائل باب في خير وورالانصار .

٣- ترمذي ابواب تغسر القر آن. تنسير سورها لمنافقون.

جبتو میں منادی کرتے رہوانھوں نے تغیل ارشاد کی دوسرے سال پھر عاضر خدمت ہوئے آپ نے بھر یہی منادی کرتے ہوئے آپ بھی نے بھر بہی آپ آپ تھے نے بھر بہی الائے پھر بہی الائے بھر بہی الائے بھر بہی الک نہیں ملاتو آپ بھی مالک نہیں ملاتو آپ بھی نے فرملیا کہ بحفاظت رکھ لواگر مالک مل گیا تو خبر ورنہ خود خرج کر ڈالو۔ ا

ایک بار حضرت مقداد عظی بضر ورت بقیع نجبه میں مجے دیکھاکہ چوہابل ہے اشر فیاں نکال کر ڈھیر کر رہا ہے انھوں نے گنا تواٹھارہ نکلیں اٹھالائے اور آپ کی خدمت میں پیش کر کے کہاکہ اس کاصدقہ لے لیجئے فرملیاخود تو بل سے نہیں نکالا تھا۔ بولے نہیں ارشاد ہوا خدا تمہیں برکت دے۔ ا

ایک بار حضرت سفیان طیعی بن عبدالله تقفی نے کسی کا توشه دان پایا تو حضرت عمر طیعی کے پاس لائے انھوں نے فرملیا کہ ایک سال تک اعلان کرواگر مالک کا پند نہ بیلے تووہ تمہارا ہے سال بحر تک مالک کا پند نہ جلا تووہ بھر آئے حضرت عمر طیعی نے فرملیا تووہ اب تمہارا ہے بولے مجھے ضرورت نہیں۔ آخر کار حضرت عمر طیعی نے اس کو بیت المال میں واضل کر دیا۔ "

ایک بار حضرت جریر دین کاچرولهاگایوں کوچراکرلایا توساتھ ساتھ کسی دوسرے کی ایک کائے بھی آگئی بولے بیر کس کی ہے؟ چرواہے نے کہا خبر نہیں گلے کے ساتھ آکر مل گئی فرمایا اس کو نکال دور سول اللہ پیکٹر نے فرمایا ہے کہ بھولے بھٹکے جانور کو صرف گمراہ پناود یتا ہے۔

ایک صحابی کی او نفی گم ہوگئ اور انھوں نے دوسر ے صحابی ہے کہد دیا کہ ملے تو بکڑلیان کو و نفی مل گئی لیکن اس کا مالک کہیں چلا گیا انھوں نے او نفی اپنے یہاں رکھ جھوڑی کہ مالک آئے تو حوالہ کر دیں اس اثنا میں او نفی بیار پڑی بی بی نے کہاؤ نے کر ڈالو فقر و فاقہ کی یہ حالت تھی کہ مر دار کھانے پر مجور تھے چنانچہ او نئی مرکئی تورسول اللہ پھلا نے ان کواس کا کوشت کھانے کی اجازت بھی دے دی لیکن کمال دیانت سے ذریح کرنے پر راضی نہ ہوئے مالک آیا تو انھوں نے تم مر گزشت کہہ سائی اس نے کہاؤ کے کیوں نہیں کر ڈالار بولے تم سے شرم آئی تھی۔ فی

حضرت زبیر منظمہ کی دیانت کا بیر صال تھا کہ جب کوئی محض ان کے پاس کا نت رکھتا تو کہتے کہ مبادہ کہیں بیہ ضائع نہ ہو جائے اس لئے ہم پر بیہ قرض رہی اس طرح ان پر کئی لاکھ کا قرض

ا: ابوداؤد كمّاب اللقط .

٣: آيةُ كتاب الخزياج والإمار اباب ماجاء في الركاز .

٣: مندداري كاب البع عباب المقطر

م: ابوداؤد كماب الملقط

ن ايوداؤوكابالاطهم باب في المضطر الى المتبته.

جو کیا۔ کم متعدد صحاب ﷺ نے ان کی حفاظت میں اپنامال دے دیا تھااور وہ اس دیانت ہے اس کی عمید اشت کرتے ہتے ۔ عمید اشت کرتے ہتے کہ خود اپنے مال سے ان کے اہل و عیال کے نان و نفقہ کا انتظام کرتے ہتے ۔ عمر ان کامال صرف نہیں کرتے ہتے۔ ؟

ائید سحانی کے پاس کسی کی وراثت کا مال محفوظ تھا انھوں نے رسول اللہ ﷺ ہے کہا کہ میر ۔ پاس قبیلہ از و کے ایک شخص کی وراثت کا مال محفوظ ہے میں کسی از دی کو نہیں پاتا کہ اس کے دوالہ کروں ارشاد ہوا کہ جاؤا کیک سال تک حلاش کروا کیک سال کے بعد آئے اور کہا کہ نزیں ماتا بھر یہی تھم ہواا کی سال کے بعد پھر آئے اور کہا کہ نہیں ماتا فرمایا کہ پہلے جس خزاعی کو باداس کو سونے دو۔ ا

معنی منترت عقبل بن ابی طالب رہ فیٹھ غزوہ حنین سے پلٹے توبی بی نے کہاکہ مال و غنیمت میں اللہ سے انکوا کے سادی اللہ سے کیڑا سینا اسے میں رسول اللہ سے کیڑا سینا اسے میں رسول اللہ سے کیڑا سینا اسے میں رسول اللہ سے کیڑا سینا اسے میں داخل کردیا۔ اللہ وائی کہ دھاگا اور سوئی تک دے دوانھوں نے فور اسوئی لے اور مال غنیمت میں داخل کردیا۔ اس سے دیازت صرف مال ودولت تک محدود نہ تھی بلکہ اس کا اثر صحابہ کرام ہوئی کی ہر چیز سے نمایاں ہوتا تھا۔ حضرت عمر میں انگر وقت آیا توایک خاص ضرورت سے حضرت عائشہ میں اللہ عبدا کے پاس ایک آدمی بھیجا اور کہا کہ عمر کا سلام کہوا میں المو منین نہ کہنا کیو تکہ میں السامیر المو منین نہ کہنا کیو تکہ میں اللہ عبدا لمو منین نہ کہنا کیو تکہ میں اللہ ومنین نہ کہنا کیو تکہ میں اللہ ومنین نہ کہنا کیو تکہ میں اللہ ومنین نہیں ہوں۔ ق

سیابہ کرام پیڑے صرف خود ہی متدین نہ تھے بلکہ متدین لوگوں کے بہت بڑے فدروال بھی تھے ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر خلفہ مدینہ کے اطراف میں سے نکلے ایک خداتر س پر والم بکریاں چرار ہا تھا انھوں نے اس کو کھانے پر بلایا لیکن اس نے عذر کیا کہ میں روزے سے ہوں ،اب انھوں نے اس کے درع و تقوی کے امتحان لینے کو کہاان بکریوں میں سے ایک بکری فرو خت کردوہ ہم تمہیں قیمت بھی دیں گے اور افطار کرنے کیلئے گوشت بھی لیکن اس نے کہا کہ بکریاں میری شبیس ہیں میرے آقائی ہیں انھوں نے کہا کہ تمہارا آقاکیا کرے گا؟اب چرواہ بکریاں میری شبیس ہیں میرے آقائی ہیں انھوں نے کہا کہ تمہارا آقاکیا کرے گا؟اب چرواہ نے پینے بھیرلی اور آسان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا تو خدا کہاں چلا جائے گا؟ حضرت عبداللہ عمر کے بینے بھیرلی اور آسان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا تو خدا کہاں چلا جائے گا؟ حضرت عبداللہ عمر کے اس فقرے پر محوجو گئے اور بار بار اس کو دہر انے گئے۔ مدینہ میں پلیٹ کر آئے تو اسکواسکے میں بکر دیں۔ '

۱۱ مناري مناب الجهاد بإب في بركة الغازي في ماله حياد جناس ۱۲ مصابه مذكره حضرت زبير بن العوام.

٣٠ - الإدافِهُ وكتاب الفرائن باب في ميرات ذوى الاحام . ١٠٠٠ - اسد الغاب تذكره فاطمه ينت شيب

د الفاري تناب المناقب

<sup>11 -</sup> اسدانغانه تذكر وهفرت ميدالغدين تمزّن

#### خاكسارى

اگرچہ و نیاصحابہ کرام ﷺ کی ناک پاکو آنکھ کاسر مدیناتی تھی لیکن باایں ہمہ و نہایت فروتن متواضح اور خاک سار تھے۔ایک محمد بن حفیہ نے حضرت علی کرم القدوجہ سے بوچھا کہ رسول اللہ پیلائے کے بعد کون مختص افضل الناس ہے؟ بولے ابو بکر ﷺ پھر بوچھا کہ ان کے بعد ہو افضل الناس ہے؟ بولے ابو بکر ﷺ اس کے بعد وہ خود کہدا تھے کہ ان کے بعد آپ فرملیا میں تومسلمانوں کا ایک معمولی فرد: ول۔ ا

حضرت سلمان فارس پہلئہ ہداین کے گور نر تھے لیکن طرز معاشر ت اس قدر سادہ رکھا تھاکہ کوئی بیجپان نہیں سکتا تھاا یک بار کس شخص نے گھاس خریدی اور ان کو بیگار پکڑ کر گھیاسر پر او دی، وہ چلے تولوگوں نے کہا یہ امیر ہیں صاحب رسول اللہ ﷺ ہیں اس نے کہا معاف فرمائے میں نے آپ کو بیجپاتا نہیں بوجھ سر ہے رکھ دیجئے ، بولے نہیں اب تو تمہارے گھر پہنچا کرا تاروں گا۔'

حفزت عبداللہ بن عمر ﷺ نہایت فاکسارانہ زندگی بسر کرتے ہے۔ ایک باران کے پاس کسی نے ہر دی کپڑے ہو ہیے انھوں نے واپس کر دیااور کہا کہ ہم غرور کے خوف ہے اس کو نہیں پہن سکتے، اگر کسی مجلس میں جاتے اور کوئی ان کی تعظیم کواٹھتا تو وہال نہ بیٹھے۔ اس کو نہیں پہن سکتے، اگر کسی مجلس میں جاتے اور کوئی ان کی تعظیم کیلئے حضرت امیر معاویہ وہ انھی کو جاہ بیند کہا جاتا ہے لیکن ایک بارا بن عامر ان کی تعظیم کیلئے اسے توانھوں نے منع کیا۔ ا

عفوود ر گزر

صحابه كرام على كان تدكى اس آيت كى حقيقى تفيير به والد مداد، والكاظمين الغيظ والعافين غن النّاس . (الد مداد،

غصے کے صبط کرنے والے اور او گوں ہے در گزر کرنے والے ہیں

ایک بار حضرت صفوان دیگاند مسجد میں کمبل بچھاکر سور ہے تھے ایک شخص آیااوراس کوجرا کر چانا ہوائیکن اوگ اس کو پکڑ کر رسول اللہ کیلا کی خدمت میں الے اور آپ نے اس کے باتھ و کا شخص دیا، حضرت صفوان دیگاند کو خبر ہوئی تو حاضر خدمت ہو کر عرض کیا گیا اللہ در ہم (چادر کی بھی قیمت تھی) کیلئے آپ کیلا اسکام تھو کا نتے ہیں ہیں یہ کمبل اسکے ہاتھ فروخت در ہم (چادر کی بھی قیمت تھی) کیلئے آپ کیلا اسکام تھو کا نتے ہیں ہیں یہ کمبل اسکے ہاتھ و فروخت

ا ابوداؤد كماب الأوتهام بلسنة باب في التفسيل.

۴ مع طبقات این معد تذکره حضرت سلمان فاری ً-

۳: - طبقات این سعد تذکره حضرت محبدالله بن محرّب

٨٠٠ طبحاوي في قيام الباس بعضا يعص و أدب المفرد باب قيام الرحل للرجل تعطيماً.

اردیناہوں قیمت بعد کولواکردے گافر ملیامیر سیاس لانے سے پہلے بی کیوں نہ معاف کردیا۔ ا ایک بارر سول اللہ ﷺ کے صدقہ فطر کی حفاظت حضرت ابوہر میرہ ﷺ کے متعلق کی رات کو تمین بارایک چور آیالور غلہ چراکر لے چلاحضرت ابوہر میرہ ﷺ نے اس کوہر بارپکڑا الیکن اس نے منت ساجت کی توجیوڑ دیاا خیر میں معلوم ہواکہ وہ شیطان تھا۔ ا

حضرت عروہ بن مسعود ہے۔ نے جب رسول اللہ ہلے کی خدمت مبارک سے مشرف باسلام ہو کرا ہے وطن طائف ہیں واپس آگرا پی قوم کود عوت اسلام دی تو وہ لوگ و شمن ہو گئے اور ان کے قتل کا تہیہ کرلیا چنا نچہ صبح کے وقت انھوں نے افران دی تو قبیلہ بنو مالک کے ایک شخص نے تیر مار الور و بی زخم منجر الی الشہادہ ہو گیاان کے خاند ان والوں کو خبر ہوئی تو ہتھیار سج سج کے آئے اور کہا ہم ایک ایک کر کے مرجا کیں گئے لیکن جب تک ان کے عوض میں بنو مالک کے دس سر دارنہ قبل کرلیس ہم کو چین نہ آئے گالیکن حضرت عروہ ہے، نے فرملا کہ میرے بارے میں جنگ و جدل نہ کر و میں نے باہمی اصلاح کیلئے اپنے خون کو معاف کر دیا ''۔'

حضرت عمر ﷺ اگرچہ ند ہی معاملات میں نہایت شخت تھے لیکن ایک بار طا نف کے دو شخصوں نے مسجد نبوی ﷺ میں شور و غل کیا توانھوں نے ان کو طلب کیااور کہا کہ مسجد نبوی ﷺ میں شور کرتے ہواگر شہر کے رہنے والے ہوتے تو میں تم کو سزاویتا۔

## عصبيت اور قومي حميت

اسلام نے آگر جہ تمام صحابہ ﷺ کو بھائی بھائی بنادیا تھا تاہم ان میں عصبیت اور قومی حمیت باتی بھی اور جب موقع آ جا تا تھا۔ تو و فعتہ یہ جنگاری سلگ انھتی تھی حضرت محلم بن جہامتہ اللیٹی ﷺ نے قبیلہ الجمع کے ایک شخص کو قبل کرڈالا، حضرت عتبیہ بن حصن قبیلہ الجمع کے سر دار تھے۔ اس لیے انھوں نے مقتول کی حمایت کی، حضرت اقرع بن حابس کا تعلق قبیلہ بنولیث سے تھا، اس لئے دہ قاتل کی حمایت میں اٹھے۔ باہم سخت شور و غلی ہوا، بلآخر رسول اللہ بنولیث نے فرملا، عینیہ دیت قبول کرلو۔ صحابہ کرام ﷺ اگر چہ آپ ﷺ کی اطاعت کو فرض میں سمجھتے تھے، لیکن اس موقع پر عینیہ نے کہا، خدا کی قتم جس طرح اس نے ہماری عور توں کو سوگوار کر کے چھوڑوں کا سوگ میں بنا کیا ہے۔ اس طرح میں اس کے قبیلہ کی عور توں کو سوگوار کر کے چھوڑوں گا سوگ میں بنا کیا ہے۔ اس طرح میں اس کے قبیلہ کی عور توں کو سوگوار کر کے چھوڑوں گا سوگ میں بنا کیا ہے۔ اس طرح میں اس کے قبیلہ کی عور توں کو سوگوار کر کے چھوڑوں گا بھر بیا ہم سخت کھکٹ ہوئی، آپ ﷺ نے مفرت عینیہ کو پھر دیت لینے پر آمادہ کرنا چاہا لیکن ، پھر باہم سخت کھکٹ ہوئی، آپ ﷺ نے مفرت عینیہ کو پھر دیت لینے پر آمادہ کرنا چاہا لیکن ، پھر باہم سخت کھکٹ ہوئی، آپ ﷺ نے مفرت عینیہ کو پھر دیت لینے پر آمادہ کرنا چاہا لیکن ، پھر باہم سخت کھکٹ ہوئی، آپ ﷺ نے مفرت عینیہ کو پھر دیت لینے پر آمادہ کرنا چاہا لیکن

ا: ﴿ البوداؤد كمّاب الحدود باب من سر ق من حرزهه

۴ - بخاری تباب او کاباب او او کل رخوا فترک او کیل هیند

۳٪ طبقات ابن سعد تذکره حضرت عروه بن مسعود 🚅

۷: بخارى كتاب العسلاه باب رقع الصوت في المسجد \_

ا تھوں نے پھر وہی پہلا جواب دیا، بلآخر آپ ﷺ نے خود دیت دلادی۔ ا

واقعدافک کے متعلق جب آپ نے فرمایامن یعذرنی من رجل بلغنی اذاہ فی اهلی تو حضرت سعد بن معاذ اشے، اور فرمایا، خداکی قشم اگر وہ جارے قبیلہ اوس کا ہوگا تو ہم اس کی گردن از اور سعد بن عوراً گریں گے، حضرت سعد بن عبادہ قبیلہ خزرج کا ہوگا تو آپ جو حکم دیں تعمیل ارشاد کریں گے، حضرت سعد بن عبادہ قبیلہ خزرج کے سر دار تھے، ان کی جمیت قومی نے جوش بار الور ہولے جموث بکتے ہو ، خدا کی قشم تم اس کے قبل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، حضرت اسید بن حضیر اوسی مقطانہ کو بھی جوش آگیا ہوئے تم جموث بکتے ہو ہم خدا کی قشم اس کو ضرور قبل کر ڈالیس گے بات اس قدر برشی کہ اگر آپ نہ دروکتے تو دونوں قبیلوں میں مث بھیٹر ہو جاتی۔ قشکر الہی

ابوداؤد كتاب الديات باب الامام يامر باالعفو بالدم

٢٠ : خاري كتاب الشهاد الت باب تعد تل النساء معضهن بعض

٣ - سنن ابن ماجه ابواب الربهون باب امار دالاجير على طعام بطرور

مه مؤطالهام الك كتاب الجامع باب جامع ماجاء في المطعام والشراب.

معنرت سلمان فاری رہی کھانا کھاتے تھے تو کہتے تھے کہ اس فعداکا شکر ہے جو ہمارا کفیل روااور ہمارے رزق میں وسعت ہی۔'

ایک بار حضرت عمر ﷺ نے نیا کپڑا پہنا تو فرمایا کہ میں اس خدا کا شکر کر تاہوں جس نے بھتے ہو کہتا ہوں۔ یہ استعمال کر تاہوں۔ یہ استعمال کر تاہوں کے استعمال کر تاہوں کر تاہوں۔ یہ استعمال کر تاہوں۔ یہ استعمال کر تاہوں۔ یہ استعمال کر تاہوں کے تاہوں کر تاہوں۔ یہ استعمال کر تاہوں۔ یہ استعمال کر تاہوں۔ یہ تاہوں۔ یہ تاہوں۔ یہ تاہوں کے تاہوں کر تاہوں کر تاہوں کے تاہوں۔ یہ تاہوں کے تاہوں۔ یہ تاہوں کر تاہوں کے تاہوں کر تاہوں۔ یہ تاہوں کے تاہوں کر تاہوں کر تاہوں کے تاہوں کر تاہ

'یمیااً کرخاک کوسونا بناویت سے تواستا مخناہ اور بے نیازی سونے کے ڈیلے کو تو دہ خاک بناویتے 'یں سوایہ کرام ﷺ کوائی کیمیا کا نسخہ ہاتھ آگیا تھااس لئے وہ ہوس پر ست کیمیاً گروں کی طرح سونے کی حریس میں خاک نہیں چھانتے بلکہ ان کے سامنے لعل و گہر بھی آ جاتے تھے توان کو ب یہ وائی کے ساتھ سنگریزوں کی طرح ٹھکراویتے تھے۔

مال خمس میں سے ایک حصہ اہل بہت کو ملتا تھا جس کی تقسیم کا انتظام رسول اللہ ﷺ نے حضہ اہل جس کے زمانہ میں بھی وہ اس خدمت پر مامور تھے ایک مرجبہ حضرت میں بھی وہ اس خدمت پر مامور تھے ایک مرجبہ حضرت میں جی مخطول نے حسب معمول معمول معمول معمول منازم میں کہیں ہے بہت سامال آیا اور انھوں نے حسب معمول معمول معمول منازم میں البتہ مسلمانوں کو معنزت علی کرم اللہ وجہ کو دینا جا ہا تو ہوئے اس سال ہم تو اس سے بے نیاز میں البتہ مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہے انہیں کو دے دیجئے جنانچہ حضرت عمر منظم نے اس کو بیت المال میں داخل کردیا۔ ا

ایک بار عبدالعزیز بن مروان نے حضرت عبداللہ بن عمر رفظہ کو لکھاکہ میرے دربار میں اپنی ضرور تمیں چیش سیجئے انھوں نے جواب میں لکھاکہ رسول اللہ چیلئے نے فرمایا ہے کہ او پر کا باتھ پنچ کے ہاتھ سے بہتر ہے پہلے اس فخص کو دو جس کے تم کفیل ہونہ میں تم ہے کچھ مانگاتا اور نہ اس رزق کو واپس کر تاجو خدا مجھ کو تمہارے ذریعہ ہے دیتا ہے۔

ایک بار حضرت واکل بن حجر طبطه حضرت امیر معاوید طبطه کیاس آئے انھوں نے نہایت تیاک ہے ان کاخیر مقدم کیااور ان کو عطیہ دینااور و ظیفہ مقرر کرنا جا الیکن انھوں نے کہا کہ جم اس سے بیاز ہیں جواس کے ہم سے زیادہ مستحق ہیں وہ اس کو قبول کریں گے۔ جم اس سے بیاز ہیں جواس کے جم سے زیادہ مستحق ہیں وہ اس کو قبول کریں گے۔ جم ایک بار حضرت عثمان طبطه نے حضرت عبداللہ بن اور قم طبطه کو تمیں بزار در ہم دینا

ا معتات ابن سعد تذكره حضرت سلمان فاريخ.

۴ - ترغیب د تربیب جلد ۴ سنجه ۵۸ د

۳: ابوداؤد و کتاب الخران والاماره باب فی بیان مواضع قشم الخمس و سهم ذی القربی به

م: منداین فنیل جلد اسفی س

۵: اختیعاب تذکره دانل بن حجر۔

جاہے مگر انھوں نے انکار کر دیا۔ <sup>ا</sup>

شرموحيا

حدیث شریف میں آیاہ۔

الحياء شعبته من الإيمان \_ (محارى كتاب الإيداد) حيايمان كي شاخ هـ!

سحابہ کرام ﷺ کے کشت ول میں ایمان کی بہ شاخ اس قدر سر سبز وشاداب تھی کہ بہت سے سحاب ﷺ کو بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونے میں بھی شرم آتی تھی اور قضائے حاجت کی حالت میں بھی حیادامن کیر ہوتی تھی چنانچہ یہ آیت انہیں او گوں کی شان میں نازل ہوئی الا انہم یننون صدور هم لیستحفوا منه ا

حضرت عثمان عظمه کی شرم و حیاکایہ جال تھا کہ گھر کادر دازہ بند ہوتا تھا لیکن کپڑااتار کر نہیں نہاتے سے نہانے کے بعد ان کی بیوی کی لونڈی کپڑے پہنے کیلئے لاتی تھی تو کہہ دیے سے کہ میری طرف نہ دیکھنا کیونکہ تمہارے لئے یہ جائز نہیں۔ نی خود رسول اللہ ﷺ ان کی شرم و حیاکا لحاظ رکھتے تھے ایک بار آپ ﷺ کی خدمت میں حضرت ابو بکر پھٹه اور حضرت عمر پھٹھ آپ ان کی دان تعلی ہوئی تھی لیکن بوئے تھے اور آپ ﷺ کی دان تعلی ہوئی تھی لیکن جب حضرت عائشہ رسی الله عبد جب حضرت عائشہ رسی الله عبد نے اس کی وجہ بوچھی تو فرمایا کہ عثمان پھٹھ شر میلے آدمی ہیں آگر میں اس حالت میں رہتا تو وہ اپنی حاجت نہیں کرتے۔ د

حضرت ابو موی اشعری و فقد اندهیرے گھر میں نہاتے تھے تاہم شرم کے مارے سیدھے کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ سکڑتے رہتے تھے ایک و فعہ چندلوگوں کودیکھا کہ پانی میں بغیر تبیند باندھے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں بولے مجھے یہ بہند ہے کہ مرکز زندہ ہوں پھر مروں پھر اندہ ہوں کی مرد زندہ ہوں کی مرد زندہ ہوں کی مرد ندہ ہوں کی مارت خورت کا اس قدر خیال تھاکہ سونے کی حالت میں خاص کیڑے ہیں لیتے تھے کہ مبادہ حالت خواب میں کشف عورت ہوجائے۔ ''

ا وينها تذكره عبدالله بنَّ ارقم الله بنار تفيه بذوالآبه

منداین طنبل جلداصفیه تهای،مند عثان به ته: طبقات این معد تذکره حضرت عثان به

٤٤ مسلم كما بالمناقب فضائل عمان -

ف مورث كان اعضاكم بن جن كوانسان شرم كى وجد مع جهاتا ب-

ق: ليعنى رات كونتكه نه جو جائم م

طبقات ابن سعد تذکره حضرت ابوموی اشعری د.

ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر عظیہ حمام میں گئے دیکھا کہ بچھ لوگ برہنہ نہارہ تھے آنکہ بند کر کے فور اواپس آئے، حمام کو معلوم ہوا تواس نے سب کو نکال کر اور حمام کو خوب پاک وصاف کر کے ان کو بلولیا اور کہا کہ اب حمام میں کوئی نہیں۔اندر داخل ہوئے تو پائی نہازیت کرم تھا ہو لے کتنا برا گھر ہے جس سے حیا نکال دی گئی ہے اور کتنا اچھا گھر ہے جس سے آدمی عبار کہا کہ عبار کتنا اچھا گھر ہے جس سے آدمی عبار کہا کہ عبار کتنا ہو گئی ہے اور کتنا اچھا گھر ہے جس سے آدمی عبار کہا کہ عبار کہا کہ عبار کہا کہ ایک دن ان سے کسی نے کہا کہ آپ جمام کیوں نہیں کر سکتا ہے لیک دن ان سے کسی نے کہا کہ آپ جمام کیوں نہیں کر تے۔ ہولے میں پند نہیں کر تاکہ میری شرمگاہ پر کسی کی نگاہ پڑے اس نے کہا تو تبہند باندھ لیجئے ہوئے میں کسی دوسرے کی شرمگاہ کود کھنا بھی پیند نہیں کر تا ''۔'

حضرت عبداللہ بن عامر ﷺ ایک روز عسل کر رہے تھے ان کے والد حضرت عامر ایک یہ بیٹے۔ ایک یتے ان کے والد حضرت عامر ایک یہ بیٹے۔ ایک یتے وہ بھی ساتھ نہارہاتھااور دونوں ایک دوسرے کے بدن برپانی ڈال رہے تھے حضرت عامر حقی نے دیکھاتو کہاکہ ایک دوسرے کی شر مگاہ کو دیکھ بدن برپانی ڈال رہے تھے حضرت عامر حقی میں رہے ہو خدا کی قشم ہم ہم ہم ہم کم کواپنے آپ سے ایچھے سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ لوگ عہد اسمام میں بیدا ہوئے بیل جابلیت کے زمانہ میں نہیں بیدا ہوئے لیکن خدا کی قشم تم لوگ بڑے ناخلف ہو۔ ا

#### طهارت ونظافت

سحابہ کرام ﷺ نہایت طہارت و نظافت کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے اہل عرب عموما قضائے حاجت کے بعد پانی ہے۔ ایس سموما قضائے حاجت کے بعد پانی ہے آبدست نہیں لیتے تھے لیکن صحابہ کرام ﷺ میں اہل قبا بانی ہے آبدست لیتے تھے اور عرب کی حالت کے لحاظ سے بیدا لیک الیمی عظیم الشان فضیلت ہم کہ اس کے متعلق قرآن پاک میں ایک خاص آبت نازل ہوئی۔

فيه رحال يحبون ان يتطهر و او الله يحب المتطهر بن\_<sup>ح</sup>

محد قبامیں ایسے لوگ رہتے ہیں۔ جو طہارت کو پسند کرتے ہیں اور خدا بھی طہارت کرنے وانول کو محبوب رکھتا ہے۔

ان کے علاوہ اور صحابہ 🚓 تجھی طہارت کا نہایت خیال رکھتے تھے۔

حفرت ابوموی اشعری می می کوطبارت کااس قدر خیال تفاکه شیشے میں پیشاب کرتے سے اور کہتے تھے کہ "بنوامر ائل کے جسم پراگر پیشاب کی چھیوں پڑجاتی تھیں تواس کو قینجی ہے کتردیتے تھے"۔ "

ا: الصّالَةُ كَرُهُ مَعْرِتُ عَبِدَاللَّهُ بِن عُمْرٍ \_

٣ - مؤطاامام محمد أبواب السير باب الرجل ينظر الي عوره الرجل-

٣ - ابوداؤد كماب الطبارة باب الاستنجاء بالاحديث من أس آيت كا آخرى عكرانبيس بم في برهادياب

المسلم كتاب الطهارة باب المسلح على الخفين.

حضرت عثمان ہوں کو طہارت کا *اس قدر خیال تھا کہ جب سے*اسلام لائے معمولاً ایک بار روز لنہ عنسل کرتے تھے۔ <sup>ا</sup>

حفرت صرمہ بن انس ہے۔ کی طہارت بسندی کابیہ حال تھاکہ جس گھر میں کوئی جنب مرد یاجا تصبہ عورت ہوتی تھی اس کے اندر نہیں جاتے تھے۔ ج

" سحابہ کرام ﷺ اگرچہ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے تاہم عنسل و طہارت کیلئے \*منرتانس ﷺ کے گھرمیں ایک حمام موجود تھا۔ "

نجاست کی حالت میں رہنا صحابہ کر ام کھی کواس قدر گراں تھا کہ جب یہ حالت زاکل ہو جاتی تھی تو کویاان کے سر کابار اتر جاتا تھا۔

حضرت ابوذر وظفه مقام ربزه می اونت اور بکریال چراتے تھے چو نکه میدان میں پانی میسر نبیس آتا تھااوران کویہ معلوم نہ تھا کہ حالت جنابت میں بھی تیم کیا جاسکتا ہے اس لئے جب ان کو عنسل کی حاجت ہوتی تھے کیون ان پر نجاست کا یہ زبان کی حاجت ہوتی تھی تو پانچ چہ چہ جہ روز تک ناپاک رہ جاتے تھے کیکن ان پر نجاست کا یہ زباند اس قدر شاق گزر تا تھا کہ جب ان کور سول اللہ تھا لائے نے اس غلطی پر تنبیه کی اور پانی منگواکر نبلولیا تو ان کو محسوس ہوا کہ

فکانی القلیت عنی حبلا ۔ <sup>ع</sup>

گویامچھ پرایک پہاڑلداہواتھاجش کواب میں نے اپنےاو پر سے بھینک دیا۔

ہخت سے سخت خوہ فراموشانہ مصیبت میں بھی سحابہ کرام ﷺ کو طہارت و نظافت کا خیال بہتا تھا۔ کفار جب حضرت خبیب ﷺ کوگر فار کر کے لے گئے اور قبل کرناچاہا توانھوں نے اس آخری و قت میں سب سے پہلے استر و طلب کیا۔ ق

حضرت ابوسعید خدری منظفہ کے نزع کا وقت آیا تو نئے کپڑے منگا کر پہنے اور کہا کہ
رسول اللہ ﷺ نے فرملیا ہے کہ جو شخص جس کپڑے میں مرے گاای میں اس کاحشر ہوگا۔
اگرچہ صحابہ کرام میں کوزیب وزینت کی پروانہ تھی تاہم وہ طبارت و نظافت کی وجہ سے
بالکل راہبانہ زندگی بھی بسر کرتا پہند نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو قیادہ انصاری میں نے بال
رکھ چھوڑے تھے۔ رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ میں بالوں میں کنگھی کروں فرملیا ہال تکھی
کر داور اس کو گردو غبارے بیاؤاس کے بعد یہ صالت ہوگئی کہ دہ بسااو قات دن میں دوباران میں

ا: مندابن طبل جلدام في ٦٤ مندعثان - الماب تذكره حفرت صرمه بن السُّ-٣: بخاري كماب العبوم باب اختسال العبائم - عن الإداؤد كماب الطهاره باب الجنب تيم -

ابود اؤد كتاب البيئائز باب المريض يوخذ من الففارود عاصيه.

ابوداؤه كماب البحائز باب تعلمير شاب الميت.

تیل اگاتے تھے۔ جھزت تمر ہے، ریز ہائے مشک کا استعال کرتے تھے۔ ک زندہ دلی

اسلام نے سحابہ کرام پیٹر کے جذبات کو ترو تازہ اور شگفتہ کردیا تھا اس لئے ان ہیں زندہ دلی بالی متی ، اور وہ مخلف طریقوں سے اس کا ظہار کرتے تھے ، تمام صحابہ پیٹر عید کے دن خوشیاں مناتے تھے ، عرب کرنے تھے اور ہمسابوں کو کھانا کھلاتے تھے قربانی نماز کے بعد کی جاتی نے انہاں مناتے تھے دعو تی کرنے تھے اور ہمسابوں کو کھانا کھلاتے تھے قربانی نماز سے بہلے ہی قربانی کردی اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ لمانے بینے کادن تھا اس لئے میں نے جلدی کی خود کھانا بچوں اور ہمسابوں کو کھلایا۔

مید کے دن معمولاً چھو کرے اور چھو کریاں رسول اللہ ﷺ کے پاس جمع ہو کر باہج حاتے تتھاور مسرت کے ترانے گاتے تتھے۔ ؟

تنے اشعار پڑھتے تھے اور آپ بھی ان تذکروں <sup>قرار</sup> کوئن کر تبھی نمھی مشکر ادیتے تھے۔ دور میں اور دور وال مصرافی تقریر کا کا کر سال کے معرافی تقریر

مضرت ریال علیہ ایک سحانی تھے جو عرب کی ایک کے بڑے ماہر تھے، وہ ایک سفر میں حضرت عبدالرحمن بن عوف علیہ کے ساتھ تھے انھوں نے الا پناشر وگ کیا تو حضرت مبدالرحمٰن بن عوف علیہ نے کہایہ کیا؟ بولے کوئی ہرت نہیں اس سے دل بہلاتے ہیں اور راستہ کی کلفت دور کرتے ہیں۔

ایک بار حضرت عمر ﷺ سفر حج میں تھے قافلہ کے ساتھ حضرت ابو معبیدہ بن الجرال ﷺ اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ بھی تھے،لوگوں نے حضرت خوات ﷺ سے کہا کہ ضرار بن خطاب کے اشعار گاؤ،حضرت عمر ﷺ بولے کہ ان کواپنے ہی نتیجہ افکار سنانے

ا. مو طاله م الك تتاب الجامع باب اصلاح الشعراء.

ا موطالهام محد الواب السيرياب الطبيب للرجل \_

ابود او و كتاب الإضائي باب ما يجوز من السن في الضحيل.

م البخاري كماب العيدين باب سنة العيدين الل الإسلام.

٥: منمن الأن ماجد كتاب السلوة ماس ماساء في التقليس يوم العيد بحارى

الل ترندي باب ماجاه في صفية كلام رسول الله الشعر -

عنه اسدالغابه جلد السفيه ١٤ تذكره ريان بن المعترف.

دو پنانچہ وہ صبح تک متصل گاتے رہے صبح ہو کی تو حضرت عمر ہنشہ نے فرمایاب بس کرو۔ ا تبھی بھی یہ زندہ دلی سنجیدہ ظرافت کی صورت اختیار کرلیتی تھی۔

ایک بار حضرت صہیب ﷺ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عاضر ہوئے سامنے روئی اور مجور رکھانے گئے مجور اسکے روئی اور مجور رکھانے گئے مجور کھانے گئے مجور اس کے آپ نے گاکہ تمہاری آئکھوں میں آشوب ہے بولے اس کئے آپ نے کاکہ تمہاری آئکھوں میں آشوب ہے بولے بارسول اللہ ﷺ آئکھ کے اس گوشہ سے کھاتا ہوں جس میں آشوب نہیں آپ ﷺ مسلم اورے "

غزوہ تبوک کے زمانے میں آپ ﷺ ایک چڑے کے خیمے میں مقیم تھے،ایک سحائی آئے سلام کیا۔ آپ ﷺ نے جواب سلام کے بعد فرملیا تدر آ جاؤ بولے،اپنے پورے جسم کیسا تھ یار سول اللہ ﷺ بیعنی اس میں پیے ظریفانہ تعریض تھی کہ خیمہ اس قدر تنگ ہے کہ بوراجیم بمشکل اس کے اندر آسکتا ہے۔

مجھی بھی سیر وشکار بھی کر لیتے تھے، حضرت ابو قبادہ رہول اللہ ﷺ کے ساتھ سفر خ میں تھے، لیکن احرام نہیں باندھا تھا، راہ میں ایک جنگلی گدھا نظر آیا، گھوڑے پر سوار ہوئے، ہاتھ میں برجھالیااور گدھے کو جاکراہیا برچھاماراکہ وہڈھیر ہو کررہ گیا۔ ف

ُ عظرت مفوان بن محمد ﷺ نے ایک بار دو خر گو شوں کا شکار کیااور ان کو پھر سے ذ کے کیا، آپ ﷺ سے دریافت فرمایا تو آپ ﷺ نے ان کو حلال قرار دیا۔ ک

ا: اصابه تذكره معرت خوات بن جبيرً ـ

ا منداین صبل جلد ۳ صفحه ۲۱ پ

٣ مسلم كتاب الجباد باب عزوة ذي قردوغير بله

م: ابود اود و كماب المناسك باب لحم الصيد للحر م\_

د كتاب الاضاعي باب في الذبحة بالمروق

<sup>:</sup> ابوداود كتاب الاضاحي باب في الصيد .

صحابہ کرام ﷺ میں حضرت عدی بن حاتم ﷺ اور حضرت ابو تقلبہ جھنی ﷺ مشہور شکاری تھے،اس غرض ہے باز اور کتے پال رکھے تھے اور ان کواس فن کی تعلیم دی تھی، تیر و کمان ہے بھی شکار کرتے تھے اور تمین تمین دن تک شکار کے چھیے چھیے دوڑتے رہتے تھے، لیکن یہ زندہ دلیائی وقت تک تھی جب تک کوئی نہ ہمی کام چیش نہ آتا، لیکن جب کوئی نہ ہمی کام چیش آجاتا تو یہ تمام چیزیں خواب فراموش ہو جاتیں اور صحابہ کرام ﷺ اس کی ذمہ دار یوں کی گرانبادی ہے بدحواس ہو جاتے،اوب المفرویس ہے۔

لم يكن اصحاب رسول الله ﷺ متخرقين ولا متمارتين وكانواتينا شدون الشعر في محالسهم ويذكرون امرحا هليتهم فاذا اريد احدمنهم من شي من امرالله دارت حما ليق عينيه كانه محنون،

اصحاب رسول الله مرده دل اور ختک مزاج نه تھے اپن صحبتوں اشعار پڑھتے اور جاہلیت کے واقعات کا تذکرہ کرتے تھے لیکن ،جب کوئی ند ہی کام آ پڑتا تو ان کی آئکسیں اس طرح الٹ جا تیں کویادہ یاگل ہیں۔ '

پابند ی عهد

معاہدہ ایک نازک رشتہ ہے جس کو صرف اخلاقی طاقت ہی مضبوط بناسکتی ہے، صحابہ کرام ایک یہ اخلاقی طاقت موجود تھی، اس لئے وہ نہایت مضبوطی کے ساتھ اس رشتہ کو قائم رکھتے تھے ایک دفعہ امیر معاویہ خیجہ نے رومیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، ابھی مدت معاہدہ کردیے جس نہ بائی تھی کہ حملہ کی تیاریاں کردیں کہ مدت گذرنے کے ساتھ ہی حملہ شروع کر دیا جائے، فوج روانہ ہوئی تو حضرت عمرہ بن عنب طبخہ محمورے پر سوار ہو کر آئے اور فرمایا النداکبروفاکرنی جائے ہو فائی اور بدعہدی سزاوار نہیں۔ "

امید بن خلف اسلام کے الد الا عدایش تھااس میں اور حضرت عبد الرحمان بن عوف دیجہ میں تحریری معاہدہ ہوا تھا کہ دومکہ میں ان کی جان ومال کی حفاظت کرے گا، اور وہ لہ بین اس کی جان و مال کی حفاظت کریں گے ، غرز وہ بدر پیش آیا، اور لوگ سوگئے تو وہ اس کی حفاظت کو نظلے حضرت باال دیجہ نے امیہ کو دیکھ لیا، اور انصار کی ایک مجلس میں آکے کہا کہ اگر امیہ نے کے انگل گیا تو میری جان کی خیر نہیں ، انصار کے بچھ لوگ ان کے ساتھ ہو گئے، اب حضرت عبد الرحمٰن بن عوف دیجہ کم میں آئے کہ کہیں وہ لوگ بان کے ساتھ ہو گئے، اب حضرت عبد الرحمٰن بن عوف دیجہ کم مرائے کہ کہیں وہ لوگ بھارے پائے جائیں، مجبور المیہ کے عبد الرحمٰن بن عوف دیجہ کم مرائے کہ کہیں وہ لوگ بھارے پائے دیا ہیں، انصار نے اسکو قبل کر کے ان

ا: اوبالمغروباب الكبر\_

الإواؤركماب الجهاوباب في الإمام يكون بينه وبين العدد العهد فيسير واليه.

لوگوں کا پیچھا کیا، امیہ نہایت فربہ آدمی تھا، جب وہ لوگ پاس آگئے تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف عوف خینہ نے اس سے کہا کہ بیٹے جاؤ، وہ بیٹے گیا تواپئے آپ کواس کے اوپر ڈال دیا، لیکن صحابہ خواب نے ان کو بچاکر او ھر او ھر سے تلوارین لگائیں یہاں تک کہ اس کو قبل کر دیا، اور خود ان کے یاؤں میں زخم آئے۔ ا

معاہدہ توایک بڑی چیز ہے صحابہ کرام ﷺ معمولی ہے معمولی وعدے کو بھی لازمی طور پر پوراکرتے تھے ایک مرتبہ حضرت ابو موک اشعری ﷺ نے حضرت انس ﷺ ہماکہ میں فلال دن سفر کرنے والا ہوں، میرے سفر کاسامان کردو،انہوں نے سامان کرناشر وع کیا ،جب روانگی کا وقت آیا تو بولے کہ ذرائی کسر رہ گئی ہے،اگر آپ تھہر جاتے تو ہیں اس کو پورا کردیتا، بولے میں گھرکے لوگوں سے کہہ چکا ہوں کہ ہیں فلال دن سفر کروں گا،اب اگران سے تجموت بولیں سے مان سے خیانت کرتا ہوں تووہ بھی جھے سے جموت بولیں سے مان سے خیانت کرتا ہوں تووہ بھی جھے سے خیانت کریں گے، چنانچہ وہ خیانت کریں گے، چنانچہ وہ روانہ ہوگئے اوراس کی بچھ پرواونہ کی کہ سامان سفر مکمل ہے۔ ع

#### رازداري

رازداری ایک لائٹ ہے اور دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جواس المائت کا بارا تھا سکتے ہیں، لیکن صحابہ کرام ﷺ کا سینہ راز کا مدفن تھا جس ہے وہ قیامت تک باہر نہیں نکل سکا تھا ایک دن حضرت انس بن مالک عظیہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، رسول اللہ ﷺ آئے اور ان کو کسی ضرورت ہے بھیج دیا، اس کے پورا کرنے مین دیر ہوگئ، گھر آئے تومال نے پوچھا کہال رہ گئے تھے ؟ بولے آپ ﷺ نے ایک ضرورت سے بھیجا تھا، بولیس، وہ کیا؟ انہوں نے وہ ایک راز ہو گئی تھے ، بولیس، آپ ﷺ کار از کسی سے نہ کہنا، چنانچہ حضرت انس بن مالک ﷺ نے اس کواس طرح محفوظ رکھا کہ جب حضرت ثابت عظیہ سے یہ واقعہ بیان کیا، تو فرملیا کہ میں نے اگر وہ راز کسی سے بیان کیا، تو فرملیا کہ میں نے اگر وہ راز کسی سے بیان کیا، تو فرملیا کہ میں نے اگر وہ راز کسی سے بیان کیا، تو فرملیا کہ میں نے اگر وہ راز کسی سے بیان کیا، تو فرملیا کہ میں نے اگر وہ راز کسی سے بیان کیا، تو فرملیا کہ میں نے اگر وہ راز کسی سے بیان کیا ہو تا تو تم سے ضرور بیان کر تا۔ "

ایک دن آپ ﷺ کی خدمت میں تمام ازواج مطیرات رضی الله عنهن جمع تھیں ، حضرت فاطمہ رضی الله عنها بھی ای حالت میں آگئیں آپ ﷺ نے ان کو مرحبا کہا، اور این بہلومیں بٹھالیا اور آہتہ ہے ان کے کان میں ایک بات کمی، وہ چیخ ارکر دوپڑیں، پھر آہتہ ہے ایک بات کمی، وہ چیخ ارکر دوپڑیں، پھر آہتہ ہے ایک بات کمی جس ہے وہ بنس بڑیں آپ ﷺ چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی الله عنها ہے ایک بات کمی جس ہے وہ بنس بڑیں آپ ﷺ چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی الله عنها

ا: عَدُرُى كُنَّابِ الوكاليِّر باب اذا و كل المسلم حربيا في دارا لحرب وفي دارالاسلام حاز

العرض المعدية كره حضرت الوسوى الشعري أ.

r: مندابن حنبل جلد ۳صفحه ۲۵۳ س

ناس کی وجہ یو جھی بولیں، آپ ﷺ کی زندگی میں میں آپ ﷺ کار از فاش نہیں کر عتی۔ ا حضر مفصد رصى الله عنها بيوه بوئمي توحضرت عمر وظهد في حضرت عنمان سے الله مثلني ار نی جائے نیکن انھوں نے کہا ہیں اس ہے معذور ہوں اب انھوں نے حضرت ابو بکر ﷺ ے ارخواست کی وہ خاموش ہور ہے حضرت عمر ﷺ کو پہلی ٹاکای کے بعد دوسری ناکامی کا بہت رنج ہوااس کے چندروز کے بعدر سول اللہ ﷺ نے خود نکاح کا پیغام بھیجا نکاح ہو گیا تو " منرت ممر دیشه نے حضرت ابو بمر دیشه سے اپنے رنج کاؤ کر کیا توانھوں نے کہا کہ اس کی وجد صرف بيه تحمى كدر سول الله عظل في حقصه رصي الله عنها كاذ كر مخفى طورير كياتها ليكن ميس آب کاراز فاش کرنالیند نبیس کرتا تھا،اگر آپ ﷺ نکائنہ کرتے تومیں ضرور اکاح کرلیتا۔ ر سول الله ﷺ نے تمام صحابہ ﷺ میں منافقین کے نام صرف حضرت حذیفہ ﷺ کو تائے تھے۔اسلے وہ صاحب سر رسول اللہ ﷺ کے لقب سے ممتاز تھے۔ جمعرت حذیف ﷺ نےاس راز کو تمریجر فاش نہیں کیاا یک بار حضرت عمر ﷺ نےان سے او چھاکہ میرے ممال میں کوئی منافق بھی ہے ہو لے ایک شخص ہے لیکن نام نہ بتاؤں گا۔ ' ایک بارا نھوں نے کہا کے اب صرف جار منافق رہ گئے ہیں ایک ہرونے کہا آپ اوگ اصحاب رسول اللہ ﷺ ہیں ہم کو ان کی کچھ خبر نبیں ہے۔ آپ ہم کوان کے نام بتائے آخر کون لوگ ہیں جو ہمارے گھرول میں ختب نگاتے ہیں اور اسباب چرا لے جاتے ہیں؟ و لے یہ تو ہد کارلوگ ہیں منافق صرف حیار ہیں جن میں ایک اس قدر بوزھا ہو گیاہے کہ اگر شندایانی بھی ہے تب بھی اس کواس کی شنڈک کا احسال شد جو۔''

جانورول پر شفقت

م صحابہ کرام ﷺ جس طرح انسانوں کے درود کھ کو تنہیں دیکھ سکتے تھے ای طرح ان کو باندروں کی افریت و کلیف بھی گوارانہ تھی حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب ہم منزل براترتے تھے تو پہلے او نواں کا کجاوہ کھول لیتے تھے پھر نمازیڑھتے تھے۔ ''

ا کیا د فعد آصرت عبداللہ بن تھ منظمہ نے کیماکہ ایک چرواہالیک جگدانی بکریاں چرارہا ہے۔ان کو دوسری جگد اس سے بہتر نظر آئی تواس سے کہا کہ وہاں لے جاؤ کیونکہ میں نے

ا من الما من آب الفيال من آب في المريد الفي الفيات الذي الفيقات الذي العد تذكره «طفرت «فصله»

۳ - بخاری کتاب الاستیدان باب من انتخی اروساده.

م المدالغانية أرود منت عديد .

الاستفاري آماب الفي العسير الورم ارائه العسير و فائلو المته الكفراني

<sup>1 -</sup> الود اود ساب الجهاد باب مايوم به من القيام ملى العرواب والبهائم.

ر سول الله ﷺ ہے سنا ہے کہ قیامت کے دن ہر را می ہے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ '

ایک دن آپ ہے ایک صحافی نے کہایار سول اللہ ﷺ مجھے بکری ذیج کرنے پر رحم آتا ہے فرمایا گراس پر رحم کرو کے توخداتم پر بھی رحم کرے گا۔ ؟

ایک دن کچھ لوگ حضرت عبیدالقد طفیہ اور حضرت عبداللہ بن بشر طفیہ کی خدمت میں آئے اور بی بھی کی خدمت میں آئے اور بی بھی آئے اور اس کو کوڑامار تاہے اس کے متعلق آب نے رسول اللہ اللہ سے کوئی روایت سی ہے بولے نہیں اندر سے ایک خاتون بولیس خدا نور کہتا ہے۔

و ما من دابة فى الارض و لا طائر بطير بعنا حيه الا امم امتالكم. زمين كے جانوراور بواكى چزياں بھى تمبارى بى طرح ايك امت ميں۔ لعنى وہ بھى قابل رحم ہيں۔ دونول نے كبايہ بمارى بڑى بہن ہيں۔ "

## فيرت

سیابہ کرام ﷺ اگرچہ نخر وغرورے سخت نفور تھے تاہم انھوں نے نہایت غیور طبیعت پائی تھی ایک باررسول اللہ ﷺ حضرت عائشہ رضی الله عنها کے جمرے میں جلوہ افروز تھے حضرت زینب رضی الله عنها نے آپ ﷺ کیلئے ایک بیالے میں کھانا بھیجا حضرت عائشہ رسی الله عنها نے آپ ﷺ کیلئے ایک بیالے میں کھانا بھیجا حضرت عائشہ رسی الله عنها نے آپ کیلئے ایک بیالے میں کھانا بھیجا حضرت عائشہ رسی الله عنها نے آپ کوئیک دیااوروہ چور چور ہوگیااس پر آپ نے فرمایا۔

غارت امڪمـ تمباري مال کوغير ت آگنۍ۔

حضرت عمر منظه اس قدر غيور تھے كه ايك بار آپ اللي نے فرمايا كه مجھے خواب ميں بنت نظر آئى جس ميں ايك محل كے كوشے ميں ايك عورت وضوكر رہى تھى ميں نے يوچھاكه بنت نظر آئى جس ميں ايك محل كے كوشے ميں ايك عورت وضوكر رہى تھى ميں نے يوچھاكه يہ محل كس كا ہے۔ جواب ملاكه عمر منظه كاميں نے اس ميں داخل ہونا جا باليكن عمر منظه كى بيوك حضرت عالمكه رسى الله عنها نماز في ست كے خيال سے واپس آيائ ، حضرت عمر منظه كى بيوك حضرت عالمكه رسى الله عنها نماز في اور نماز عشاجماعت كے ساتھ مسجد ميں اداكرتی تھيں اور حضرت عمر منظه كويہ سخت ناگوار

ا المرب المفرد باب من اشار على احيه وان لم يستشر به

منداین طنبل جلد ۵ سفی ۳۳ ر

۳: امسابه تذکره حضرت عبیدالله بن بشرٌ المازنی به

٢٠ بغاري كتاب الزكاح بإب اللغيرة.

تھا تاہم چونکہ رسول اللہ ﷺ نے عور توں کو مسجد میں جانے کی اجازت دے دی تھی۔ اس لئے منع بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کہ حضرت اساء رصی اللہ عنها کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر حضرت زہیر ﷺ کے گھر کا تمام کام خود کرتی تھی چنانچہ ایک بار وہ بڑی دور سے سر پر تھجوروں کی تحصٰل الربی تھیں راستہ میں رسول اللہ ﷺ سے ملاقات ہوگئی اور آپ ﷺ نے مجھ کو اپنے پیچھے سوار کرلینا جاہا لیکن میں حضرت زہیر میں کی غیرت کے خیال سے سوار نہیں ہوئی۔ اس حرار کرلینا جاہا لیکن میں حضرت زہیر میں کی غیرت کے خیال سے سوار نہیں ہوئی۔ ا

والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاحلدوهم ثمانين حلدة ولاتقبلو الهم شهادة ابدا.

جولوگ پاک دامن بیبیوں پر تہت لگائیں اور جار گواہ نہ لاسکیں ان کواس کوڑے مار واور آئندہ ان کی شہادت بھی نہ قبول کرو۔

تو حضرت سعد بن عبادہ کھا ہے کہایار سول اللہ اسی طرح یہ آیت نازل ہوئی ہے آپ نے انصارے کہاد کیمو تمہارے سردار کیا کہتے ہیں انصار نے کہایار سول اللہ ان کو ملامت نہ سیجئے وہ سخت غیور آدمی ہیں باکرہ عورت کے سواکسی دوسر کی عورت سے نکاح نہیں کیاادر جب کس عورت کو طلاق دی توان کی غیرت کے خیال ہے ہم میں کسی نے اس سے نکاح کرنے کی جرات نہیں کی۔ حضر ت سعد بن عبادہ کھا تہ ہو لیار سول اللہ بخدا مجھے یقین ہے کہ یہ آیت حق ہو اور خد کی جانب سے نازل ہوئی ہے لیکن مجھے تعجب اس پر ہواکہ میں ایک عورت کو دیکھوں کہ اسے ایک مختص اپنی ران پر بٹھائے ہے اور اس کو میں اس وقت تک پچھے نہ کہہ سکوں جب تک جارگواہ نہ جمع کر لوں۔ "

ايعنا كتاب الجمعة باب بل على بن لم يشهد الجمعة عنسل من النساء والصبيان وغير جم.

٢: مسلم كتاب السلام باب حواز ارداف المراه الاحتبية اذاعبت في الطريق.

٣ مندابوداؤداطيالي صفحه ٢٣٠٠ س

# حسن معاشر ت

صلدرحم

تدن کی ابتداء در حقیقت صله رحمی ہے ہوتی ہے آگر باپ بیٹے کو بیٹا باپ کو بھائی بھائی کو چھائی بھائی کو چھائی بھائی کو چھوڑ دے تو نوع انسان جانور دل کا ایک ریوڑ بن جائے اس بناپر قر آن و صدیث دونوں میں صله رحمی کی نہایت فضیلت بیان کی گئی ہے اور صحابہ کرام حظیہ میں یہ فضیلت عموماً پائی جاتی ہے۔ حضرت مسطح حظیم حضرت ابو بکر حظیم کے قرابت دار تھے اس لئے دہ ان کی کفالت کرنے تھے۔ کو خضرت ذید بن عطاب حظیم کی بیٹی کو کر کے تھے۔ کو خضرت دید بن عطاب حظیم کی بیٹی کو مربح کیلئے دے دیا تھا۔ ا

ایک سی بی تھے جوابے قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحی اوراحسان کرتے تھے اوران کے ساتھ صلہ رحی اوراحسان کرتے تھے اوران کے ساتھ حلم و بردباری کے ساتھ چیش آتے تھے۔ گر او هر سے تمام چیزوں کا جواب الناماتا تھا انھوں نے رسول اللہ ﷺ سے اس کی شکایت کی تو فرمایا کہ جب تک تم اس حالت کو قائم رکھو گے خدا کی جانب ہے ان کے مقابل میں تمہار اایک مددگاز رے گا۔ ع

حضرت زینب رضی الله عنها ایناعزہ واقارب کے ساتھ نہایت سلوک کرتی تھیں حضرت عائشہ رضی الله عنها فرماتی ہیں۔

ولم ارامراه قط حيرافي الدين من زينب واتقى الله واصدق حديثا واوصل للرحم\_

میں نے زینب رضی اللہ عنها سے زیادہ دین دار زیادہ پر بیز گار زیادہ کچی اور زیادہ صلہ رحی کرنے دالی عورت نہیں دیکھی۔

ایک بار حضرت عمر ﷺ نے ان کی ضد مت میں ان کاسالانہ و ظیفہ جس کی مقدار بارہ ہزار در ہم تھی بھیجاتوا نھوں نے بدر قم اینے اعزہ کو تقسیم کردی۔ ف

الساء الفهادات باب تعديل الساء الفهن بعضاء

٣ موطالهم الك كتباب الانتفيه باب ٤ ق القصائي العرى

٣ - اوب المغرد بالبضلُ صله الرحمُ

٧ سلم كاب لغفائل باب فغل عاكث \_

۵: اسدالغایه تذکره حضرت زینبٌ بن جش به

جفرت عثمان ﷺ نے اپنے زمانہ خلافت میں اپنے اعزہ دا قارب کے ساتھ جو فیاضیاں کیس ان کا محرک یمی صلہ رحمی تھی جس کا ظہار انھوں نے عام طور پر کر دیا تھا۔ ''

معرت اساء رضی الله عنها ججرت کرکے مدینہ گئیں توان کی والدہ جو کافرہ تھیں ان کے بات کشرت اساء رضی الله عنها جرت کرکے مدینہ گئیں توان کی والدہ جو کافرہ تھیں ان کے بات آئیں اور مالی مدد ما تکی، حضرت اساء رضی الله عنها نے درمایا ہاں۔ فیل کیا وہ ان کے ساتھ صلدر حمی کر سکتی ہیں آپ ﷺ نے فرمایا ہاں۔ فیل

حفرت هف رصى الله عنها في الله يخ ايك يبودى قرارت داركيلية ايك جائيدادى وصيت

## ماں باپ کے ساتھ سلوک

صحابہ کرام ﷺ والدین کی خدمت اطاعت اعانت اور اوب واحر ہم کا نہایت لحاظ کرتے سے ایک صحابی سول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میر ہے ہاں دولت ہے اور میر اباب اس کا مختاج ہے ارشاد ہوا کہ تم اور تمہاری دولت دونوں تمہارے ہاپ کے ہیں۔ میں اباب اس کا مختاج ہے ارشاد ہوا کہ تم اور تمہاری دولت دونوں تمہارے باب کے ہیں۔ میں ایک دوسرے صحابی نے ایک باغ کو عمر مجرکیلئے اپنی مال پر و تف کر دیا۔ ث

المنداين صبل جلداصفي ٦٢ - عندي كماب البهرباب بوالواحد الجماعية -

٣ - ادب المفرد باب آغر قد بين الاحداث - سهن ابوداؤدو كماب الصلوة باب اللبس للجمعه -

على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا قرابين - على الا ا

٢: مندواري كاب او صالياب الوصيع لا الى الذمند.

ابوداؤد وكتاب المبوع في الرجل ياكل من مال ولدند. ٨: اليناباب من قال فيه ولعظهم.

ایک بار کفار نے رسول اللہ ﷺ کی گردن میں اونٹ کی او جھ ڈال دی حفرت فاطمہ رضی اللہ عنها دوڑ کے آئیں اس کو آپ ﷺ کے اوپر سے اتار کر پھینک دیااور کفار کو برا بھلا کہا۔

ایک صحابی نے خانہ کعبہ تک پاپیادہ چلنے کی نذر مانی تھی نیکن بردھا ہے کی وجہ سے بغیر سہادے کے نہیں چل سکتے تھے اسلئے ان کے دونوں اور کے ان کو فیک کر لائے اور جج کر نیار سول اللہ ﷺ نے دیکھا تو فرملیا کہ سوار ہو جاؤ خداکو تمہاری اور تمہاری نذرکی ضرورت نہیں۔

ایک باررسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ایک عورت آئی اور کہاکہ میر اشوہر میرے لاک کو چھین لیما جاتا ہے۔ کو چھین لیما جالا نکہ وہ مجھے فائدہ پہنچا تا تھا اور میرے لئے کویں سے پانی بحر لا تا تھا۔
آپ ﷺ نے تھم دیا کہ قرعہ اندازی کرلو باپ نے کہا کہ میرے لڑکے میں کون دعوی دار
ہوسکتا ہے۔ آپ ﷺ نے لڑکے کی طرف تخاطب ہو کر فرمایا یہ تمہار اباپ ہے اور یہ تمہاری
ماں ہے جس کا ہاتھ جا ہو پکڑلو لڑکے نے مال کا ہاتھ پکڑلیا۔ ت

خفرت عبداللہ بن عمرو بن العاص عظیہ اگر چہ جنگ صفین میں حفرت علی کرم اللہ وجہ کے خلاف حصہ لیما پہند نہیں کر آتے تھے تاہم جب ان کے والد نے اصرار کیا تو اطاعت کے خلاف حمیہ ان کے والد نے اصرار کیا تو اطاعت کے خیال سے مجود آثر یک ہو محصہ

ایک بار حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو ہوئے مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرملیا تھا کہ روزہ رکھو نماز پڑھو سوؤاور اپنے باپ کی اطاعت کرو توصفین کی شرکت کیلئے میں جبور کیا اسلئے میں شریک ہوائیکن نہ کوار اٹھائی نہ نیز ہارانہ تیر چلایا۔ جسم حضرت عثمیٰ خیجہ کے زمانے میں مجمور کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی لیکن ایک بار حضرت اسمامہ بن زید رہ ہے ہو کھور کے ایک در خت میں شکاف کیا اور اس سے جمار نکالا کو گوں نے کہا ایسا کیوں کرتے ہو مجمور کا در خت میں شکاف کیا اور اس سے جمار نکالا نے مجمد سے اسکی فرمائش کی تھی اور جہاں تک ہو سکتا ہے ان کی فرمائشوں کی تھیل کرتا ہوں۔ فیلئے نوان مر والن اکثر حضرت ابو ہر رہ دی ہو کیا ناظیفہ مقرر کیا کرتا تھا اس تعلق سے دہا یک بار ذی الحلیفہ میں مقیم شے اور ان کی والمدہ الگ دو سرے گھر میں تھیں جب دہ اللہ و ہر کا قورہ فرمائی و علیک یا متاہور حمتہ اللہ و ہر کا قورہ فرمائی و علیک یا متاہور حمتہ اللہ و ہر کا قورہ فرمائی میں وعلیک یا کی ور حمتہ اللہ و ہر کا قورہ فرمائے میں میں جس طرح تم نے بچھین میں جم

انس بخارى كتاب الصلوة باب الراه تظرح عن المصلى شيامن الاذى ـ

المسلم كماب النذر باب من نذران يمثى الحالكعية ...

ابوداوُدوكماب الطلاق باب من احق بالولد.

۳: اسدالغابه تذکره حضرت عبدالله بن عربن العاص . ۵: ابن سعد تذکره حضرت اسامه بن زید .

کو پالا وہ جواب دیتیں کہ خداتم پر بھی اس طرح رخم کرے جس طرح تم نے بڑے ہو کر میرے ساتھ سلوک کیاجب گھ میں واخل ہوتے تب بھی اس طرح آ داب بجالاتے۔'
ان کی والدہ جب تک زندہ رہیں انھوں نے ان کو چھوڑ کر جج کرنا پہند نہیں کیا۔'
باب کے تعلق سے باپ کے دوست واحباب بھی قابل تعظیم و مستحق خدمت ہو جاتے بیاں کے حدیث شریف میں آیا ہے۔

ابرالبران يصل الرجل و دابيه\_

سب نیادہ حسن سلوک ہیں ہے کہ آدمی اپنے باپ کے دوست سے بھی سلوک کر ہے۔
سیابہ کرام میں اس حدیث پر اس شدت سے عمل کرتے تھے کہ آیک بار حضرت
عبداللہ بن عمر طفی سفر میں تھے راہ میں آیک بدو طلاانھوں نے اس کو اپنا عمامہ عنایت فرمایا اور
اس کو اپنے گدھے پر سوار کر لیالو گول نے کہا یہ تو بدو ہیں ذراسی چیز میں راضی ہو جاتے ہیں
بولے اس کا باپ ابن خطاب کا دوست تھا اور حدیث میں ہے کہ باپ کے دوست کی اولاد کے
ساتھ سلوک کرنا بڑی نیکی کا کام ہے۔ آ

حفرت ابوالدرداء مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو حفرت بوسف بن عبداللہ بن سلام سفر کر کے ان کی عیادت کو گئے انھوں نے بو چھاکہ اس شہر میں کیوں آئے۔ بولے صرف اس لئے کہ آپ میں اور میرے والد میں دوستانہ تعلقات تھے۔ ''

# بھائی سے محبت

صحابہ کرام ﷺ بھائیوں سے نہایت محبت رکھتے تھے حضرت عبدالرحمٰن بن الی بکر ﷺ کامقام حبثی میں انقال ہو ااور لاش مکہ میں دفن ہوئی تو حضرت عائشہ رضی الله عنها فرط محبت سے ان کی قبر کی زیادت کو آئیں اور ایک مشہور مرجے کے بیا شعار پڑھے۔

و كنا كندمانى حذيمة حقبة من اللهر حتى قبل لن يتصدعا اور ہم دونوں ایک مدت تک حذیر كے دونوں ہم نشینوں كی طرح ساتھ رہے يہاں تَک كہ لوگوں نے كہاكہ ان میں مجمی جدائی نہ ہوگی۔

فلما تفرفنا كاننى و مالكا

الأب المفرد باب جزاه الوالدين به

٣: ﴿ مُعَلِّمُ كَنَّابِ اللَّهُ إِلَا كِيالُ مِابِ وَأَبِ الْعَبْدُو الْجَرْدُ الْأَلْفِ مِبْدُو وَ الحن عبادة اللَّهِ

عن مسلم كتاب البرد والعسلة ولآواب باب فضل اصد قاءالآب والام ومحو عله

٣٠ - مندابن نبل جلد ١ صفحه ٥٠ ٣٠ ـ

لطول احتماع لمم تبت ليلة معا سكن جب جدائى بوئى تواليى كه كويابم نے اور مالك نے باوجود طویل ملاقات كے ایک رات بمی ساتھ بسر نبیس كی تھی۔ '

حضرت عمر ﷺ کواپنے بھائی زید ہے اس قدر محبت تھی کہ وہ غزوہ بیامہ میں شہید و ئے تو عمر بھران کاداغ دل ہے نہ مث سکافر ملیا کرتے تھے کہ جب پر داہوا چلتی ہے تواس سے بھے زید کی خو شبو آتی ہے۔ آ

حضرت حزہ بھت فروہ احد میں شہید ہوئے اور الن کی بہن حضرت صفیہ رضی الله عنها الن کا حال معلوم کرنے آئیں تو حضرت علی بھت اور حضرت زبیر جھت ہے ملاقات ہوئی لیکن ان او گول نے یہ ظاہر کیا کہ ہم کوان کی نسبت کچھ معلوم نہیں۔ رسول الله کے پاس آئیں تو آپ کھلا کو خوف بیدا ہوا کہ اس واقعہ سے کہیں ان کی عقل نہ جاتی رہے۔ اسلے ان کے سینہ پر ہاتھ رکھا ور ان کیلئے دعا کی انھوں نے اناللہ پڑھے اور رونے لگیں۔

#### محبت اولاد

اولاداللہ تعالی کی بڑی نعمت ہے۔ اس لئے صحابہ کرام عظم اولاد سے نہایت محبت رکھتے ہے۔ ایک بار ایک صحابی نے بی بی کو طلاق دی اور بیچاس سے لینا جاہا دہ رسول اللہ پھلا کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور کہا کہ میر اپیٹاس کا ظرف میری جھاتی اس کا مشکیزہ اور میری فدمت میں حاضر ہو کیں اور کہا کہ میر اپیٹاس کا مشکیزہ اور میری فوراس کا گھرو ندا تھا اور اب اس کے باپ نے مجھے طلاق دی اور اس کو مجھ سے جھینا چاہتا ہے آپ نے فرملیا جب تک نکاح نہ کر لوتم بیچی سب سے زیادہ مستحق ہو۔ ج

ایک بار حضرت عائشہ رصی الله عنها کے پاس ایک عورت آئی انھوں نے اس کو تمن کھجوریں دیں اس نے ایک ایک بچول کودے دی اور ایک اپنے لئے رکھ چھوڑی بچے کھجور کھا چکے تھے مال کی طرف دیکھنے لگے اس نے اپنے حصے میں ہے بھی دوقاشیں کیس اور ایک ایک بچول کو دے دی۔ دی۔ حضرت عائشہ رصی الله عنها نے آپ پھلا ہے بید واقعہ بیان کیا تو فرمایا تمہیں تجب کیا ہے اس کے رحم کے بدلے جواس نے اپنے بچول پر کیا خدا نے اس پر بھی رحم کیا۔ جو اس نے اپنے بچول پر کیا خدا نے اس پر بھی رحم کیا۔ جو ایک بار حضرت عائشہ رصی الله عنها بخار میں جتال ہو کی ، حضرت ابو بحر رفیا تھا ان کے ایک بار حضرت عائشہ رصی الله عنها بخار میں جتال ہو کی ، حضرت ابو بحر رفیا تھا ان کے یاس آئے حال بو چھا اور مند چوم لیا۔ آ

ا: ترندي كتاب الجنائز باب اجاء في الزيار وللقور للنساء .

٢: اسدالغاب جلد ٢ مني ٢٢٩ تذكره زيد بن خطاب سن طبقات ابن سعد تذكره حضرت حزال

سم: ابوداؤروكتاب الطلاق باب من اخف بالووي ۵: اوب المفردوباء اوالدات دهيمات. ٢: ابوداؤد كتاب الاوب باب في قبلة الخذ

ایک صحابی کابیہ جاتار ہاان کو بخت صدمہ ہواانھوں نے حضرت ابوہر رہ ﷺ ہے کہاکہ کو نُی ایک بات بتاؤ جس سے یہ کہا کہ کو نُی ایک بات بتاؤ جس سے یہ غلط ہو جائے بولے آپ ﷺ نے فرملا ہے کہ "بنج جنت کے آپ ﷺ نے فرملا ہے کہ "بنج جنت کے آپ ایک بی سے ہیں "۔ '

ایک صحابی آپ کی خدمت میں اپنے بچے کو لے کر حاضر ہوئے اور اس کو چمٹانے لگے آپ نے فرملیاتم کو اس سے محبت ہے۔ ابولے ہاں فرملیاس سے زیادہ تم سے ارحم الرحمین کو محبت ہے۔ محضرت عثمان ہے تھا کہ جب ان کے کوئی لڑکا پیدا ہو تا تو اس کو منگاتے اور فرط محت ہے سو تکھتے ہے۔ فرط محت ہے سو تکھتے ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر رفظه کواپے بیٹے سالم کے ساتھ اس قدر محبت تھی کہ لوگ ان کواس شیفتگی پر ملامت کرتے لیکن وہ ان ملامتوں کو سن کر فرماتے۔

ای محبت کی بناپر صحابہ کرام ﷺ کو بچے کے پیدا ہونے کی بڑی تمنار ہتی تھی۔ حضرت "بیل بن خظلیہ ﷺ ایک صحابی تھے۔ جو ترک دنیا کر کے بالکل عزامت گزیں ہو گئے تھے۔ تاہم اولاد کی اس قدر خواہش تھی کہ فرماتے تھے کہ اگر میرے ایک او طور ایچہ بھی پیدا ہو جاتا تو مجھے دنیاوما فیہا ہے زیادہ محبوب ہوتا۔ ق

اگر کوئی مختص اپنی اولاد ہے محبت کا اظہاد نہ کرتا تو صحابہ کرام ﷺ اس کو نہایت برا جھتے۔ ایک بار حضرت عمر ﷺ نے ایک مختص کو عامل مقرد فرملیاس نے کہا میرے متعدد لاکے میں عمر میں نے کسی کو نہیں چو مابولے خداصرف محبت کیش آدمیوں پررحم کرتا ہے۔ یہ محبت صرف ہے بی بچوں کے ساتھ مخصوص نہ تھی بلکہ صحابہ کرام ﷺ عموما بچوں ہے نہایت محبت رکھتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ ایک رائے ہے گزرے تو دیکھا کہ صبتی لڑکے کھیل رہے ہیں ان کودوور ہم دیے۔ گ

انھوں نے ایک لونڈی کو جس سے ان کو ہڑی محبت تھی آزاد کر دیاتھا لیکن جب اس کے بچہ بید اہوا تو اس کو گود میں لے کر چو مااور کہا کہ وادواداس سے اس لونڈی کی خو شبو آتی ہے۔ <sup>۵</sup>

<sup>:</sup> ادب المفرد باب من جات له الولد . ۳: ادب المفرد باب رحمة العيال .

٣ - طبقات ابن سعد تذكره \* هرت عمّانٌ ـ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ طَبْقَاتِ ابن سعد تَذَكَّرُه سَاكُم بن عبدالله ـ ﴿

استیعاب تذکره حضرت مبل بن خظاته ۱۰ و بالمفرد باب من لا برحم لم برحم.

ه: الصّاباب لعب الصبان بالجوزية ٨: طبقات ابن معد تذكره حضرتُ عبدالله بن عمرٌ ـ

بچوں کی پر ور ش

صحابہ کرام ﷺ بچوں کی پرورش میں اپنے عیش و آرام کو بھی فراموش کردیتے تھے حضرت جاہر بن عبداللہ کے والد نے متعدد صغیر السن لڑکیوں کو چھوڑ کر انقال کیا تو حضرت جاہر ﷺ خالا کی پرورش کی غرض ہے ایک ثبیہ عورت سے شادی کی رسول اللہ ﷺ خالا ہے نے ان کی پرورش کی غرض ہے ایک ثبیہ عورت سے شادی کی رسول اللہ ﷺ خالا سے فیلے تو ہولے باپ شنید ہوااور صغیر السن لڑکیاں جھوڑیں آگران ہی کی حکمت عورت سے شادی کرتا تو دہندان کو شہید ہوااور صغیر السن لڑکیاں جھوڑیں آگران ہی کی حکمت عورت سے شادی کرتا تو دہندان کو اجھا آب سکھاتی نہ ان کی خر کیری کی کس کے مرسے جو کی نکاح کرنا بہند کیا جو ان کو اکٹھا اس کے جو کی نکالے ان کے کپڑے بھٹ جا کیں تو ان کو ی دے اور ان کی اصلاح و گھرائی کر ہے۔ \*

حفرت ام سلیم رصی الله عبه بیوه ہو کمیں تو حضرت انس بن مالک رضی نیج ہتے اس کے انھوں نے یہ خاص کے انھوں نے یہ عزم بالجزم کرلیا کہ جب تک ان کی نشوہ نما کامل طور پر نہ ہو جائے گی۔ وہ دوسر انکاح نہ کریں گی۔ چنانچہ انھوں نے اس ارادہ کو پورا کیا حضرت انس رہی خود سپاس گزارا نہ کہ عض اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ تعالی میری مال کو جزائے خیر دے کہ اس نے میری ولا یت کاحق اواکیا۔ "

یہ وصف اگرچہ تمام صحابیات رضی الله عنهن میں عموماً پلیا جاتا تھالیکن اس میں قریش عور تیں خاص طور پر ممتاز تھیں اس لئےرسول اللہ ﷺ نے قریشی عور توں کی اس فضیلت کو خاص طور پر بیان فرملیا۔

حيىر انساء ركبن الابل نساء قريش احناهن على ولدفي صغره وارعاه على النزوج

عرب کی عور توں میں قریش کی عور تمیں سب ہے انچھی ہیں کہ بچوں ہے ان کے بچپن میں نہایت محبت رکھتی ہیں اور شوہر ول کے مال واسباب کی تکہد اشت کرتی ہیں۔ صحابہ کرام رہ بھی نہ صرف اپنی اولاد کی بلکہ اپنے اعز واپنے متعلقین بلکہ غیر ول کی اولاد کی برورش بھی اسی د لسوزی ہے کرتے تھے۔

حضرت سعید بن اطول ﷺ کے بھائی نے انقال کیااور تین سودینار اور چند صغیر السن

ا: مسلم كتاب المبع عباب نيم المبيعر واستثناء كوب...

٢ - الصّالَ آباب الطلاق باب استحاب كاح البكر ومسندا بن حنبل جلد نمبر ٣٥٨ عني ٣٥٨ -

البقات ابن سعد تذكره معزت ام سليم.

سى: بخارى كماب آمفقات باب حفظ المراه زوجها في ذات يده والنفقه عليه.

جے جیموڑے انھوں نے اس قم کوان بچوں کی پرورش میں صرف کرناچاہائین بھائی پراو گوں کا قرنش تھااسلئے رسول اللہ ﷺ کے ارشادے پہلے اس کواد اکیا۔'

حضرت حارث بن بشام نے طاعون عمواس میں انقال کیا تو حضرت عمر ﷺ نے ان کی بیوی فاطمہ بنت ولید ہے اکا کر لیااور ان کے بینے حضرت عبدالرحمٰن بن حارث ﷺ کو اپنی قاطمہ بنت ولید ہے ایااور اس لطف و محبت کے ساتھ ان کی تربیت فرمائی کہ خود حضرت میدالرحمٰن کا بیان نے کہ میں نے عمر بن خطاب ﷺ سے بہتر کوئی مربی نہیں دیکھا۔ ''

جب حضرت زید بن حارثہ منظنہ مکہ میں ہے حضرت عمزہ منظنہ کی صاحبزادی کواائے تو ان کی پرورش کے متعلق حضرت علی منظنہ اور حضرت جعفر منظنہ میں اختلاف ہوا، حضرت ان کی پرورش کے متعلق حضرت علی منظنہ اور حضرت بنائی لائی ہے اور ایر ہے نکائی میں اس کی صاحبز اور ایر ہے نکائی میں اس کی خالہ ہے ،جو بمز لہ مال کے ہے۔ حضرت علی منظمہ فرماتے تھے کہ وہ میر ہے بھی بتجا کی اس کی خالہ ہے ،جو بمز لہ مال کے ہے۔ حضرت علی منظمہ فرماتے تھے کہ وہ میر ہے بھی بتجا کی اس کی خالہ ہیں جو لاکی کی سب سے زیادہ مستحق جو اس میں نے اس کیلئے مستحق جو اس میں نے اس کیلئے مشرک جو رسول اللہ میں اس کا مستحق ہوں میں نے اس کیلئے مفر کیا ہے اور اس کو یہاں المیا ہوں بلآ فرر سول اللہ میں اس کا مستحق بول میں منظم میں ہوئے ہیں ہوگئے نے حضرت جعفر منظنہ کے حق میں فیصلہ کیا۔

ایک عورت نے آپ کی خدمت میں زناکا قرار کیااس کے گود میں بچہ تھا آپ نے فرمایا بچہ دودھ جھوڑ دے تو آنا بچے نے دودھ جھوڑ دیا تو وہ آئی اور کہا کہ مجھ پر حدشر عی جاری فرما ہے۔ آپ بھٹ نے فرمایا تمہارے بچہ کی پرورش کون کرے گا؟ا یک انصاری اولے میں یار سول اللہ اللہ آپ بھٹ نے اس کے سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ آ

اً رکوئی محفض برورش اوا ۱۱ ہے آزادی جابتا تھا تو سحابہ کرام بھی اس کو سخت احنت و ملامت کرتے کسی شخص کے متعدد لز کیال تھیں اس نے ان کی موت کی آرز اکی تو دھزت عبداللہ بن مم بوئے میں ہوئے اور کہا کیا تم ان کوروزی دیتے ہو۔ ہ

پرورش يظمى

تیموں کی پرورش بڑی نیکی کاکام ہے حدیث شریف میں آیا ہے۔ انا و کافل الیتیم کھاتین فی الحنة۔

ا: - منداین عنبل جلد مه صغه ۱۳۱۷ - ۳: طبقات این سعد مذکره حضرت عبدالرحمٰن بن حارث به

r : مغارِي كتاب المغازى باب عمره القصامع فتح البارى ـ

م: وار قطبی صفحه ۴۰ موکتاب الحدود.

اوب المفروباب من كره الا يتمنى موت البنات.

ہم اور تیمیوں کی پرورش کرنے والے جنت میں اس قدر قریب ہوں مے جس قدر یہ دونوں انگلیاں قریب ہیں۔ دونوں انگلیاں قریب ہیں۔

صحابہ کرام عظی کواللہ تعالی نے اس نیک کام کی توفیق دی تھی اس لئے دواپیے بچوں کی طرح بتیموں کی برورش کرتے تھے۔ طرح بتیموں کی برورش کرتے تھے۔

حضرت ذینب رصی الله عبد متعدد بیموں کی پرورش کرتی تھیں ایک بارر سول الله ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور حضرت بلال ﷺ کے ذریعہ سے دریافت کروایا کہ وہ اپنے شوہر اوران بیموں پر صدقہ کریں تو جائز ہے۔ ایک دوسری صحابیہ بھی ای غرض سے دردولت پر کھڑی تھیں۔ حضرت بلال ﷺ نے فرمایا کہ ان کو دوہر اتواب پر کھڑی تھیں۔ حضرت بلال ﷺ نے دریافت کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ان کو دوہر اتواب طے گاا یک قرابت کالوردومر اصدقہ کا۔ '

ایک بیتیم حضرت عبداللہ بن عمر رفظت کے ساتھ شریک طعام ہواکر تاتھاایک دن انھوں نے کھانا منگولیا تو اتفاق سے وہ موجود نہ تھا کھانے سے فارغ ہو چکے تو دہ آیا انھوں نے اور کھانا منگوانا چاہا گر گھرسے جواب آیا۔ اب ستواور شہد لائے اور کہالو کچھ نقصان میں نہیں رہے۔ '' منگوانا چاہا گر گھرسے جواب آیا۔ اب ستواور شہد لائے اور کہالو کچھ نقصان میں نہیں رہے۔ '' حضرت عائشہ رضی اللہ عندا کے بھائی محمد بن الی بحر جنوب کی لڑکیاں بیتیم ہوگئی تھیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عندا ان کی پرورش فرماتی تھیں۔''

برورش کے علاوہ صحابہ کرام میں اور طریقوں ہے بھی بتیموں کے ساتھ سلوک کرتے ہے۔ ایک بتیم نے ایک شخص پر ایک نخلتان کے متعلق دعوی کیالیکن رسول اللہ پیلی نے اس کے خلاف فیصلہ کیا تو وہ روپڑا آپ پیلی کواس پر رحم آگیااور مدعا علیہ ہے فرمایا کہ اس کو یہ نخلتان دے ڈالو خداتم کواس کے بدلے میں جنت میں نخلتان دے گالیکن اس نے انکار کر دیا۔ حضر ت ابوالد حداح میں موجود تھے انھوں نے اس سے کہا کہ تم میرے باغ کے عوض حضر ت ابوالد حداح میں موجود تھے انھوں نے اس سے کہا کہ تم میرے باغ کے عوض ایپ باغ کو نیچے ہواس نے کہا ہاں وہ رسول اللہ پیلی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ جو نخلتان آپ پیلی میٹیم کیلئے ہا تھے تھے آگر میں دے دول تو اس کے عوض مجھے جنت میں نخلتان ملے گا۔ ارشاد ہوا" ہاں "

عام قاعدہ ہے کہ لوگ اپنی لڑکیوں کی شادی یتیم بچوں سے کرنا پند نہیں کرتے لیکن سے اس قدر مجت تھی کہ وہ اس معاملہ میں انہیں ترجع دیتے تھے

ا: بخاري تماب الركوة باب الركوة على الزوج واليتام في الحجر...

٣: اوب المفروباب فضل من بقول يتمايين ابويه ..

٣: مؤطأامام الك كتاب الزكوة باب مالاز كوه فيه من الحلي والمتر والعلم .

۴٪ استیعاب تذکره حضرت ابوالد حدال" به

معنرت صالح طبعند کی صاحبزادی ہے حضرت عبدالله بن عمر طبعند نے متلقی کی ان کی بیوی بھی اس نہ سبت کو پہند کرتی تھیں لیکن اتھوں نے انکار کردیااور ایک پیٹیم بیچے کے ساتھ جوان کی تربیت میں تھاصا جبزادی کا نکاح کردیا۔ ا

بنیموں کی پرورش کے ساتھ صحابہ کرام ﷺ نہایت دیانت کے ساتھ ان کے مال کی انگر اس کے مال کی نئیداشت بھی کرتے ہتے اور اس کو ضائع ہونے سے بہچاتے ہتے بلکہ اس کو ترقی دیتے ہتے، مضرت عمر ﷺ کاعام محکم تھا۔

اتحر وافي اموال اليتامي لا تاكلها الزكوة\_

تیمیوں کے مال ہے تجارت کرو کہ زکوۃا ہے کھانہ جائے۔

حضرت عائشہ رسی اللہ عبدا جن تیموں کی پرورش کرتی تھیں ان کے مال لوگوں کو وے دیتی تھیں کہ تجارت کے ذریعہ ہے اس کو ترقی دیں۔ ع

# شوہر کی محبت

سحابیات اپ شوہروں سے نہایت محبت رکھتی تھیں، حضرت زینب رصی اللہ عنها کی شادی ابوالعاص سے ہوئی تھی وہ حالت کفر میں تھے کہ بدر کاواقعہ پیش آگیااور وہ کر فرار ہوگئے۔
آپ ﷺ نے اسیر ان جنگ کو فدیہ لے کر رہا کر ناچاہااور تمام الل کمہ نے اپ اپ ایک فدید ہیں تو حضرت ذیب رضی اللہ عنها کے پاس ایک یادگار ہار تھا۔ جس کو حضرت فدیجہ رضی اللہ عنها کے پاس ایک یادگار ہار تھا۔ جس کو حضرت فدیجہ رضی اللہ عنها کے پاس ایک یادگار ہار تھا۔ جس کو حضرت فدیجہ رضی اللہ عنها کے پاس ایک یادگار ہار تھا۔ جس کو حضرت فدیجہ رضی اللہ کے ساتھ اس ہار کو میں بھی جھیج دیا آپ پھی جھیج دیا آپ پھی ایک کے مشورہ سے بھی جھیج دیا آپ پھی ایک کے مشورہ سے ایک کے مشورہ سے ایک کی دیا تھا کہ دیا۔ آپ کے مشورہ سے ایک کے مشورہ سے ایک کی دیا تھا کہ کورہ سے دیا۔ آپ کھی ایک کو دیا تھا کہ دیا۔ آپ کھی واپس دے دیا۔ آ

حضرت حمنہ بنت جش رصی اللہ عله اسے شوہر شہید ہوئے اور انہیں ان کی شہادت کی خر معلوم ہوئی تو فرط ممبت سے جیخ اضیں۔ ؟

حضرت على كرم القد وجه كالتقال بوااور حضرت المام حسن عليه السلام خليفه بوئ توان كى بي حضرت عائشه الخليفه الخعمه وصى الله عنها في كم اآب كو حكومت مبارك بوء بخت برجم بوئ وعارت عائشه الخليفة الخعمة وصى الله عنها في كم اآب كو حكومت مبارك بود يق بواوراى غصه كى حالت ميل بوك اور كباكه من وحد دى انهول في منه وها كل لياور كباكه ميل في توبه نيك نيتى ت كما تقابعد كو

ا. - مشد جلد ۲ صفحه ۹۵ ـ

٣٠ مؤطاامام مالك كتاب الزكوة زكوة اموال اليثمى والتجارة لهم فيها...

٣٠ - ابوداؤد و كتاب الجهاد باب في فيداه الأسير والمال.

۱۷۰ سنن ابن ماجه کتاب الجنائز باب ماجاه فی الریکاء علی المتیت به

انھوں نے مہروغیرہ کی رقم بھیجی تواس کو دیکھ کروہ روپڑیں اور کہا کہ جدا ہونے والے دوست کے مقابل میں یہ نہایت حقیر چیز ہے۔ <sup>ا</sup>

حضرت عمر ﷺ کی بی مضرت عاشکہ رضی الله عنها روزے کے دنوں میں فرط محبت سے ان کے سر کا بوسد لیتی تھیں۔ ع

حفرت عاتکہ رضی اللہ عنها کواپنے پہلے شوہر حفرت عبداللہ بن ابی بکر عظمہ سے نہایت محبت تھی چنانچہ جب غروہ طاکف میں شہید ہوئے تو حضرت عاتکہ رضی اللہ عنها نے ایک پرورد مرثیہ لکھا جس کا ایک شعربہ ہے۔

فالیت لاتسفا عینی حزیسته علیات و لا ینفات جلدی اغیرا میں نے فتم کھالی ہے کہ تمیارے غم میں میری آنکھیں ہمیشہ نیار آلودرےگا۔

ال کے بعد حضرت عمر عظی نے ان سے شادی کی اور دعوت و کیمہ میں حضرت علی عظی کو بھی شریک کیا تو انھوں نے حضرت عاتکہ رضی اللہ عندا کو یہ شعر یاد دلایا اور وہ رو بڑیں۔ حضرت عمر عظی کی شہاوت ہوئی تو ان کا بھی نہایت پردر دمر ثیر لکھا۔ اس کے بعد ان سے حضرت زبیر عظی نے شادی کی اور وہ بھی شہید ہوئے تو ان کا بھی نوحہ لکھا۔ ع

# شوہر کی خدمت

صحابیات شوہر کی خدمت کو ابنا فرض سمجھتی تھیں اور نہایت پابندی کے ساتھ اس فرض کو بجالاتی تھیں ازواج مطہرات رصی الله عنهن میں حضرت عائشہ رصی الله عنها رسول الله عنهن کو بجالاتی کو نہایت محبوب تھیں لیکن اس محبوبیت کا کوئی اثر رسول الله ﷺ کی خدمت پر نہیں پڑتا تھا بلکہ سب سے زیادہ ان بی کو آپ ﷺ کا شرف خدمت حاصل ہو تا تھا۔

رسول الله ﷺ كمال طبارت كى وجديب مسواك كو پہلے دحوليا كرتے تصاور اس پاك خدمت كو حضرت عائشہ رضى الله عنها اوافر ماتى تقيس ي

ایک بار آپ ﷺ کمبل اوڑھ کر مجد میں آئے ایک صحابی نے کہلار سول اللہ ﷺ اس پر دھبہ نظر آتا ہے آپ ﷺ عنها کے پاس دھبہ نظر آتا ہے آپ ﷺ عنها کے پاس

ا: دار قطنی صفحه ۲۳۸ کتاب الطلاق .

٣ - مؤطأ كتأب الصيام باب اجاء في الرّفصة في القبله الملمصالم.

٣- اسدالغابه تذكره مفرت عا تكـ ّــ

بھیج دیا کہ دھوکر خشک کر کے میرے پاس بھیج دیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے کٹورے میں پانی منگایا خودا ہے ہا تھ سے دھویا خشک کیااوراس کے بعد آپ پھٹے کیاس بھیج دیا۔ ا میں پانی منگایا خودا پنے ہاتھ سے دھویا خشک کیااوراس کے بعد آپ پھٹے کے پاس بھیج دیا۔ ا جب رسول اللہ پھٹے احرام حج باند ھتے تھے اور احرام کھولتے تھے تو وہ جسم مبارک میں خوشہوا گاتی تھیں۔ '

جب آپ ﷺ خانہ کعبہ کوہدی سجیجے تھے تووہان کے گلے کا قلادہ بٹتی تھیں۔ '' صحابہ کرام ﷺ جب تمام دنیا کی خدمت واعانت سے محروم ہو جاتے تھے تواس بے کسی کی حالت میں صرف ان کی بیویاں ان کاساتھ دیتی تھیں۔

رسول الله ﷺ تخلف غزوہ تبوک کی بناپر حضرت بلال بن امید ہے۔ اراض ہوئے اور اخیر میں تمام مسلمانوں کی طرح ان کو لی لی ہے بھی تعنقات کے منقطع کر لینے کا تھم دیا۔ وہ حاضر خدمت ہوئیں اور کہا کہ وہ بوڑھے آدمی ہیں ان کے پاس نوکر جاکر نہیں اگر میں ان کی خدمت کروں تو آپ ﷺ ناپند فرمائیں گے۔ارشاد ہوا نہیں۔ ؟

# شوہر کے مال واسباب کی حفاظت

مردوزن کے معاشر تی تعلقات پراس کانہایت عمدہ اثر پر تاہے کہ بیوی نہایت دیانت کے ساتھ شوہر کے مال واسبب کی تھا ظت کرے اور صحابیات رہی الله عمد میں یہ دیانت اس شدت ہے پائی جاتی تھی کہ مال اسباب تو در کنار جو چیز شوہر ہے تعلق رکھتی تھی اس بیل بغیر اس کی اجازت کے کسی قسم کا تصر ف کر ناپیند نہیں کرتی تھیں۔ حضرت اساء رہی الله عمدا کی شادی حضرت اساء رہی الله عمدا کی شادی حضرت زبیر چھن ہے ہوئی تھی ایک باروہ گھر میں تھیں کہ ایک غریب سوداگر آیا کہ ایپ سایہ دیوار میں مجھ کو سودا بیخ کی اجازت و جیحے وہ عجب کشش میں مبتلا ہو کی فیاضی اور کشاوہ دلی سے اجازت دیا چاہتی تھیں۔ لیکن شوہر کے تھم کے بغیر اجازت نہیں دے سی خصرے بولیں اگر میں اجازت دے دول اور زبیر چھند انکار کردیں تو بڑی مشکل پڑے گی زبیر خصرے بولیں اگر میں آؤاور مجھ سے سوال کرووہ ای حالت میں آیااور کہایاام عبداللہ میں محتائی آدمی جواری حالت میں آیااور کہایاام عبداللہ میں محتائی آدمی جواری حق محتاج کو بھو وشر اے ردی جووہ تو چاہتی ہی دخرے زبیر چھند نے کہا تمہارا کیا گر تا ہے جوایک محتاج کو بھو وشر اے ردی جووہ تو چاہتی ہی دخرے زبیر چھند نے کہا تمہارا کیا گر تا ہے جوایک محتاج کو بھو وشر اے ردی جووہ تو چاہتی ہی دخرے زبیر جھند نے کہا تمہارا کیا گر تا ہے جوایک محتاج کو بھو وشر اے ردی جووہ تو چاہتی ہی دور اس میں جورہ تو در کی جورہ تو ہو جواریک محتاج کو بھو دشر اے ردی جورہ جواریک محتاج کو بھو دشر اے ردی جورہ جورہ بی بی دورہ تو جورہ بی جورہ بی بی دورہ تو جورہ بی جورہ بی دورہ تو ہو ہو ہوں ہو تو جورہ بی بی دورہ تو ہو ہوں ہوں تو چورہ بی بی دورہ تو ہوں ہورہ تو ہورہ بی بی دورہ تو ہورہ تو ہورہ تو ہورہ بی بی دورہ تو ہورہ بی بیا ہورہ تو ہورہ تو ہورہ تھی ہورہ تو ہورہ تو

اليضاً بإب الإعاده من النجاسته تكون في الثوب.

الصلاح المناكب بالسلطيب عندالاحرام

٣: أيضاً إب من بعث ببديه وا قام-

۳: بخاری کتاب المغازی باب غزوه تبوک به

تھیں اجازت دے دی او نہایت فیاض تھیں۔ اس کے صدقہ و خیرات کرنابہت بند کرتی تھیں لیکن شوہر کے مال میں بلااجازت تصرف نہیں کر سکتی تھیں۔ مجور آر سول اللہ ﷺ ہے دریافت فرملیا کہ میں زبیر ﷺ کی آمدنی میں نہیں کر سکتی تھیں۔ مجور آر سول اللہ ﷺ ہے دریافت فرملیا کہ میں زبیر ﷺ کی آمدنی میں ہے کچھ صدقہ کروں تو کیاکوئی گناہ کی بات ہے۔ ارشاہ ہوا کہ جو پچھ ہو سکے دو ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ نے عور توں سے بیعت لی توان میں ہے ایک خاتون اٹھیں اور کہا کہ ہم اپنے باپ، بیٹے اور شوہر کے محتاج ہیں ان کے مال میں سے ہمارے لئے کس قدر لیناجا ترہے۔ آپ ﷺ نے فریایاس قدر کہ کھائی اواور ہویہ دو۔ یہ

اگر چہ یہ وصف عموماً تمام صحابیات رضی اللہ عندن میں پلیاجا تا تھالیکن اس باب میں قریش کی عور تیں خاص طور پر ممتاز تھیں چنانچہ خود رسول اللہ پیکا نے نے اپنی زبان مبارک سے ان کی اس خصوصیت کو نملیاں کیا۔

نساء قریش خیرلنساء رکین الابل احناه علی اطفل و ارعاه علی زوج فی ذات بدرع

قریش کی عور تیں کس قدر اچھی ہیں بچوں سے محبت رکھتی ہیں اور شوہروں کے مال و اسباب کی عمرانی کرتی ہیں۔

شوہر کی خوشنودی

صحابیات اپ شوہروں کی رضامندی اور خوشنودی کا نہایت خیال رکھتی تھیں، حضرت و لا عطر فروش تھیں۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی الله عنها کی خدمت میں آئیں اور کہا کہ میں ہر رات کو خوشبو لگائی ہوں بناؤ سنگار کر کے دلہن بن جاتی ہوں اور خاصة لوجہ اللہ اپنے شوہر کے پاس جاکر سور ہتی ہوں لیکن پھر بھی وہ متوجہ نہیں ہوتے اور منہ پھیر لیتے ہیں پھر ان کو متوجہ کرتی ہوں اور دہ اعتراض کرتے ہیں دسول اللہ پھی آئے تو آپ پھی ہے بھی اس کا ذکر کیا آپ بھی نے فرملیا جاؤ اور ایے شوہر کی اطاعت کرتی رہو۔ فی

ایک روز آپ ﷺ نے حضرت عائشہ رضی الله عنها کے ہاتھ میں جاندی کے چیلے وکھے فرمایا عائشہ رضی الله عنها ) یہ کیا ہے؟ بولیس میں نے اس کواس لئے بنایا ہے کہ آپ

ان مسلم كتأب الادب باب جوازار واف المروالا حميد از العميت في الطريق.

٣ مسلم كاب الركوة باب الحث على الصدقة دلوبا التطيل.

٣- ابوداؤُدوكآب الرِكوة باب الراه مصيدق من وميت زوجبار

<sup>🗥</sup> مسلم كماب المغداكل باب من فعثاكل نساء قريش 🗈

اسدالغایه مذکره مضرت حولائیه

الله كيك بلاستكار كرول. ا

ایک سحابیہ آپ ﷺ کی خدمت بیں حاضر ہو کمیں ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے آپ ﷺ نے ان کے پہننے ہے منع فر ملا بولیں اگر عورت شوہر کیلئے بناؤ سنگار نہ کرے گی تواس کی نگاہے کر جائے گی۔ آ

نی بی کی محبت

بس طرح صحابیات اپنے شوہروں سے بے حد محبت رکھتی تھیں ای طرح صحابہ کرام میں ہوں کے بعد محبت رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرا بی بیوی کواس قدر چاہتے تھے کہ جب حضرت عبداللہ بن عمرا بی بیوی کواس قدر چاہتے تھے کہ جب حضرت عمر حظاف نے ان کو طلاق دینے پر مجبور کیا توانھوں نے صاف انکار کر دیا۔ معاملہ رسول اللہ پیلا کی خدمت میں چیش ہوا تو آپ پیلا نے اطاعت والدین کے خیال سے ان کو طلاق دینے کا تھم دیا۔ آپ

ایک بار وہ سفر میں تھے معلوم ہوا کہ ان کی بیوی سخت بیار ہیں ان کے پاس آنے کیلئے نہایت تیزر فاری سے کام لیااور عشاء ومغرب کی نمازایک مماتھ جمع کی۔ ع

ایکبار حضرت الم حسن منظید نے آئی ہوی حضرت عائشہ بنت الخلیفہ الشمیہ کو خصہ کی حالت میں طلاق بائن دے دی۔ بعد کو مہرکی رقم بھیجی تو دہ اس کو دیکھے کر رو پڑیں اور کہا کہ جدا ہونے دالے دوست کے مقابل میں یہ نہایت حقیر چیز ہے۔ قاصد نے حضرت الم حسن منظیہ کو اسکی خبر دی تو ہا اختیار رو پڑے اور فر الما کہ اگر طلاق بائن نددے چکا ہو تا تور جعت کر لیتک و محزت عبد الله بن المی بکر منظیہ کو اٹنی ہو گا عاتکہ رصی الله عنها سے اس قدر محبت تھی کہ ان کے عشق میں جہاد تک کو ترک کر دیا تھا اس خیال سے حضرت ابو بکر منظیہ نے ان کو طلاق دینے پر مجبور کیا پہلے تو انھوں نے ٹالا لیکن جب ان کی طرف سے سخت اصر اد ہوا تو اطلاق دینے کے خیال سے طلاق دی خور کے ان کے حضورت الله کے خیال سے طلاق دی خور کیا ہوا تو انھوں نے ٹالا لیکن جب ان کی طرف سے سخت اصر اد ہوا تو اطاعت والدین کے خیال سے طلاق دی اور بیا شعار کے۔

اعاتك لا انساك مادر شارق ال عاتك جبكا ورج تك جبكا ولم ار مثلى طلق اليوم مثلها ما ناح قمرى الحام المطوق اور قرى بولتى رہے گى على تجھے نہ بجولوں گا

ا: ابوداؤد و كمّاب الركوة باب الكنز ما بهو در كوة الحلي. ٣: نساني كمّاب الريند صفحه ١٥٥٥ـ

ابوداؤد و كتاب الادب باب في برالوالدين د

م علي كاب الجهاد باب السرعة في المير

د: وارقطني صني ۸ ۳۳ کتاب الطلاق.

حضرت الوجر خین پران اشعار کا سخت اثر ہوااور انہوں نے رجعت کرنے کی اجازت وے دی، مخترت مغیث خیف ایک غلام تھے، اکلی شادی حضرت بریرہ رصی اللہ عنها ہوئی تھی، حضرت بریرہ رصی اللہ عنها آزاد ہو گئیں، تو حضرت مغیث خیف ہے قطع تعلق کرنا چاہا، رسول اللہ پیکل نے ان کو اس اراوہ سے روکا، لیکن بولیس، کیایہ آپ کا تھم ہے۔ فرملا نبیس میں سفارش کرتا ہوں ، وہ راضی نہ ہو کیں۔ حضرت مغیث ان کے فراق سے بدحواس ہو گئے، ان کے رخساروں پر آنسووں کی چاور دکھے کر آپ پیکل نے حضرت عباس خیف ہے فرمایا، مغیث رخیا کی محبت اور بریرہ کا بغض تم کو عجیب نہیں معلوم ہوتا۔

ایک بار صحابہ کرام میں تج ہے واپس آرہ سے مذوالحلیفہ کے پاس پنچ توانعدار کے لڑکے استقبال کیلئے نکلے ،ان بی صحابہ میں مفرت اسید بن حفیر میں ہے ،ان کے فائدن کے بچوں نے ان کو بی بی کے انتقال کی خبر سنائی تو وہ منہ ڈھانک کر رونے لگے۔ حفرت عائشہ رضی اللہ عنها نے کہا، آپ قدیم الاسلام صحابی ہو کرایک عورت کیلئے ،اس طرح روتے بیا نشر بی بول رونا نہیں جائے۔

اس محبت کابید نتیجہ تفاکہ صحابہ کرام کے عورت کے حق صحبت کااس قدر لحاظار کھتے تھے کہ عورت کی درشت خوئی بھی اس کو فراموش نہیں کراسکتی تھی، حضرت نقیط بن صبرہ کہ و فد بنو منتفق کے ساتھ آپ بھی کی فد مت میں حاضر ہو کاورا ٹی ٹی ٹی بد زبانی کی شکایت کی آپ بھی نے فرملا تو پھر طلاق دے دو۔ انہوں نے کہلار سول اللہ بھی ہدت کاساتھ ہے ادر اس سے ایک بچہ بھی ہے فرملا کہ اس کو نقیعت کرو، اگر راور است پر آجائے تو بہتر ہے ور نہ اس کو لونڈی کی طرح نہ مارو۔ ع

ان اسدالغابته تذکره حفرت عائکه بنت ذیر ۱۶ ابو داود و کماب الطلاق باب فی المملوکه تعنق وی تحت حراد عمر ۱۳۵۰ ساز مند جلد ۳ مشخه ۳۵۳ ساز ابوداود کماب الطباری باب فی الاستنشار،

#### ہمسائیوں کے ساتھ سلوک

سخابہ کرام پیٹھ ہمسایوں کے ساتھ نہایت عمدہ سلوک کرتے تھے،اوراس میں،کافرو مسلم کی تفریق روانہیں ررکھتے تھے۔ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر فیضہ نے ایک بکری ذک کی۔ ، پڑوس میں ایک یبود کی ہتا تھا گھر والوں ہے بوچھا کہ تم نے ہمارے یہود کی ہمسایہ کے پاس کوشت بھیجا یا نہیں۔ رسول اللہ پیٹلا نے فرمایا ہے کہ جبر بل نے مجھ کو ہمسائیوں کے ساتھ مسن سلوک کی اس شدت ہے وصیت کی کہ میں سمجھا کہ اس کوشر یک دراخت بنادیں گے۔ اس سالوک کی اس شدت ہے وصیت کی کہ میں سمجھا کہ اس کوشر یک دراخت بنادیں گے۔ اس سالوک کی اس شدت ہے وصیت کی کہ میں سمجھا کہ اس کوشر یک دراخت بنادیں گے۔ اس سالوک کی اس شدت ہوں کو کو رہتے تھے اور اپنے ہمسایوں کو کھلاتے تھے،ایک بار حضرت میں میں ہو ہوئے، کیاتم لوگ بی بھوک کو اسے ہمسائے اور اپنے جھاز او بھائی کیلئے نہیں مارنا جائے۔ ع

آر کوئی تخف ہمسایوں کے ساتھ براسلوک کرتا تو صحابہ کرام ﷺ اس کو نہایت برا سمجھے، ایک بازایک مخص نے رسول اللہ ﷺ سے شکایت کی کہ ،میر اپڑوی مجھے ستاتا ہے، آپ ﷺ نے فرملیا، جاؤ،اور گھرے اپناتمام اسباب نکال کر باہر ڈال دو،اس نے تعمیل ارشاد کی او کوں نے دیکھا تو یو چھا کیا محالمہ ہے؟ بولا، میرے پڑوی نے مجھے ستلیاہے، تمام صحابہ ﷺ نے کہااس پر خدا کی لعنت ہواس نے سنا تو کہا کہ "گھر میں چلواب نہ ستاوں گا"۔ "

# غلا • وں کے ساتھ سلوک

سحابہ کرام طفظ غلاموں کے ساتھ بالکل مساویانہ بر تلؤکرتے تھے اور جوخود پہنتے تھے وہی ان کو بھی پہناتے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر طفظ اپنی لڑکیوں کی طرح اپنی لو نڈیوں کو بھی سنبرے زیورات پہنتے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر طفظ کو آئے مدیکھاکہ ان کے غلاموں سنبرے دیکھاکہ ان کے غلاموں کے گلے میں سونے کا طوق پڑا ہے ، ہر ایک دوسرے کی طرف تعجب سے دیکھنے لگا، بولے، تمہاری نگاہ برائیوں بی پر پڑتی ہے۔ ق

ایک بار حضرت ابوذر غفاری میں ایک حلہ پہنے ہوئے تھے،اور غلام کو بھی ویبائی پہنایا تفاء اس کا سبب دریافت کیا گیا تو بولے، میں نے ایک غلام کو ایک دفعہ برا بھلا کہار سول اللہ تھا تھا اس کا سبب دریافت کیا گیا تو بولے، میں اب تک جالمیت کا اثر باتی ہے، یہ لوگ تمبارے بھائی ہیں خدا نے ان کو تمبارے ہاتھ میں وے دیا ہے، تو جس کا بھائی اس کے ہاتھ میں ہو دواس کو وہی

ا الوداووو كمّاب الادب باب في حق الجوار \_

٣ موطالهام مالك كتاب الجامع باب ماجاه في اكل اللحم . ١٣ اوب المفرد باب حكاية ابحار

المن موطالهم الك كتاب الركوة باب مالا زكونه فيه من الحلي والتبرو العنبر

۵ اوبالمفروباب فعنول النظريه

، كملائ يلائ جوخود كها تابيتا ہے۔ اُ

ایک باررسول اللہ ﷺ نے ان کوایک غلام دیالوریکی تھیجت کی توانہوں نے اپنا کیڑا پھاڑ کر آدھا غلام کودے دیا۔ ع

ایک بار حضرت علی کرم اللہ و جہہ نے گاڑھے کی دو قمیضیں خریدیں، ساتھ میں ان کاغلام بھی تھا، بولے اس میں تمہیں جو پسند ہولے لو،اس نے ایک لے لی۔ ع

ایک بار حضرت ابوالیسیر رفی کے جم پردو مختلف قتم کے کپڑے تھے اور ایکے غلام کے بدن پہمی ای قتم کے مختلف کپڑے تھے ایک فیص نے کہا کہ اگر آپ لوگ ایک ایک کپڑاووسرے بدل لیتے تو ہمرنگ ہو کر پوراحلہ بعنی جوڑا ہو جاتا، بولے رسول اللہ پیٹا نے فرمایا ہے کہ نااموں کو وی کھلاؤ جو فود کھاتے ہو اور وی پیناؤ جو فود پہنتے ہو، بعنی اس طریقہ سے دونوں کپڑے ہمرنگ تو ہو جاتے، لیکن اس سے کپڑوں ہیں اختلاف ہو جاتا اور مساوات ذائل ہو جاتی۔ کپڑے ہمرنگ تو ہو جاتے وہ لیکن اس سے کپڑوں ہیں اختلاف ہو جاتا اور مساوات ذائل ہو جاتی۔ سے بہر میں اجتماع کی دووکو ب کو نہا ہے برا سیجھتے تھے، ایک بار ایک فخص نے اپنی فام کے منہ پر طمانچہ مارا، حضرت سوید بن مقران حظمہ نے فرمایا، طمانچہ کیلئے تم کو صرف اس کا چبرہ بی ماتی اور میں ایک نے غلام کو مارا تھا تو آ تحضرت پیٹا نے اس کے آزاد کرانگا تھا۔ ہمارے ہمانیوں میں ایک نے غلام کو مارا تھا تو آ تحضرت پیٹا نے اس کے آزاد

زدوکوب توبری بات ہے صحابہ کرام ﷺ لونڈیوں اور غلاموں کو آدھی بات ہمی کہنا بہند نہیں کرتے تھے، ایک بار رات کو عبد الملک اٹھا اور اپنے خلام کو آواز دی، اس نے آنے ہیں دیر لگائی تواس نے اس پر لعنت بھیجی۔ حضرت ام المدر داواس کے محل میں تھیں۔ صبح ہوئی توکہا کہ تم نے رات اپنے خلام پر لعنت بھیجی حالا تکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ لعنت بھیجنے والے قیامت کے دن صفحامیا شہدا ونہ ہوں گے۔ ت

ایک بار حضرت عبداللہ بن مسعود رفظت اپنے ایک دوست سے ملنے آئے وہ موجود نہ تھے، ان کی بی بی سے بانی انگاءاس نے لوغری کو بمسایہ کے گھر بھیجاکہ دود مانگ لائے لوغری نے آئے میں دیر لگائی تو اس نے اس پر لعنت بھیجی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رفظت گھرے نکل آئے ،ان کے دوست آئے تو کہا، آپ سے کیا پر دہ تھا، گھر میں آگر بیٹے ہوتے کھایا بیا ہوتا،

ا: بخارى كمّاب الايمان باب المعاصى من امر الجابلية .

۲: فتح الباري ج اص ۸۱ ـ

٣: اسدالغابته تذكره معزت عليَّه

م: اوب المقروباب أكوبكم مما تلبون.

ه. مسلم كتاب النفور باب صحبته المحاليك كفاره من لطم عبده \_

<sup>·</sup> مسلم كمّاب البر والصلعة و آواب إب البني عن لعن الدواب وغير مله

بولے سب کچھ کرلیا، لیکن آپ کی بی نے لونڈی پر لعنت جیجی اور رسول اللہ پیلائے نے فرملیا ہے کہ اگر لعنت جیجی اور رسول اللہ پیلائے نے فرملیا ہے کہ اگر لعنت بے محل ہوتی ہے توخود لعنت جیجے والے پر لوث اتی ہے۔ اسلے مجھے خوف پیدا ہواکہ شاید لونڈی معذور ہواور وہ لعنت آپ کی بی بی پر لوث آئے اور میں اس کا سبب بول اس خیال سے محرسے باہر نکل آیا۔ '

صحابہ کرام ﷺ غلاموں کے آرام و آرائش کا نہایت خیال رکھتے تنے ،ایک بار جھنرت عبداللہ بن عمر طلب کے گھر کا نتظم آیا تو انہوں نے پوچھا،غلاموں کو کھاتا دیایا نہیں، بولا، نہیں، فرملیا جاتواور دو۔ رسول اللہ ﷺ نے فرملیا ہے کہ ،یہ تو بڑے گناہ کی بات ہے کہ آدمی غلاموں کی روزی کوروک رکھے۔ آ

صحابہ کرام ﷺ غلاموں سے مجھی شخت کام نہیں لیتے تھے،ایک بار ایک مخف حضرت سلمان فاری ﷺ غلام آیاد کھاکہ میٹھے ہوئے آٹا کو ندھ رہے ہیں،اس نے کہاکہ غلام کہاں خلام کہاں ہیٹھے ہوئے آٹا کو ندھ رہے ہیں،اس نے کہاکہ غلام کہاں ہے دورو کہاں ہے دورو کہاں ہے۔ دورو کام کیا کہ اس سے دورو کام کیا ہے۔ اسکوایک کام کیا ہے ہیں اسکوایک کام کیا ہے۔ اسکوایک کام کیا ہے کہا کہ کام کیا ہے۔ اسکوایک کام کیا ہے۔ اسکوایک کام کیا ہے۔ اسکوایک کیا ہے۔ اسکوایک کام کیا ہے۔ اسکوایک کیا ہے کہا کہ کیا ہے۔ اسکوایک کیا ہے۔ اسکوایک کیا ہے۔ اسکوایک کیا ہے کہا کہ کیا ہے۔ اسکوایک کیا ہے کہا کہ کیا ہے۔ اسکوایک کیا ہے کہا کہ کیا ہے۔ اسکوایک کیا ہے کہا ہے کہا ہے۔ اسکوایک کیا ہے کہا ہے کہا ہے۔ اسکوایک کیا ہے کہا ہے کہا ہے۔ اسکوایک کیا ہے۔ اسکوایک کی کارٹر کی کرنے کی کارہ کی کرنے کا کرنے کی کارٹر کی کرنے کارٹر کی کرنے کی کرنے کی کرنے

حضرت عثمان رات کواٹھ کرخود و ضوکا پانی لے لیا کرتے تھے، لوگوں نے کہا،اگر آپ کسی خادم ہے کہد اگر آپ کسی خادم ہے کہد دیتے تو دوریہ کام کر دیتا، بولے نہیں رات ان کے آرام کیلئے ہے۔ سے

ای حسن سلوک کا یہ بنتیجہ تھا کہ غلام صحابہ کرام عظائہ پر جان دیتے تھے اور ان کے ارشادات کی، بطیب خاطر تھیل کرتے تھے ،الکے نامی حضرت ابوابوب انساری جے کاغلام تھا، انہوں نے اس کو مکا تب بنا کر آزاد کرنا چاہا تو تمام لوگوں نے اسکو مبارک باود کی، لیکن بعد جس حضرت ابوابوب انساری جی نے معاہدہ کتابت کو شخ کرنا چاہا اور اس کے یہاں کہلا بھیجا کہ تمہیں مثل سابق کے غلامی کی حالت جس رہنا ہوگا، افلح کے الل وعیال نے کہا کہ تم پھر غلام بننا بسند کروگے ؟ حالا نکہ خدانے تم کو آزاد کردیا تھا، لیکن اس نے کہا کہ جس ان کی کی بات کا انگار نہیں کر سکتا، چنا نچہ خود اس معاہدہ کو شخ کردیا۔ اس کے چند ہی دنوں کے بعد حضرت ابوابوب نیس کر سکتا، چنا نچہ خود اس معاہدہ کو شخ کردیا۔ اس کے چند ہی دنوں کے بعد حضرت ابوابوب انساری چیا ہے۔

ا: منداین طبل جلداصغیه ۸ • ۴ مهمند عبدالله این منعودیه

٢ مسلم كتاب الركوة باب فضل النقصه على العيال والمملوك.

۳ طبقات این سعد مذکره حضرت سلمان فاری 👚

۳: طبقات ابن سعد تذكره حفرت عثمان ًـ

۵: طبقات ابن سعد تذکره افلح ـ

#### بالهمى محبت

صحابہ کرہم 🚓 باہم نہایت الغت و محبت رکھتے تھے ،اس لئے جب کسی صحابی کوکسی فتم کا د کہ درد پنجاتھا، تودوسرے محابہ کے کے دل مجر آتے تھے، حضرت عمر کے کوجب ابن لو لونے زخمی کیاتو تمام محابہ دیں کواس قدر رنج ہوا کہ کویان پر مجمی الی مصیبت نہیں آئی تھی، حضرت عائشہ رضی الله عنها الگ روری تھیں۔ عضرت مہیب رہے یال آئے اوروا احیاہ وا احیاہ ک*ھہ کررونے لگے <sup>ع</sup>ے* 

حضرت عمر على كانتقال مواتوتمام محابه الله في فيان كے تابوت كو كمير ليا ماورد عائيں کر ز<u>اگر ع</u>

خفرت علی ﷺ نے پاس پہنچ کر کہا، خداتم پر رحم کرے جھے توقع ہے کہ خداتم کو تبارے دونوں رفقاء (حضرت ابو بحر ﷺ ورسول اللہ ﷺ ) کی معیت عطا کرے گا، کیونکہ ر سول الله ﷺ اکثر کہاکرتے تھے کہ میں ابو بکر ﷺ عمر ﷺ تھے میں نے ابو بکر ﷺ عمر 🚓 نے پہ کام کیا تھا۔ ع

صحابہ کرام 🎄 حضرت عمر 🚓 کی تجہیز و تعفین سے فارغ ہوئے توسب کے سامنے دستر خوان بجیلیا گیا، کیکن رنج وغم کی وجہ ہے کسی نے کھانے کو ہاتھ لگانا پیند نہیں کیا، بلآخر حفرت عباس کھنے کے سمجھانے سے سب نے کھاتا کھلا<sup>ھ</sup>

. ایک بار محابہ کرام 🚓 رسول اللہ ﷺ کے ساتھ شہداء کے مرارکی زیارت کو نکلے ، بہاڑ برچڑھے تو قبریں نظر آئیں ، محبت کے کہے میں بوے میار سول اللہ ﷺ ، یہ ہمارے بھائیوں کی قبریں ہیں، فرملیا ہمارے اصحاب کی قبریں ہیں۔ <sup>بد</sup>

ا يك بارواقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عطينه ،حضرت انس بن مالك عظيه كي خدمت يش حاضر ہوئے انھول نے نام پوچھا، اور سلسانسب میں حضرت سعد بن معاق دی کانام آیا تو فرمایا، تمہاری صورت سعد 🚓 ہے مشاہہ ہے دہ سب میں بڑے اور کمبے تھے ہیہ کہہ کررویڑے۔ عج ایک بار حضرت عبدالرحمن بن عوف عللہ کے سامنے کھاتا آیا،ان کو ابتدائے اسلام كافلاس ياد أعميا لرك مصعب بن عمير فظا مجهس بهتر تع وه شهيد موا ايك وإدر

بخارى كتاب المناقب باب قضيعة العيعة والانغاق على عفان بنُّ عثان. نسائى كتاب البمائز باب النياعة على الميت - "" سنن ابن ماجه باب فعنل ابى بكر العديق".

طبقات ابن معد تذكره معرت عباس . بخارى كتأب المناقب نضائل الى بكر". :1

ابوداود كتاب المناسك باب زيارته القبور : 4

نسائى كتاب الزينة باب نبس الديباج المنوج بالذبب وترغدى كتاب لملهاس بالبيس الحرير في الحرب :2

کے سواان کو کفن میسر نہ ہولے حمزہ ﷺ یا کوئی اور صحافی جو مجھ سے بہتر تھے شہید ہوئے اور ایک حیاور کے سواان کو کفن نہ ملام شاید دنیا ہی میں ہم کو جمارے طیبات مل گئے، یہ کہد کر رونے لگے اور کھانا چھوڑ دیا۔'

#### بالهمى اعانت

سیابہ کرام ﷺ مصیبت میں، آفت میں، کھکش میں ایک دوسرے کی اعانت فرماتے
تھے۔ جنگ کی حالت میں ہر فخص کو اپنی ہی جان کی فکر رہتی ہے لیکن سیابہ کرام ﷺ اس
موقع پر بھی دوسروں کی اعانت کیلئے اپنی جان تک کو خطرہ میں ڈال دیتے تھے حضرت ابو قادہ
جیٹے، کابیان ہے کہ میں نے حنین میں دیکھا کہ ایک کا فرایک مسلمان پر غالب آنا چاہتا ہے، میں
پیکر دے کر آیا،اوراس کی پشت کی جانب ہے گردن پر ایک تکوار ماری وہ میری طرف بڑھااور مجھ
کواس طرح دیوج لیا کہ مجھے موت کی خوشبو آنے گئی،اور پھر مربی کے چھوڑ لہ ا

قبیلہ اشعری کے لوگ مدینہ میں ہجرت کرکے آگئے تھے ،ان لوگوں میں باہم اس قدر تعاضد و تعاون تھا کہ جب غزوات میں ان کا زادر او ختم ہو جاتا تھا میا خود مدینہ میں جتلائے فقرو فاقہ ہو جاتے تھے ، تو ہر فخص کے گھر میں جو پچھ ہو تا تھا ،وہ لا کر سب کے سامنے رکھ دیتا تھا اور یہ سب لوگ اس کو ہرا ہر تقسیم کر لیتے تھے۔ ع

مسابیه عور تیں اپنی پڑد سنوں کو ہر قتم کی مدودیتی تھیں۔ حضرت اساء رصی اللہ عنها کو روٹی ایکانا نہیں آتی تھی، لیکن ان کی پڑو سنیں ان کی روٹی ایکادیا کرتی تھیں۔ ج

ایک دن کچھ مفلوک الحال اوگ حضرت عبدالله بن عمر و بن العاص عظیمه کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ خدا کی فتم مت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ خدا کی فتم نہ ہم کو نفقہ ملکنہ سواری ملتی نداسباب ملک، بولے ،اگر چاہو تو خدا جو تو فیق دے ہم ہم دیں ،ورنہ باوشاو کے در بار میں تمہاری سفارش کر دیں ،اور اگر جی میں آئے تو صبر کر دیو نکہ ،رسول الله منظر نے فرمایا ہے کہ فقر اور مہاجرین امر اوسے چالیس سال پیشتر جنت میں داخل ہوں ، کے ،ان لوگوں نے کہا ،ہم مبر کرتے ہیں ،اور پچھ نہیں ما تھے۔ فی

حضرت زہیر ﷺ نے لاکھوں روپے قرض چھوڑ کرانقال فریلیاتھااور حضرت عبداللہ بن زبیر ﷺ اس کوادا کرناچاہتے تھے،ایک بار حضرت حکیم بن حزام ﷺ سے ملا قات ہو گئی تو انہوں نے کہا، یہ قرض کیو کر ادا کرو گے۔اگر مجبور ہو جانا تو مجھے اعانت کی درخواست کرنا، میں

ا بخاري كتاب بعثا تزباب الكفن من جميع المال مع فتح الباري .

ا ابوداود و كماب الجبهاد باب في السلب يعطى القاحل.

٣: مسلم كتاب الغضائل باب من فضائل الاشعرين..

٣ مسلم كتاب السلام باب أرواف المراته الاجرية الأاراعيت في الطريق. ١٥ مسلم كتاب الزيد.

اعانت کروںگا، یہ صرف زبانی دعوے نہ تھا، بلکہ انھوں نے چار لا کھ سے ان کی اعانت بھی کرنا جاہی، لیکن انھوں نے قبول نہیں کیا۔ ا

جب عور تول کوشکایت پیدا ہوتی تھی، تو وہ حضرت عائشہ رضی الله عنها کی خدمت میں عاضر ہو کر اپنادر و و دکھ کہتی تھیں، وہ رسول اللہ علیہ کی خدمت میں نہایت پر زور طریقہ سے ان کی سفارش کرتی تھیں، ایک باران کی خدمت میں ایک عورت سبز دو پٹہ اوڑھ کر آئی اور جسم کھول کر د کھلیا کہ شوہر نے اس قدر مارا ہے کہ بدن پر نیل پڑ گئے ہیں، رسول اللہ کی تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ مسلمان عور تمیں جو مصیبت برداشت کر رہی ہیں ہم نے ویک مصیبت نہیں و یکھی دیکھئے اس کا چڑااس کے دو پے سے زیادہ سبز ہو گیا ہے، بخاری کی روایت میں ہے۔

والنساء بينصر بعضهن بعضا

عور تول کی پی فطرت ہے کہ ایک دوسرے کی اعانت کرتی ہیں۔

ایک مخص کی بی بی بیار تھیں،وہ حضرت ام الدرداء رضی الله عنها کے پاس آے انھوں نے حال پو چھا توانھوں نے کہا بیار ہے،انھوں نے ان کو بٹھلا کر کھاتا کھلا یااور جب تک ان کی بی بی بیار رمیں حال پو چھت اور کھاتا کھا!تی رمیں۔"

حفرت ربید کمی طاق نہایت مفلس صحابی تھے، انھوں نےرسول اللہ ﷺ کے علم سے، شادی کرنا جابی لیکن خود ان کے پاس مہراور دعوت ولیمہ کا کوئی سامان نہ تھا، اس لئے ان کے قبیلہ کے لوگوں نے اعانت کی اور تمام سامان ہو گیا۔ "

ایک کے رنج ومسرت میں دوسرے کی شرکت

تالقف واتحاد نے صحابہ کرام میں کو ایک جان دو قالب بنادیا تھا اس لئے دوا یک کے دنج کو اپنار نج اور ایک کی خوشی کو اپنی خوشی مجھتے تھے ،اور اس میں شریک ہوتے تھے ،ایر دخرت زید بن ارقم میں نہ کے دائی واقعہ بیان کیا لیکن رسول اللہ کیا ہے نہ اس کی تقدیق نہیں فرمائی اس لئے ان کو سخت صدمہ ہوا،اس کے بعد قر آن مجید نے ان کی تقدیق کی جس پران کو نہایت مسرت ہوئی۔ اس لئے حضرت ابو بکر میں نہ ان سے لئے تو مبارک باد دی۔ فی غزوہ تبوک کی عدم شرکت کے جم میں حضرت کعب بن مالک منظم حضرت ہلال بن امیہ میں حضرت کعب بن مالک منظم حضرت ہلال بن امیہ منظم حضرت کو سال

ا: بخارى كماب الجهاد باب بركة الغازى في ماله حياد مينامع فتح البارى-

ا: بخارى كياب اللهاس بأب اثياب الخضر . من الأوب المغروباب منعه ساك.

٣: منداين منبل جلد ٣ ميني ٥٨ .

۵: ترندی تغییرالقرآن تغییر سوریهالهنافقون ـ

مراره بن رئیج عظی کی توبہ مقبول ہوئی، اور رسول اللہ پیٹ کی ناراضی کا خاتمہ ہوا تواس بارے میں جو آیت نازل ہوئی حضرت اس سلمہ رضی اللہ عنها نے رات بی کو حضرت کعب بن مالک حظیہ کواسکی اطلاع وی جا ہے ہیں آپ نے فرملیا کہ اس کا علان کیا ماسوقت حضرت کعب اور سوناہ شوار ہو جائے گا۔ اسلئے آپ نے نماز تجر کے بعد اس کا علان کیا ماسوقت حضرت کعب بن مالک حظیہ کو شے کی حجیت پر سختی پر سالی کی حالت میں بیٹے ہوئے تنے موفعاً آواز آئی کہ مزدہ باد مدیکھا کہ لوگ جوت و جوت آب مالی کھوڑا مزدہ باد مدیکھا کہ لوگ جوت و رجوتی مبارک باد دینے کیلئے چلے آرہے ہیں، ایک صحابی محوراً اور آبی کہ در گروہ آتے ہوئے آئے ایک اور صحابی دوڑتے ہوئے پنچے ، اور بہاڑ پر چڑھ کر بشارت دی، لوگ گروہ در گروہ آتے تھے اور کہتے تھے ، کہ کعب توبہ مبارک مجد نبوی پیٹلے میں توبہ کا اعلان ہوا تھا اور دورا تا محد ہوئے تو حضرت طلح بن عبیداللہ حظیہ نے دوڑ کر مصافحہ کیا ، اور مبارک باد دی تو دورا غل محد ہوئے تو حضرت طلح بن عبیداللہ حظیہ نے دوڑ کر مصافحہ کیا ، اور مبارک باد دی تو دورا غل محد ہوئے تو حضرت طلح بن عبیداللہ حظیہ نے دوڑ کر مصافحہ کیا ، اور مبارک باد دی تو دورا غل محد ہوئے تو حضرت طلح بن عبیداللہ حظیہ آئیں اور انگی ہے حالت دیکھ کر بے اختیار دو ہزیں ۔ حسن رفاقت دیکھ کر بے اختیار دو ہزیں۔ حسن رفاقت دیکھ کر بے اختیار دو ہزیں۔ حسن رفاقت

الله تعالى في الل جنت كي شان بيس فرمايات:

وَحَسُنَ أُولِنِيكَ رَفِيُعًا. بدلو*گ ك*يابى ا<u>مت</u>حريش ج.

صحابہ کرام ﷺ مجمی اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندے تھے ہاس لئے انہوں نے عملاً و نیای میں اینے اوپر اس آیت کو منطبق کر لیا تعلہ

حفرت رافع بن عمرو رفی نے ایک غزدہ میں رفیق صالح کی تلاش کی جس اتفاق سے حفرت ابو بکر رفیق صالح کی تلاش کی جس اتفاق سے حفرت ابو بکر رفیق کاشر ف رفاقت حاصل ہو گیا، ان کا بیان ہے کہ وہ جھے اپنے بستر پر سلاتے تھے اپنی جاور اڑھاتے تھے ، میں نے کہا، مجھے کوئی ایسی بات سکھا ہے جو مجھے فا کدود ہے ، بولے خدا کو بوجو ، کسی کواس کا شریک نہ بناو ، نماز پڑھو ، اگر مال ہو تو ، صدقہ وو دار الکفر سے ہجرت کرو اور دو فضول کے بھی حاکم نہ بنو۔ "

بزر گول کااد ب

مدیث شریف میں آیا ہے نہ

<sup>:</sup> بخارى كتاب النفير تفيير سورته نوبه باب قوله وعلى اعمله الدين خلفوا الخ

۲ : بخاری کتاب المفازی باب غزوه تبوک

س بخاری کتاب اشهادت باب تعدیل انساه بعضهن بعضله ۱۳۰۰ اصابه تذکره دافع بن عمرو بن جابر به

من لم يرحم صغيرنا و يعرف حق كبيرنا فليس مناء

جولوگ ہمآر مجبونوں پر جماور ہمآر کرزرگوں کالوب نہیں کرتے وہ ہم میں ہے نہیں ہیں۔

اس لئے سحابہ کرام کھا، بزرگوں کا نہایت اوب کرتے تھے ایک بار مجلس نہوی میں مصرت ابو بکر کھی و حصرت عمر کھا، میشے ہوئے تھے، آپ پھلا نے فرملیا کہ مجھ کواس در خت کا مام بناؤجو مسلمانوں ہے مشابہ ہے، ہر سال پھلتا ہے اور بھی اس پر فزال نہیں آئی، حضرت عبداللہ بن عمر کھی کے دل میں آیا کہ وہ مجور کا در خت ہے، لیکن ان دونوں بزرگوں مصرت عبداللہ بن عمر کھا کے دل میں آیا کہ وہ مجور کا در خت ہے، لیکن ان دونوں بزرگوں کے اوب ہے نہ بول سکے حضرت عمر کھی کو معلوم ہوانو کہا کہ تم نے کیوں نہیں بتایا؟ اگر تم بتادیج تو جھے کو فلاں فلاں چیز وں ہے بھی زیادہ محبوب ہو تا، بولے جب آپ اور حضرت ابو بکر کھی نہیں ہوئے ایک دن وہ رسول اللہ پیلا کے ہمراہ جلے، کی طرف سے حضرت ابو بکر کھی ہمی آگے وہ دا کمیں طرف سے جٹ کر آپ کے ہا کیں جانب طرف سے حضرت کر آپ کے ہا کیں جانب آگے، تھوڑی دیر میں مصرت عمر کھی آگے وہ دا کمیں شرف رفاقت حاصل کیا اب وہ بالکل کنارے ہوئے۔

ایک بار حفزت عبداللہ بن قیس تبن مخرمہ کے ، مسجد قبایش نماز پڑھ کر نچر پر سوار ہو کر نکلے، راویش حفزت عبداللہ بن عمر کے اس کئے، انہوں نے دیکھا تو فور ااتر پڑے اور کہا کہ چیا جان اس پر سوار ہو کیجئے۔ ع

حضرت عبداللہ بن عباس معلیہ حضرت عمر معلیہ کے خاص تربیت یافتہ تھے ہوہ ایک سال سے ان سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتے تھے مگر ہمت نہیں پڑتی تھی۔ ایک مسئلہ پوچھنا چاہتے تھے مگر ہمت نہیں پڑتی تھی۔ ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا تھا، مگر آپ کے خوف سے ہمت نہیں پڑتی تھی یہ حسن اوب تھا، لیکن حضرت عمر طاحہ نے بھی یہ شفقت آمیز جواب دیا کہ ،ایسانہ کرواگر یہ تمہارا یہ خیال ہوکہ میرے پاس کسی چیز کاعلم ہے تو پوچھ لیا کرواگر میں جانتا ہوں گا تو ضرور بتاوں گا۔ ق

دوستوں کی ملا قات

ملا قات از دیاد محبت کا نهایت موثر ذر بعید ہے صحابہ دی میں باہم محبت تھی ،اور وہ اس

ا: بغارى كماب الادب باب اكرام الكبير

۳ سنداین طبل جلد ۲ منوار

٣ ان كامحاني بونامخلف فيهيد

به: سمندابن منبل جلد ۲ منج ۱۱۹ س

٥ - مسلم كتاب الطلاق باب في الإيلاء واعتزال النساء و تخير من ء قوله تعالى وان تطاهر اعليه -

محبت کوتر قی دینا چاہتے تھے اس کئے دوستوں سے اثر ملاقات کرتے تھے، حضرت ام الدرداء رصی الله عبدا شام میں رہتی تھیں لیکن ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رہیں ہاہانہ پاپیادہ مدائن ہے ان کے ملنے کو آئے۔'

ایک دن بہت ہے صحابہ ﷺ حضرت جابر ﷺ سے ملنے آئے،انھوں نے رونی اور سر کہ بہترین سالن ہے،وہ شخص سر کہ بہترین سالن ہے،وہ شخص ملاک، و جائے گا جس کے بہترین سالن ہے،وہ شخص بلاک، و جائے گا جس کے پاس اس کے احباب آئیں اور وہ اس چیز کو حقیر سمجھ کران کے سامنے بیش نہ کرے جو اس کے گھر میں موجود ہو اور احباب بھی ہلاک ہو جائمیں گے جو اس کو حقیر خیال کریں۔ آئی

ایک د فعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہ ہے، اپنے ایک دوست (عالبًا صحابی بول مے) ہے ملنے آئے ،وہ گھر میں موجود نہ تھے ، آئے توان کو گھر کے باہر دیکھے کر بولے ، آپ ہے کیا پر دہ تھا گھر میں آکر بیٹھے ہوتے کھایا پیا ہو تا۔''

#### مدید دینا

صدیت شریف میں آیا ہے کہ ہدیہ از دیاد محبت کا ذراجہ ہے، اس کے صحابہ کرام وہ اللہ عبدا رسول اللہ پیلا کی خدمت میں اکثر ہدیہ بھیجا کرتے تھے، حضرت نسیبہ انصاریہ رضی اللہ عبدا اس قدر مفلس تھیں کہ ان پر صدقہ کا مال حلال تھا۔ تاہم اس حالت میں بھی وہ از وائ مطہر ات رصی الله عبدا کی فدمت میں ہدیہ بھیجتی تھیں۔ ایک بار ان کے یاس صدقہ کی ایک بکری آئی توانہوں نے اس کا گوشت حضرت عائشہ رضی الله عبدا کے پاس ہدیہ بھیجا۔ مضرت بریرہ رسی الله عبدا کے پاس ہدیہ بھیجا۔ مضرت بریرہ رسی الله عبدا کے پاس ہدیہ بھیجا۔ مضرت بریرہ دسی الله عبدا کے پاس ہدیہ بھیجا۔ مضرت بریرہ دسی الله عبدا کے پاس ہدیہ بھیجا۔ مضرت بریرہ دسی الله عبدا کے پاس ہدیہ بھیجا۔ مضرت بریرہ دسی الله عبدا کو ہدیہ دیا کرتی تھیں۔ وہدیہ دیا کہ دیا کرتی تھیں۔ وہدیہ دیا کرتی تھیں۔ وہدیہ دیا کرتی تھیں۔ وہدیہ دیا کہ دیا کرتی تھیں۔ وہدیہ دیا کرتی تھیں۔ وہدیہ دیا کرتی تھیں۔ وہدیہ دیا کہ دیا کرتی تھیں۔ وہدیہ دیا کرتی تھیں کرتی تھیں کرتی تھیں۔ وہدیہ دیا کرتی تھیں۔ وہدیہ دیا کرتی تھیں کرتی تھیں۔ وہدیہ دیا کرتی تھیں کرتی تھیں۔ وہدیہ دیا کرتی تھیں کرتی تھیں کرتی تھیں۔ وہدیہ دیا کرتی تھیں تھیں کرتی تھیں کر

#### عيادت

صحابہ کرام ﷺ مریضوں کی عیادت کو اپنا فرض خیال کرتے تھے ،ایک بار حضرت سعد ابن عبادہ ﷺ بیار ہوئے، تورسول اللہ ﷺ نے فرمایا، تم میں کون ان کی عیادت کر تاہے۔

ا: اوبالمفرد باب الزيارة \_ ۳۵۰ منداين منبل ۳ منفه ۳۵۰ \_

٣: مندابن بل جلداصغه ٨٠٠٨ ـ

بخارى كتاب الزكوة باب اذا تحولست الصدقه.

ممكم كتاب الركوة باب اباحه الهديه النبي ولبني هاشم و بني عبدالمطلب و ان كان المهدئ ملكها بطريق الصدقه.

بادجود میکہ غربت وافلاس سے صحابہ کرام ﷺ کے پاول میں جوتے نہ تھے، موزے نہ سے ، موزے نہ سے ، موزے نہ سے ، مرزے نہ سے ، مرزے نہ سے ، مرزگ ہیں میں نگلے بار پر نوبی نہ کھے ، بدن پر کپڑانہ تھا، لیکن بایں ہمہ دس پندرہ بزرگ پھر کی زمین میں نگلے باوس اور کھلے سر کئے اور ان کی عیادت کی۔ اُ

ایک دن رسول الله یطی نے فرمایا، تم میں آج کون روز ہے ہے؟ تم میں آج کس نے دنازے کی مشائعت کی ہے؟ تم میں آج کس نے مسکین کو کھلایا ہے؟ تم میں آج کس نے مسکین کو کھلایا ہے؟ تم میں آج کس نے مربع کی عیادت کی ہے؟ حضر ت ابو بکر طبطت کی زبان ہے ہر سوال کے جواب میں بال نکلی تو آب پیلی نے فرمایا، جس مخص میں یہ تمام چیزیں جمع ہو جا کمیں وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ آب پیلی نے فرمایا، جس مخص میں یہ تمام چیزیں جمع ہو جا کمیں وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ آپ پیلی اور ایک بارایک صحافی بھار تھے، حضر ت ام الدر دا رضی الله عنها اونٹ پر سوار ہو کر آپیں اور ان کی عیادت کی۔ آپ

ایک بار حضرت شداد بن اوس شام کے وقت کہیں جارہے تھے، کسی نے پوچھا کہال کاار ادہ ہے؟ ہولے بہیں ایک مریض بھائی کی عیادت کوجا تاہوں۔ ع

#### تارداري

صحابہ کرام ﷺ نہایت داسوزی ہے مریضوں کی تیارداری کرتے تھے۔ مہاجرین کے قیام کے متعلق جب قرید کے ذریعہ فیصلہ کیا گیا تو حضرت عبداللہ بن مظعون ﷺ حضرت ام العلل رضی الله عنهی کے جصے میں آئے ،وہ بیار ہوئے توان کے تمام خاندان نے نہایت داسوزی ہے تیارداری کی۔ ان کا انقال ہوا تو کفن پہنانے کے بعد حضرت ام العلاء رضی الله عبد نے تیارداری کی دان کا انقال ہوا تو کفن پہنانے کے بعد حضرت ام العلاء رضی الله عبد نے مجبت کے لیج میں کہاتم پر خداکی رحمت ہو میں شہادت دیتی ہوں کہ خدانے تمہاری عربت کی ۔ ف

حضرت زینب رضی الله عنها مرض الموت میں بیار ہوئیں تو حضرت عمر طاق نے ازواج مطہرات رضی الله عنها مرض الموت میں بیار ہوئیں تو حضرت عمر طاق الله عنها سے بوجھولیا کہ کون ان کی تیار داری کرے گا۔ تمام بیوبوں نے کہا ہم۔ لا

ا: مسلم كتاب البحائز باب في عيادة الرصى \_

۴ مسلم کتاب الز کور باب من جمع الصدقه واعمل البر مند جلد ۳ صفی ۱۸ میں به واقعه حضرت عمر کی طرف منسوب ہے۔

٣: الدّب المفرد باب عمادية التساءالر جل البريض . ١٣٠٠ مندابن حنبل جلد ١٣٣٠ مغير ١٣٣٠ .

۵ بناري كماب الشبادات باب القرعه في المشكلات.

۲ - طبقات ابن سعد تذکره مصرت زینب رمنی الله عنها بنت جش -

#### عزاداري

صحابہ کرام ﷺ رنج وغم میں ایک دوسرے کے شریک تنے ،اس لئے عزاداری کو اپنا فرض بنالیا تھا ،ایک باررسول اللہ ﷺ ایک صحابی کو دفن کر کے آرہے تنے ،راوش دیکھاکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنوا جاری ہیں ہوچھا کھرے کیوں لکلیں؟ بولیں ،ای کھر میں عزاداری کیلئے می تھی۔ ا

حفرت انس بن مالک مظاند کی متعدد اولاد غرزوہ حرہ میں شہید ہوئی، تو حضرت زید بن ارتم نے خط کے ذریعہ سے رسم تعزیمت اواکی۔ ٔ

عرب میں ایک عزاد اُری یہ تھاکہ عور تیں برادری میں جاکر مُر دون پر نوحہ کرتی تھیں۔ یہ جالمیت کی رسم تھی لیکن اسلام نے اس کومٹادیا۔ چنانچہ جب عور تیں اسلام لاتی تھیں توان سے اس کا بھی معاہدہ لیاجا تاتھا۔

ایک باررسول الله ﷺ نے حضرت ام عطیہ رضی الله عنها سے یہ معامدہ لینا جاہاتو بولیس فلال فلال خاند الله عنها ہے، جھے اس کا معاوضہ کرتا ضروری ہے، چنانجہ آپ ﷺ نے ان کواس کی اجازت دی۔ ع

# سلام کرنا

السلام علیم ،اگرچه نهایت مختفراور ساده فقره به ، نیکن جلب محبت کیلئے، عمل تسخیر کا تھم ر کھتاہے ،اس بناپر قر آن مجید میں اللہ تعالی نے اس کی سخت تاکید فرمائی ہے۔

واذا حييتم تحية فحيوا باحسن منها يا ايها الذين امنو الاتد خلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسو او تسلمو اعلى اهلها\_

جب تم کو سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر طریقہ ہے اس کا جواب دومسلمانو! اپنے ممر کے سواکسی دوسرے کے ممر میں اس وقت تک نہ داخل ہو جب تک تم ان سے مانوس نہ ہو جاؤاور ان کو سلام نہ کرلو!

اورای بنا پررسول اللہ ﷺ جب اول اول مدیند منورہ میں تشریف لائے توسب سے پہلے میں تعلیم دی۔

یا ابھا الناس افشوا السلام و اطعموا الطعام تدخلوا الحنة بسلام علی الوگو! باہم سلام کرواور کھانا کھلاواور جب لوگ سور ہے ہوں تو تماز پڑھو، تاکہ اس کے

ا: ابوداؤد كتاب البمائز باب في المريد.

٢ - ترفدى كماب لفضائل ففنل الانصار وقريش

٣٠١ مسلم كتاب البخائز باب النشديد في النياحتد ه: ترفدي صفحه ٢٠٠٩.

بدله میں جنت میں الممینان سے داخل ہو جاؤ۔

اس کے محابہ کرام کے ہرکہ دمہ کوسلام کرتے تھے ایک بار حضرت ابو بکر کے اونت پر سوار جارہ سے جونوگ راہ میں ملتے کوروہ ان کوسلام کرتے تو صرف السلام علیم کہتے لیکن وہ جواب میں السلام علیکم در حمتہ اللہ کہتے اب وہ بھی ای کا اعادہ کرتے وہ لوگ اور اضافہ کے ساتھ السلام علیکم در حمتہ اللہ و بر کاہ کہتے آخر فرملیا کہ یہ نوگ ہم ہے بہت بڑھ کے دہے۔ ا حضرت انس بن مالک میں بھے بھر وہیں نکلتے توراستے میں ہر مخص کو ہاتھ کے اشادے سے

سلام کرتے۔ ملام کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر عظانہ کامعمول تفاکہ بازار میں جاتے اور ہر دوکان دار ہر مسکین اور میں افر غرض میں فخص کو سادم کرتے ایک فخص نے اور حمل کا اور میں آئے۔ نیروائی سائے کرتے ہ

ہر مسافر غرض ہر فخص کو سکام کرتے ایک مخف نے پوچھاکہ بازار میں آپ نہ بھاؤ تاؤکرتے،
نہ سوداسلف خرید تے نہ کہیں بیٹے، پھر کس کام ہے آتے ہیں بولے صرف سلام کرنے کیلئے۔
جب دو سلام کاجواب دیے تو سلام کرنے والے کے جواب میں بعض فقرے کا اضافہ کردیے
ایک بار ایک مخف نے بار بار ان بی کے اضافہ کے ساتھ سلام کیا تو اخیر میں انھوں نے جو
جواب دیادہ بہت طویل تھا بیخی السلام علیکم در حمتہ اللہ و بر کانہ وطیب مسلومہ ع

اگر محابہ اللہ کے در میان ایک در خت مجی حائل ہو جاتا تواس کی آڑے نکلنے کے بعد جب دبارہ مامنا ہو تا توباہم سلام کرتے ہے

مصافحه

سب سے پہلے الل بمن جو نہایت محبت کیش ہر قبق القلب اور تظمی اوگ تھے، معمافیہ کا تخد دربار رسالت میں لے کر حاضر ہوئے تھور صحابہ کرام ﷺ نے اس پر اس شدت سے عمل کیا کہ حضرت انس بن مالک مرف دوستوں سے معمافی کرنے کیلئے روزانہ ہاتھوں میں خوشبودار تیل ملاکرتے تھے۔ کے

معاوضه احبان

قرآن مجید <u>ش</u>ہ

هَلَ حَزَاءُ الْإحْسَانِ إِلَّا الْإحْسَانِ.

اوب المغروباب فصل السلام.

٣ باب من سلم اشارة . ٣ اوب المغرد باب من خرج يسلم ويسلمه عليه .

البناب عن من مسلم والأمر البناب عن من مسلم والأمر

٢: الوداؤد كماب الادب باب في المصافحة.

ادب المفرد باب من ومن يده للمصافحته.

احسان کابدلہ صرف احسان ہے۔

صحابہ کرام ﷺ کی زندگی اس آیت کی عملی تغییر تھی ایک غزوہ بیں صحابہ کرام ﷺ خت تشنہ لب ہوکرپانی کی جبتی میں نکلے توالیک عورت ملی جس کے ساتھ پانی تھا۔ صحابہ کرام ﷺ اس کو استعمال میں لا کے اور رسول اللہ ﷺ نے اس کو معاوضہ دلواویا لیکن باوجود معاوضہ دیے کے صحابہ کرام ﷺ نے ہمیشہ اس کے اس احسان کو یاور کھاچتا نچہ جب اس کے گاؤں کے یاس حملہ کرتے تھے تواس کے گھوانے کو چھوڑد ہے تھے۔ اُ

کیاس گزاری

مدیث شریف میں آیاہ

من لم یشکر الناس لم یشکر الله جولوگ انسانوں کا شکریہ اوا نہیں کرتے وہ خدا کے بھی شکر گزار نہیں ہوتے۔

اس بناپر صحابہ کرام ﷺ آپ محسنوں کے نہایت سپاس گزار ہے تھے رسول اللہ ﷺ اللہ علیہ اس بناپر صحابہ ﷺ مدینہ بننج گئے۔ آپ ﷺ تشریف لائے تو انھوں نے بھرت کرنے سے پہلے بہت سے صحابہ ﷺ مدینہ بننج گئے۔ آپ ﷺ تشریف لائے تو انھوں نے عرض کیا میار سول اللہ ﷺ اہم نے انھوار سے زیادہ فیالی ایس اور شاہ ہوا کہ انھوں نے ہمار آباد انھالیا، ہم کو اپنا شریک بنالیا ایسانہ ہو کہ کل ثواب وہی لوٹ لیس اور شاہ ہوا کہ جب تک ان کی تعریف میں ترزبان رہو گے ،ایسانہ ہوگا۔ اس حسن خطن

سی برگرام ﷺ ایک دوسرے کی نسبت ہمیشہ نیک گمان رکھتے تھے ایک دفعہ کوفہ والوں نے حضرت عمر میں کہ وہ نماز کے حضرت عمر میں کہ وہ نماز سیح حضرت عمر میں بالکل رسول الله کیا تھا ہے۔ کا تباع کر تاہوں انھوں نے کہا تمہاری نسبت یہی گمان تھا۔ کا تباع کر تاہوں انھوں نے کہا تمہاری نسبت یہی گمان تھا۔ کا الله کا تباع کر تاہوں انھوں نے کہا تمہاری نسبت یہی گمان تھا۔ کا تباع کر تاہوں انھوں نے کہا تمہاری نسبت یہی گمان تھا۔ کا تباع کر تاہوں انھوں نے کہا تمہاری نسبت یہی گمان تھا۔ کا تباع کر تاہوں انھوں نے کہا تمہاری نسبت یہی گمان تھا۔ کا تباع کر تاہوں انھوں نے کہا تمہاری نسبت کی گمان تھا۔ کا تباع کر تاہوں انھوں نے کہا تمہاری نسبت کی گمان تھا۔ کا تباع کی تاہوں انھوں نے کہا تمہاری نسبت کی گمان تھا۔ کا تباع کی تباع کی

ایک فخص جس کے ہاتھ پاؤل چوری کے جرم میں کاٹ ڈالے گئے تھے حضرت ابو بھر چھھ کامہمان ہواانحول نے رکھاکہ وہ رات کواٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو بولے کہ تمہاری رات تو چوروں کی کی مہمان ہوانحوں نے دیکھاکہ وہ رات کواٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو بولے کہ تمہاری رات تو چوروں کی میں معلوم ہوتی۔ تمہارے ہاتھ پاؤل کس نے کائے۔ اس نے کہا بعلی بن مدید نے یہ ظلم کیا ہے۔ فرملیا میں اس کی نسبت ان کو لکھوں گا۔ اس کے چند ہی دنوں بعد حضرت اساء نے یہ ظلم کیا ہے۔ فرملیا میں کا کے زیور غائب ہو گیااس کی تحقیقات کی گئی توایک سنسار کے پاس

المسلم يكفيه عن الماء ـ بخاري كتاب التيمم باب الصعيد الطيب وضور المسلم يكفيه عن الماء ـ

ا: ترند ی ابواب الزید..

٣٠ ابوداؤد كماب الصلوة باب تحفيف [آخر مي .

مااوہ حاضر کیا گیا تواس نے کہا کہ ای وسلت و پابریدہ محف نے مجھ کو بیہ زیور دیا۔ حضرت ابو بکر «بیجہ نے کہائیہ چوری کوئی بڑی چیز نہیں۔البتہ اس نے مجھ کواپنے نہ ہمی تقدس کی بنا پر جو فریب دیادہ بہت بڑاجرمہاس کے پاوس کاٹ ڈالو۔'

واقعہ افک کو منافقین نے اگر چہ بے حد شہرت دی تاہم محابہ کرام کے کو ازواج مطہرات رصی اللہ عنہ کے ماتھ جو حسن ظن تھائی کی بنا پر متعدد صحابہ کے ساف ساف کہدداکہ

سُبُحَانَكَ مَا يَكُونُ لَنَا أَنُ نَّتَكُلَّمَ بِهِذَا سُبُحَانَكَ هِذَا بُهُثَانٌ عَظِيمَ عَ سِحان اللهُ ، ہمارے لئے اس کاذکر ، جائز تہیں ، سِحان الله یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ بخاری ہیں ہے کہ اس جملہ کو ایک انصاری نے کہا تھا لیکن فتح الباری میں اور صحابہ عظیہ کے نام بھی گنائے ہیں۔

مصالحت وصفاتي

بہ مقتضائے فطرت انسانی اگر سحابہ کرام کے میں باہم شکر رنجی ہو جاتی تھی تووہ نہایت طوص کے ساتھ باہم صفائی کر لیتے تھے اور چندروزہ ناکواری پران کواس قدرافسوس ہو تا تھا کہ جب اس تاکوار حالت کا تذکر میا اس کا خیال آتا تھا تو آتھوں ہے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ ایک معاملہ میں حضرت عائشہ رضی الله عنها حضرت عبداللہ این زبیر کے سے اس قدر ناداض ہو گئیں کہ بول چال تک کی قتم کھالی کین عفو تقمیر کے بعد جب ان کویہ قتم یا و آتی تھی توان قدر دو تی تھیں کہ دویٹہ تر ہو جاتا تھا۔ ع

ابتدا میں اگرچہ حضرت علی کے خضرت ابو بکر کے کہا تھ پر بیعت نہیں کی کین بعد کوا نھوں نے خود حضرت ابو بکر کے کوائی خرض ہے بایااور کہا کہ اے ابو بکر کے ہم کو تنہاری فضیلت کا عراف ہے اور اگر خدانے تم پریہ احسان (خلافت) کر دیا تو ہم کوائی پر شک نہیں ان کی اس مخلصانہ تقریر کا حضرت ابو بکر کے پریہ اثر ہوا کہ آبدیدہ ہو گئے اور فرمایا کہ اس ذات کی قتم جس کے ہتھ میں میری جان ہے۔ رسول اللہ کے کی قرابت جھ کو خود ابنی قرابت سے زیادہ عزیز ہے ہمارے اور تمہارے در میان جن معاملات میں اختلاف ہو گیا تھا ان میں حق سے سر مو تجاوز نہ کر دن گا۔ رسول اللہ کے بیجہ کی کے مطابق عمل کر دن گا۔ ہا ہی صفائی کے بعد حضرت علی حظم نے بیعت کیلئے سہ پہرکاہ فت مقرر فرمایا۔ ظہر

ا: دار قطنی کتاب الحدود صغیه نمبر ۲۵ س

٣ بخاري كماب الاعتصام بالكباب والسنة باب تول الله وامر بهم شوري يينهم

٣- بخاري كماب الاوت باب البحر فه

کی نماز ہو چکی تو حضرت ابو بکر میں نے منبر پر کھڑے ہوکران کے تمام عذرات ہو عدم

بیعت کا سبب سے بیان کئے۔ اس کے بعد حضرت علی میں نے تقریر کی جس جس حضرت

ابو بکر میں کے تمام فضائل و حقوق فلافت کا عقراف کیااور کہاکہ جس نے ہو پھے کیاوہ اس بناپر

نہ تھاکہ جملے کو حضرت ابو بکر میں کے ساتھ حسدور شک تھایا جس ان کے فضائل کا منکر تھا

مرکیان ہم اپنے آپ کو فلافت کا مستحق سمجھتے تھے ماس لئے ہم کواس پر رخی ہوااس اعلان سے تمام

مسلمان خوشی کے مارے کھل کے اور حضرت علی میں سے جو عام ناراضی پیدا ہوگئی تھی وہ یک فرو یک

معاصرين كي فضيلت كااعتراف

ایک بار حضرت ابو ہریرہ دی ہے ہاں کوفدے ایک بزرگ آئے اور کہا کہ علم حاصل کرنے کیلئے آیا ہوں۔ بولے کیا تہاں سعد بن مالک ابن مسعود دی ، حذیف میں کرنے کیلئے آیا ہوں۔ بولے کیا تہاں سعد بن مالک ابن مسعود دی بیان کی۔ علیہ کار دی اور سلمان دی نہیں ہیں؟ ساتھ ساتھ ان کی دجوہ فضیلت بھی بیان کی۔ ع

ایک دفعہ کوفہ میں ایک محض نے حضرت ابو موی اشعری کے ہے ایک فتوئی ہو چھا انھوں نے جو جو ایک فتوئی ہو چھا انھوں نے جو جو اب دیااس پر حضرت عبداللہ بن مسعود کے اعتراض کیا۔ اگر اس زمانہ کے علاء ہوتے تو باہم لڑ مینے لیکن حضرت ابو موئی اشعری کے علاء ہوتے تو باہم لڑ مینے لیکن حضرت ابو موئی اشعری کے علاء ہوتے ہو ہے۔ نہیں مسعود کھے کہ کہ میں موجود ہے جھے سے فتوئی نہ ہو چھو۔ سے

مساوات

صحابہ کرام 🎄 ہر کہ دمدے مساویات بر تاؤ کرتے تنے اور ان کے ساتھ مساویات،

ا: مسلم كماب الجهاد و قول الني لا نورث ماتر كنافيو معدقد

۲: ترندی رکبالها قب مناقب عبدالله بن سلام ا

٣ - ترزى كمكب المناقب مناقب عبدالله بن مسعوق

٣ - مؤطالهام الكُ كمّاب الرضاع باب اجاء في الرضاعية بعد الكبر \_

معاشرت رکھتے تھے ایک بار حضرت صفوان بن امیہ دی ایک بڑے پیالہ میں کھاتا لائے اور ، حضرت عمر دی ہے ہیں کھاتا لائے اور ، حضرت عمر دی انھوں نے فقیروں اور غلاموں کو بلایا اور سب کو اپنے ساتھ کھاتا ہے کہاتا کہ ایک میں عار آتا ہے۔ کہا تھ کھاتا کھانے میں عار آتا ہے۔ کہا تھا کھانے میں عار آتا ہے۔ کہا تھا کھانے میں عار آتا ہے۔ ک

ایک بار حضرت عمر معطفہ سمی میں چوراکر کے روٹی کھارے متھا ایک بدو کو بلایا اور اپنے ساتھ شریک طعام کیا وہ افغاتا تھا تو بیالے کی سمیٹ تک سمیٹ لیٹا تھا فرملا تم بہت ہی مفلس معلوم ہوتے ہو بولا مدتوں سے نہ تھی دیکھانہ کوئی تھی کا کھانے والا نظر آیا قحط کا زمانہ تھا حضرت عمر مظاف نے فرملاجب تک بارش نہ ہوگی تھی نہ کھاؤں گا۔ "

ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر عظی مدینہ کے اطراف میں نظے ، ساتھ ساتھ بہت سے حباب تقد ستر خوان بچھایا گیا تو ایک چروہا آنگا اس نے سلام کیا تو حضرت عبداللہ بن عمر عظیہ نے اس کو شریک طعام کرنا چاہا اس نے عذر کیا کہ میں روزے سے جوں ، بولے ایسے گرم دن بی روزور کھتے ہواور پھر بکریاں جراتے ہو۔ ع

زمانہ جاہلیت میں حضرت جہاب معلی اور حضرت بال مقط دونوں غلام رہ چکے تھے ہیں ایک بار حضرت خباب معلی حضرت عمر معلی کے پاس آئے تو انھوں نے ان کو اپنے مرے پر بٹھایا اور کہا کہ ایک محفص کے سواکوئی ان سے زیادہ اس جگہ کا مستحق نہیں۔ انھوں نے حیماوہ کون یاا میر المومنین؟ فرملیا بلال معلی ۔ ع

ایک دن سر داران قریش می حضرت ابوسفیان بن حرب ری اور حضرت حارث بن نام حظی و غیره حضرت عرصی حضرت می حاضر ہوئے استیذان کے بعدانموں نے بسب پہلے الل بدر کو جن میں حضرت میں حاضر ہوئے استیذان کے بعدانموں نے بینہ بھی تھے۔ شرف باریانی بخش حضرت ابوسفیان کے دماغ میں اب تک زمانہ جالمیت کا غرور ) تھا۔ اس کے انموں نے سخت ناکواری کے ساتھ کہا کیا قیامت ہے کہ ان غلاموں کو تو اُؤن ا اب اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے منہ تکتے ہیں۔ حضرت سہیل بن عمرہ حظی ہی ساتھ تھے کے آثار ظاہر ہور ہے ہیں لیکن تم کو خود اپنے اوپر خصہ کرنا ہے اسلام نے سب کے ساتھ تم کو بھی بلایا لیکن یہ لوگ آسے بردھ کے اور تم پیچھے رہ کے ق

اوب المقرد باب بل مجلس خاومه معد اذاكل - ٣: مؤطالهام محد ابواب المسير باب الزبد والتواضع ... اسد الغاب تذكره حفيرت عبد الله بن عرث .

طبقات! بن سعد تذكره معترت خباب بن الارت است. اسد الغابه تذكره معترت مهمل بن عمرة.

یہ اوگ فتح مکہ میں اسلام لائے تھے اور حضرت صبیب رہائی وغیر وسابقین اسلام میں ہے تھے یہ اس کی طرف اشارہ تھا۔

اً الركوئي مخض ابياطرز عمل اختيار كرتاجو اخلاقي حيثيت سے مساوات كے خلاف ہوتا تو سحابہ كرام ﷺ اس كو سخت نالبند فرماتے ايك بار حضرت مغيرہ بن شعبہ ﷺ نظے توايك مختص نے كباالسلام عليم ايباالا مير ورحمتہ اللہ اس كے بعد تمام لوگوں كی طرف خطاب كر كے كباالسلام عليم بول۔ كباالسلام عليم بول۔ كباالسلام عليم بول۔

حفرتُ رویفع عظی الظابلس کے گورنر تھے۔ایک مخص نے آگر ان کواس طرح سلام کیا۔السلام علیک ایہاالا میر انھوں نے کہااگر تم ہمیں سلام کرتے تو ہم سب تمہاراجواب دیتے تم نے گویامسلمہ گورنر مصر کوسلام کیاجاؤو ہی جواب بھی دیں گے۔ ل

حفرت مہیل بن عمر و سر داران قریش میں سے تھے اور زمانہ جاہلیت میں انصار کواپنے سے کم رتبہ سمجھتے تھے لیکن وہ برابر معاق بن جبل کے پاس قر آن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کیلئے جاتے تھے۔ ایک دن کسی نے کہا کہ آپ اس خزرجی کے پاس کیوں جاتے ہیں۔ اپنے قبیلہ کے کسی آدمی سے قر آن پاک کی تعلیم کیوں نہیں حاصل کرتے؟ بولے کہ اس فخر و غرور نے تو ہم کوسب سے پیچھے رکھا۔ ع

فرق مراتب كالحاظ

صحابہ کرام ﷺ اگرچہ آزادی اور مساوات کے پیکر مجسم سے تاہم انھوں نے ان تمام انتیازات کومٹانبیس دیاتھا جن کو قرآن مجید نے ان الفاظ میں قائم کیا ہے۔

وَ فَضَّلْنَا يَعُضِهُمُ عَلَى بَعُضٍ

اور ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔

اس لئے وہ ہر شخص ہے اس حیثیت کے موافق ہر تاؤ کرنے تھے ایک بار حضرت عائشہ رصی الله عنها کی خدمت میں ایک فقیر آیا نھوں نے اس کوروٹی کا ایک کلڑادے دیا۔ پھر ایک خوش پوشاک آدمی آیا توانھوں نے اس کو بٹھا کر کھانا کھلایالو کوں نے اس تفریق کی وجہ پوچھی تو بولیس کہ رسول اللہ پیکلئے نے فرملیا ہے

انزلوا الناس على منازلهم على مخص كواس كدرجه يرركمو-

<sup>:</sup> اوب المغروباب العسليم على الامير-

۲ سدالغابه تذكره مطرت سهل بن عمروبه

٣: ابوداؤد كتاب الادب باب في تنزيل الناس منازلبم.

ایک بار حفرت ام سلمہ رضی اللہ عنها کواون صاف کروانے کی ضرورت ہوئی توایک کمتب کے مدرس کے پاس آدمی بھیجا کہ غلاموں کو بھیج دو لیکن آزاد لڑکے کونہ بھیجنا۔ فتح الباری میں ہے کہ اس سے آزاد کااعزاز مقصود تھا۔

حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک لونڈی نے آزاد عور توں کی می وضع اختیار کی تھی حضرت عمر حضات عبداللہ بن عمر کی ایک لونڈی ہے اور حضرت عضمہ دضی اللہ عبدا کے پاس محتے اور کہا کہ جس نے تمہارے بھائی کی لونڈی کودیکھا کہ آزاد عور توں کی وضع جس او حر او حر پھر رہی ہے۔ ع

بخارى كماب الديات باب من استعان عبد اوصعيا

ا: مؤطالهم الك كتأب الجامع بإب اجاء في الملوك وبيته.

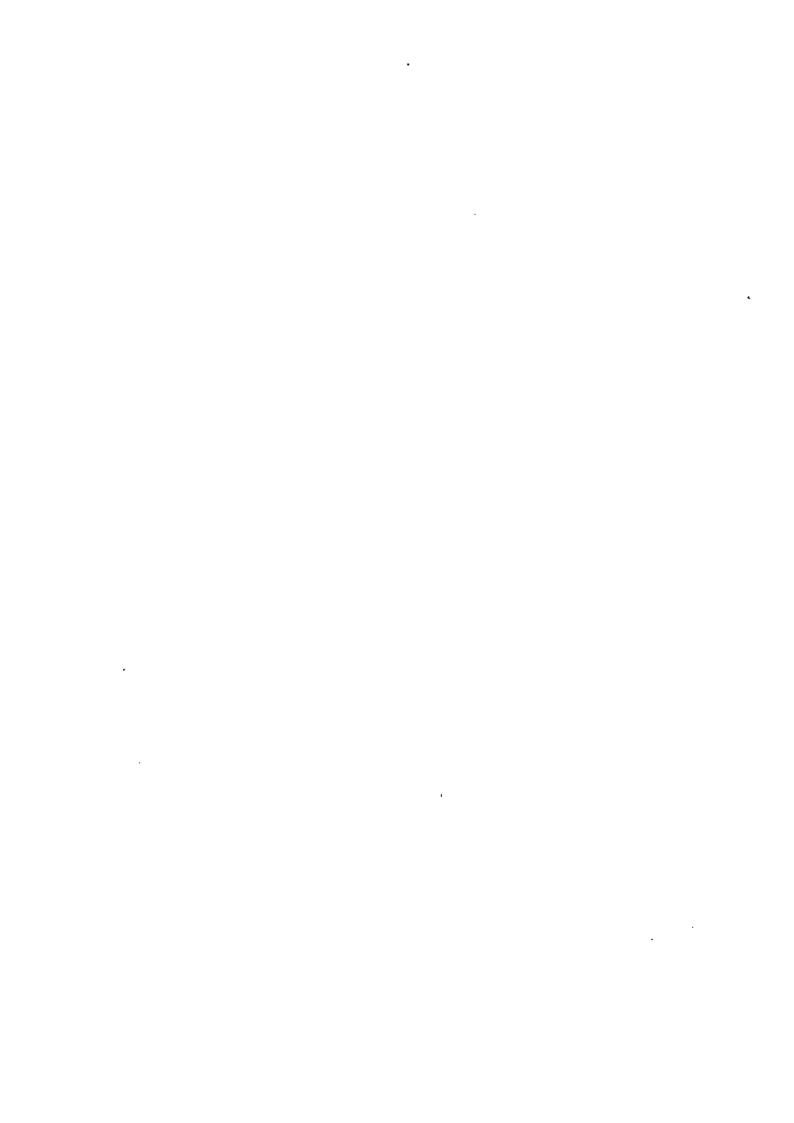

# حسن معاملت

ادائے قرض کاخیال مدیث شریف میں آیاہے:

خیار کم احاسنکم قضاع۔ (زردی کتاب بیوج) تم می بہتر وولوگ میں جو قرض اواکرنے میں بہتر ہیں۔

یہ صدیث عملی حیثیت سے صرف محابہ کرام ﷺ پر صادق آئی ہے حضرت ذہیر کے جب معرکہ جمل میں شریک ہوئے تو حضرت عبداللہ بن زہیر کے کو بالا کر کہا کہ آج صرف خالم یا مظلوم قبل ہوں کے میر اخیال ہے کہ میں بھی مظلومانہ شہید ہوںگا، جھے کو سب سے زیادہ اپنے قرض کی فکر ہے ہماری جائیداد فرد خت کرکے سب سے پہلے قرض ادا کر نااور اگر تم مجور ہو جانا تو ہمارے مولا (خدا) سے مدد جا ہمند گ

حضرت عبدالله بن زبیر علیه نے نہایت دیانت کے ساتھ اسکی قیل کی چنانچ جب باپ کاکل قرض اواکر چکے توان کے بھائیوں نے کہا، اب ہماری میر استیمیم کرولیکن انحوں نے کہا کہ جب تک چار سال تک موسم جج میں یہ اعلان نہ کرلوں گاکہ زبیر پر جس کا قرض آتا ہو وہ ہم سے آکر لے لے دورافت تقسیم نہ کروں گا۔ چنانچہ چار سال تک برابریہ منادی کرتے رہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرہ بن حرام علیہ غردہ اصد کیلئے نکلے تواہد سیئے حضرت جابر علیہ کو بلاکر کہا کہ بنی ضرور شہید ہوں گا جمع پر جو قرض ہے اس کو اوا کرنا اور اپنے بھائیوں کے سلوک کرنا چنانچہ حضرت عبداللہ علیہ نے چہ لڑکیاں چھوڑی تھیں، جن کی کفالت کابار حضرت جابر علیہ پر تھالیکن جب فعمل خرماتیار ہوئی توانھوں نے سب سے پہلے اپنے باپ کا قرض اوا کیا اور اس دیانت کے ساتھ اوا کیا کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ بیس اس پر رامنی تھا کہ میرے باپ کی فائت اوا ہو جائے۔

اور میں اپی بہنوں کے پاس ایک تھجور لے کر بھی نہ پلٹوں۔ سے

ان بغاری کتاب الجهاد باب برکت المغازی فی الد حیاد چتامع النی ا

٣ طبقات ابن سعد تذكره معرت ذير -

ع: اسدالغابه مذكره معرت عبدالله بن عمرو بن حرام .

٣: يَوْارُي وَكُر عُرُوه احدياب اذهبت طائفتان منكم ان تقتلا والله وليهما الأيه.

ایک بار حضرت ابوالملیح بن عروہ بن مسعود کے نے رسول اللہ کیا ہے ہو چھاکہ میں اپنیاب عروہ کا قرض اواکر سکتا ہوں۔ آپ کیا نے فرملیابال۔ حضرت قارب بن اسود کے اپنیاب کو وہ کا قرض بھی اوا کیجئے آپ کیا نے فرملیا لیکن اسود نے شرک کی صالت میں انتقال کیا تھا حضرت قارب کے ہماان کا بیٹا یعنی میں تو مسلمان ہوں ان کے قرض کا بار مجھ پر ہے اور مجھی لیے اس کا تقاضا کیا جائے۔

جب حضرت عمر رہے ہوئے ہوئے گوز خم انگاوران کوزندگی ہے مایوی ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عمر میں ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عمر میں ہوئے کو بلا کر یو چھاکہ دیکھو جھ پر کس قدر قرض ہے حساب لگلیا گیا تو چھیا ہی برار نکلا فرملیا کہ اگر انگاء سے در خواست اعانت کرنا، انگی اعانت ہے بھی کام نہ چلے تو قر لیش ہے در خواست کرنا لیکن ان کے علاوہ کی سے نہ ما مگنالہ انگی اعانت ہے ہوں کام نہ جولے تو قر لیش ہودی کے جار در ہم قرض تھے ہی نے دسول اللہ تھے کی خدمت میں استغاثہ کیا تو آپ تھے نے نین بار فرملیا کہ اس کاحت دیدوانھوں نے کہا میر کے باس کی خدمت میں استغاثہ کیا تو آپ تھے نووہ خود اللہ کا در بازار گئے سر سے اتار کر عمامہ کا تہبند بالیاؤرا سے تہبند کو چار در ہم پر فرو خت کر کے اس کاقرض اواکیا۔

حضرت عائشہ رضی الله عنها اکثر قرض لیا کرتی تھیں ان نے پوچھا گیا کہ آپ قرض کیوں لیتی ہیں۔ بولیس کہ رسول اللہ ﷺ نے فرملیا ہے کہ جو بندہ اپنے قرض کے اوا کرنے کی نیت رکھتا ہے خدا پی جانب سے اس کامد دگار مقرر کردیتا ہے تو میں اس مددگار کی جبتو کرتی ہوں۔ " رسول اللہ ﷺ جب قرض اوا فرماتے تھے تو بہترین مال دیتے تھے ایک بار آپ ﷺ نے کسی سے اونٹ لیا تھا ،صدقہ کے اونٹ آ کے تواس کواس سے بہتر اونٹ دیا اور فرملیا

خيار الناس احسنهم قضا\_<sup>ه</sup>

بہترین لوگ دہ ہیں جو قرض اجھے طریقے سے اداکرتے ہیں۔

صحابہ کرام ﷺ کا عمل بھی ای حدیث پر تھا، ایک بار حضرت عبد اللہ بن عمر ﷺ نے کسی سے چند درہم قرض لئے، قرض اواکیا تواس ہے بہتر درہم دیئے اس نے کہا آپ کے درہم تو میر ہے درہم سے اچھے ہیں بولے مجھے معلوم ہے، لیکن میں نے بخوشی دیئے ہیں۔ آئے میں ایک بار انھوں نے کسی سے دوہز ار درہم قرض لئے اواکیا تو دوسودرہم زیادہ دیے اس نے ایک بار انھوں نے کسی سے دوہز ار درہم قرض لئے اواکیا تو دوسودرہم زیادہ دیے اس نے

ا: اسدالغاب تذكره حفرت قارب بن اسود " ان بخارى كتاب المناقب باب قصد الميعد -

س: اصابه تذكرو حضرت عبدالله بن الي حدر دله من مندابن منبل جلد المسخر 99\_

۵: ابوداوُد كتاب المبيوع باب في حسن القصاء ٢: مؤطالام محد كتاب الصرف وابواب الربواه باب
الرحل يكون عليه الدين فيقضى افضل مما احذه.

کہاکہ آپ کے دوسودر ہم زیادہ ہیں بو لے وہ تمہارے ہیں۔ <sup>ل</sup>ے

قرض داروں کو مہلت دینا

قرض داروں کو قرض ادا کرنے کیلئے مہلت دینا بڑے تواب کا کام ہے اور خود قرآن مجید نے اس کی ہدایت کی ہے۔

#### فنظره الى ميسره\_

اگر قرض دار بیمکدست بو تواس قدر مهلت دو که وه فراخ دست بو جائے۔

لیکن اس کی توفیق ان ہی لوگوں کو ہوتی ہے جن کے دلوں میں لطف و محبت اور رحم و شفقت کا بادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے صحابہ کرام جائی کے قلوب کوان جذبات ہے معمور کرکے ان کواس کار خیر کی توفیق عطافر مائی تھی ایک فخض پر حضرت ابو قادہ حظی کا قرض آتا تھادہ تقادہ تقاضے کو آتے ہے تو غریب گھر میں جیپ جاتا تھا حسن اتفاق ہے ایک دن آئے اور اس کے بیچ ہے پوچھا کہ دہ کہاں ہیں؟ اس نے کہا گھر میں کھاتا کھار ہے ہیں بلاکر پوچھا مجھ سے کیوں چھپتے تھے۔ بولا سخت تھ دست ہوں میر ہے پاس کچھ نہیں ہے، حضرت قادہ خیانہ آبد یدہ ہو گئے اور کہا کہ رسول اللہ یک اللہ کہ جو شخص اپنے قرض دار کو مہلت دیتا ہے یا قرض معاف کردیتا ہے دن عرش کے سایہ میں ہوگا۔

حفرت ابوالیسر فی پر حفرت سمرہ فی کاقرض تعاوہ تقامے کو آئے تووہ جہب کے حفرت سمرہ فی سمجھتے کہ وہ نکل کے حفرت سمرہ فی سمجھتے کہ وہ نکل کے جمانک کر دیکھا توان سے آئکھیں چار ہو گئیں، بولے کیا تم نے رسول اللہ بھی سے نہیں سنا ہے کہ جو فخص تنکدست کو مہلت دے گالتہ تعالی اس کواسینے سامیہ میں لیگا۔ حضرت سمرہ فی نے فرملایس کوائی دیتا ہوں کہ میں نے آپ سے یہ سنا ہے۔ ا

# وضعدين

محابہ کرام ﷺ نہایت فیاض زم خواور دحم دل نتے اسلے قرض کو معاف فر اویے تھے۔
ایک بار حعزت کعب بن مالک عظام نے مبحد نبوی ﷺ میں ایک سحالی پر قرض کا تقاضا
کیا شور وغل ہوا تو کا شانہ نبوت ﷺ میں آواز پہنی آپ نے پر دواٹھا کر فرمایا کعب آدھا قرض
معاف کر دو بولے معاف ہے۔

ا: طبقات ابن سعد تذكره معزت عبدالله بن عرب

٧: مندابن منبل جلده منحه ٨٠٠٠

ا: اصاب تذكره شمره بن ربيد. ۲۰ ابوداؤد كتاب الاقضيه باب في العسلح.

حضرت زبیر منظ پر حضرت عبدالله بن جعفر کاچار لاک قرض تفاحفرت عبدالله بن زبیر منظ فی اداکر ناچاباتو بولے که اگر کہو تو معاف کردول۔ ا

حضرت ام سلمہ رصی اللہ عنها نے ایک غلام کو مکاتب ہتایا اس نے جب بدل کتابت اوا کرناچا ہاتو کہا کہ اس میں بچھ کی کرد بیجئے انھوں نے کم کردیا۔

ایک مخض پرحضرت لام حسنؓ کا قرض آتا تھا نھوں نے گل قرض ان پرہبہ کردیا۔ ع د وسر ہے کی جانب سے قرض اد اکر نا

صحابہ کرام ﷺ اپنے قرض دار بھائیوں کو قرض کی مصیبت اور قرض خواہوں کے تشدد سے دلایا کرتے ہے ایک سحائی سے دلایا کرتے ہے ایک باررسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ فلاں قبیلہ کاکوئی محض ہے! ایک سحائی نے کہایار سول اللہ میں ہوں ارشاد ہوا کہ تمہارا بھائی قرض میں ماخوذ ہے انھوں نے اس کاکل قرض اوا کردیا۔ ف

آیک دفعہ ایک مخص کا جنازہ آیا جس پر تمن دینار قرض تھا آپ ﷺ نے نماز جنازہ پڑھانے ہے۔ نماز جنازہ پڑھانے ہے۔ نماز جنازہ پڑھانے سے انکار فرمایا تو معنزت ابو قادہ انصاری کھند نے کہایار سول اللہ بھی اس کا قرض ادا کردوں گا۔ اب آپ ﷺ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ت

ایک سحابی ﷺ نے باغ خرید اکوئی افق آئی اور تمام پھل ضائع ہو گیا ،اب قیمت کیو تکراوا کرتے رسول اللہ ﷺ نے دیکھا کہ قرض سے گرانبار ہورہے ہیں تمام سحابہ ﷺ کو تھم دیا کہ سب لوگ اعانت کریں تمام سحابہ ﷺ نے پچھے نہ پچھاس میں حصہ لیائے

ا: بخاری کتاب الجهاد باب بر کنه الغازی فی ماله حیاد جینا

۴: طبقات ابن معد تذکره نصاح بن سر جس۔

٣: المدالغابه تذكره معزت ابواليسرا

سم: سبخاری کتاب انبهه پاب اذ او بهب دیناعلی امجل.

ابوداؤو كتاب الميوع باب في العصد يد في الدين ...

۲: بخاری کماب الحوالت باب افاحال دین المیت علی رجل جار.

٤ - ابوداؤد كتاب المهوع باب في ومنع الجالحة .

### وصيت كابوراكرنا

ومیت ہو تکہ ورافت ہے ہوری کی جاتی ہے اس لئے اکثر ور ثااس کو ہورا نہیں کرتے کہ مال ورافت میں کی نہ آنے ہائے لیکن محابہ کرام کے نہایت دیانت کے ساتھ و میت کو پورا کرتے تھے عاص بن داکل نے و میت کی تھی کہ اس کے مرنے کے بعد سوغلام آزاد کیے جائیں اس کے بیخے بشام نے بچاس غلام آزاد کر دیان کے دوسرے بیخے معزت عمرو بن العاص وزی ہے اس کے بیخے بشام نے بچاس غلام آزاد کرنا جائے تورسول اللہ تھا ہے دریافت کیا آپ نے فرملیا اگر وہ مسلمان ہو تااور تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے صدقہ کرتے جج کرتے تو اس کو ثواب مالک ا

# عور تول كامبراد اكرنا

ہم نے عور توں کے تمام حقوق سلب کر لیے ہیں بالخصوص مہر توبالکل نسبا منسبا ہوگیا ہے، لیکن صحابہ کرام ﷺ نہایت دیانتداری کے ساتھ عور توں کا مہر اداکرتے ہے اور اس طرح اداکرتے ہے اور اس طرح اداکرتے ہے ، جس طرح قرض اداکیا جاتا ہے، رسول اللہ ﷺ نے ایک محالی کی شادی کردی، مہر معین تھااور اب تک عورت کو یکھ نہیں دیا تھاکہ موت کا پیغام آپہنچا موت کے وقت وصیت کی کہ نیبر میں ہمارا جو حصہ ہے وہ عورت کو مہر میں دے دیا جائے عورت نے اس کو فرونت کو مہر میں دے دیا جائے عورت نے اس کو فرونت کی آوا کی در ہم قیت فی ۔ ع

# بوبوں کے در میان عدل کرنا

متعدد بيويوں كے در ميان عدل كرنا برامشكل كام بخود الله تعالى قرآن مجيد من فرماتا ب

اورتم لوگ متعدد عور توں کے در میان عدل کرنے کی طاقت نہیں دکھتے۔ لیکن بعض محابہ علی نے اس مشکل کو نہایت آسان کر دیا تھا حضرت معاذبن حنبل خیشہ کی دو بیویاں تھیں ، دوان دونوں کے در میان اس شدت کے ساتھ عدل کرتے تھے کہ جب ایک کی باری ہوتی تواس دن نہ دوسری کے گھر کا پانی چیتے تھے نہ اس کے گھر کے پانی ہے وضو کرتے تھے۔ ''

ا: ابوداؤد كماب الوصالياب في دصية الحربي يسلم دوليد المزمد الن منفذ بله

٣ - ابوداؤد كاب النكاح بأب فيمن تروج ولم يسلم صداقا حي المصد

٣: مُنهده الا برار في الاسامي ومناقب الاخدار تذكر وحفرت معاذبن جبل .

#### بيع وشرار ميں مسامحت

صحابہ کرام عظی بھے وشراء میں نہایت انسانیت مروت اور مسافست کام لیتے تھے حضرت عثمان عظی خطرت عثمان عظی نے ایک سحانی ہے ایک قطعہ زمین فریدالیکن قبضہ کرنے میں ویر لگائی انھوں نے وجہ پو تھی تو بولے گری ہے کہ وطامت کررہے ہیں کہ ٹھگ گئے، بولے آگر میں بات ہے تو قیمت واپس کر لیجے اس کے بعد فرمایا کہ رسول اللہ پھلا نے فرمایا ہے کہ فداس بندے کو جنت میں داخل کرے گاجو فریدو فرو خت اور داور ستد میں زم خوبوں ا

ا یک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے ایک قیص خرید کرواپس کرنا جابی لیکن دیکھا تواس میں خضاب کارنگ لگ گیا تھااس لئے اس کوواپس نہیں کیا۔ ع

تقتيم وراثت مين ديانت

جولوگ اپنی اولاد بھی کی وزیادہ عزیز رکھتے ہیں اس کو زیادہ حقوق عطا کرتے ہیں صحابہ کرام عظافہ ہمی اپنی بعض اولاد کو زیادہ محبوب رکھتے تھے لیکن یہ محبت ان کو مساوات فی الحقوق سے باز نہیں رکھ محتی تھی حضرت ابو بمر صدیق عظیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کو پچھ مل دیا تھا لیکن اب تک ان کا قبضہ نہیں ہوا تھا۔ اس لئے بہہ ناکھ لی تھاجب انقال کرنے گئے تو کہا کہ اے بیٹی جھے اپنے بعد تمہارے تمول سے زیادہ کوئی چیز عزیز اور تمہارے افلاس سے زیادہ کوئی چیز ناکوار نہیں میں نے تم پر جو مال بہہ کیا تھا اگر تمہارااس پر قبضہ ہو جاتا تو وہ تمہارا ہو جاتا کو وہ تمہارا ہو جاتا لیکن آج وہال وراخت میں داخل ہے جس کے وارث تمہار ہے دو بھائی اور دو بہنیں ہیں اس لئے کئی اندے موافق باہم تقسیم کرلو۔ بولیں اگر اس سے زیادہ اللہ و تاتو میں چھوڑ دی۔ تک کتاب اللہ کے موافق باہم تقسیم کرلو۔ بولیں اگر اس سے زیادہ اللہ و تاتو میں چھوڑ دی۔ تک کتاب اللہ کے موافق باہم تقسیم کرلو۔ بولیں اگر اس سے زیادہ اللہ و تاتو میں چھوڑ دی۔ تکا خطام و غضب سے اجتناب

سیابہ کرام علی دوسرے کے حق ہے ایک ذرہ بھی لینا گوارا نہیں کرتے تھے ایک بار ایک عورت نے حفرت سعید بن زید بن عمر و بن نعمیل پر ایک گھر کے بارے بیں دعوی کیا بولے کہ گھر اس کو لے لینے دو کیونکہ بیس نے رسول اللہ اللہ اللہ سناہے کہ جو شخص بلا استحقاق کسی کی بالشت بھر زبین بھی لے لے گا قیامت کے دن خداز مین کے ساتوں طبقوں کو استحقاق کسی کی بالشت بھر زبین بھی لے لے گا قیامت کے دن خداز مین کے ساتوں طبقوں کو اس کے گلے کاطوق بنائے گا خدایا اگر دہ جموئی ہے تواس کو اندھا کردے اور اس گھر جی اس کی قبر بنا۔ راوی کابیان ہے کہ جس نے دیکھا کہ اندھی ہو گئی دیوار پکڑ کر چلتی تقی اور کہتی تھی کہ جمہ پر بنا۔ راوی کابیان ہے کہ جس نے دیکھا کہ اندھی ہو گئی دیوار پکڑ کر چلتی تقی اور کہتی تھی کہ جمہ پر

ا: منداین منبل جلدامنی ۵۸ دمند عان بن عفان ".

ا: ﴿ مَنِقَاتَ أَبِن سَعَدَ مُذَكِرُهِ مَعْرَتَ عَبِدَاللهُ بَن عُمِرَةٍ ۗ

٣: مؤطالهمالك كتاب الماقضير باسسالا يحوز من النحل.

سعید بن زید کی بدد عایر من ایک دن وہ اسمی کمریس کنواں تھااس میں گریزی اور وہی اسکی قبر بندائے قتم کھانے سے اجتناب

جولوگ خائن یافداع ہوتے ہیں ان کو معاملات میں قتم کھانے سے کوئی اجتناب نہیں ہوتا ای بنا پر اللہ تعالی نے رسول اللہ ﷺ کو تھم دیا۔

لَا تُطِعُ كُلُّ حَلَافٍ مُهِيُنِ

بات بات يرقتم كمآن والفي وليل فخص كى باستندمان

یمی وجہ ہے کہ مخاط لوگ تجانتم کھانے سے بھی احتر از کرتے ہیں۔ صحابہ کرام ایک مجھی زید د تورع کی بنارقتم کھانے سے اجتناب فرماتے تھے۔

ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر کے ایک غلام آٹھ سودرہم پراس شرط کے ساتھ کہ اس میں کوئی عیب نہیں فروخت کیا۔ بعد کو مشتری نے دعوی کیا کہ اس غلام میں ایک بیاری ہے حضرت عثمان حظینہ کی خدمت میں مقدمہ چیش ہوالور انھوں نے فتم لینا جاتی لیکن انھوں نے فتم کھانے سے انکار کر دیااور غلام کو واپس لے لیاجب وہ اچھا ہو گیا تو پھر پندرہ سودرہم پر فروخت کیا اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ اس بات کا معاوضہ تھا کہ انھوں نے باوجود سے ہونے کے فتم کھانا یک بڑی بات سمجھا۔ ع

مروان نے ایک مقدمہ میں حضرت زید بن ثابت کے سے منبر مسجد نبوی ﷺ پرفتم اینا جاتا ہے۔ انکار کیا۔ ع

ا: مسلم كتاب المبيرع باب غزراه كخف في جدار الجارو بخاري كتاب اينصب مخضر أ

٢: مؤطالهم الك كماب الموع باب العيب في الرقيق مع زرقافي-

٣٠ - مؤطالهم الك كماب الاقضيه باب ما حاء في البعيل على المسر

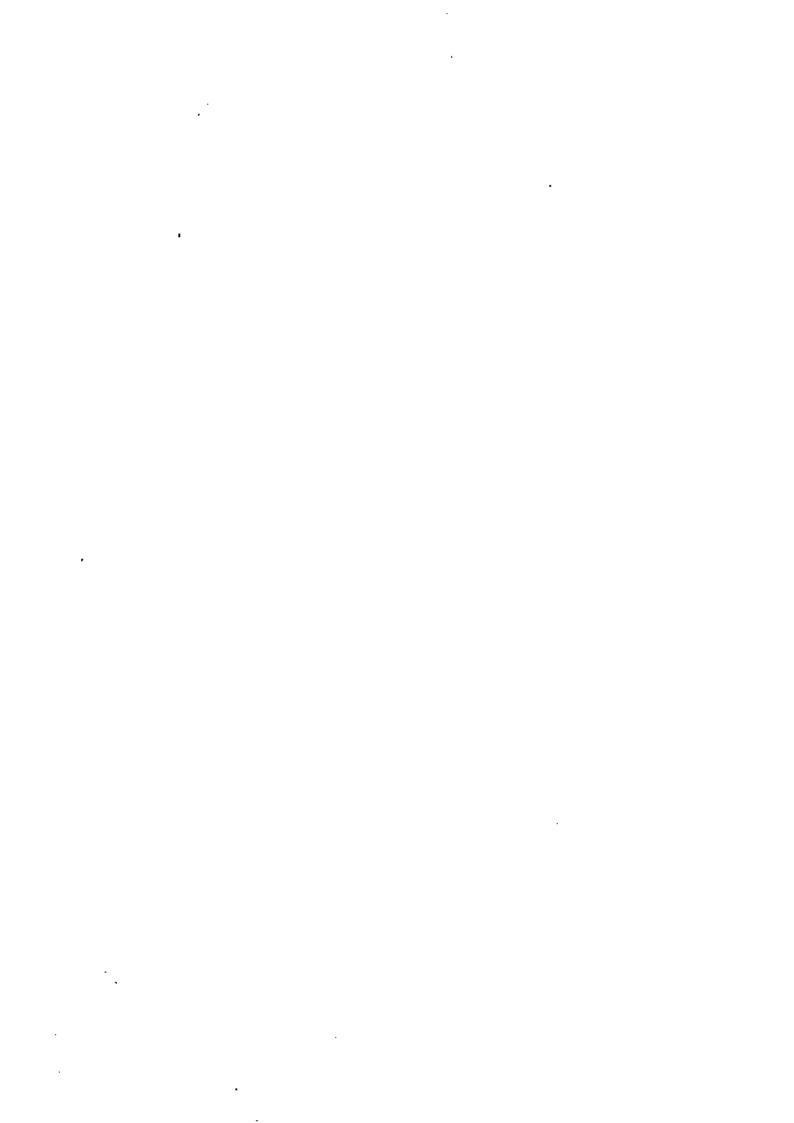

# طرزمعاشرت

#### غربت وافلاس

معابہ کرام ﷺ نہایت فقروفاقہ اور غربت وافلاس کی زندگی بسر کرتے تھے۔ایک سحابی نے ایک عوابی غورت سے شادی کرنی جائی تورسول اللہ ﷺ نے فرملیا بچھ مہرکیلئے بھی ہے، بولے صرف یہ تہبنداس کودے دیا تو پھر تمہاری پر دہ ہوشی کو تکر مرکب ہوگا ہوگا۔ پچھ اور تلاش کردوا پس آئے تو کہا بچھ نہیں طافر ملیا بچھ نہیں تولوہ کی ایک انگوشی ہی کہیں سے لاؤ، بولے وہ بھی نہیں ملتی یہ سب بچھ تونہ تھا لیکن روحانیت کا فرائد ساتھ تھا۔ آپ کیس سے لاؤ، بولے وہ بھی نہیں ملتی یہ سب بچھ تونہ تھا لیکن روحانیت کا فرائد ساتھ تھا۔ آپ کیس سے لاؤ، بولے وہ بھی نہیں ملتی یہ سب بچھ تونہ تھا لیکن روحانیت کا فرائد ساتھ تھا۔ آپ کیس سے لاؤ، بولے وہ بھی نہیں ملتی یہ سب بچھ تونہ تھا لیکن روحانیت کا فرائد ساتھ تھا۔ آپ کیس سے لاؤ، بولے وہ بھی نہیں ماتی یہ سب بچھ تونہ تھا لیکن روحانیت کا فرائد ساتھ تھا۔ آپ کیس سے لاؤ، بولے وہ بھی نہیں ماتی یہ سب بچھ تونہ تھا لیکن روحانیت کا فرائد ساتھ تھا۔

حضرت عبدالمطلب بن رہید نظان اور حضرت فضل بن عباس کے فائدان نبوت سے نظرت عبدالمطلب بن رہید کے اور حضرت فضل بن عباس کے معدقہ وصول سے نظر نکاح کاکوئی سلمان نہ تھا۔ آپ کے معدوضہ سے مہروغیرہ کاسامان کریں۔ آپ کے سے بیرفیرہ کاسامان کریں۔ آپ کے سے بیرفیرہ کاسامان کریں۔ آپ کے سے بیرفدمت تو تفویض نبیس کی لیکن شادی کادوسر اسامان کردیا۔

تعفرت فاطمہ رضی الله عنها کے ساتھ معفرت علی کرم الله وجه کا نکاح ہوا توایک زرہ کے سوامبر کیلئے کچھ نہ تھا۔ اس لئے اس کومبر میں دے دیا۔ ع

ان کی وعوت ولیمہ کی داستان نہایت درد انگیز نے ان کے پاس مرف دو او نٹیاں تھیں ایک بدر کے مال نئیمت کے حصہ میں ملی تھی دوسری خمس میں سے رسول اللہ ﷺ نے عطا فرمائی تھی۔ دعوت کاسلان کرنے کیلئے چاہا کہ ان او نٹیوں پر او خرایک قتم کی کھاس جس کو سنار جلاتے ہیں لادکیلئے آئیں اور سناروں کے ہاتھ فروخت کر کے پچورو پیر پیدا کریں ، ووائی سامان میں معروف ہے کہ حضرت حزو جا نے شراب کے نشہ میں چور ہوئے اور او نٹیوں کو ذرج کر کے اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہد نے دیکھا تو ان کی آئیموں میں آنسوڈ بڈیا آئے۔ ع

حضرت سلمہ بن صور علت کوایک بار کفارودینے کی ضرورت پیش آئی،اس لئےرسول

ابوداؤد كماب النكاح باب في الترويج على العمل بعمل \_

۱۲ ابوداؤد کتاب الخراج والا بارجاب في بيان و اصع قسم المحمس و سهم دى القربي ـ

٣٠ الوواؤد كماب الكاح باب في الرحل يدعل بامراته قبل ال يقدها

س: الوداود كماب الخراج والامادة باب في بيان موضع قسم الحمس

الله ﷺ نے ایک غلام کے آزاد کرنے کا تھم دیا، بولے میں توصرف اپنی ذات کامالک ہوں، اب آپ ﷺ نے ساٹھ مسکینوں کو صدقہ دینے کو کہا بولے، رات فاقہ مستی، کیساتھ بسر کی۔ گھر میں کیادانہ بھی نہیں۔

ای طرح اور ایک صحابی کو کفارے میں صدقہ دینا پڑا، کیکن ان کے پاس کچھ نہ تھا، خود رسول اللہ ﷺ نے تھجوریں عطافرہائیں کہ جاکر فقراء کودے دو، بولے کیا مجھ ہے اور میرے اہل وعیال ہے بھی زیادہ کوئی فقیر ہے۔ آپ نے فرملیا تواس کو تنہیں لوگ کھا جاؤ۔ ل

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سر ور کو نین ﷺ کے دلاد تھے، لیکن فقر وفاقہ کا یہ حال تھا کہ ایک بار گھر میں آئے تو دیکھا، حضرت حسین اور حسن علیجا السلام رورہ ہیں، حضرت فاطمہ رصی الله عنها سے بوچھا یہ کیول رورہ ہیں؟ بولیس بھوک سے بے تاب ہیں گھرے نکلے تو بازار میں ایک پڑا ہواد بنار پایا، اس کا آٹا اور گوشت خرید الیکن محبت رسول ﷺ کا یہ عالم تھا کہ اس حالت میں بھی رسول اللہ ﷺ کو مدع کے ہوئے بغیر کھانانہ کھایا۔

اصحاب صفہ کے تمام فضائل و مناقب میں سب سے زیادہ تملیاں فضیلت ان کا فقر و فاقہ ہے، ان کی میہ صالت تھی جب آپ ﷺ کے ساتھ نماز کیلئے کھڑے ہوئے تھے توضعف سے گریڑتے تھے، بدود کیھتے تھے توضعف کہ میریا گل ہیں۔ ع

حفرت مصعب بن عمير رفي غرده احد من شهيد موئ تو كفن تك ميسرنه تها، بدن پر صرف ايك ميسرنه تها، بدن پر صرف ايك چادر تقی كه سر دُ حكتے تھے تو پاؤل كهل مرف ايك چادر تھی كه سر دُ حكتے تھے تو پاؤل كهل جا تا تھا باؤل جمپاتے تھے تو بر پر بچھ نہيں رہتا تھا، بلآخر آپ ﷺ نے فرملا كه چادر سے سر كو اور پاؤل كو گھائ سے چمپاده، عملی اور شهداے احد كويہ بھی نصیب نہ تعدا اسلے ایك چادر میں متعدد صحابہ علی دفن كئے كئے ہے۔

لباس

ابتدائے اسلام میں صحابہ کرام رہے۔ کو کپڑوں کی نہایت تکلیف تھی، حضرت عتبہ بن غروان میں مختل کے میں سحابہ کرام میں مسلمان ہوں،اس وقت یہ حالت تھی کہ میں نے ایک چود بائی تو تقسیم کرکے آد می خود لی اور آد می سعد کودی، لیکن آج ہم ساتوں میں ہر محض کسی

ايمنا كتب العلاوت باب في العلماء ..

r: ابود او کتاب المنتظر

٣: ترندى ابواب الزمد باب ماجاه في معيشة امحاب النميك

١٢ على كاب المفارى باب غروه احد

۵: ابود اود کتاب الجنائز بآب فی الشهید بغسل

نه کسی شهر کاامیر ہے۔<sup>ا</sup>

اکٹر صحابہ ﷺ کے پاس مرف ایک کپڑاہو تاتھا، جس کو گلے سے باندھ لیتے تھے کہ تہبند اور کرتادونوں کا کام دے ،ایک محانی مطاقہ نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت فرملیا کہ ایک کپڑے میں نماز جائز ہے انہیں۔ار شاو ہوئے۔

> او لڪلڪم ٺو بان '' کياتم من ۾ مخص کے پاس دو کپڙے ہيں۔

حضرت عمره بن سلمہ عظیٰ نہایت مغیر اکس محالی تھے، جن کو حفظ قر آن کی بنا پران کے قبیلہ کے لوگوں نے اپنالیام بنایا تھا لیکن ان کی جادراس قدر چھوٹی تھی کہ جب سجدے میں جاتے تھے تو کشف عورت ہو جاتا تھا ایک محابیہ نے یہ حالت دیکھی تو کہا کہ ،

ورواعنا عورته قارلکم. اینے قاری کی سر مورت کرو۔

اس پرلوگوں نے ان کوایک تمین خرید دی، تمین کون ی بوی چیز تھی۔ لیکن ان کواس پر ان کور سی بری چیز تھی۔ لیکن ان کواس پر ان کار مسرت ہوئی کہ اسلام لانے کے بعد پھر انہیں بھی اسی مسرت حاصل نہیں ہوئی۔ مہاجرین کو کپڑے کی اس قدر تکلیف تھی کہ جب قرآن مجید کے حلقہ درس میں شامل ہوتے تھے کہ ایک کا جسم دوسرے کے جسم کی پر دو پوشی کر سکے سے ہوتے تھے کہ ایک کا جسم دوسرے کے جسم کی پر دو پوشی کر سکے سے ان بزرگوں کے پائس میں جوتے نہ تھے ، موزے نہ تھے ،سر پر تو بی نہ تھی بدن پر کر ہے نہ تھا، چنانچہ ایک بار حضرت سعد بن عبادہ حظہ بیار ہوئے تو تمام محابہ علی ای حالت میں ان کی عبادت کی میں کی بیاد ہوئے تو تمام محابہ علی ای حالت میں ان کی عبادت کو میں۔ ہے

دعتر مصعب بن عمیر علی جب تک اسلام نہیں لائے تھے نہایت نازوقع کیا تھ زندگی بسر کرتے تھے اور نہایت عمدہ ورٹ پہنتے تھے، لیکن جرت کے بعدیہ حالت ہوگئی کہ ایک روز جب رسول اللہ ﷺ نے ان کے بدن پر صرف ایک چادر دیکھی جس میں پوشیں کے پیوند کئے ہوئے تھے، تو آپ ﷺ کوان کی قدیم حالت یاد آگئی اور چشم عبرت سے آنسونکل آئے۔ کے عور توں کوزیادہ ستر پوشی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن معزت فاطمہ رمنی اللہ عنہا مجر

ا: شاكل ترندى باب ماجاه في عيش النيك ٧: ابود الأوكريب العسلوة باب جماع الواب يعسلى فيدر

سن ابوداود باب من احق بالابامة . من التعلم باب في القصص .

٥ ملم كاب المائز باب في عياد تدالر مني \_

١: اصابه تذكره معزت مصعب بن عمير .

ے: ترفد ی ابواب الربد اصابہ میں ہے کہ بدروایت کی قدر ضعیف ہے لیکن بخاری کی روایتوں میں بھی ان کی غربت وافلاس کا پیتہ چاتا ہے۔

کوشہ رسول ﷺ کی جادراس قدر جھوٹی تھی کہ ایک بارانھوں نےرسول اللہ ﷺ کے سامنے اوب دیائے کے سامنے اوب دیائے کے سامنے اوب دیائے کے سامنے اوب دیائے کے سامنے تعلق تعلق تعلق تو اوب کھل جاتا تھا، پوس ڈھکتی تعلق تو رہایا کوئی حرج نہیں تھا، پوس ڈھکتی تعلق تو رہایا کوئی حرج نہیں ، یہاں تو صرف تمہاراباب، اور تمہارانظام ہے۔ ا

بعض عور توں کو جادر بھی میسرنہیں تھی ،رسول اللہ ﷺ نے عور توں کو عید گاہ میں جانے کی اجازت دی، توایک صحابیہ نے کہا کہ ،اگر کسی عورت کے پاس جادر نہ ہو تووہ کیا کر لے؟ارشاد ہوا کہ ،اس کو دوسری عورت اپنی جادر اڑھا لیے۔

شادی بیاہ بی دلہن کیلئے غریب نے غریب آدی بھی اچھاجو ڈابنوا تا ہے لیکن اس زمانہ بیں دلہن کو معمولی جو ڈابنوں ہے کہ میرے دلہن کو معمولی جو ڈابنی میسر نہیں ہو تاتھا، حضرت عائشہ رضی الله عنها کابیان ہے کہ میرے یاس گاڑھے کی آیک کرتی تھی، شادی بیاہ بی جب کوئی عورت سنواری جاتی تھی تو وہ جھے ہیں کہ کو مستعاد منکوالیتی تھی۔ تعمال کامقعد یہ ہے کہ ابتدائے اسمام میں محابہ کرام میں نہایت مخصرت عائشہ رضی الله عنها کامقعد یہ ہے کہ ابتدائے اسمام میں محابہ کرام میں نہایت شخصہ سے بی جہ بی کہ شخصہ سے میں بری چر سجھے تھے۔

رومال نہایت معمولی چیز ہے لیکن محابہ کرام عظمہ کودہ بھی میسرند تھا، کھانا کھاتے تھے تو لکووں سے ہاتھ ہوچھ لیتے تھے۔ ع

حضرت عمر سی کے زمانہ ہیں آگر چہ مال ودولت کی کڑت ہوئی اور متدن قوموں سے اختلاط ہوا، تاہم انھوں نے اسلام کی آئی پر عظمت سادگی کو قائم رکھا، فتوحات ایران کے زمانے ہیں عام عظم دیا کہ لوگ ایرانیوں کی وضع نہ افتیار کریں اور جریرنہ پہنیں، لیکن بعد میں حالت اس قدر بدل کی اور وضع ولباس ہیں ایسا عظیم الشان افقاب پیدا ہو گیا کہ ایک دن حضرت ابو ہریوہ حقیقہ نے کمان کے دور تکمین کپڑے زیب تن کئے توایک سے ناک معاف کر کے کہا کہ اواد اواد اوا ہو ہو کہا کہ ایک دن وہ تھا کہ ہوک ، واود اوا ہو ہو ہوں اللہ میں ایک کہا کہ ایم برور حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کے جرے کے سامنے کے مارے رسول اللہ میلائے کے منبر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کے جرے کے سامنے بہوش ہو کر گرتے تھے کہ ابو ہریوہ حقیہ کو بہوت ہو گیا ہو کہ بھوک کی وجہ سے تھا۔ قرک کر کہتے تھے کہ ابو ہریوہ حقیہ کو بھون ہو گیا ہے ، حالا نکہ یہ سب بھوک کی وجہ سے تھا۔ ق

ا: الوداود وكتاب اللباس باب في العبد يظر الى شعر مولاة

٢: - سنن ابن ماجه كتاب الصلوّة ما جاء في خروج النساء في العيدين.

٣ بخارى كماب البه بأب الاستعارية للعروس عندالتمام

المن سنن ابن ماجد كتاب الاطعمه باب مسح اليد بعد المعام

۵: ترندی ابواب از به و بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسند .

یہاں تک کہ حضرت عائشہ رسی اللہ عنها کی جو کرتی دولہن کیلئے عاریدہ جایا کرتی تھی،اس کی نبیت انھوں نے ایک محانی سے کہا، کہ اب میری لونڈی بھی اس کو پہنتے ہوئے شربائے گی۔

حضرت امير معاويد عليه ك زمان ميں اور بھى ترقى ہوئى اور حضرت عمر عليه نے جس مجميف سے روكا تعامان كے كمر ميں اس كے مظر نظر آنے لئے ،ايك بار حضرت مقدام عليه ان كے دربار ميں حاضر ہو ك اور كہا كہ آپ جائے ہيں كہ رسول اللہ ميں حاضر ہو ك اور كہا كہ آپ جائے ہيں كہ رسول اللہ ميں خات فرمائى ہا اور جانور ان كى كھال سے روكا ہے۔ انھوں نے كہام ال بولے ليكن ميں يہ تمام چزي آپ عليه كے كمر ميں ديكم آبوں۔ ا

اسلام نے قوت حاصل کی توبہ تکلیفیں آگر چہ کم ہو گئیں تاہم پھر بھی عرب کی قدیم سادگی
قائم رہی تمام الل مدید کی عام غذا مجور اورجو تھی اورجو لوگھ دو تشند ہوتے تھے ، دوشام کے غلہ
فروشوں سے خاص طور پراپنے لئے میدہ فرید لیتے تھے ، باقی تمام کمر جو اور مجمور پر زعدگی ہسر
کر تا تعلہ عجو کا آٹا بھی چھنا ہوا نہیں ہو تا تھا، بخاری کتاب الاطعہ میں ہے کہ محابہ علیہ کے
گمروں میں چھنی نہیں ہوتی تھی ،جو کا آٹا ہیں کر منہ سے پھو ک دیتے تھے۔ ہوسی اڑانے کے
بعد جو بچھ نے رہتا تھا، اس کو کھالیتے تھے۔

حضرت عمر علیہ کے عبد ظافت تک یہ سادگی قائم ربی لیکن جب فوصات کو وسعت ہوئی۔ متدن قوموں سے اختلاط ہو اور صحابہ علیہ کو اپنا فریفتہ نہ بنالے ،اس لئے ان کے عبد ظلافت میں عمونا یہی سادگی قائم ربی، چانچہ فتوصات ایران کے زمانے میں صحابہ کرام علیہ نے ملافت میں عمونا یہی سادگی قائم ربی، چانچہ فتوصات ایران کے زمانے میں صحابہ کرام علیہ نے میں کہا، ما ھذہ الرقاع البیض یہ میدے کی چہاتیاں دیکھیں تو بچھان نہ سکے اور تعجب کے لیج میں کہا، ما ھذہ الرقاع البیض یہ سفید فکڑے کیے جی جی گیا، چنانچہ ایک سفید فکڑے کیے جی جی گیا، چنانچہ ایک

ا: ابود الأد كماب الملهاب باب في جلود المورية

ا شاكن ترزرى اجاوني عيش النبيك

ا: ترزی تغییر سورونسامه مسلم ۱۳۰۳ میزی مغجد ۳۰۱۳ ـ

بار حضرت حسن علی حضرت عبدالله بن عباس علی اور حضرت جعفر علی ایک صحابید کے پاس جور سول الله علی کا کھانا بکاتی تھیں آئے، اور کہا کہ ہمارے لئے وہ کھانا پکا، جور سول الله علی کو پند تھا، بولیس، اب وہ تمہیں پند نہیں آسکنگ

اس مدیث کی شرح میں لکھاہے:-

اى لسعة العيش وزهاب ضيفة الذى كان اولا وقداعتادلناس الاطعمة اللذيذة\_

یعنی اس کئے کہ اب عیش کے وافر سامان پیدا ہو گئے ہیں اور پہلی تک وسی زاکل ہو مخی ہے اور لوگ عمدہ غذاوں کے خوگر ہو چکے ہیں۔

مكان

غربت وافلاس کی وجہ سے صحابہ کرام کے مکانات نہا ہت مختمر، پست اور کم حیثیت ہوتے ہے ،ان میں جائے منر ور تک کا وجود نہ تھا، کا دروازوں پر پردے نہ ہے، کر اتوں کو کھروں میں چراغ تک نہیں جلائے جاتے ہے۔ بجد میں اگر چہ اس قدر ترقی ہوئی کہ دروازوں پر پردے لاکا نے گئے ، فیلین حضرت ابو بکر رفظ ہے کے زمانہ تک عام طور پر عرب کی قدیم ساوگی قائم رکھنا دی سے معاقم قائم رکھنا جا ہے۔ حضرت کے ساتھ قائم رکھنا جا ہاکہ جب بھر وکو آباد کر لیا تو عام محکم دیا

لايزيدن احدكم على ثلثة ابيات ولا تطاولوافي النبيان والزموا السنة تلزمكمالدوله\_"

کوئی مخص نین کرے سے زیادہ نہ بنائے اور مکان کو بلند نہ بناؤ اور سنت پر قائم رہو تو تمہاری سلطنت بھی قائم رہے گی۔

تاہم لوگوں نے ان کے زمانے میں بلند مکانات بنانے شروع کیے اور یہ پہلاون تھا کہ عرب میں بلند عمار توں کے کنگرے نظر آئے چنانچہ مسندوار می میں ہے۔ عرب میں بلند عمار توں کے کنگرے نظر آئے چنانچہ مسندوار می میں ہے۔ تطاول الناس فی البناء فی زمن عمر۔ بھ

ان شائل ترمذي معشر تباب اجاء في صفة ادام رسول الله ...

الافك.

m: ايود نؤد كماب الادب باب الاستيذان في العورات الثلاث.

م: معلم بخاري كتاب العلوة باب السطوع خلف الراه

٥: ابوداؤد كماب الادب باب الاستيذان في العورات الثلاث.

۱: طبری متحد۲۳۸۸ ت

<sup>2:</sup> مندوارى باب في وباب العلم صغير سهس

لو گول نے حضرت عمر دیجہ کے زمانے میں بلند عمار تمیں بنائمیں۔

حضرت عثان عظیم الشان مکانات بنوائے حضرت زبیر عظیم تدن نے اور ترقی کی۔ اس کے صحابہ کرام عظیم الشان مکانات بنوائے حضرت زبیر عظیم الشان مکانات بخوائے حضرت زبیر عظیم المان المان محان بنوائے حضرت طبیہ میں اینت اور چونہ سے پختہ مکان بنوایاور اس میں ساھو کی نکزیاں نکوائیں۔ حضرت معد بن ابی و قاص عظیم ساھو کی نکزیاں نکوائیں۔ حضرت معد بن ابی و قاص عظیم سے مقام عقیق میں ایک نہایت بلند و سیخی اور پر فضام کان تعمیم سروایاور اس کے اوپر کنگر سے بنوائے۔ حضرت مقد او عظیم سے مدینہ میں ایک میان بنوایا جس کی ویواری بالکل پختہ تحمیل۔ اُن

معنرت امیر معاویہ عظمہ کے زمانہ میں اور بھی ترقی ہوئی۔ انھوں نے ایک عظیم الشان منل بولیاجس کانام قصر بی حدیلہ تھااور جو قلعہ کا بھی کام دے سکتا تھا۔

سامان آرائش

سحابیات نہایت معمولی لباس اور سادہ زیورات استعال کرتی تھیں احادیث کی کتابوں کے ستج واستقر اور سے صرف باز و بند کڑے ، بالی ، ہار ، انگو تھی اور چھلے کا پیتہ چلتا ہے لونگ کا ہار بھی پہنتی تھیں جس کو عربی میں سخاب کہتے ہیں حضرت عائشہ رصی الله عبدا کا جو ہار ایک سفر میں گم ہو گیا تھاوہ میرہ بمانی کا تھا۔ " بہو گیا تھاوہ میرہ بمانی کا تھا۔ "

صحابیات سر مداور مہندی کااستعال بھی کرتی تھیں زچہ خانہ سے تکلتی تھیں تو منہ پر درس (ایک قتم کی سرخ کھاس کانام ہے) کاغازہ ملتی تھیں کہ چبرے کے داغ مٹ جا کیں۔' خوشبو میں سک (سک ایک قتم کی خوشبوہے جو ماتھے پر لگائی جاتی ہے۔) <sup>ھ</sup>پیشانی پر لگائی تھیں۔ ز مدو تقشف

فقوحات کی وسعت اور مال و دولت کی کثرت نے آگر چہ جیبا کہ اوپر گزر چکاہے سحابہ کرام کی قدیم طرز معاشرت میں بہت کچھ تغیر پیدا کردیا تھا۔ تاہم اکثر صحابہ کی نہایت زامد اند اور تلقشفاند زندگی بسر کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی الدت پندی ہے اس قدر احتراز کرتے تھے ایک بار انھوں نے کس سے پانی مانگا اور وہ شخصے کے پیالے میں لایا تو پینے سے انکار کردیا۔ پھر لکڑی کے پیالے میں لایا تو پیااس کے بعد وضو کیلئے پانی طلب کیا۔ وہ طشت

أ مقدمه ابن غلدون صغه ۲۳۵.

بخاری کتاب الوصایا باب من تصدق الی و کیله مع نتخ الباری ر

٣: ايوداؤد كتاب الطهارة باب التيمب

ه اليناباب اجاء في وقت النفسله

العِمَّا كتاب المناسك باب ما يلبس المحرم.

میں لایا تو وضو کرنے سے انکار کر دیا دوبارہ مشکیزے میں لایا تو وضو کیا۔وہ زمدو قناعت کی وجہ سے کبھی پیٹ بھر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ایک باران کو کسی نے جوارش دی اور کہا کہ یہ کھانا ہضم کرتی ہے بولے میں تو مہینوں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتا مجھے اس کی کیاضر ورت ہے۔ جمام بھی اس کئے نہیں جاتے تھے کہ وہ بیش پہندی کی ایک صورت ہے۔ <sup>ا</sup>

ایک بار حضرت ابو جمیفہ عرب کی ایک نطیف غذا کھا کر آئے اور رسول اللہ ﷺ کے سامنے ڈکارلی آپ نے فرملیا۔

اکثر هم شبعافی الدینا اکثرهم جوعا یوم القیامة جن لوگوں کا پیٹ دنیا میں جس قدر زیادہ مجرے گاای قدر وہ قیامت کے دن مجو کے رمیں گے۔

اس کے بعد انھوں نے مبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایارات کو کھاتے تنھے تودن کو بھو کے رہتے تتھے اور دن کو کھاتے تتھے تورات کو فاقہ کرتے تتھے۔ <sup>ہ</sup>

ن زہد و تقتف کی وجہ سے بعض صحابہ ﷺ گھر تک بنانا پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارس ﷺ نے اپنے لئے گھر نہیں بنایا تھا بلکہ دیواروں اور در ختوں کے سائے میں بڑے رہے تھے۔ ایک بارایک مختص نے گھر بنانے پر اصرار کیا تو پہنے راضی نہیں ہوئے راضی ہوئے واضی نہیں ہوئے راضی ہوئے اور پاؤں ہوئے بھی توایے تک اور پست گھر پر کہ جب کھڑے ہوں تو جھت سے سر لگ جائے اور پاؤں پھیلا کمیں توانگلیاں دیوار تک پہنچ جا ہیں۔ سلم میں سامان نہایت مختصر رکھتے تھے بینی صرف ایک بیالہ اور ایک لوٹالیکن اس کو بھی وہ زہر و تقضف کے خلاف سمجھتے تھے چنانچہ ایک بار بیار ہوئے توان چیزوں کو دکھیے کر رونے گئے اور کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم سمھوں کو وصیت فرمائی تھی کہ دنیا ہے صرف اس قدر لینا جتنا ایک مسافر زاور اوکیلئے لیتا ہے طالا نکہ ہمارے پاس سامان ہیں۔ سلم حضرت ابولر ہا ہہ می میں میں میں میں ہوا کہ گھر نہا ہے ہوئے کہ سامان ہوا کہ گھر نہا ہے۔ بوسیدہ لوگ حضرت ابولر ابد ھی ہوا کہ گھر نہا ہے۔ اور خودان کا اور ہوا کہ جو انہوں پھٹا پڑا ہے۔ گھرے کو حضرت ابولر ابد ھی ہوا کہ گھر نہا ہے۔ بوسیدہ ہوا کہ دور ابھر نہوں ابولر ہوا کہ دور ہم سے زیادہ قبلہ ہوا کہ گھر نہا ہے۔ بوسیدہ سے اور خودان کا در ہونا بھٹا پڑا ہے۔ گ

<sup>:</sup> طبقات ابن سعد تذكره حضرت عبدالله بن عمرٌ - ٣٠ اسدالغابه تذكره حضرت ابو جميفهٌ -

٣: انتبعاب تذكره حضرت سلمان فاريُّ .

٣: طبقات ابن سعد تذكره حفرت سلمان فارئ-

۵: طبقات این سعد تذکره حضرت عبدالله بن عمرٌ به

۲: طبقات ابن سعد تذكره حضرت ابوذر غفاريُّ له

ے ۔ ابود اوَد ابواب تفریع شہر رمضان باب التجاب التر تیل فی القرامہ

صحابہ کرام وہ ابنا ہوجوداستطاعت کے وضع ولباس نہایت زاہد لندر کھتے تھے ایک بار ایک شخص حضرت عائشہ رصی اللہ عنها کی فدمت میں حاضر ہوا ہولیں ذرا تھر جاؤیس اپنا کپڑا ی اوں اس نے کہااگر میں لوگوں کواس کی خبر کردوں تولوگ آپ کو بخیل سمجھیں گے۔ ہولیس ،جو،لوگ پراتاد ھراتا نہیں پہنچ ان کو نیا کپڑا تھیب نہ ہوگا۔ ایک بار حضرت سلمان فاری حقیقہ حضرت ام المدرداء رصی اللہ عنها کی ملاقات کو آئے بدن پر صرف ایک کمبل اور اونچا پاجامہ تھالوگوں نے کہا آپ نے صورت کیوں بگاڑر کھی ہے؟ ہولیے نیکی صرف آخرت کی نیکی ہے۔ ان کے پاس صرف ایک عباتھی جس کا ایک حصہ بچھاتے تھے اور ایک حصہ پہنچ تھے۔ ایک بارکسی نے حضرت عبداللہ بن عمر حقیقہ کوایک جادراتھادی سوکرا شے اور اس کے رہیمی انگر بارکسی نے حضرت عبداللہ بن عمر کو رہول اللہ کوان مضاائقہ نہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عرب ہو تھا کہ اگر چہ مصر کے گور نر تھے لیکن پریشان و برہنہ پار ہے تھا ایک دن کی نے فضالہ بن عبید حقیقہ اگر چہ مصر کے گور نر تھے لیکن پریشان و برہنہ پار ہے تھے ایک دن کسی نے نیک برہنہ پار کسی نے فضالہ بن عرب ہو تھا کہ آپ حق فر ملیا ہے پاؤئ پر نگاہ پڑی تو بولا آپ حقیقہ برہنہ پاکوں ہیں؟ بولے آپ حقیلہ برہنہ پاکوں ہیں؟ بولے آپ حقیلہ نے ہم کو تھم دیا ہے کہ کہ محمی برہنہ پار ہیں۔ قبلہ نے ہم کو تھم دیا ہے کہ کہ محمی برہنہ پار ہیں۔ قبلہ نے ہم کو تھم دیا ہو کہ کہ کہ می برہنہ پار ہیں۔ قبلہ نے ہم کو تھم دیا ہو کہ کہ کہ می برہنہ پار ہیں۔ قبلہ نے ہم کو تھم دیا ہو کہ کہ کہ می برہنہ پار ہیں۔ قبلہ نے ہم کو تھم دیا ہو کہ کہ کہ کہ کہ میں برہنہ پار ہیں۔

مال ودولت دنیائی سب نیاد و لفریب چیز ہا خیر میں صحابہ کرا اگر ہے۔ آگا گرچہ و نیا نے اپنا خزانہ اگل ویا لیکن انھوں نے اس آب دوال ہے اپنادا من تر نہیں کیا۔ حضرت سعید بن عامر حقیقہ حمص کے گور نر تھے لیکن جو کچھ و ظیفہ مانا تھا سب صرف کر دیتے تھے اور خود فقیر اندز ندگی ہر کرتے تھے۔ ایک بار حضرت عمر حقیقہ حمص میں آئے اور تھم دیا کہ یہاں کے محتاجوں کانام لکھا جائے فہرست چیٹی ہوئی تو اس میں حضرت سعید بن عامر کانام بھی تھانام دیکھ محتاجوں کانام کھی تھانام دیکھ کر تعجب سے بوچھا کون سعید بن عامر حقیقہ لوگوں نے کہا کہ ہمارے گور نربولے تمبارا گور نر کو یہ تعجب کو وی کر محتاج ہو سکتا ہے ان کا وظیفہ کیا ہوتا ہوئی تو رو پڑے اور ان کے پاس ہزار اشر فیوں کا توڑا محترت عمر حقیقہ نے ان کی ہے حالت سی تو رو پڑے اور ان کے پاس ہزار اشر فیوں کا توڑا مجبولایا۔ انھوں نے اشر فیاں دیکھیں تو انالغہ پڑھے۔ بی بی بڑھ کر واقعہ چیش آیا میر سے بھی بڑھ کر واقعہ چیش آیا میر کے پاس دنیا آئی میر سے بھی بڑھ کر واقعہ چیش آیا میر کو ایک فور کو دے ڈالا۔ بی بی نے انھوں نے اشر فیوں کو ایک فورج کو دے ڈالا۔ بی بی نے کہا تجھوں نے ان کی خور کو دے ڈالا۔ بی بی نے کہا تجھوں کو اپنی ضروریات اٹھاکراکیک تو بڑے میں رکھ دیاور ضبح کوایک فورج کو دے ڈالا۔ بی بی نے کہا تجھوں کو اپنی ضروریات

اوب المفرو باب الرفق في المعيشة .
 ادب المفرو باب الزيارة .

۳: استیعاب تذکره حضرت سلمان فارئ۔ معنی طبقات این سعد تذکره حضرت عبدالله بن مخرّب

ن ابوداؤد كماب الترجل.

المين ركا ليت بول من فروسول الله الميلا سينا كالرجن كا يك حور بهى دنيا من آل بات توزين منك كي خوشبوت معطر موجائ اور من الرب كي چيز كوتر جيح نهين و سكل الموسيات بوساب هيئه مال ودولت جمع كر ليت تصان كو بهى ال پرافسوس موتا تفاحضرت ابوباشم بن متب هيئه مبتال كاعون موت توحضرت امير معاويد هيئه عيادت كو آئ وهان كو الي كرو في كرو في كي مرول الله بيلا بي المي من كي تكليف بهاد نيا كے جيوڑ نے كا قاتل ب فرمايا يجھ نهين محصر سول الله بيلا في ايك وسيت فرمائي تھي كاش من اس بر عمل كرتا آپ نے فرمايا تھاك شايد تم كواس قدر مال باتھ آئ جوايك قوم بر تقسيم كيا جائے ليكن تم اس ميں سے صرف ايك نياد مادى برقاعت كرنا جھے دومال ملاور ميں نے اس كو جمع كيا۔ ا

بعض سحابہ ﷺ امر او ممال کے تعلقات کو زہد و تقشف کے خلاف سمجھتے تھے اور ان سے نہایت بے نیازی کے ساتھ ملتے تھے ایک بار حضرت ابو موی اشعری ﷺ آئے اور حضرت ابو ذر خفاری ﷺ نے اور ان کواپنے اور زر خفاری ﷺ سے بھائی بھائی کہد کر لیٹ گئے وہ جس قدر لیٹتے تھے حضرت ابو ذران کواپنے باس سے بناتے تھے اور کہتے تھے کہ میں تمہار ابھائی نہیں ہوں، بھائی اس وقت تھا جب تم عامل نہیں ،و نے تھے۔ "

حضرت نبیط بن شریط رفظه ایک سحانی تھے ،ایک باران سے ان کے بیٹے نے کہااگر آپ بادشاہ وقت کے پاس جاتے تو آپ کو بھی فائدہ پنچااور آپ کی بدولت آپ کی قوم بھی فائدہ اٹھاتی۔ بولے ، لیکن مجھے خوف ہے کہ کہیں ان کی صحبت مجھے دوزخ میں ندڈ تعکیل دے۔ ' اپناکام خود کرنا

صحابہ کرام ﷺ ابناکام کاج خود کرتے تھے اور اس کو کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے، حضرت عقبہ بن عامر ﷺ فرماتے میں:۔

کنا مع رسول الله ﷺ حدام انفسنا نتنا دب الرعاية رعاية ابلنا<sup>ه</sup> ۔ ہم سب رسول الله کے ساتھ خودا پنے فادم تصاور باری باری اپنے اونٹ چراتے تھے۔ حضرت عمر خان خودا پناونٹوں کی جو کمیں نکا لتے تھے۔ <sup>ان</sup>

حضرت علی کرم الله و جبه اپنی او نشیوں کو حیارہ کھلاتے تنے اور آٹا گھول کر بلاتے تھے۔

اسدالغاب تذكره مضرت معيد بن عام اسدالغاب بين ان كزيد كاور بعى بعض واقعات لكي كر لكها
 است كه را بحبار عنجيته في رهده الانطول بداكرها،

۲۰ نسانی کتاب الزمینة باب انتحاذ الخاتم دامر کب. ۳۰ طبقات این معد تذکره حضرت ابوذرّ به

۳٪ طبقات این سعد تذکره حضرت بنیط بن شریط<sup>ا</sup> به

ابود اود کتاب الطهار ته باب ایقول الرجل او اتوضاً ...

١٦ مؤطالهام مالك كتأب الحج بأب، يجوز للمحر مران مفعله . ٤٥ ايضا كتاب الحج باب البقر ان في الحجه .

ا كه بار حضرت عمّان عليه كيليم كهاناتيار كيا كيالور حضرت على كرم الله وجهه بهى مدعوك كيه. ان كهاس آدمى آياتود يكهاكه خودابيم اتحد ساونوں كيليم بيتاں جمازر ب بير- ا

ایک بارایک شخص حضرت ابوذر غفاری دیگان کے مکان پر آئے اوران کی بی بی ہے بو چھا،
وہ کبال ہیں؟ بولیس کام دھندے پر گئے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ اونٹ پر مشک لاوے
ہوئ آرہے ہیں۔ 'ایک باروہ مشک لئے آرہے تھے،ایک مختص نے پوچھا آپ کے کوئی اوااد
نہیں ہے؟ بولے، رسول اللہ کلائے نے فرملاہے کہ جس مسلمان کے تمن لڑکے مرجاتے ہیں
مفداس کو جنت دیتا ہے۔'

ایک بارر سول الله ﷺ فقر و فاقد میں جتان ہو گئے، حضرت علی کرم الله وجهہ کو معلوم ہوا تو ایک بہودی کے باغ میں آئے اور ستر ہ و ول پانی کے کھینچے، اور ہر و ول کا معاوضہ ایک مجھور قرار پایا تھا، یہودی نے ستر ہ محجوریں دیں ،ان کو لے کر خدمت مبارک میں حاضر ہوئے اور ایک صحابی ای طرح تقریباد وصاع محجور کماکر لائے اور آپ کی خدمت میں چیش کیا۔ ع

حفرت عبداللہ بن عمر حقی سفر میں ہوتے تھے توجو کام خود کر سکتے تھے ،اس کو کسی دوسرے سے متعلق نہیں کرتے تھے۔ ہ

حرمت خمر کے بعد بعض صحابہ واللہ نے جو سر د ملک کے رہنے والے تھے، آپ ﷺ کی، خدمت میں عرض کی کہ یار سول اللہ ﷺ ہم سر و ملک کے رہنے والے بیں اور سخت مشقت طلب کام کرتے ہیں اس لئے گیہوں کی شر اب استعمال کرتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کیاوہ نیٹہ آور بھی ہے۔ بولے ہاں، فرمایاس کو چھوڑ دو۔ ت

عسل جمعه کے وجوب کاسب صرف بیہے کہ نہ

كان الناس محهو دين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم وكان مسحدهم فيقا مقارب السقف انما هو عريش فخرج رسول الله و في في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح اذى ذلك بعضهم بعضا فلما وحد رسول الله في تلك الريح قال ايها الناس اذاكان هذا ليوم فاغتسلوا وليمس احد كم افضل مابحد من دهنه وطيبه على المناس احد كم افضل مابحد من دهنه وطيبه على المناس احد كم افضل مابحد من دهنه وطيبه على المناس احد كم افضل مابحد من دهنه وطيبه على المناس احد كم افضل مابحد من دهنه وطيبه على المناس الحد كم افضل مابحد من دهنه وطيبه على المناس الم

صحابہ کرام ﷺ سخت منظم ست تھ ، كمبل كے كبڑے پہنتے تھے ،ابى پينے پر بوجولادتے

ا: ابود اود كماب المناسك باب محم العبيد للمح مر

٣ - اوب المغرد باب من قدم الى خليفه طعام نقام يملي - ١٠ اوب المغروباب فعنل من الت له الولد

٣: سنن ابن ماجد الواب الربول باب الرجل مستعى كل دلو بتر قد يشتر ط مبلديد.

۵: طبقات ابن سعد تذكره حضرت ابن عرب الناس المنكر الدواود كتاب الاشريد باب النبي عن المنكر ...

<sup>2:</sup> ابوداود كماب الطهارة باب النصنة في ترك الغسل، يوم الجمعه.

سنے، ان کی مسجد نہایت نگ تھی، جہت بہت تھی، یعنی اوپر صرف چھپر تھاایک روز آنخضرت ﷺ نماز جعد کیلئے بر آمد ہوئے دن نہایت گرم تھا، لوگوں کو کمبل کے کپڑوں میں بسینہ آیااور اس قدر ہو پھیلی کہ سب کو تکلیف ہوئی آب ﷺ کوبد ہو کا احساس ہوا تو فرمایا کہ جب بیدون آئے تو عسل کرلیا کرواور جہاں تک ممکن ہو عمدہ تیل اور عمدہ خوشہوں گاؤ۔

سحابیات رصی الله عبیں خانہ داری کے کاموں کوخود اپنے ہاتھ سے انجام دیتی تھیں، اور اس میں سخت سے سخت تکیفیں ہر داشت کرتی تھیں، حضرت فاطمہ رصی الله عنها رسول الله بہلا کی محبوب ترین صاحبز اوی تھیں، لیکن چکی پیتے پیتے ہاتھ میں چھالے ہڑگئے تھے مشکیز وں میں بانی لاتے لاتے سینہ داغ دار ہو گیا تھا، جھاڑو دیتے دیتے کیڑے چیکٹ ہو گئے تھے۔ ا

حضرت اساء رسی الله عبها حضرت ابو بكر صفیه، كی صاحبزادی تقیس اور ان كی شادی دسترت زبیر صفیه سے بموئی تقی دوه اس قدر مفلس تھے كہ ایک گھوڑے كے سوا گھر میں بجھ نہ تھا، حضرت اساء رسی الله عبها خود اس گھوڑے كيلئے گھاس لماتی تقیس، حضرت ابو بكر صفی نے گھوڑے كيلئے گھاس لماتی تقیس، حضرت ابو بكر صفی نے گھوڑے كی سائیسى كيلئے ایک غلام بھیجا تو انھول نے اس خد مت سے نجات پائی د سول الله بیا نے خورت زبیر صفیح، کو ایک قطعہ زبین بطور جا كير كے دیا تھا جو مدینہ سے تمین فرسخ دور بیا نے حضرت زبیر صفیح، کو ایک قطعہ زبین بطور جا كير كے دیا تھا جو مدینہ سے تمین فرسخ دور کو کو دور کے داران كے علاوہ تھے، خود پائی کو كو كھا تمیں، گھر كے معمولى كار و باران كے علاوہ تھے، خود پائی اور ان كی پائی كھینچنے والی او شمینیں، آٹا كو ندھتیں۔ ا

از داخ مطہرات رسی الله عبی گرکاکام د صنداخود کرتی تھیں ،ایک دن حضرت عائشہ صلی الله عبها کی باری تھی، جو پیسے ،اس کی روٹی پکائی اور رسول الله ﷺ کا انظار شروع کیا آپ ﷺ کے آنے میں دیر ہوگئی توسو کئیں، آپ ﷺ آئے توجگایا۔ ع

## ذرائع معاش

مور ضین بورپ کاخیال ہے کہ اسلام کے بعد سیابہ کرام عظیم الشان تاریخی غلطی ہے۔
سرف ال غنیمت پررہ گیاتھا، لیکن در حقیقت بیا ایک عظیم الشان تاریخی غلطی ہے۔
مہاجرین وانسار اسلام کے نظام ترکیبی کے اصلی عضر سے اور ان دونوں نے ابتدائی سے
الگ الگ ذریعہ معاش اختیار کرلیا تھا، مہاجرین تجارت اور انصار کھیتی باڑی کرتے تھے، چنا خچہ
الگ الگ ذریعہ معاش اختیار کرلیا تھا، مہاجرین تجارت اور انصار کھیتی باڑی کرتے تھے، چنا خچہ
الگ الگ دریعہ معاش اختیار کرلیا تھا، مہاجرین تجارت اور انصار کھیتی باڑی کرتے تھے، چنا خچہ
الگ الگ دریعہ معاش اختیار کرلیا تھا، مہاجرین المحسن ال

جب حضرت ابو بربره عظمه پر کشرت روایت کاالزام نگایا گیا توانھوں نے اس کی بی وجہ بتالی۔

ان اخوتی من المهاجرین کان یشغلهم الصفق بالا سواق و کنت الزم
رسول الله علی ملاء بطنی فاشهداذا غابو اوا حفظ اذانسواو کان
یشغل اخرتی من الانصار عمل اموالهم و کنت امراء مسکینا من مساکین
الصفقه اعی حین ینسون ۔ (معاری کنال فیوع)

میر ہے بھائی مہاجرین تجارتی کاروباریس مصروف رہتے تھے اور ہیں رسول اللہ ﷺ کی خد مت ہیں ہمہ وقت موجود رہتا تھا،اس لئے جب وہ غائب ہوتے تھے تو ہیں حاضر ہوتا تھا۔ جب وہ عنول جاتے تھے تو ہیں اللہ کام میں تھا۔ جب وہ مجول جاتے تھے تو میں یاد کر تا تھا اور میر ہے بھائی انصار کھیتی باڑی کے کام میں مشغول رہتے تھے اور میں مساکین صفہ میں سے ایک مسکین تھا۔ اس لئے جب وہ لوگ مجول جاتے تھے تو میں آپ ﷺ کے اقوال کویاد کر لیتا تھا۔

ایک بار حضرت ابو موئی خدری ﷺ نے ایک موقع پر رسول اللہ ﷺ کے ارشاد کا حوالہ دیااور حضرت ابو سعید خدری ﷺ اسکی تصدیق کرناچاہی اور حضرت ابو سعید خدری ﷺ اس کی تصدیق کی۔ اس کی تصدیق کی، تو حضرت عمر ﷺ نے خود معذرت کی۔

احفى على هذا من امر رسول الله على الهاني الصفق بالاسواق. المجهي يرسول الله على الهاني الصفق بالاسواق. المجهي يرسول الله على المراسك مخفى رباكه تجارتي كاروبار في محمد وشفه المرسول الله على المرسول الله على المرسول الله على المرسول الله على المسلمين فسيا كل الله الله بكر من هذالمال. الله المسلمين فسيا كل الله بكر من هذالمال. الله

میری قوم جانتی ہے کہ میر اپیشہ میرے الل وعیال کی معاش کیلئے کافی تھا، لیکن اب میں مسلمانوں کے کام میں مشغول ہوگیا ہوں اس لئے میرے الل وعیال بیت المال ہے وجہ معاش لیں مے۔ معاش لیں مے۔

حضرت عثمان عظم ، حضرت ربید بن حارث عظمه کی شرکت میں تجارت کرتے ہے۔ ج

حضرت عبدالرحمان بن عوف رہے، ہجرت کر کے آئے تورسول اللہ ﷺ نے حضرت معد بن الربیع دیائی کے ساتھ ان کی موافات کرادی۔ اس بناپر حضرت سعد دیائے اپنے مال میں ہے ان کو نصف دینا جا ہا، لیکن انہوں نے کہا یہ مال میں ہے ان کو نصف دینا جا ہا، لیکن انہوں نے کہا یہ مال می کو مبارک جھے کوئی تجارتی ہازار بتاؤ،

<sup>:</sup> بخارى كتاب البوع باب الخرون في التجارة ..

r: الصاباب كسب الرجل و عمله بيده

۳ اسدالغابه تذکره حفرت ربیهٔ بن حارث.

انھوں نے سوق قینقاع کاراستہ بتادیاءوہاں جا کرانھوں نے بنیر اور کھی کی تجارت شروٹ کردی اور چند ہی دنوں میں اس قدر فائدہ ہوا کہ شادی کرنے کے قابل ہو کئے۔

اسلام ہے بہلے عرب میں جو بازار قائم تھے، مثلا عکاظ ، ذوالجاز ، خباشہ اسلام کے بعد بھی ان کی رونق آخر یہا کیک صدی تک قائم رہی ' سکین یہ بازار جو تک موماز مانہ نی میں سکتے ۔ بعد بھی ان کی رونق آخر یہا کیک صدی تک قائم رہی ' سکین یہ بازار جو تک موماز مانہ نی میں سکتے ،اس لئے اول اول سحابہ کرام ہو ہے ۔ خلاف مجھ ، سنیان اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کو اپنے فضل و ہر کت سے کیوں کر محروم کر سکتا تھا۔ جنانچہ وحی آسانی نے سحابہ کرام ہو ہے کوان بازاروں میں تجارت کی عام اجازت عطافر مائی ،

لیس علیکم حناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ زمانہ جج میں تجارت کرنا تمہارے لئے گناہ کا کام تہیں۔

ان بازاروں کے علاوہ خود عبد اسلام میں بعض نے بازار قائم ہوئے، چنانچہ خود رسول اللہ ﷺ نے مدینہ منورہ میں ایک جدید بازار قائم کیا جس میں کوئی تجارتی محصول نہیں لیاجا تا تھا۔ ؓ مخرت صحر ﷺ نے دعافرہائی تھی۔ حضرت صحر ﷺ نے دعافرہائی تھی۔

الهم بارك لامتي في بكورها.

خداو ندمیر گامت کو منج کے ترک میں برکت دے

اسلئے وہ بمیشدا پے سامان تجارت کو شبح سویرے روانہ فرماتے تھے اور معقول نفع اٹھاتے تھے۔ قد حضرت ابو بکر ہو ہے، اکثر اپنامال تجارت لے کر بھر و جایا کرتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ پیلا کی وفات ہے ایک سال پیشتر مال تجارت لے کر بھرے کو گئے تھے۔ '

حضرت عمر میں ایک بار رسول اللہ علقات قائم کئے تھے، چنانچہ ایک بار رسول اللہ علقات قائم کئے تھے، چنانچہ ایک بار رسول اللہ علی خان کو ایک ریشی جبہ عنایت کیا۔ انہول نے لینے ہے انکار کیا تو فر ملیا کہ میں یہ نہیں کہنا کہ اس کو پہنواس کو ارض فارس میں بھیج دو تمہیں مالی فائدہ حاصل ہوگا۔ تعمی منازی میں ایک سحانی تھے جو عمو فاسلاطین کے دربار میں (غالبًا تجارتی حضرت عطار دیمی منازی میں ایک سحانی تھے جو عمو فاسلاطین کے دربار میں (غالبًا تجارتی

إذا يخارى كتاب الملبع عباب قول الله تبارك و تعالى فاذاقضيت الصلوة الحد

۲: فتح الباري جلد ۳ صفحه ۳ ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، من ان بازارون کے تاریخی حالات تیفسیل مذکور میں۔

۳: بخاری کتاب البوع باب ما جاء فی قول الله تیارک و تعالی مادا فضیت الصلوٰة فانتشروا می الارصٰائے۔

۴. فور البلدان صفحه صفحه ۲۱

د: ابوداؤد كتاب الجهاد باب في الابتكار في السفر .

المزاج كتاب الاوب بالمزاج.

ے: مند جلد ساصغہ کے ہم سام لیکن اس مدیث سے قطعی طور پریہ گابت نبیں ہوتا کہ ایران سے ان کے تجارتی تعلقات تھے کو نکہ دوسرے تاجروں کے ذریعے سے جمی یہ مقصد حاصل ہوسکتا تھا۔

تعلقات ہے) حاضر ہوتے تھے اور فائدہ اٹھاتے تھے۔ ایک بار دہ ایک رئیٹمی چوڑا لائے اور \* صنرت عمر حظمہ نے اس کوبازار میں دیکھانو فرملیامیار سول اللہ آپاس کو خرید لیجئے اور جب وفود م ب آئیں توای کو پہن کران کے سامنے بیٹھئے۔ ا

نو ض سحابہ کرام ﷺ کا تجارتی ذوق آس قدرتر قی کر گیاتھا، کہ دواس کے سواکوئی دوسرا ذریعہ معاش پیند ہی نہیں کر سکتے تھے۔ حکومت کی وظیفہ خواری ایک ایسالقمہ ترہے جس کے اتصور سے بھی اشیائی نداق کے منہ میں پانی بھر آتا ہے لیکن صحابہ کرام وزائد میں جولوگ تجارت کی برکات سے واقف تھے، وہ عرب کواس کاخوگر بناتا پسند نہیں کرتے تھے۔ چنانچ جب مشرت عمر وزائد نے بیت المال سے تمام مسلمانوں کاوظیفہ مقرر کرنا جاہاتو حضرت ابوسفیان بن حرب وزائد نے فرملا۔

اديوان مثل ديوان بني الا صفر انك فرضت للناس اتكلوا على الديوان وتركو التحارة. <sup>7</sup>

کیار و میوں کے طرح ان کے نام بھی درج رجسر ہوں مے ،اگر آپ نے لوگوں کے و طا نف مقرر کئے تووہاس پراعتاد کرلیں مے اور تنجارت کو چھوڑ دیں گے۔

مباجرین کا مخصوص پیشہ اگر چہ تجارت تھا، مدید میں آگر وہ بھی رفتہ رفتہ ، کھیتی باڑی میں مصروف ہوگئے۔ چنانچہ جب اول اول مہاجرین مدید میں آئے توانصار نے رسول اللہ سطال کہ مصروف ہوگئے۔ چنانچہ جب اول اول مہاجرین مدید میں آئے توانصار نے رسول اللہ سطال کہ ممارے نخلتان ہمارے بھائی مہاجرین کے در میان تقسیم فرما بہتے ، لیکن آپ سطال نے انکار فرمایا، پھر انہوں نے کہاکہ وہ محنت مزدوری میں حصہ لیس ہم ان و بیدا ادر میں شریک کرلیا۔ عمام مہاجرین نے اسکو بخوشی قبول کرلیا۔ عبد میں ان و بیدا ادر میں شریک کرلیا۔ عبد میں ان میں ایک کو بینا پیشہ بنالیا صحیح انسان کے کہا کہ وہ مہاجرین نے دراعت کو اپنا پیشہ بنالیا صحیح بخاری میں ہے۔

ما بالمدينة اهل بيت هجرة الايزرعون على الثلث والربع. مدينه من مباجرين كاكوئي گهرايسانه تهاجوتهائي پاچوتهائي پيدادار پر نجيتي نه كر تابو

حضرت ملی ﷺ ، حضرت سعد بن مالک ﷺ ، حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ وغیرہ ای طرح تھیتی کرتے تھے۔ م

ا: مسلم كتاب اللباس باب تح يم استعال اناء الذبب والفضد .

المستفوح البلدان صغه عالامهمه

٣ - بخارى ابواب الحرش اوالمر ارعة ، باب إذا قال الغني موية النخل.

٧٠ - صحيح بخاري ابواب الحرث والمزارعة بالشتر ونحوه

کیکن سیابہ ﷺ کی معاش صرف زراعت و تجارت ہی موقوف نہ تھی اللہ تعالی نے ان کو اسب حلال کی توفیق عطافر مائی تھی۔اسلئے جس پیٹے سے رزق طیب حاصل ہو سکتا تھا۔اس کے اختیار کر لینے میں ان کو کسی قشم کا ننگ وعار نہ تھا۔ خود حضرت سودہ رصی اللہ عنها طالف کا او یم بناتی تھیں اور اسکی وجہ سے ان کی ملی حالت تمام از دائی مطہر ات رصی اللہ عنه سے بہتر تھی۔ بناتی تھیں اور اسکی وجہ سے ان کی ملی حالت تمام از دائی مطہر ات رصی اللہ عنه رکو وجہ معاش پیدا محضرت سلمان فارسی مختی اگر چہ مدائن کے گور نر تھے، تاہم چنائی بن کروجہ معاش پیدا کرتے تھے۔ ت

بعض سحابہ ﷺ محنت مزدوری پرانی او قات بسر کرتے تھے ایک سحابی ﷺ نے آپ ﷺ سے مصافحہ کیا تو آپ ﷺ نے قرملا آپ کے ہاتھ میں نشانات کیے ہیں؟ بولے پھر پر بھاوڑا چلا تا ہوں اور اس سے اپنے اہل وعمال کیلئے روزی پیدا کرتا ہوں آپ ﷺ نے ان کے ہاتھ جوم لئے۔ ''

بعض سیابہ پی شہدی مجھوں کی نگہداشت کرتے تھے،اور ان سے شہد بیدا کرتے تھے چنانچدایک سیابی نظر سیابی بیٹا کرتے تھے چنانچدایک سیابی نے ایک جنگل رسول اللہ پیلی سے اپنے لئے مخصوص کرالیا تھا،اس سے شہد بیدا کرتے تھے اور اس کی زکوۃ اواکرتے تھے۔ یہ جنگل حضرت عمر میں ہے عبد خلافت تک ان کے قبطے میں رہا۔ ایک قبیلے کیلئے آپ پیلی نے ای قتم کے دو جنگل مخصوص کرد یے تھے اور دہ ان کی ذکوۃ دیے تھے۔ ا

حصه اول تمام ہوا

اسدالغابه مذكره خليب

۲: استیعاب تذکره حضرت سلمان فاری ً۔

٣ - اسدالغابه تذكرهُ سعدالانصاريّ ب

سم ابوداؤد كتاب الزكوة باب زكوة النسل.

#### رضی الله عنهم و رضواعنه (القرآن) الله أن سے راضي بموااوروہ اللہ سے راضي بموسے

(انبیاء کرام کے بعد دنیا کے مقدی زین انسانوں کی سرگزشت حیات



اسوهٔ صحابهٔ

## حصہ نمج

جس میں صحابہ وصحابیات (رضی الله عنهم الخمعین) کی سیاسی نم ہیں اور علمی خد مات کی تعصیل کر کے وکھا یا گیا ہے کہ انہوں نے کیونکر اسلام کے عادلانہ نظام حکومت کو قائم رکھا اور کیونکر فد ہب اخلاق اور اسلامی علوم علم وتنسیر وحدیث، فقہ وتصوف و تاریخ وغیرہ کی حفاظت واشاعت کی

تحريروزنيب جناب مولا ناعبدالسلام ندويٌ

دَاوُ الْمُلْتُعَاعَتْ الْوُوَ إِزَارِ الْيُمِلِيَةِ لِمُوادِدُهُ وَالْ الْمِلْتُعَاعَتْ مُوادِّيِ إِلِمِنَانِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ



# ويباچه

الحمد لله رب العالمين والصلوة على رسوله محمد واله واصحابه الجمعين

جناب رسول القد ﷺ کی ذات پاک ، فد جب، اخلاق ، سیاست اور علم معرفت کا ایک عمل جموعہ تھی۔ جن کے اصول ہ قواعہ قر آن پاک اور اصادیث صححہ جی بہ تفصیل فہ کور ہیں۔ اسلئے آب ﷺ کے وصال کے بعد ان عناصر اربعہ کا تحفظ و بقاء صحابہ کرام ﷺ کاسب ہے اہم فرض تھا اور انہوں نے اس فرض تھا اور انہوں نے اس فرض کو جس دیا نت اور سرگری کے ساتھ اواکیا گیاب کے اس حصہ میں ای کی تفصیل ہے۔ اگر چہ بحثیت جانشین رسول ﷺ کے خلفاء راشدین ﷺ کواس فرض کے اواکر نے کاموقع اور تمام صحابہ ﷺ بھی ان کے شریک تھے ، مثلا وی محبد وں کے خلفاء راشدین ﷺ میں ان کے شریک تھے ، مثلا وی محبد وں کے کارناموں کے مفتی تھے اور اس حیثیت ہے ان کے عملی مظاہرے مساجدے لے کر ایوان حکومت اور مسلمانوں کے مفتی تھے اور اس حیثیت ہے ان کے عملی مظاہرے مساجدے لے کر ایوان حکومت اور میدان جنگ تیل جی کارناموں کے ساتھ اور صحابہ ﷺ کے کارنامی محمودہ بن گیا ہے۔

جولوگ اس کتاب کے پہلے جھے میں خود صحابہ کرام میں کے نہ بی ،اخلاقی اور معاشرتی فضائل و مناقب پڑھ بچے ہیں،ان کو اس جھے میں نظر آئے گاکہ جناب رسول اللہ کے اپنی تربیت سے کیو نکر صحابہ کرام میں کو تدبیر وسیاست اور علم و معرفت میں بھی و نیاکیلئے ایک مکمل نمونہ بناکر چھوڑ گئے اور ان نمونوں نے اپنے زیانے میں کیو نکہ تمام و نیاکو آب پیل کی تعلیمات و تلقینات کے مطابق نہ بب،اخلاق اور سیاست کی صراط استعقیم پر قائم رکھا۔

خدا کے اور پینیبرول نے بھی اپنے اصحاب کوان تمام چیزوں کی تعلیم و تلقین کی ہے، لیکن اسحاب رسول اللہ پیلائے نے جس طرح ان کی حفاظت کی اور جس طرح ان کو قائم و ہر قرار رکھا

اس کی نظیر سے تمام دنیا کی فرجبی تاریخ خالی ہے ادر در حقیقت ایک ابدی فدجب کے قیام وبقاء کیلئے اس کی نظیر سے مرگزیدہ ومندین محافظ در کارتھے۔

عبدالسلام ندوی شبلی منزل اعظم گڑھ اجولائی ۱۹۲۲ء

## سياسي خدمات

خلافت البي

وَعَدَالَٰتُهُ الَّذِيْنَ امْنُوا مِنْكُمُ وَ عَمِلُوا لَصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخَلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخُلَفَ الَّذِيْنِ مِنْ قَبِلهم وَ لِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُم وَ لَيْبَدِّ لَنَّهُمْ مِنْ بِعَدِ خَوْفِهِمْ آمُنَّا لِيَ السَّامِ (نور)

خلافت اللی ایک مقدس فربئی امانت ہے۔اس لئے اس کا ستحقاق صرف ایمان و عمل ہی کی بناء پر پیدا ہو سکتا ہے ، یہی وجہ ہے کہ اول اول جب آسان پر اس کا علان ہوا تو مقربان بار گاوالی نے اینے استحقاق کا ظہاران الفاظ میں کیا۔

واذ قال ربك للملتكة انى حاعل في الارض خليفة قالوا اتحعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك (مزه)

جب تیرے پروردگار نے فرشتوں ہے کہا کہ میں زمین میں ابناایک خلیفہ مقرر کر ٹاچاہتا ہوں توان سب نے کہا کیا توزمین میں ابنا خلیفہ اس مخف کو مقرر کر تاہے جواس میں فساد بھیلائے گااور خونریزی کرے گا۔ حالا نکہ ہم تیری تبیح و تقدیس کرتے ہیں۔

صحابہ کرام میں ہے عقائد واعمال کی جو تفصیل پہلے جصے میں گذر پھی ہے ان کو پڑھ کر اگر جہ ہر شخص تسلیم کرے گاکہ انہوں نے نہ ہبی اور اخلاقی حیثیت سے اپنے آپ کو خلافت اللی کا حقیقی مستحق بنالیا تھا، لیکن اس جصے میں ہم ان اخلاقی خصوصیات کو د کھانا چاہتے ہیں جن سے نہایت وضاحت کے ساتھ ٹابت ہوگا کہ صحابہ کرام میں اگر میں حاکم و محکوم اور رائی و مرئی دونوں کے مشتر کہ اخلاقی اوصاف نے خلافت کو کس مسیح اصول پر قائم کیا اور کس سمج طریقے براس کو قائم رکھا۔

صحابه 🍇 كوخلافت كى خواېش نه تھى

لات و حکومت آگر امر بالمعروف و النهی عن المعنکر کاذراید ہے تو وہ ایک مقدی فرایفہ نہ بہ ہے۔ گراگر اس کو ذاتی اغراض کا شکار گاہ بنالیا جائے تواس سے بدتر کوئی چیز نہیں۔ اس بناء پر ہر نظام حکومت کے متعلق سب سے پہلے یہ پتہ لگانا چاہئے کہ اس کی بنیاد کس سطح پر رکھی گئی ہے۔ صحابہ کرام رکھی ہے دور کی اصلی خصوصیت سے ہے کہ وہ لوگ ذاتی حیثیت سے الرت و حکومت کی خواہش نہیں رکھتے تھے، البتہ جن مواقع پر وہ نہ ہی خدمات اور نہ ہجی اعزاز

ك ذراجه بوسكتي تقى وبال تمام صحابه على اس كومحبوب سبحصن لكته تقير ،جب رسول الله ﷺ نے غزوہ نیبر میں اعلان فرملیا کہ ''میں آئ ہیہ حبصتڈااس شخص کودوں گاجوانتہ اور اللہ کے رسول ﷺ کود وست رکھتا ہے اور خداای کے ہاتھ پر فتح نصیب کرے گا، تواس مذہبی شرف کے شوق ت تمام سی به علی کے دل لبریز ہو گئے، لیکن ان مواقع کے علاوہ ان کے یاک دل کو تبھی اس ہو س نے آلودو نہیں کیا،خود حضرت عمر ﷺ فرماتے ہیں۔

ما احبت الا مار ةالا يومئذ\_<sup>ل</sup>

غروہ خیبر کے سوامیں نے مجھی امارت کی خواہش نہیں گ۔

سقیفه بنوسانعده میں خلافت کامسئله چیش ہوا تو مہاجرین وانصار میں اًگرچه ایک طرح ک<sup>ی</sup> تشکش پیدا ہو گئی تاہم اس وقت بھی دور سحابہ ﷺ کی خصوصیات نمایاں رہی اس وقت الصار مہاجرین کے حریف مقابل تھے،لیکن ان بی انصار میں حضرت زید بن ثابت عظم بھی تھے، جنبول نے نہایت ایارے ساتھ کہاکہ "رسول اللہ ﷺ مہاجر تھے،اسلئے خلیفہ بھی مہاجر ہی ہو گاہم جس طرح آپ ﷺ کے انساز تھے، آپ ﷺ کے خلیفہ کے بھی انساز رہیں گئے۔ ا یمی وجہ سے کہ خلافت راشدہ کے زمانہ تک ذاتی تفوق وامتیاز کی بناء پر صحابہ کرام ﷺ مِي باہم كوئى زاع نبيس قائم ہوئى۔

خلافت کی ذمه داریون کااحساس

حکومت یاللات اگر ذاتی اغراض کاذر بعد ہیں توان کی ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں ،جتنا ا کیب جانورانی بھوک ہیاس کاذمہ دار ہے لیکن اگر ان کے ذریعہ سے دنیامیں نیکیوں کو پھیلانااور برائیوں کواستیصال کرنامقصود ہے تو وہ ایک ایبا بار امانت ہے جس کے بوجھ سے آسان وزمین تك كانب انصة مين، سحابه كرام ر الله كمريرين بارامانت والا كيا تفاءاس كية اس بوجوت ان كاعصاب بميشه متزلزل رج تھ، حضرت ابو بكر فظفه خليفه مقرر بوئ توانبول نے ا پنا پہلا خطبہ جودیادہ صرف خلافت کی ذمہ دار یوں پر مشمل تھا، چنانچہ اس کے الفاظ بدہیں۔ باايها الناس لوودت ان هذا كفانيه غيري ولئن اخذ تموني سنته نبيكم ما اطيفهاان كان لمعصومامن الشيطان وان كان لينزل عليه الوحي من السماءيج او ً وامیر ی خواہش میہ تھی کہ اس ہو جھ کو کوئی دوسر المحفص اٹھا تااور آلرتم مجھ ہے اپنے بغيبرك سنت كالتبائ عابو ك تويس اس كالمتحمل ندبوسكول كا، كيونكدوه شيطان سے محفوظ ومامون تصاوراد پر آسان ہے وحی نازل ہو کی تھی۔

مسلم كتاب الفصائل باب من فضائل على بن **ابي طالب** مسندا بي صبل جلد 3 صفح ١٨٦ . مسندا بن طبل جلدا صفح ٢٠٠

حضرت عمر ﷺ فرماتے ہیں کہ "اگر کوئی دوسر المحفی اس بارے اٹھانے کی قوت رکھتا تو جھے پریہ بہت آسان تھاکہ میں آ مے بڑھ جاؤں اور میری گردن الزادی جائے۔" ایک بارجے سے واپس آرہے تھے ،راومی ایک مقام پر مخبر مئے اور بہت سی کنگریاں جمع

ایک باری سے واہل ارہے سے ہراہ میں ایک مقام پر سمبر سے اور بہت کر کے جادر بچھائی اور اس پر حیت لیٹ کر آسان کی طرف ہاتھ اٹھا کریے دعا کی:

اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي ناقضي اليك غير مضيع ولامفرط\_<sup>2</sup>

فداونداب میرائن زیادہ ہوا، میر توئی ضعیف ہو گئے، میری رعلیا ہر جگہ تھیل گئی، پس جھ کو
اس حالت میں اٹھالے کہ میر اجمال بربادنہ ہوں اور میں حداعندال ہے آگے نہ بردھوں۔
ان کے مرض الموت میں جب لوگوں نے در خواست کی کہ "اپنا جانشین مقرر کرتے جائے تو ہوئے کیا میں میہ ہو جو موت وزندگی دونوں حالتوں میں اٹھاؤں، میری صرف یہ آرزو ہے کہ میں اس طرح الگ ہو جاؤں کہ عذاب وتواب برابر ہو جائیں۔"

خلافت کی ذمہ دار ہوں کا بہی احساس تھاجس کی بناء پر انہوں نے حالت نزع میں ہر گروہ کی حفاظت حقوق کی طرف حفاظت حقوق کی طرف حفاظت حقوق کی طرف این جانشین کو توجہ دلائی۔ چنانچہ بخاری باب قصتہ البیعتہ والا تفاق علی عثمان میں بیہ وصیت بہ تفصیل ند کورے۔

فرائض خلافت

الله تعالی نے محابہ کرام ﷺ کواپنے فعنل واحسان ہے اپناسب سے بڑاعطیہ عطافر ملیا تو ساتھ سماتھ ان کے فرائض مجی بتاویئے۔

الذين ان مكنهم في الارض اقامو الصلوة واتوالزكو قوامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور\_ (مج)

دہ لوگ جن کواگر ہم زمین میں متمکن کردیں مجے تو دہ نماز کو قائم کریں مجے ، ذکو قادیں
ہے ، نیکی کا عظم کریں مجاور بدی ہے رو کیس مجاور ہر کام کا انجام صرف خداکیائے ہے۔
یہ فرائض جلیلہ اصولا تین قسموں میں منقسم کئے جاسکتے ہیں، ند ہب، اخلاق، سیاست،
صحابہ کرام چڑی نے اپنے عہد میں جس طرح یہ فرائض انجام دیئے ان کی تفصیل اس حصہ
کے مختلف ابواب و فصول میں آئے گی اس موقع پر صرف ان موثر مثالوں کا جمع کرنا مقصود ہے
جن ہے اس جوش، اس خلوص، اس مسعدی اور اس سر گرمی کا اظہار ہوگا، جو ان فرائض کے انجام

<sup>:</sup> مؤطالام محدّياب النوادر

٣ - مؤطالهام محمد باب الرجم\_

ویے میں سحابہ کرام ﷺ نے ظاہر فرمانگ۔

ہمارے زمانہ میں بادشاہ کارات کو تنہا نکلنا ایک غیر معمولی واقعہ سمجھا جاتا ہے لیکن حضرت ابو بکر صدیق عظمہ بندی کی اصل ابو بکر صدیق عظمہ بندی کی اصل آبادی سے دور تھا، لیکن روز انہ وہال سے بھی پاپیادہ اور بھی سواری پر مسجد نبوی میں آتے اور مشاء کی نماز بڑھاکر واپس جاتے تھے۔ ا

حضرت عمر منظی مسیح تری انتصتے تو پہلاکام بیدانجام دیتے کہ جولوگ تہجد پڑھ کر سوجاتے تفےان کو نماز صبح کیلئے برگاتے۔ جمعشاہ کے بعدان کاسب سے آخری فرض بیہ تھاکہ مسجد کی دکھے بھال فرماتے جولوگ عبادت الہی میں مصروف ہوتے ان کے سواد وسرے بریار آدمیوں کو نہ رہنے دیتے۔ ج

کین امجی انتے فرائض خلافت ختم نہ ہو جاتے بلکہ داتوں کواٹھ اٹھ کرمدینہ کا پہر اویتے۔
ایک دن حضرت عبد الرحمٰن بن عوف عظی کے ساتھ رات کو نکلے ، دفعتا ایک گھر میں پراغ کی روشنی نظر آئی، قریب آئے تو دیکھا کہ درواز ہبند ہاور پچھ لوگ شوروشغب کرر ہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف عظی سے فرمایا، تمہیں معلوم ہے یہ کس کا گھرہے؟ یہ ربید بن امید کا گھرہے، اور دولوگ اس وقت شراب بی رہے ہیں، تمہاری کیارائے ہے۔ بولے کہ تخدانے ہم کو تجسس کی ممانعت فرمائی ہے۔ "اس لئے واپس آئے۔ "

مدید بین آیک عام انگر خانہ قائم کیاتھا، دہاں جاتے تھے اور مسلمانوں کو خود اپنے ہاتھ سے کھاتا کھلاتے تھے، ایک قاصد دربار خلافت بیں حاضر ہوا، تودیکھاکہ امیر المومنین ہاتھ بیل عصالے کے کر مسلمانوں کو خود کھاتا کھلارہ ہیں جو عشاء کے بعد پھر پھر کے مسجد بیں ہر شخص کا چہرہ دیکھتے اور اس سے بوچھتے کہ کھاتا کھلا ہے۔ اگر کوئی خص بحو کا ہو تا تواسکو بھاکہ کھاتا کھلاتے۔ او بھون کو روانہ فرماتے تو ہر دفت اس کے خیال میں مصر دف رہتے، فرملا کرتے تھے کہ میں نوجوں کو روانہ فرماتے تو ہر دفت اس کے خیال میں مصر دف رہتے، فرملا کرتے تھے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور فوج کے سیجنے کا سامان کر تاربتا ہوں، نہاوند کے معرکہ کا دن آیا تو رات کر دو پہر تک سے نمالہ بدل کرکائی ہے تا دو ہے کہ دو پہر تک سے فیل ہو صبح سے لے کر دو پہر تک سرف یہ مشغلہ تھاکہ جو شتر سوار او ھر سے آتے ان سے حالات دریافت فرماتے۔ آ

ا الدالغاب تذكره معفرت ابو بكرصديق " ما فوَّ البلدان معنى ١٨ ٣ .

٣ - خابرة الوفاء إنبيار المصطفح صنى 20 ار

۴ - اصابا تذکر در بهید بن امیا ماس قشم کی متعد د مثالیمی تاریخوں میں مذکور میں۔

د الطبري مع تذكروام حبيب خول ... المبقات ابن معد تذكروام حبيب خول ..

ے طبری سنی ۱۹۸۸ میں ۱۸۰۰ طبری سنی ۱۳۳۵ میں

رعایا کی خبر گیری کانہایت خیال رکھتے تھے، عمال کے بہاں ہے جو قاصد آتے ان ہے رعایا کا طال ہو چھتے، ایک دن حضرت ابو موٹی اشعری حظیہ کے بہاں سے ایک آدی آیا آواس سے رعایا کے حالات ہو وقعے۔ انجر جس تمام ملک کے دورے کا بھی ارادہ کیا تھا، اور فرماتے تھے کہ ایک سال متصل دورہ کروں گا، حایا فود مجھ تک پہنچ نہیں سکتی اور عمال ان کی ضروریات کو مجھ تک نہیں پہنچاتے۔ دو مہینہ شام میں دو مہینہ جزیرہ میں دو مہینہ معرش دو مہینہ بر میں اور دو مہینہ بر میں اور دو مہینہ معرش دو مہینہ بر میں اور دو مہینہ بھی اور دو مہینہ بھی اور مہینہ ایک کی شرائی اور حفاظت خود فرماتے تھے ،ایک دن سخت صدقہ میں جو جانور آتے تھے ،ان کی شرائی اور حفاظت خود فرماتے تھے ،ایک دن سخت بو کے صد قد میں ہواؤں کو ہائے ہوئے جادہ ہیں، پو چھاکہ آپ اس وقت گرہ کیوں نظے؟ بو کے جادہ ہیں، پو چھاکہ آپ اس وقت گرہ کیوں نظے؟ بو کے حدر سے بیوں نظے اور مد تے کے دو اونٹ چھوٹ گئے تھے ،میں نے خیال کیا کہ ان کو چراگاہ میں بہنچا آوں۔ ایک روز صد تے کے دو نس آئے تو مر پر چادر ڈالی اور بہتی ہوئی ذمین پر کھڑے ہو کہ حضرت عمان میں موجود تھے، حضرت عمل کی کرم اللہ وجہ ہے اس کا حلیہ قلمبند کروایا حضرت عمان میں موجود تھے، حضرت موتی کی کرم اللہ وجہ ہے ان کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ "حضرت شعیب کی لاکی نے حضرت موتی کی نسبت کھا تھا۔

ان خیر من استاحرت القوی الامین جس کوتم نے لمازم رکھاہے وہ قوی اور این ہے۔

ليكن دو قونيامين بيري-<sup>ع</sup>

ایک دن صدقہ کے او ننوں کے بدن پر تیل لگارہے تھے ،ایک فخص نے کہا"اے امیر المومنین کسی غلام کے معلق بیاکام کر دیاہو تا۔ "بولے" مجھ سے بڑھ کر کون غلام ہو سکتاہے؟جو فخص مسلمانوں کاوالی ہے وہ مسلمانوں کا غلام ہے "۔ "

بازار کی تکرانی کا غاص اہتمام رکھتے تنے ،اگر چہ اس کام کیلئے حضرت عبداللہ منظی اور حضرت سائب ابن زید منظیہ کو خاص طور پر مقرر کر دیا تھا ' کیکن خود بھی بازار کا گشت لگایا کرتے تنے۔ ایک دن بازار ہے گذرے تو دیکھاکہ ایک نی دکان کھلی ہے اسکو توڑ ڈالا،اگر تاجر

ا: مؤطالهامهالك كتاب الاقصية القصناء فيمن ارتدعن الاسلام.

۲: طبری صفحه ۲۷۳۸

۳- اسدالغابه تذكرو معزت عمرُ.

۱۶ - کنزل العمال جلد ۱۳ سفی ۱۹۳۰

د - مؤطالام الك كتاب فموت.

ا کیا جگہ جمع ہو جاتے توان کو کوڑے مارتے اور کہتے کہ راستہ نہ کرو۔ ا

ا یک دن بازار سے گذرے، حضرت عاطب بن ملبعتہ عظیمتہ کودیکھا کہ منتے نیج رہے ہیں اِو لے یا بھاؤ بڑھاؤیلاس کواٹھا کر بازار ہے لے جاؤ۔ <sup>ا</sup>

بیت المال سے مسلمانوں کے جو و ظائف مقرر سے ان کے محروں پر جاجاکر تقییم کر آتے ہے ، ہشام کعمی کا بیان ہے کہ وہ ہاتھ میں قبیلہ خزاعہ کار جسٹر لے لیتے ہتے ، پھر وہاں سے مقام قدیمہ میں جاکر ہر باکرہ و ثمیبہ عورت کواس کا و ظیفہ خوداس کے ہاتھ میں دے دیتے ہتے ، پھر وہاں سے مقام عفان میں آگر و ظائف تقسیم فرماتے تھے۔ ع

حضرت عثمان ﷺ نے بھی اس سنت کو قائم رکھاتھا، مسند امام احمد بن حنبل میں ہے کہ دہ منبر پر تھے اور موذن اقامت کہدر ہاتھا، لیکن وہ اس حالت میں بھی لوگوں کے حالات اور بازار کانرخ یوچھ ٹر ہے تھے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی ای جوش و خروش کے ساتھ فرائض خلافت ادا فرہاتے سے استیعاب بیس ہے کہ ہاتھ بیں درہ لئے ہوئے بازار دل بیں گھومتے رہتے تھے اور لوگوں کو پر بیزگاری، سچائی، حسن معاملت اور پورے پورے ناپ جو کھ کی تر غیب ہو رہتے تھے، ایک دن بازار بیں گئے ، دیکھا کہ ایک لونڈی ایک خرمہ فروش کی دکان پر رور بی ہے، بولے کیا حال ہے؟ بول اس نے ایک در ہم پر میرے ہاتھ مجبور فروخت کی، لیکن میرے آ قانے اس کو واپس کر دیا ابدہ پھیر نے پر راضی شہیں ہو تا۔ انہوں نے سفارش کی کہ محبور لے لواور اس کے دام واپس ابدہ پھیر نے پر راضی شہیں ہو تا۔ انہوں نے کہا تھی خبر ہے۔ یہ امیر المومنین ہیں۔ "اب اس نے اس کی محبور داپس کر دی اور کہا کہ تعجو سے راضی ہو جائے۔ "بولے "اگر لوگوں کا حق پورا نے اس کی محبور داپس کر دی اور کہا کہ تعجو سے راضی ہو جائے۔ "بولے "اگر لوگوں کا حق پورا نے رادو گئے تو جمھ سے زیادہ تم سے کون راضی ہو گا۔ "

ایک دن بازار سے گذرے ،دیکھا کہ لوگ اپن اپن جگہ چھوڑ کر آگے بڑھ گئے ہیں اور لیا اپن جگہ چھوڑ کر آگے بڑھ گئے ہیں بولوگ بولے گئے ہیں ،جولوگ بولے گئے ہیں ،جولوگ آج آج آگے بڑھ گئے ہیں ،جولوگ آج آگے بڑھ گئے ہیں وہ کل اس کو چھوڑ دیں۔ کئے

دمانت

خلفاء کی حفاظت میں سب سے زیادہ گرال قیمت چیز بیت المال تھا، دنیوی باد شاہ سلطنت کا مال اپنے او پر بیدر یغ صرف کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام ﷺ نے اس خزانہ الٰہی کواس دیانت

ان كنزالعمال ص٢١١٤ ت استد جلدا صفح ١٦١ فتوح البلدان صفح ١٥٥٧م.

۲: مند جلداصنی ۳۷۳ هه ۵: استیعاب تذکره حضرت علی کرم الله و جبه به

الرياض النصرة في مناقب العشر وصفحه ١٣٦٠ عن كنز العمال جلمة ١٣٥٠ عاد.

کے ساتھ حفاظت کی کہ اپنے مصارف سے زیادہ اس میں سے ایک حبہ نہیں لیا۔ حضرت ابو بکر پہلے، نے فرائض خلافت کی مصروفیت کی بناء پر بیت المال سے وظیفہ لیا تو اس کے ساتھ یہ تصریح کروی کہ اس کے بعد ان کی تجارت کی آمدنی بیت المال میں منتقل ہو جائے گی۔

فسیاکل آل ابی بکر من هذا المال ویحزق للمسلمین۔ ا اب آل ابو بکر اس بال ہے وجہ معاش لے گی اور مسلمانوں کیلئے پیشہ کرے گی۔ لیکن انتقال کے وقت وظیفہ کی رقم بھی واپس کردی۔ ع

حضرت عمر عظی حیثیت است زیادہ نہ تھی کہ وہ مسلمانوں کے ایک مز دور تھے اس کئے بیت المال سے صرف ای قدر لیتے تھے، جتناا یک مز دور کولینا چاہئے، اسد الغابہ میں ہے۔ و نزل نفسه بسنزلة الا حیرو کا حاد المسلمین فی بیت المال۔ ؟ انہوں نے اہنا بیت المال سے صرف اس قدر لیا جس قدر ایک مز دور اور مسلمانوں کے عام افراد کا حق تھا۔

انہوں نے اپ طرز عمل ہے ہر موقع پر ٹابت کیا کہ بیت المال مسلمانوں کامشتر کہ خزانہ ہے۔ خود ان کااس میں کچھ حق نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے ایک بار حضرت حذیفہ عظیمہ کو لکھا کہ مسلمانوں کے وظیفے تقسیم ہو بچے، لیکن بہت ساکہ مسلمانوں کے وظیفے تقسیم کردو۔ انہوں نے جواب دیا کہ وظیفے تقسیم ہو بھے، لیکن بہت سامال نے گیا ہے، حضرت عمر طفی نے ان کو دوبارہ لکھا کہ یہ بھی مسلمانوں میں تقسیم کردو، ایک بارج کو مجلے تو آمدروفت میں ۱۸۰رہم صرف ہوگئے، ان کواس قدرافسوس ہوا کہ ہاتھ پر ہاتھ بارج کو مجلے تو آمدروفت میں ۱۸۰رہم صرف ہوگئے، ان کواس قدرافسوس ہوا کہ ہاتھ پر ہاتھ بارج کو مجلے تھے ، یہ عمراور آل عمر کامال نہیں ہے۔ ؟

ما الجلَّفنا ان تكون قد اسرفنا في مال الله تعالى ـ هـ

یہ کس قدر نامناسب بات ہے کہ ہم نے اللہ تعالی کے مال میں نضول خرچی کی ہے۔ ایک باریمار ہوئے اور دواکیلئے شہد کی ضرورت پیش آئی، بیت المال میں شہد کا پیسا تعلد مسجد میں تشریف لائے اور منبر پرچڑھ کر تمام مسلمانوں کی طرف خطاب کر کے کہا کہ "اگر آپ لوگ اجازت دیں توبہ شہد لے لوں ورنہ وہ جھے پر حرام ہے "۔"

ایک بارتمام مصارف کے بعد پچھ مال نے گیا تولوگوں سے مشورہ کیا کہ اب یہ کہال خرج کیا جائے؟ بلوگوں نے کہار تمام مصارف کے بعد پچھ مال نے گیا تولوگوں سے مشورہ کیا جائے؟ بلوگوں نے کہلیامیر المومنین ہم نے آپ کوزراعت و تجارت کے کاروبارے روک دیا

ا: بخاری کتاب البوع به ۱۲۳۳ طبری صفحه ۱۲۳۳ ا

٣: اسدالغاب جلد اسفداعه ١٠٠٠ فقرح الهدان ملحد ١٥٨ مد

۵: اسدالغاب جلد ۳ صفحه ۲۷ : نزست الابرار في الاسامي ومناقب الاخيار تذكره معزت عربه

جداب ده آپ کامال ہے۔ "انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف مخاطب ہو کر فربلا کہ تم کیا کہتے ہو، انہوں نے کہا" او گول نے آپ کانام لیا ہے۔ "بولے" تمہیں کہو۔ "انہوں نے کہا" ایک دن آپ میرے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں گئے تو ہم نے آپ ﷺ کو افسر دہ بلاد وسرے روز گئے تو آپ ﷺ خوش تھے، ہم نے وجہ پو چھی تو آپ ﷺ نے فرملا کہ سلے دن میرے پاس صدقے کے دو دنار رہ گئے تھے۔ اسلئے میں رنجیدہ تھااور آج میں نے ان کو تقسیم کردیا اس کئے خوش ہوں۔ "حضرت عمر ﷺ نے فرملا" تم نے کہا میں دنیاو آخرت دونوں میں تمہارا شکر گذار رہوں "۔"

ظافت کے بعد وہ خود مسلمانوں کے ہوگئے تھے اور اپنی ذاتی حیثیت فناکر دی تھی اس لئے ان کو جو کچھ ملتا تھا اس کو یا تو بیت المال میں داخل کر دیتے تھے یا اس کے قبول کرنے ہے انکار کر دیتے تھے۔

ایک بارشاہ روم کا قاصد آیا توان کی بی بی نے ایک اشر فی کا عطر خریدااور اس کوشیشی میں بھر کر شاہ روم کی بی بی کے پاس ہدیمۂ بھیجا، اس نے ان شیشوں کو جواہر ات ہے بھر کر واپس کر دیا۔ حضرت عمر ﷺ نے بیہ جواہر ات دیکھے توان کو فروخت کر کے ایک دینار اپنی بی بی کو واپس کر دیا، بقیہ رقم بیت المال میں داخل کردی۔

ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے چراگاہ میں او نوں کو چراکر خوب فربہ کیااور بازار میں بیچنے کیلئے لائے ، حضرت عمر ﷺ نے دیکھا تو کہا کہ "اے امیر المومنین کے بیٹے یہاں آؤ"وہ آئے تو کہا کہ "امیر المومنین کا بیٹا سمجھ کرلوگوں نے تمہارے او نتوں کو خوب کھلایا پلایا ہے راس المال لے لوبقیہ او نتوں کو بیت المال میں داخل کردو۔

ایک بار حضرت ابو موی اشعری عظیم نے ان کی بی بی عاتکہ رضی اللہ عندا کے پاس ہدنة ایک جادر جیجی۔ انہوں نے اس کو بلا کر سخت تہتک کیااور جادر کو ان کے اوپر پھینک دیا کہ ہم کو اس کی ضرورت نہیں۔ '

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دیانت کا بیہ حال تھا کہ ایک باران کے پاس اصبان سے پچھمال آیاجس میں ایک روٹی بھی تھی، انہوں نے مال کے ساتھ روٹی کے بھی سات ککڑے کئے۔ ہر حصہ پرایک ایک ٹکڑاروٹی کار کھا، پھر قرعہ ڈالا کہ کس کودیا جائے۔

ایک دن بیت المال کاکل مال تقسیم کرے اس میں جھاڑ ودلوائی، پھراس میں نماز پڑھی تاکہ قیامت کے دن لوگ ان کی دیانت کی شہادت دیں۔

ا: مند جلداصغه ۱۹۰۰ تن منه الابرار تذكره حضرت عمرً ـ

ان کو جو چیزیں ہم بینظ ملتی تھیں وہ ان کو بھی بیت المال میں داخل کردیتے تھے، ایک دن انہوں نے جو چیزیں ہم بینظ ملتی تھیں وہ ان کو بھی بیت المال میں داخل کردیتے تھے، ایک دن انہوں نے ایک عطر کی شیشی د کھا کر کہا کہ "بیہ جھے ایک دبھان نے ہدیئة دی ہے۔ "پھر بیت المال میں آئے اور اس میں جو کچھ عطر تھا اٹھیل دیا، اور فرمایا" کامیاب ہے وہ شخص جس کے پاس المال میں وہواور وہ روزاس کو کھائے "۔ ا

ایک بارکس رئیس نے حضرت حسن و حضرت حسین علیماالسلام کودو چادریں ہدیدة دیں،

انسرت علی کرم اللہ وجہد جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، چادروں پر نظر پڑگی تو ہو چھا کہ یہ کہاں

اللہ بانہوں نے واقعہ بتایا توان کو بہت المال میں داخل کر دیا۔ ایک باراصبان نے ان کے

باس بہت سامال اور سامان آیا نہوں نے اس کو چند دیانت دار لوگوں کی حفاظت میں رکھواویا۔ اس

میں سے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عبها نے ایک مشکیزہ شہد اور ایک مشکیزہ تھی مشکوالیا

میں سے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عبها نے ایک مشکیزہ شہد اور ایک مشکیزہ تھی مشکوالیا

منازت علی کرم اللہ وجہد نے آگر گنا تو دو مشکیزوں کی کمی معلوم ہوئی، انہوں نے ہو چھا تو

منازت کر نے والوں نے کہا" ان کاحال نہ ہو چھے ہم ان کو لادیتے چیں۔ "ہولے" تم کو اصل واقعہ

بیان کر تا پڑے گا۔ "نہوں نے کہا" ہم نے ام کلثوم کو دے دیا۔ چتا نچہ فرملیا" میں نے تو یہ تھم دیا

مناوا کے اور ان میں سے جو بچھ صرف ہو چکا تھا اس کی تبان سے سادر ہم منگوا کے اور مشکیزوں کو تمام

منکوا کے اور ان میں سے جو بچھ صرف ہو چکا تھا اس کی بہاں سے سادر ہم منگوا کے اور مشکیزوں کو تمام

منکوا کے اور ان میں سے جو بچھ صرف ہو چکا تھا اس کے بہاں سے سادر ہم منگوا کے اور مشکیزوں کو تمام

منہوں میں تقسیم کر دیا۔ "

یبی دیانت بھی جس نے صحابہ رکھی کے دور خلافت میں جمہوری روح پھو تک دی تھی۔ شخصیت در حقیقت بددیا تی ،خود غرضی اور عیش پرسی کا بھجد ہے ،خود غرض اوگ صرف اس بنا، پر شخصیت کی جمایت کرتے ہیں کہ سلطنت کے تمام افقیارات، سلطنت کی تمام دولت اور سلطنت کے تمام یداخل کے ماتھ مز سلطنت کے تمام یداخل کے ساتھ مز سلطنت کے تمام یداخل کے ساتھ مز سلطنت کے تمام یہ اور وہ مطلق العمالی کے ساتھ مز سلطنت از ائیں ،لیکن جولوگ دیانت کے ساتھ حکومت کرنا چاہتے ہیں وہ تمام دنیا کو خود امور سلطنت میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں، تاکہ ان کے سرکا بوجھ ہلکا ہوجائے اور ان کی ذمہ داریاں بہت میں شرکت کی دعوت دیتے تھے۔ اس لئے سے لوگوں پر تقسیم ہوجائیں ،صحابہ کرام پھی ای اصول پر حکومت کرنا چاہتے تھے۔ اس لئے دو ذود تمام مسلمانوں کو امور خلافت میں شرکت کی دعوت دیتے تھے۔ حضرت عمر حقی نے خران کے تعین کے متعلق تمام صحابہ بھی کو مشور سے کیلئے بلایا تو یہ الفاظ فرمائے۔ ان کے مراث کی اور ان کی امانتی۔ ان کے مراث کی ان کی امانتی۔ ان کے مراث کی ان کا دیا کہ ان کے حکم الا لان تشتر کو ا فی امانتی۔

استیعاب تذکره حضرت علی کرم الله و جبه به

الابرار تذكره حضرت على كرم الله وجهد ۳: كتاب الخراج منحه ۱۳ الدين الخراج منحه ۱۳ الدين المراد تذكره حضرت الله منحه ۱۳ المراد تذكره حضرت على كرم الله وجهد الله المراد تذكره حضرت المراد المراد

میں نے آپ لوگوں کو صرف سلنے تکلیف دی ہے کہ آپ میری المانت میں شریک ہوں۔ مساوات

جب کہ تمام عرب و عجم نے سیادت و حکومت کے ذریعہ ہے دنیا کو اپناغلام بنالیا تھا، اسلام نے صرف تقویٰ و طہادت کو انسان کا اصلی شرف قرار دیا اور قر آن مجید نے تمام دنیا کے خلاف یہ صد ابلند کی۔

إِنَّ أَكْرَمَكُ مُ عِنْدَاللَّهُ عَتَقَنَكُم

تم میں زیادہ شریف دہ ہے جو سب سے زیادہ پر بیز گار ہے۔

صحابہ کرام ﷺ کواگر چہ خلافت النی نے اس شرف سے بھی ممتاز کیا جوروم واریان کا سب سے بڑاؤر بعد تفوق والمیاز تھا، تاہم انہوں نے صرف ند بب واخلاق ہی کواپنااصلی شرف خیال کیا، حضرت عمر بن الحظاب عظیمہ کا قول ہے۔

کرم المومن نفواه و دینه و حسبه و مرو نه و علفه که مسلمان کااصل مایه شرف اس کا تقوی ہے اس کا دین ہے اس کا حسب ہے،اس کی مروت مسلمان کااصل مایہ شرف اس کا تقویٰ ہے اس کا دین ہے اس کا حسب ہے،اس کی مروت ہے اور اس کا خلق ہے۔

اس خیال کایہ متیجہ تھاکہ سیاس حیثیت سے خلیفہ دفت خود اپنے آپ کو تمام لوگوں کے برابر سمجھتا تھااور ہر محفص کے ساتھ مساویانہ ہر تاؤکر تاتھا۔

ایک دن حفرت عمر حالی امور خلافت میں مشغول تھے کہ ای حالت میں ایک آدمی آیا اور کہا کہ "اے امیر المومنین مجھ پر فلال محفی نے ظلم کیا ہے۔ "انہوں نے اس پر کوڑااٹھلیااور کہا کہ "جب میں فصل مقدمات کیلئے بیٹھتا ہوں تو تم لوگ نہیں آتے اور جب خلافت کے دوسرے کاموں میں مشغول ہو تا ہوں تو داور سی کیلئے آتے ہو۔ "وہنار اض ہو کر چلا تو خودا ہے بایااور اس کے سامنے اپنا کوڑاؤال دیااور کہا کہ "مجھ سے قصاص لو۔ "اس نے کہلا" نہیں میں خدا کیلئے معاف کرتے ہو تو نیر ورنداگر میرے لئے در گذر کرتے ہو تو نیم ورنداگر میرے لئے در گذر کرتے ہو تو نیم ورنداگر میرے لئے در گذر کرتے ہو تو جھے بتادو۔ "اس نے کہا" نہیں خدا کیلئے۔ " کے

اگر مجمی امراء و عمال ایکے ساتھ اس مکابر تاؤکرتے جوان میں اور عام مسلمانوں میں تغریق وانتیاز بیداکر تاتو سخت بڑی ہوتے اور اسکو تہدید فرماتے ایک بار حضرت عتب بن فرقد رہے ہے اکی خدمت میں نہایت تکلف کیساتھ ایک لذیذ غذا بھیجی، فرملیا کل مسلمان میں کھاتے ہیں۔ جواب ملانہیں، بولے تو پھر مجھے بھی نہیں چاہئے اسکے بعد ان کو لکھاکہ یہ تمہاری اور تمہارے

ا موطالهمالك كتاب الجهاد باب الشهداء في سبيل الله

۲: اسدالغابه مذكره حفرت عمرً ..

باپ کی کمائی شہیں ہے، تمام مسلمانوں کوہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہواور عیش بری ہے بچے "۔ ا ا یک بار حضرت عبدالله عظمه اور حضرت عبیدالله بن عمر عظم عراق کی کسی میم جس شر یک ہوئے۔ بلٹ کربھرہ آئے تو حضرت ابو موی اشعری ﷺ نے جودہاں کے مور نریتھے، نبائت جوش كيهاته انكاخير مقدم كيابور كهاكه "أكرمين آپ دونوں صاحبوں كو كو كى فائدہ پہنجا سکتا تو میں ضرور پہنچا تا میباں میرے پاس تھوڑا ساصد قہ کا مال ہے جس کو امیر المومنین کی خدمت میں بھیجنا جا ہتا ہوں، آپ لوگ بہال اس روپیہ ہے اسباب تجارت خرید کیں اور مدینہ باکراسکو فروخت کریں،جو تفع حاصل ہو،اس کوخود لیں اوراصل مال امیر المومنین کے حوالے كردير "بيه كهه كرروپيه الح حواله كرويالور حضرت عمر النظام كواسكي اطلاع دے دى، ان دونوں صاحبوں نے اس پر عمل کیا،لیکن جب روپیہ لے کر حضرت عمر ہ پیچھہ کی خدمت میں حاضر ہوئے توانبوں نے یو جھاکیاابو مویٰ نے کل فوج کے ساتھ یمی معالمہ کیاہے؟ بولے نہیں، فرمل<u>ا</u>" میر الز کا سمجھ کر تمہارے ساتھ بیدرعایت کی ہے،اصل اور نفعدونوں دے دو"۔ ت ا یک انہوں نے اپنے غلام کو مکاتب بنلاماس نے کہا کہ ماگر اجازت ہو تو میں عراق کو جاؤب "بولے" مكاتب ہونے كے بعد جہال جامو جاسكتے ہو۔ "وہرواند ہوا تو اور چند غلاموں نے اسکی رفاقت کرنا جابی اور کہا کہ "امیر المونین ہے ایک خط لے لوکہ تمام مسلمان بھار ساتھ عزت ہے بیش آئیں۔ "ہی کواگر چہ معلوم تھاکہ بیدور خواست ان کونا کوار ہو گی تاہم اس نے بیہ ''نذارش کی ڈانٹ کر فرملیا"تم لوگوں پر ظلم کرناجا ہے ہو۔ تم تمام مسلمانوں کے برابر ہو''۔ اس طرز عمل نے تمام قوم میں مساوات کی روح پھونک دی تھی ،اس لئے اگر کوئی مخص خانا، کے ساتھ کسی قتم کاغیر مساویانہ برتاؤ کرتا تھا تو تمام لوگ برہم ہوجاتے تھے، حضرت امير معاويه عليه ميلي بارشام ے فج كو آئے تو ايك مخص نے كباكه "السلام عليك ابهالامبرورحمة الله "تمام الل شام مجر مح اور كهاكديد منافق كون ي جوصرف امير المومنين کوسلام کر تاہے<sup>ہے</sup> زمدو تواضع

ملاطین و امراء کے جاو و جلال ہے آگر چہ انسان دفعنا مرعوب ہو جاتا ہے لیکن حقیقی اطاعت اور اصلی محبت صرف زہد و تواضع ہے پیدا ہو سکتی ہے، صحابہ کرام ﷺ کے دور

ا مسلم كاب المبال والرود باب تحريم استعال الالديب المعدد

٢ - مؤطاله مالك كتاب البيع ع باب اجاء في القراض.

٣- طبادي كماب الكاتب في الوضع عن الكاتب وبيد.

سم: اوب المفرد باب التسليم على الامير ـ

خلاضت میں اگر چہ دنیانے ان کے سامنے اپنے خزانے اگل ذیے تاہم انہوں نے اپنی قدیم سادگی اور خاکساری کو ہمیشہ قائم رکھا۔ اس لئے عرب کی غیور طبیعتوں کو ان کی اطاعت اور فرمانبر داری سے بھی عار واستز کاف نہیں ہوا۔

حضرت ابو بكر طخته خلافت سے پہلے بكريال دوم كرتے تھے، منصب خلافت سے ممتاز ، و ك توا يك جھوكرى نے كہا" اب دہ بمارى بكريال نددو ہيں گے۔ "انہوں نے ساتو بولے" خدا كى فتم ضرور دو بول گا۔ خدا نے جا ہا تو خلافت ميرى قديم حالت ميں كوئى تغير نه پيدا كر سے گئى۔ "چنانچه امور خلافت كو بھى انجام ديتے تھے اور ان كى بكريال بھى دو ہے تھے ، بلكہ اگر ضرورت بوتى تھى توان كو جرا بھى لاتے تھے۔

ایک دن انہوں نے چنے کاپانی انگا تو لوگ شہد کا شربت لائے ، پیالے کو منہ سے لگا کر ہٹا

ایالدر رونے گئے ، جولوگ پاس بیٹھے ہوئے تھے ، وہ بھی روپڑے ، تھوری دیر کیلئے چپ ہوگئے ہر

د دبارہ رونا شروع کیا، لوگوں نے بوچھا آخر آپ کیوں روئے ؟ فرملا میں ایک دن رسول اللہ پلا کے ساتھ تھا، میں نے دیکھا کہ آپ پلا کسی آدمی کود تھکیل رہے ہیں حالا نکہ کوئی شخص آپ پلا کسی تو تھا، میں نے بوچھا یہ آپ پلا کسی کود تھکیل رہے ہیں ؟ فرملاد نیا میرے سامنے مجسم ہو کر آئی تھی میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس سے ہت جاؤوہ ہٹ گی، پھر دوبارہ آئی اور میرے باس سے ہت جاؤوہ ہٹ گی، پھر دوبارہ آئی اور میرے نائی آپ پلا کے بعد کے لوگ بھے آپ نے نائی ہے کہا کہ میرے پاس سے ہت جاؤوہ ہٹ گی، پھر دوبارہ آئی اور بھی خوف بیدا ہوا کہ وہ کہیں بھی سے نائیل واقعہ یاد آگیا اور میرے دل میں خوف بیدا ہوا کہ وہ کہیں بھی سے نائیل سے نائیل کی ساتھ کے انگر سے بیٹ نے ساتھ کے انگر سے بھی کے انگر سے بیٹ نے ساتھ کے انگر سے بیٹ نے ساتھ کیا ہو کہیں بھی سے خوف بیدا ہوا کہ وہ کہیں بھی سے خوف بیدا ہوا کہ وہ کہیں بھی سے نائیل سے نائیل سے بیٹ نے ساتھ کیا کہ کا کہا کہ میرے دل میں خوف بیدا ہوا کہ وہ کہیں بھی سے خوف بیدا ہوا کہ وہ کہیں بھی سے نائیل سے بیٹ نے ساتھ کے گھوں کی دائید یاد آگیا اور میرے دل میں خوف بیدا ہوا کہ وہ کہیں بھی سے نائیل سے نائیل سے نائیل سے بیٹ نے دیا گھوں کی دائیل میں خوف بیدا ہوا کہ دو کہیں بھی نے نہ نہ جائے۔ انہ کی دائیل جائیل سے نائیل میں خوف بیدا ہوا کہ کی دائیل میں نوب نے بھی دو تھی دو تھی دو تھی دو تھی ہوں کے دو کی بھی دو تھی دو ت

حضرت عمر ﷺ کسری و قیصر کے خزانے کے کلید بردار تھے، کیکن زہد و تواضع کا بیہ حال تھا کہ دن انہوں نے چنے کا پانی مانگا، اوگ شہد کاشر بت لائے، بیالے کوہاتھ برر کھ کر تین بار فرملاکہ "اگر پی اول تواس کی مشاس جلی جائے گی اور تلخی (عذاب) باتی رہ جائے گی۔ " یہ کہہ کرایک آدمی کودے دیااور وہ اس کوئی گیا۔

ایک باران کے پاک حضرت عتب بن فرقد عظی آئے دیکھاکہ زینون کے تیل کے ساتھ روئی کھارہ بیں۔ حضرت عمر عظی نے ان کو بھی شریک طعام کرلیا،لیکن یہ لقمہ ہائے خگک ان کے گئے ہے نہ ار میں وطرب کے سازوبرگ دیکھ چکے تھے۔ بولے" یاامیر المومنین آپ کو میدے سے رغبت ہے؟" فرملی"کل مسلمانوں کو مل سکتا ہے۔" انہوں نے کہا ان کے میار الزالوں؟

اسدالغابه مذكره حفرت ابو بكرصديق.

"ایک دن حضرت حفصہ رصی اللہ عنہا کے یہاں آئے،انہوں نے سالن میں زینون کا بیل ڈال کر سامنے رکھ دیابو لے۔"ایک برتن میں دود وسالن، تادم مرگ ند کھاؤں گا"۔ ایک برتن میں دود وسالن، تادم مرگ ند کھاؤں گا"۔ ایک برتن میں دود وسالن، تادم مرگ ند کھاؤں گا"۔ ایک عبوریں عین زمانہ خلافت میں ان کے سامنے تھجوریں رکھ دی جاتی تھیں اور وہ سڑی گلی تھجوریں تک اٹھا کر کھاجاتے تھے۔ ت

لباس اس سے بھی زیادہ سادہ تھا، حضرت انس بن مالک عظمہ کابیان ہے کہ میں نے زمانہ خلافت میں دیکھا کہ ان کے کرتے کے مونڈ ھے پر تذبہ تذبیو ندیگے ہوئے ہیں۔ ع

جاہو جلال کے موقعوں پر بھی یہی سادگی قائم رہتی تھی، شام کے دورے کو گئے توشہر کے قریب پہنچ کر اپنے اونٹ پر غلام کو سوار کرادیا اور خود غلام کے اونٹ پر سوار ہو لئے ، لوگ استقبال کیلئے چشم براہ بتھے، قریب پہنچ تو حضرت سالم چھنٹ نے لوگوں کو اشارے سے بتلیا کہ امیر المومنین یہ ہیں۔ لوگ تعجب ہے باہم کانا پھوی کرنے گئے، فرملیا "ان کی نگا ہیں اہل مجم کے جاہو چشم کو ڈھونڈر ہی ہیں "۔ پی

ایلہ کو گئے تواونٹ پر بیٹے بیٹے گاڑھے کی قمیض بھٹ گئی،اس لئے وہاں کے پادری کودے دیا کہ اس کودھو کر پیوندلگادے،وہ قمیض میں پیوندلگا کر لایا تواس کے ساتھ خودا پی طرف سے ایک نئی قمیض بھی دی، لیکن انہول نے بیہ کہہ کر داپس کردی کہ "میری قمیض پسینہ خوب جذب کرتی ہے"۔ ھ

ایک دن منبر پر چڑھ کر فرمایا کہ "ایک دن وہ تھا کہ میں اپنی خالہ کی بکریاں چرایا کر تا تھااور وہ اسکے عوض میں مشی بھر تھجور دے دیا کرتی تھیں ،آج میر اید زمانہ ہے۔ "یہ کہہ کر منبرے ہتر آئے، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رہ ہے ہا ہے کہا یہ تو آپ نے اپنی تنقیص کی، بولے " تنہائی میں میرے دل نے کہا کہ تم امیر المومنین ہوتم ہے افضل کون ہو سکتا ہے۔ اس لئے میں نے میا کہ اس کوا پی حقیقت بتادوں "۔ "

ان کے دروازے پردربان اور پہرے دارنہ تھے۔ کوہ خوداہ چہرای تھے، جہال ضرورت ہوتی تھی، خود بلے دروازے پر ای تھے، جہال ضرورت ہوتی تھی، خود بلے جاتے تھے اور کام انجام دے کر چلے آتے تھے، ایک دن حضرت زید بن ثابت میں انہوں نے ، اونڈی ان کے بالوں سے جو نمیں نکال رہی تھی، انہوں نے اس کو بٹانا چاہا ہولے "رہے بھی دو۔" انہوں نے کہا" یا امیر المومنین اگر آپ بلوا سجیجے تو ہیں خود حاضر بولے "رہے بھی دو۔" انہوں نے کہا" یا امیر المومنین اگر آپ بلوا سجیجے تو ہیں خود حاضر

ا: اسدالغابه تذكره حضرت عمرً ١٠ مؤطالهم الك كتاب الجامع باب جامع ماجاء في الطعام والشراب.

٣: مؤطاانام مالك كتاب الجامع باب ماجاء في ليس النياب.

۲: مؤطالهام محد باب الزيد والتواضع . فري ملح ٢٥٢٣ م ٢: نزمة الا برار تذكره حضرت عمر . عن طبري صفحه ٢٥٥٨ ـ

ہو تا۔ "بولے" *ضرورت کی تو مجھ کو تھی* "۔

ز بدو تورع کایہ حال تھا کہ اپنے لئے مجھی اینٹ پر اینٹ اور شہتم پر شہتم نہیں رکھی، یعنی گھر نہیں جہلی ہیں جو کچھ آتا ہی وقت تھیم کر دیتے اور کہتے کہ اے دنیا مجھے فریفتہ نہ کر۔ شہر کہا یہ بہا بہت سادہ پہنتے تھے، ایک شخص نے دیکھا کہ ان کے بدن پر ایک بھٹی پر انی قمین سے۔ جب آسین کھینچی جاتی ہے، اور چھوڑ دی جاتی ہے تو سکڑ کر نصف کا اُن تک جاتی ہے، اور چھوڑ دی جاتی ہے تو سکڑ کر نصف کا اُن تک جاتی ہے، اور چھوڑ دی جاتی ہے اور گور کر نصف کا اُن تک جاتی ہے، اور چھوڑ دی جاتی ہے اور گاڑھے کی کا تھ بند باندھے ہوئے اور گاڑھے کی شے، ایک شخص کا بیان ہے کہ تمیں نے دیکھا کہ گاڑھے کا تہ بند باندھے ہوئے اور گاڑھے کی خاور اور گوں کو سچائی اور حسن معاملہ کا حکم دے رہے ہیں، لیکن بعض او قات یہ سادہ لباس بھی ہہ مشکل میسر ہو تا تھا، ایک دن منبر پر چڑھ کر فرملیا کہ "میری ملوار کون خرید تا ہے ؟اگر میر ہے ہاں تہ بندکی قیمت قرض دیتے ہیں۔ " چڑھ کر فرملیا کہ "میری ملوار کون خرید تا ہے ؟اگر میر ہے ہاں تہ بندکی قیمت قرض دیتے ہیں۔ " در بان اور پہریدار کا جھگڑ انہیں رکھا تھا تنہا نہتے اور مسجد کو چلے جاتے۔ "

أيثار

خلافت اللی ایک خوان نعمت ہے جس کواللہ تعالی خود اپنے ہاتھ سے دنیا کے سامنے چن دیتا ہے، لیکن بد بخت لوگ تمام دنیا کو بھو کار کھتے ہیں اور خود اپنا پیٹ بھرتے ہیں مگر خدا کے برگزیدہ بندے پہلے تمام دنیا کو کھلاتے ہیں پھر جو پچھ زیج رہتا ہے خود کھاتے ہیں، صحابہ کرام ﷺ اللہ

از الوبالمفروباب من كانته لدحاجة فهو احق ان يذهب اليد.

r: الرياض النفر ة صفحه الله التاليين الأب المفردات الكبر

س. اسدالغابه تذكره حضرت على كرم الله وجهه.

<sup>»:</sup> استعاب تذكره حضرت على كرم الله وجهه ٢: الصناء

تعالی کے برگزیدہ بندے تھے،اس لئے انہوں نے اس خوان نعمت کو تمام دنیا کیلئے وسیع اور اپنے لئے تنگ کر دیا تھا۔

ایک بار حضرت عمر عظی نے مدینہ کی عور توں میں جادر تقسیم فرمائی۔ ایک عمدہ جاور رہ گئی تو کسی نے کہا" اپنی بی بی ہم کلٹوم کو دے دیجئے۔ "بولے" ہم سلیط اس کی زیادہ مستحق ہیں کیونکہ وہ غزوہ احد میں مشک بھر بھر کریانی لاتی تھیں اور ہم کو پلاتی تھیں "۔'

ایک دن مسلمانوں کو طلے تقتیم فرمارہے تھے۔ ایک نہایت عمدہ حلہ نکلا تولوگوں نے کہا" حضرت عبداللہ بن عمر عظیمہ کودے دیجئے۔ "بولے" نہیں مہاجر بن سعید، ابن عمّاب یا سلیط بن سلیط کودوں گا"۔ ''

انہوں نے اپنے عبد خلافت میں ازواج مطہرات رسی الله عندن کی تعداد کے لحاظ ہے نو بیالے تیار کرائے تھے اور جب میودیا کھانے کی کوئی عمدہ چیز آتی توان میں بھر کر ازواج مطہرات کی خدمت میں جیجیج ، لیکن سب سے آخری بیالہ حضرت حفصہ رسی الله عندا کے پاس ججواتے تھے، تاکہ جو کی ہودہ ان کے حصہ میں آئے۔ ع

لوگوں کے وظیفے مقرر فرمائے تولوگوں نے کہاکہ رجسٹر میں پہلے اپنانام درج فرمائے ، بولے۔ "نہیں اپنے آپ کو ہیں رکھوں گاجہاں مجھ کو خدانے رکھاہے۔ "چنانچہ قرابت داران رسول ﷺ کے نام پہلے لکھوائے ، اپنے ہیے حضرت عبداللہ بن عمر حظیفہ کا وظیفہ حضرت اسامہ بن زید حظیفہ سے کم مقرر فرمایا، توانبوں نے کہا"وہ مجھ سے کسی چیز میں آگے نہیں رہے "بولے"ان کے باب تمہارے باب سے اور وہ تم ہے رسول اللہ ﷺ کو محبوب تھے "۔ " اسراء و عمال مقرر فرمائے تو اپنے خاندان کے کسی مخفس کو کوئی عبدہ نہیں دیاان کے خاندان میں صرف نعمان بن عدی ایک ایسے بزرگ ہیں، جن کو میسان کا عامل مقرر فرمایا تھا، کیکن تھوڑے بی دنوں کے بعدان کوایک جرم پر مو توف مجھی کردیا۔ ہے

اس سے بڑھ کر کیاا یار تغنی ہو علی ہے کہ اپنے بعد جن لوگوں کو خلافت کیلئے منتخب فرمایا ان میں اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رفظہ کی نسیت صاف تصریح کردی کہ خلافت میں ان کا کوئی حصہ نبیں، چنانچہ بخاری میں بیدواقعہ بہ تصریح نہ کور ہے۔

الفرت الى الناس فى العزد.

المايا تذكره مخاب

٣: مؤطأًله مهالك كتاب الزكوة باب حزيته اهل الكتاب والمحوس.

۴ - فقرآالبلدان صفحه ۱۲ م.

۵: - اسدالغابه جلد ۵ سفحه ۴۷، تذکره نعمان بن عدی.

### حق پبندی

اگر خود امراء و سلاطین میں حق پہندی کا مادہ موجود نہ ہو تو رعایا کی آزادی، نکتہ چینی اور حقق طبی بالکل بیکار ہے، لیکن صحابہ کرام وزیر کے دور میں خود خلفاء میں حق پہندی کا اس قدر مادہ موجود تھا کہ ہر جائز نکتہ چینی کے سامنے سر تشکیم خم کر دیتے تھے، اس لئے ایک طرف توان نکتہ چینیوں کے عملی نتائج نکلتے تھے، دوسری طرف قوم میں جائز آزادی کا مادہ پیدا ہو تاتھا، جو خلافت کے استحکام کاسب سے قوی سبب تھا۔

ایک بارحفرت عمر ہو ہے۔ نے فرائن کعبہ کو تعتیم کرناچا با کین حضرت شیبہ ہے۔ نے اسکی

الفت کی اور کہا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ پیکٹے اور حضرت ابو بکر ہو ہے۔ نیادہ محتاج کیا۔ نیادہ محتاج کیاں نہوں نے ایسا نہیں کیا، حضرت عمر ہو ہے۔ نیقیم سے فور آبا تھ تھیج کیا۔ نیادہ محتان سے کین انہوں نے ایسا نہیں گیا، حضرت عمر ہو ہو کی دیت میں وراثت نہیں ملتی، حضر نیاک ایک بار حضرت عمر ہو ہو کی دیت میں وراثت نہیں ملتی، حضرت عمر ہو ہو کہ ایک اللہ پیکٹے نے تم میری فرمان کے ذرایعہ سے ایک باک ہوں کی دیت دلوائی تھی، حضرت عمر ہو ہو کہ نے فور آبا تی دائے بدل دی۔ نیاک کو در اول اللہ پاکل عورت مر تکب زنا ہوئی، لوگوں نے اس کو حضرت عمر ہو ہے۔ کی ضد مت میں ایک پاکل عورت مر تکب زنا ہوئی، لوگوں نے اس کو حضرت عمر ہو ہے۔ کی ضد مت میں گیا تا ہوگی اسکو واپس لے پیش کیا، انہوں نے صحابہ کرام ہو ہو ہے۔ آگئے اور واقعہ معلوم کرنے پر کہا کہ ''اسکو واپس لے پیش کیا، انہوں نے محضرت عمل محالے میں کہ پاگل مر فوع القام پوٹ ۔ حضرت عمر ہو ہے، کی ضد مت میں آئے اور کہا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ پاگل مر فوع القام پوٹ ۔ حضرت عمر ہو گئے۔ کی ضد مت میں آئے اور کہا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ پاگل مر فوع القام بی باکہ اس کو کیوں سنگیار کرتے ہیں؟ انہوں نے اس کو رہا کر دیااور غلغلہ تحبیر بلند کیا۔ ت

ایک بار حضرت ابو مریم رفیقه از وی حضرت امیر معاویه رفیقه کے دربار میں آئے ان کو ان کا آنانا گوار ہوااور بولے کہ "ہم تمہارے آنے سے خوش نہیں ہوئے۔ "انہوں نے کہا کہ رسول اللہ پین ہوئے۔ "انہوں نے کہا کہ رسول اللہ پین سے فرملا ہے کہ خداجس محض کو مسلمانوں کاوالی بنائے آگر وہان کی حاجوں سے آئو بند کر کے ہردہ میں بیٹے جائے تو خدا بھی قیامت کے دن اس کی حاجوں کے سامنے پردہ اللہ بند کر کے ہردہ میں بماوید وزید پراس کا یہ اثر ہواکہ لوگوں کی حاجت براری کیلئے ایک استقل محض مقرر کردہا۔ "

المناسك باب الوداؤد كتاب المناسك باب في مال اللعبية ...

۳ - ابوداونو فی المراة ترث من دیت زوجبار

۳ - ابوداؤد كتاب الحدود باب في الجحون يسر ق لا يعميب.

۴ - ابوداؤد كماب الخران والإمارق

### رحم وشفقت

اطلاقی کتابوں میں باوشاہ کورعایاکا باپ کہا گیاہ، لیکن دنیائے قدیم میں کتنے مند آرائے سر یہ سلطنت گذرے ہیں بورد نیاجدید میں کتنے مدعیان تخت و تائی ہیں، جنہوں نے اپنے بچوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ بچیراہے ؟لیکن صحابہ کرام حظی نہ صرف مجاز ابلکہ حقیقتان بچوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ بچیرتے تھے اور ان سے وائی اطاعت کا خاموش معاہدہ لیتے تھے۔ منزت ابو بکر حظہ کو نیچ دیکھتے تو دوڑ کر کہتے "اے باپ" وہ محبت سے ان کے سر پر ہاتھ بچیر تے۔ ابچیو کریاں کہتیں کہ آپ ہماری بکریوں کا دودھ کیوں نہیں دو ہے؟ وہ دودھ دوھ دیتے اور کہتے کہ اگر ضرورت ہوتو چرا بھی لاؤں۔ مدینہ کے کسی کو شہ میں ایک بر صیار بھی تھی، وہ رات کو جاتے اس کی ضروریات انجام دے آتے۔ جہاڑوں کے دن میں چادرین خرید کر مدینہ کی بیواؤں میں تقسیم فرماتے۔ "

حفرت عمر ہے۔ کادور خلافت آیا توان کی قدیم شدت وجلادت کے تصورے تمام صحابہ ﴿ کانپ اٹھے،اور کہنے لگے کہ دیکھیں اب کیا ہو تاہے؟ حضرت عمر ﷺ کو خبر ہوئی توایک عام مجمع کیااور منبز پر چڑھ کر فرمایا:

" بجھے معلوم ہوا ہے کہ لوگ میری تختیوں سے گھراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خودر سول اللہ پیلا کے زمانہ ہیں عمرہ ہم پر مخی کرتے تھے، پھر معزت ابو بحر منطبہ فلیفہ ہوئے ہیں اس وقت بھی عمرہ مارے ساتھ تخی سے پیش آئے، اب جب کہ دہ خود فلیفہ ہوئے ہیں تو خدا جانے کیا فضب ہوگا؟ "لوگوں نے یہ بالک کی کہاہے، میں رسول اللہ پیلا کا ایک فادم تھا اور آپ پیلا کی رحمت و شفقت کا درجہ کون حاصل کر سکتاہے؟ خدانے خود آپ پیلا کوروف ورجہ کہا ہے، پھر ابو بکر منظبہ فلیفہ ہوئے اور آپ پیلا کوروف ورجہ کہا ہے، پھر ابو بکر منظبہ فلیفہ ہوئے اور ان کے رفق و ملاطفت کا بھی آپ لوگوں کو انکار نہیں۔ میں ان کا بھی ایک فادم اور مددگار ان کے رفق و ملاطفت کا بھی آپ لوگوں کو انکار نہیں۔ میں ان کا بھی ایک فادم اور مددگار تھے ہاں کی نرمی کے ساتھ اپنی تخی کو ملادیا تھا اور تھے بے نیام ہو جاتا تھا دہ چاہے تھے، ایکن اب جب میں فود فلیف تھے تو اس ہو و باتا تھا دہ چاہوں تو بھین کر دوہ مخی دو گذا ہوگی ہے، لیکن صرف ان لوگوں کیلئے جو مسلمانوں پر بوگیا ہوں تو بھی ان کیلئے اس سے زیاد و فرم ہوں جس قدر و دباہم فرم فو ہیں۔ "

ا الرياض النفر و في منا قب دالعشر وجلد مسخه سو

المسالفات تذكرو مفرت ابو بكر

۳. کنز بلعمال جلد ۳ سفحه ۱۳۱۱

٣٠ - الرياض|لنفر وفي مناقب العشر وجلد ٢ صغير ٣٠

اسدالغابه تذكره معزت معيدين مربوع به

فتوح البلدان صغیر ۱۳۰۲ س

خودامیر المومنین کے پاس آتے۔ ا

ایک باربازار سے گزرر ہے تھے کہ ایک نوجوان عورت آئی اور کہا کہ "یاامیر المومنین میرا شوہر مرگیا ہے اور چھوٹے چھوٹے ہیں منہ وہ کوئی کام کر سکتے ہیں نہ ان کے پاس کھیتی ہے نہ مولیثی، جھے خوف ہے کہ ان کو در ندے نہ کھاجا ہیں ہیں خفاف بن ایماء الغفاری کی کھیتی ہے نہ مولیث، جھے خوف ہے کہ ان کو در ندے نہ کھاجا ہیں ہیں خفاف بن ایماء الغفاری کی اور کئی ہوں، جور سول اللہ پیلا کے ساتھ حدیبیہ ہیں شریک ہوئے تھے، حضرت عمر طافہ فوراً مظہر گئے ، وہاں سے پلٹے توایک اونٹ پر غلہ لائے اور ہاتھ میں اونٹ کی مہاردے کر کہا "اس کو ہاک کرلے جاؤ، جب یہ ختم ہوجائے گا تو خدا پھر دے گا۔ "ایک شخص نے کہا" اے امیر المومنین آپ نے اس کو بہت دیا۔ بولے "ایک شخص نے کہا" اے امیر المومنین آپ نے اس کو بہت دیا۔ بولے "ایک قاحہ کا نہ توں محاصرہ کیا اور اس کو فتح کیا۔ "

ایک بار سفر حج کو جارے تھے ،راومیں ایک بوڑھا ملااور اس نے قافلہ کوروک کر بوچھا کہ تم میں رسول اللہ ﷺ بیں۔جب معلوم ہواکہ آپ ﷺ کاوصال ہوچکا تواس نے شدت کریہ و بكاكيا، پھر يوچھا آپ ﷺ كے بعد خليفه كون جوا؟ حضرت عمر ﷺ نے حضرت ابو بكر ﷺ كانام بتليا بولاوه تم من بن جب اس كوان كى و فات كى خبر بهو كى تو پھراى طرح كريه وزارى كى، بھر پوچھاکہ ان کے بعد کس نے زمام خلافت ہاتھ میں لی؟ بولے عمر بن انتظاب ( ﷺ ) اس نے بو چھادہ تم میں ہیں؟جواب دیاتم سے وہی گفتگو کررہے ہیں،اس نے کہا" تو میری فریادرس كيجة ، مجھے كوئى فريادرس نہيں ملك "حضرت عمر ﷺ نے كہاكہ "تم كون ہو؟ تمهارى فريادس لى كئى۔ "بولا" مير اتام ابو عقبل بـرسول الله ﷺ نے مجھے دعوت اسلام دى۔ ميں آپ ﷺ رایمان لاید آپ ﷺ نے مجھے ستو پایادر میں اب تک اس کی سیری وسیر انی کو محسوس کرتا ، ہوں، پھر میں نے بری کاایک گلہ خرید الوراب تک اس کوچ اتا ہوں، نماز پڑھتا ہول اور روزہ ر کھتا ہوں، لیکن اس سال بد بختی نے ایک بکری کے سوا کچھ نہیں چھوڑا تھا، مگراس کو بھی بھیٹریا اٹھالے گیااب آپ میری د تھیری فرمائے۔ "حضرت عمر ﷺ نے فرمایا کہ "ہم سے چشمہ پر ملو۔" منزل پر پہنچے تو او نمنی کی نگام پکڑے بھو کے پیاہے بڈھے کا انظار کرتے رہے ،لوگ آ میکے توصاحب حوض کوبلا کر کہا کہ فلاں بوڑھا آئے تواس کے اوراس کے اہل وعیال کو کھلاتے پلاتےرہو یہاں تک کہ میں جے سے واپس آجاؤں۔ جے سے ملٹے توصاحب حوض سے اس کے متعلق دریافت فرملیا۔ اس نے کہا کہ وہ مبتلائے بخار آیا تھااور تمن دن کے بعد مر گیا۔ میں نے اس کود فن کردیالوریاس کی قبرہے۔حضرت عمر کے نے فور آاس کی قبر پر نماز پڑھی اور اس

ا: الرياض النفر وفي مناقب العشر وجلد المسلحة المره وايت الوحد يفد

٣ بخارى كماب المغازى باب غروة الحديبير

ے لیٹ کرروئے اور اس کے اٹل وعیال کو ساتھ لے گئے اور تادم مرگ ان کی وجہ معاش کے

حضرت علی کرم الله وجبه بازاروں میں جاتے تو بھولے بھٹکے لوگوں کو راستہ د کھاتے، تمالوں کے سریر بوجھ اٹھادیتے ،اگر کسی کے جوتے کا تسمہ گر جاتا تواہے اٹھا کر دے دیتے اور یہ آيت *پڙھتے*۔

تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لايريدون علوا في الارض ولا فسادا و العاقبة للمتقين\_

ہم نے دار آخرے کوان لوموں کیلئے بنایا ہے جو زمین میں فساد اور غلبہ حاصل کر تا نہیں ، عاج اور عاقب سرف پر بیز گارول کیلئے ہے۔

حلم وعفوسیادت کاایک ایساضر دری عضرے کہ عرب کے ان پڑھ بدو بھی اسے واقف تے دینانچہ ایک جامل شاعر کہتاہے،

شئت يوما ان تسوذ عشيرة لا بالتسرع والشتم فبا لحلم اگر تم کسی قبیلہ کے سردار بنتا جاہتے ہو تو حلم و بردباری کے ساتھ سر داری کرونہ اشتعال وشتم کے ساتھ

بالخضونس عرب کی مشتعل طبیعتوں پر تو صرف یہی ایک ایسی چیز تھی جو چھینٹاڈال سکتی تھی،اگران کے ساتھ سخت ہر تاؤ کیا جاتا توروز بغاوت کے شعلے بلند ہوتے،اس لئے معیابہ کرام 🚓 نے نہایت معتدل اصول سیاست اختیار فرمایا تھا۔

كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لايصلح هذا الامرالا بشدة في غير تبجير ولين في غير دهن.<sup>ع</sup>

حضرت عمر ﷺ فرماتے تھے کہ خلانت اس وقت تک صحیح اصول پر قائم نہیں روسکتی جب تک ایس تختی زکی جائے جو ظلم کی حد تک زینچے اور ایس نرمی ز افتیار کی جائے جو

کنزوری پر مبنی بو ۔

لئيان په سختي بھي حقوق العباد اور حقوق الله سُب مند ور سقى ورنه ذاتى معاملات ميں وه روكى

ارد الغايه تذكرها يو عقيل.

r: الريان الصروجند م سخير ۲۳۳.

٣ - أنماب الخران للقاضي الي يوسف.

کے گالے کی طرح نرم ہو جاتے تھے، حضرت عمر ﷺ نے حضرت خالد بن ولید ﷺ کی معزولی کااعلان کیا توایک مخص نے کہا،

ما عدلت يا عمر لقدنز نزعت عاملا استعمله رسول الله ﷺ وغمدت ميقا سله رسول الله ﷺ ولقد قطعت الرحم وحدت ابن العمـ الرحم وحدت ابن العمـ

عمرتم نے انصاف نہیں کیااور ایک ایسے عامل کو معزول کیا جس کور سول اللہ ﷺ نے مقرر فرمایا تھااور اپنی تلوار کو میان میں کر دیا جس کو آنخضرت ﷺ نے قائم کیاتھا، تم نے قطع رحم کیااور ایسے جینڈے کو پست کر دیا جس کو آنخضرت ﷺ نے قائم کیاتھا، تم نے قطع رحم کیااور ایسے چھازاد بھائی پر حسد کیا،

یہ الفاظ بھی عام میں کے گئے تاہم حضرت عمر رفظہ نے ان کو من کر صرف اس قدر کہا کہ تم کو کم سنی اور قرابت مندی کی بناء پر اپنے چھازاد بھائی کی حمایت میں غصہ آگیا۔ ایک وفد وہ مسجد سے آرہے تھے ، راہ میں ایک صحابیہ سے طاقات ہو گئی اور انہوں نے ان کو سلام کیا ، پولیس "اے عمر میں نے تمہار اوہ زماند دیکھا ہے ، جب تم کولوگ عکاظ میں عمر حفظہ کہتے تھے اور اب تو تمہار القب امیر المو منین ہے ، پس رعیت کے معاملہ میں خداسے ڈرواور یقین کروکہ جو شخص عذاب خداو ندی سے ڈرے گائی پر بعید قریب ہوجائے گااور جو موت سے ڈرے گائی کو فوت ہوجائے گااور جو موت سے ڈرے گائی کو فوت ہوجائے کا خوف لگار ہے تھے۔ "ایک محف جو ساتھ میں تھے ہوئے بی بی تم نے تو امیر المو منین کو بہت کچھ کہد ڈالا، لیکن حضرت عمر حظمہ نے کہاجائے دو، یہ خول بنت حکیم ہیں اور عبادہ ابن صامت کی بی ہیں، اللہ تعالی نے سات آ سان کے اوپر سے ان کی بات من کی تھی ، پھر عبادہ ابن صامت کی بی ہیں، اللہ تعالی نے سات آ سان کے اوپر سے ان کی بات من کی تھی ، پھر کو تو اور سننا جائے ہے۔ "

مساوات فى الحقوق

رعایااگرچہ بادشاہ کے تفوق وانتیاز کو گوارا کرلیتی ہے لیکن وہ باہمی تفریق وانتیاز کو مجھی گوارا نہیں کر سکتی ،اس لئے اگر کوئی بادشاہ تمام رعایا کو اپنا گرویدہ بنانا چاہتا ہے تو اس کاسب سے بڑا فرنس یہ ہے کہ ان کے حقوق میں ہمواری اور مساوات پیدا کرے ،صحاب کرام ﷺ کے دور خلافت کے ابتدائی زمانہ میں جو اتفاق واتحاد قائم رہا،اس کاسنگ بنیاد خلفا، کا یمی مساویانہ طرز عمل تھا،اول اول حضرت ابو بکر ﷺ کے سامنے جب خراج دز کو قاکا مال آیا تو انہوں نے سب بر

<sup>🦈</sup> اسدالغابه تذكر داحمه بن هفض مخزومي

ا اصاب تذاروخولد بنت مالک قر آن مجید کی یه آیت قد سمع الله فول التی تحادلف النع النی ک بارے الله علی ک بارے من

برابر برابر تقتیم کردیااور چھوٹے بڑے، آزاد غلام، مرداور عورت سب نے سات سات درہم سے بکھ زیادہ بایا، دوسر سے سال اس سے زیادہ مال آیااور ہر شخص کو ہیں ہیں درہم سلے، اللہ تعالی کے اس فضل و برکت کو دکھے کر بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے تمام لوگوں کو برابر کردیا ، حالا نکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے فضائل ان کی ترجیح کی سفارش کرتے ہیں، لیکن انہوں نے صاف صاف کہد دیا کہ "فضائل کا تواب خداوے گا، یہ معاملہ معاش کامعاملہ ہے، اس میں مساوات ہی بہتر ہے "۔ '

حضرت عمر ﷺ نے آگر چہ فضائل کے لحاظ ہے و ظائف کے مختلف مدارج قائم کئے، تاہم ان کے دل میں بھی بیاہمواری ہمیشہ تھٹکتی رہتی تھی، چنانچہ اپنی خلافت کے اخیر زمانہ میں خود بیر الفاظ فرمائے۔

انی کنت تالفت الناس بما صنعت فی تفضیل بعض علی بعض وان عشت هذه السنته سادیت بین الناس فلم افضل احمر علی اسود و لا عربیا علی عجمی و صنعت کماصنع رسول الله و ابوبکر۔ علی عجمی و کو تعش او گول رجوتر جحدی تھی اس کا مقصد صرف تالف قلوب

میں نے بعض لوگوں کو بعض لوگوں پر جو ترجیح دی مقی اس کا مقصد صرف تالیف قلوب تھا، کیکن اگر اس سال زندہ رہا تو سب کے حقوق برابر کر دوں گااور سرخ کو سیاہ پر ، عربی کو مجمی پر کوئی ترجیح نہ دوں گا،اور دہی طرز عمل اختیار کروں گاجور سول اللہ ﷺ اور ابو بحر خیاتھا۔

### ر عایا کے حقوق کا اعلان

رعایااوربادشاہ کے تعلقات اس قدر تازک، مشتبہ اور پیچیدہ ہوتے ہیں، کہ آگر وضاحت کے ساتھ ان کااعلان نہ کر دیاجائے تورعایا کے تمام حقوق د مطالبات پاہل ہوجائیں، بہی وجہ ہے کہ ظالم سلطنتیں ان حقوق سے رعایا کو عموما ناواقف رکھنا چاہتی ہیں اور ان کا تفصیل اعلان تو عادل سے عادل سلطنت بھی نہیں کرتی، لیکن صحابہ کرام عظی دنیا ہیں معیار عدل کے قائم کرنے کیلئے آئے تھے۔ اس لئے انہوں نے اپنے دور خلافت میں نہایت بلند آئی کے ساتھ ان حقوق کا علان کیا، چنانچ حضرت عمر حقی داختیارات بتائے، انہوں نے فرملیا، تفصیل کے ساتھ خلی کہ حقوق داختیارات بتائے، انہوں نے فرملیا، صاحبواکس محف کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ معصیت الی میں اس کی اطاعت کی

ا: كَتَابِ الْحَرِ الْ لِلقَاصَى الى يوسف صنى ٢٥٠ـ ٢: يعقو بي مطبوعه يورب جلد ٢صنى ٢٤١ـ

ہے یہ کہ احق کے ساتھ وصول کیا جائے ، حق میں صرف کیا جائے اور ناجائز طریقے ہے اس کونہ خرج کیا جائے ، میر کاور تمہارے مال کی مثال بیتم کے ولی ک مثال ہے ، اگر میں متمول ہوں گا تو اس کے لینے ہے احتراز کروں گا اور اگر مختاج ہوں گا تو اس کے لینے ہے احتراز کروں گا اور اگر مختاج ہوں گا تو نیک کے ساتھ اس کو بقدر ضرورت اپناو پر صرف کروں گا، میں کسی کو یہ موقع نہ دوں گا کہ وہ کسی پر ظلم کرے ، اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اس کے چہرے کو اینے یاؤں ہے مسل دوں گا کہ راہ حق پر آ جائے۔

مجھ پر تمہارے چند حقوق ہیں، جن کو میں اس لئے بیان کر تاہوں کہ تم مجھ سے ان کامطالبہ کر سکو، میر افرض ہے کہ میں خراج اور خمس کامال جائز طریقہ ہے وصول کروں، میر افرض ہے کہ جب وہ مال میر ہے ہاتھ میں آ جائے تواس کے مصارف صحیحہ میں صرف کروں، میر افرض ہے کہ تمہارے و ظائف کو بڑھاؤں اور سرحد کی جفاظت کروں اور میر افرض ہے کہ تم کو خطرے میں نہ ڈالوں۔ لیکن اور حقہ ق کی عملی تھکیل نہ اور قرص ہے کہ تم کو خطرے میں نہ ڈالوں۔

لیکن ان حقوق کی عملی تفکیل زیادہ ترامراء و عمال کے ہاتھ میں تھی اس لئے ان کو مخاطب

کر کے فرملا

اچھی طرح سن لومیں نے تم کو ظالم و جبار بناکر نہیں بھیجا۔ میں نے تم کوائر۔ ہدی بنا کر بھیجاہے کہ لوگ تمہارے ذریعہ سے سید ھی راوپائیں، پس فیاضی کے ساتھ مسلمانوں کے حقوق دو بندان کو مارو کہ دوز لیل ہو جائیں بندان کی مدح وستائش کرو کہ ان کو تمہارے ساتھ گردیدگی پیدا ہو۔ ان کے سامنے اپندر دوازے بندر کھو کہ قوی ضعیف کو نگل جائے اپنے آپ کو ان پر ترجیح دے کر ان پر ظلم نہ کرو ، ان کے ساتھ جہالت سے نہ چیش آؤ، ان کے ذریعہ سے کفار کے ساتھ جہاد کرولیکن اس معاملہ میں ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو ،اگر دہ تھک جائیں تورک جاؤ ،لوگوئم کو اور ہو کہ میں نے ان امراء کو صرف اس لئے بھیجا ہے کہ لوگوں کو دین کی بولوگوئم مشکل مسئلہ چیش آ جائے تو اس کو میر سے سامنے چیش کریں۔ تقلیم دیں ،ان پر مال غنیمت تقلیم کریں ان کے مقدمات کے فیصلے کریں اور اگر کوئی مشکل مسئلہ چیش آ جائے تو اس کو میر سے سامنے چیش کریں۔ ت

مظوره

قرآن مجید میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کی یہ خصوصیت بتائی ہے، امرهم شوری بینهم

اليتقوني مطبوعه بورب جلد الصغير الالا

٢ كتاب الخراج للقاضي الي يوسف صفحه ١٧\_

ان کے تمام کام مشورے سے چلتے ہیں۔

اور صحابہ کرام ﷺ کادور خلافت اس آیت کی عملی تفسیر تھا، حضرت ابو بکر ﷺ سیاست کی مہم مسائل کے علاوہ مقدمات کا فیصلہ تھی مشورہ کے بغیر بیس کرتے ہتھے، مسند دارمی میں ہے،
کان ابو بکر افاور د علیه الحصم نظر فی کتاب الله شم فی السنته شم استشار الدومنین

حضرت از بگر عظمہ کے پاس جب کوئی فریق مقدمہ لے کر آتا تو پہلے کتاب و سنت پر انظر ڈالتے ، پھر تمام مسلمانوں سے مشورہ لیتے۔

انہوں نے مہاجرین وانصار کی ایک مجلس شوری قائم کی تھی، جس میں حضرت عمر میں انہوں نے مہاجرین وانصار کی ایک مجلس شوری قائم کی تھی، جس میں حضرت معاذ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف میں انہ محل معاز بن جبل میں انہ محلس شوری تھی ، حضرت زید بن ثابت میں انہ لازی طور پر شریک کئے جاتے تھے۔ ' یہی مجلس شوری تھی جس کو حضرت عمر میں انہ نے دور خلافت میں نہایت کہ ان و تئی، نہایت باضابطہ اور نہایت مکمل کر دیا، لیکن حضرت عمر میں کے خاص کے زمانے میں فتوحات کی انہوت اور ملک کی وسعت کی بناء پر اس قدر کشرت سے بحث طلب مسائل بیدا ہوئے کہ ان کشرت ایک دوسری مجلس کی ضرورت پیش آئی ،اس لئے انہوں نے مسجد نبوی پیش میں ایک انہوں نے مسجد نبوی پیش میں صرف مہاجرین شریک ہوتے تھے۔ ، وسری مجلس کی جس میں صرف مہاجرین شریک ہوتے تھے۔ ،

چنانچه علامه بااذري فتوح البلدان ميل لكھتے ہيں۔

كان للمهاجرين مجلس في المسجد فكان عمر يجلس معهم فيه ويحدثهم عمانيتهي اليه من إمراه فاق\_"

متجد نبوی میں مباجرین کی ایک تمجلس قائم تھی جس میں حضرت عمر ریافی ان معاملات کے متعلق گفتگو کرتے تھے،جوان کی خد مت میں اطراف ملک سے پیش ہوتے تھے۔

ان مجالس کے ذرایعہ سے جوامور طے ہوئے وہ یہ تفصیل حدیث و تاریخ کی کتابوں میں میں بیو

ند کور میں۔

### نبوت وخلافت ميں تفريق وامتياز

جس طرح عدم تفریق والمیاز نے نبوت والوہیت کے ڈانڈے ملادیئے تصاور دنیا نے انبیاء کو صفات اللی کا مظہر قرار دے لیا تھا، اس طرح اگر نبوت و خلافت میں تفریق وامتیاز قائم نہ کی

السركتاب الخراج للقاصى الي يوسف صفحه ٢٢،٢٢ ـ

تنزالعمال جلد ٣ صفحه ١٣٣٢ بحواله طبقات ابن سعد...

m: نتوح البلدان صفحه ٢٤٦٠\_

جائے تودونوں کے حدود باہم مل جائیں، خلیفہ پیفیبر کا قائم مقام ہو تاہے، پیفیبر ہی کی طرح اس کی اطاعت فرض ہوتی ہے، خداخود فرما تاہے۔

اطبعو الله واطبعو الرسول واولى الامرمنكم فداك، فداكر رسول كي اورامراء كي اطاعت كرو

ال بنا، براگر فلیفه اور پیغیر کی حیثیتیں الگ الگ ند قائم کی جائیں تو بچھ دنوں میں دونوں ایک بوجا کیں اور شرک فی المنو قائی ایک جدید سم بیدا ہوجائے، سحابہ کرام پیٹر نے فلافت اللی کو قائم کیا توسب سے پہلے نبوت و ظلافت میں تفریق واندیاز قائم کر کے دنیا کوا یک عام غلط انہی کو قائم کیا تواس کی سزاموت انہی سے محفوظ رکھا،اگر کوئی محض رسول اللہ پیٹ کو مورد سب دشتم بنائے تواس کی سزاموت بہاور خود آپ کے عہد مبارک میں اس کی نظیر قائم ہو چک ہے۔ فلیفہ کے اوب واحترام کا قائم رکھنا ہمی اگر چہ امت کا فرض ہے، تاہم اس کواس معالمہ میں وہ درجہ نہیں حاصل ہو سکتا، جو رسول اللہ پیٹ کو حاصل تھا، حضر ہا او بحر پیٹے مخض ہیں جنبوں نے اس نکتہ کو سمجھا در نبوت و فلافت میں فرق وانتیاز قائم کیا، ایک بار دہ کی مخص کو سخت برہم ہوئے ، سامنے ایک دوسر سے صحابی بیٹے ہوئے ہوئے۔ انہوں نے تیور دیکھ کر کہا" ارشاد ہو تواسکی گرون اڑا دوں " دوسر سے صحابی بیٹے ہوئے کے بعد کسی کویہ حق حاصل نہیں ہے "۔ ا

ا كي باركس في الكو خليفه الله كبابوك "مين خليفه الله نهيس خليفية الرسول على بول".

خانه جنگی سے اجتناب

اخیر زمانے میں اگر چہ مسلمانوں کی تکواریں خود مسلمانوں کے خون سے سیر اب ہونے لگیں ،لیکن متعدد تربیت یافتگان عہد نبوت نے اپنے دامن کواس کی چھینٹوں سے محفوظ رکھا ۔
۔ بیلے حضرت عثان ہے ۔ کے زمانہ میں خانہ جنگی کی آگ بھڑکی ،لیکن جب بعض او گوں نے ان کو معرکہ آرا ، ہونے کا مشورہ دیا ، توانہوں نے صاف کہد دیا کہ "مجھ سے یہ نہ ہوگا کہ رسول اللہ ﷺ کا خلیفہ بنول اور خود آپ ہی کی امت کا خون بہاؤں۔ " '

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانہ میں یہ شعلے بلند ہوئے تو حضرت احف بن قیس عظمہ ان کی حمایت کیلئے اٹھے اتفاق ہے حضرت ابو بکرہ عظمہ سے ملا قات ہوگئی، انہوں نے ان کوروکا

ا: ابوداؤد كماب الحدود باب الحكم فيمن سب التبيّ

ا: التيعاب تذكره معزت ابو بكراً.

۳: - مسنداین طنبل جلداصفحه ۲۷ مسند عثمان ـ

اور کہاکہ "رسول اللہ ﷺ نے فرملاکہ "اگر دو مسلمان باہم جنگ کریں تو دونوں جبنی ہیں"۔
جنگ صفین میں حامیان علی حظہ نے جب حضرت سہل بن صنیف حظہ پرالزام لگلاکہ
دو ہنگ کرنے میں لیت و لعل کرتے ہیں تو ہو لتے ہم نے جب کی مہم کیلئے کندھے پر تکوار رسمی
تو ضدانے اس مشکل کو آسان کر دیا البتہ یہ جنگ ایس ہے کہ ہم مشک کاایک منہ بند کرتے ہیں تو
دو سر اکھل جاتا ہے (یعنی ایک کے طرفدار ہو کر لاتے ہیں تو فربق تخالف بھی مسلمان ہی ہوتا
ہے۔ جس سے جنگ کر نانا جائز ہے۔) پچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں کیو نکر شریک ہوں۔
جیاج و حضرت زبیر جی کے ذمانہ میں خانہ جنگی ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عمر جی کے پاس دو مخص آئے اور کہا کہ لوگ تباہ ہوگئ آپ عمر جی کے جیے اور رسول اللہ ﷺ
کے پاس دو مخص آئے اور کہا کہ لوگ تباہ ہوگئ ، آپ عمر جی کے جیے اور رسول اللہ ﷺ
کے سابل ہیں ، آپ کیوں نہیں انصے۔ بولے "اسلئے کہ خدانے میرے بھائی کاخون حرام کر دیا

فقاتلوهم حتى لاتكون فتنة چهاد كروتاكه فتنه وفسادنه بوئيائي

بولے اتنا تو ہم لڑ چکے کہ فتنہ دب گیااور دین خداکا ہو گیااور اب تم لوگ اس کے لڑنا چاہتے ہو کہ اور بھی فتنہ وفساد ہواور دین خدا کے سواد وسرے کا ہو جائے۔ ع

متعدد سی ابہ عقد ایسے تھے جونہ صرف خود الگ رہتے تھے بلکہ دوسر وں کو بھی اس خانہ جنگی سے الگ رکھنا چاہتے تھے۔ چنانچہ حجاج اور حضرت ابن زبیر حقظہ میں جنگ ہوئی تو حضرت جند بن عبداللہ بحل حقیہ نے معس بن سلامہ کے پاس قاصد بھیجا کہ تم لوگوں کو جمع کرو میں ان کے سامنے ایک حدیث بیان کروں گا۔ لوگ جمع ہوئے تو فرملیا کہ رسول اللہ پھلانے نے میں ان کے سامنے ایک حدیث بیان کروں گا۔ لوگ جمع ہوئے تو فرملیا کہ رسول اللہ پھلانے نے ایک سریہ بھیجا، مقابلہ ہواتو حضرت اسمامہ بن زید حقظہ نے ایک کافریر تکوار ماری اس نے فور آگہہ پڑھ لیا، لیکن انہوں نے اس کاکام تمام کردیا، آپ کو معلوم ہواتو وہ ہزار عذر کرتے رہے ، لیکن آپ کی کتے رہے کہ قیامت کے دن اس کے لاالہ الااللہ کاکیا بواب دو گے۔ ع

عمر وبن سعید بزید کی جانب سے مدینہ کا گور نر تھا، جہاج اور عبداللہ بن زبیر علیہ کے در میان جنگ ہوئی تواس نے مکہ کو فوج بھیجنا جائی، لیکن حضرت ابوشر کے انصاری علیہ نے کہا کہ "آگر اجازت ہو تو وہ عدیث بیان کروں جس کا آپ نے فتح مکہ کے دن اعلان کیا تھا، آپ

ان بخاري كماب الايمان باب المعاصى من امر الجللية -

۲ بخاری کتاب المغازی باب غروة الحد مبیته

٣ بخارى كمّاب النفسر بأب توله قا مكوجم حى لا تكون **لنده.** 

٣: مسلم كتاب الله يمان بأب المدليل على الأمن بات لا يشرك بالله هيماد خل الجنته والنمات مشر كاو خل النار

نے فرملیا تھا کہ مکہ کو خدانے حرم بنایا ہے منہ کہ آدمیوں نے ،اس لئے کسی مسلمان کیلئے یہ جائز نہیں کہ اس میں خون بہائے۔ "اگر عمر و بن سعید نے اس حدیث پر عمل کیا ہو تا تواس آگ کے ایند ھن میں کم از کم بہت کچھ کی آ جاتی۔ لیکن اس نے کہا" مجھے تم سے زیادہ اس کا علم ہے ،مکہ نافر مانوں اور خونیوں کواچی دامن میں ہناہ نہیں دے سکتا۔ ا

جب این زیاد اور مر وان نے شام بی اور حضرت این زبیر کے نے کہ بی اور قراہ نے بھرہ بیں یہ طوفان اٹھایا تو بعض لوگ حضرت ابوبرزہ اسلمی کے پاس آئے اور اس پر افسوس ظاہر کیا، بولے مجھے قریش پر سخت غصہ آتا ہے، اے کروہ عرب تم جس ذلت، جس گر ابی اور جس افلاس میں جتلا تھے ہوہ تم کو معلوم ہے، پھر خدا نے تم کو اسلام اور محمد ﷺ کے ذریعہ سے نجات دلائی یہاں تک کہ اس درجہ کو پنچ اب دنیا نے پھر تم کو برباد کر دیا ہیہ جو پچھ شام میں ہور ہاہے خدا کی قتم وہ صرف دنیا کیا ہے۔

اگر رعلیا ہیں کی منے کی ہے جینی اور اضطراب کے آثار نملیاں ہوتے تو قبل اس کے کہ یہ پنگاریاں بحر کیس سحابہ کرام رہ ن ندونصیحت کے چھینوں نے ان کو بجمانے کی کوشش کرتے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رہا ، حضرت امیر معاویہ رہا ہی کا جانب ہے کوفہ کے گور نر شعبہ ان کا انقال ہوا تو رعلیا ہیں ہے جینی کے آثار نمود اور ہوئے، حضرت جریر بن عبد اللہ معلیہ نے ای وقت ایک خطبہ دیا، جس کے الفاظ یہ ہیں۔

عليكم باتقاء لله وحده لاشريك له والوقارو السكينة حتى ياتيكم امير فانما ياتركم الان استعفوا لامير فانه كان ليحب لعفو\_

تمبارے لئے اس حالت میں تقویٰ ،و قار اور سکون لازم ہے ، یہاں تک کہ دوسر اامیر آئے اور دہ آندوالا ہے۔ اپنے امیر کو معاف کرو ، کیونکہ دہ معافی کودوست رکھتا ہے۔

متعدد صحابہ ﷺ نے اس کھکش ہے الگ ہو کر عزلت گزینی اختیار کرلی تھی، حضرت ابن الخطلیہ ﷺ دنیاہے قطع تعلق کر کے دمشق میں کوشہ نشین ہو گئے تھے اور شب وروز نماز اور تنبیج و جہلیل میں معروف رہتے تھے۔ "

حضرت عثمان علیہ کی شہادت کے بعد حضرت سلمہ بن اکوع علیہ ریذہ میں چلے گئے اور عمر وہیں مقیم رہے ،صرف وفات سے دوجار روز پیشتر مدینہ میں آگئے تقے عوال انہول نے

ان يخارى كتاب العلم اليبلغ العلم الشاهدالفائب.

۲ بخاري كماب الفتن-

المستخاري كماب الايمان باب قول الني الدين الصحيع

٣: ابوداؤو كتأب الملباس بأب ماجاه في اسبال الازار

شادی ہمی کر لی تھی اور اوالاد ہمی ہوئی ہمی ، ایک بار حجاج نے ان سے کہا کہ "اس گوشہ کیری نے می کود انز داسلام سے خارج کر دیا"۔ بولے نہیں مجھ کور سول اللہ کلا نے اسکی اجازت دی تھی۔ ایک حضرت محمرت سعد بن و قاص بھی نے آگر چہ عمر بحر فوجی زندگی بسر کی تھی ، تاہم حضرت منان بھی خانہ جنگی ہوئی تواس میں بالکل حصہ نہیں لیااور خانہ نشین بالک حصہ نہیں لیالار معاویہ بھی نے اور بھائی نے تر فیب دی کہ خود و عوی خلافت کریں، حضرت امیر معاویہ بھی نے امات کی خواہش کی لیکن وہ اسے گوشہ عزالت سے نہیں نظے۔ "

حضرت معیدین عاص میچه نے نبھی فتنہ کے خوف سے بالکل عزالت گزی اختیار کرلی اور جنگ منین وجمل کسی میں شریک نہیں ہوئے۔ م

دنانچہ دعنرت ہیں۔ پہلے اس زمانہ میں مصرکے ایک وادی میں گوشہ نشین ہوگئے اور وہیں و فات یائی، چنانچہ ال کے انتساب سے ان کانام وادی ہیب پڑ گیا۔ م

یزیر بن مواوی بینی می ایک صحابی کی ایک صحابی کی سیال از ساوران سے کباکہ اس فتنہ سینی می می می ایک صحابی کے سیال از ساوران سے کباکہ اس فتنہ سینی می کیارائے ہے۔ بولے میر سے دوست ابوالقاسم پیلا نے مجھے وصیت کی ہے متعلق آپ کی کیارائے ہے۔ بولے میر سے دوست ابوالقاسم پیلا نے مجھے وصیت کی ہے کہ اثراس میں کی واقعات ہیں آئیں تواحد پر جاکرائی تکوار توڑ ڈاٹواور خانہ نشین ہو جاؤ آگر کوئی بائیو تمہار کے کم میں گھس آئے توبستر پر چلے جاؤ آگر بستر کی طرف بھی برھے تو گھنوں کے بائی میٹو جاؤ آمر بہو کہ ایپ اور دوز خیم چلے جاؤ آگر بستر کی طرف بھی برھے تو گھنوں کے بائی میٹو جاؤ آمر کہ والواور دوز خیم چلے جاؤ آگر بستر کی طرف بھی برجے تو گھنوں کے بائی میٹو جاؤ آمر کی جائے میں نے کموار توڑ ڈائی ہے اور خانہ نشین ہو گیاہوں۔ ق

#### اطاعت خلفاء

معسیت البی کے مواہر موقع پر سحابہ کرام ﷺ کی گرد نیں خلفاء کے سامنے جھک جاتی تہمیں ، سحابہ کرام ﷺ کی گرد نیں خلفاء کے سامنے جھک جاتی تہمیں ، سحابہ کرام ﷺ کی اور واجب العمل کوئی کام نہ تھا، ایم جب حضرت کار ہے ہے ۔ اخرت محر ﷺ کے سامنے ایک حدیث بیان کی اور انہوں نے اس بر اوک دیا، تو کمال اطاعت گذاری کے لیجے میں ہولے کہ "اے امیر المومنین اگر آپ فریائی تو میں بہمی اس حدیث کی روایت نہ کروں "۔ "

<sup>.</sup> فارئ ماب المتن باب العرب في المعتدر

۶ ما داخلیه تغرّ کره حضرت سعد بن و قامن.

۲ ا مدالغا به تذکره حفرت سعید بن عاص به

n: مستن المحامنر وجلداول صغمه ١٠٠٠

١٠ مندائن صبل جلد ٣ صني ٢٣٦ .
 ١٠ ابوداؤد كتاب الطهارة باب التميم

ایک بار حضرت ابو بکر عظمہ ایک شخص بر سخت برہم ہوئے ،سامنے ایک صحابی بیٹھے ہوئے ،سامنے ایک صحابی بیٹھے ہوئے ،بولے ارشاد ہو تواس کی گردن اڑادوں ، غصہ فرد ہوا تو بو چھاکہ اگر میں تکم دیتا تو تم واقعی اس کو قتل کرڈالتے ؟ بولے ہاں۔

ایک بار حضرت ابو موی اشعری رفت ہے جے کے متعلق لوگوں کو فتو کی دیا، کیکن ایک آدمی نے کہا بھی آپ تفہر جائے، کیونکہ امیر المومنین (حضرت عمر طفیہ )نے دوسر اتغیر کیا ہے، انہوں نے فور ألوگوں ہے کہا کہ میں نے جو فتو کی دیا ہے اس پر عمل نہ کرو، امیر المومنین آرہے ہیں،ان کی اقتداء کرو۔ "

حضرت ابوذر کھ اور امیر معاویہ کھی میں ایک آیت کے متعلق اختلاف ہوااوریہ اختلاف ہوااوریہ اختلاف ہوااور بیا اختلاف المیر معاویہ کھی سے حضرت عثان کھی خدمت میں ان کی شکایت کی ان معاویہ کی خدمت میں ان کی شکایت کی انہوں نے ان کو بلوا بھیجااور کہا کہ اگر آپ دمشق سے نتقل ہو کرر بذہ میں آجاتے تو ہم سے قریب تر ہو جاتے ،انہوں نے بخوشی ان کی اطاعت کی اور ربذہ میں آکر مقیم ہو گئے ،وہ خود فرماتے ہیں۔

ولوامروا علی حشیا سمعت واطعت ط اگرلوگ مجھ پر حبثی کو بھیامیر بناتے تومیںاس کی اطاعت کرتا۔

حضرت عمر فظی نے ایک انصاریہ سے نکاح کیا،اس سے بچہ بیدا ہوااس کے بعد طلاق دے دی، ایک دن قبامیں آئے دیکھا کہ بچہ کھیل رہا ہے اٹھا کر اپنے سامنے اونٹ پر بٹھالیا۔ لڑکے کی نانی آئی اور بچے کو چھینا چاہا، معاملہ حضرت ابو بکر صدیق کے فدمت میں پیش ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق کے فدمت میں پیش ہوا تو حضرت ابو بکر دو، حضرت عمر مظی چپ چاپ گئے اور بچھ جواب نہ دیا۔ علیہ علیہ علیہ کے اور بچھ جواب نہ دیا۔

بنوامیہ نے اسلام کے نظام سلطنت کو بہت کچھ بدل دیا تھا، تاہم حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے عبدالملک بن مروان کوایک خط میں لکھا کہ جہاں تک ممکن ہوگامیں تمہاری اطاعت ۔ ہے دریغینہ کروں گا۔ ھ

یہ اطاعت صرف خلفاء کی زندگی ہی تک محدود نہ تھی بلکہ ان کی و فات کے بعد بھی اس کا اثر ہو تا تھا۔

٢: مُسانى كتاب الحج بإب ترك التسميعة عند الأملال

س بغارى كتاب الزكوة باب مااوى زكوة ـ

س. مؤطالهم الك كتاب الا قضيه باب ماجاء في الموثث من الرجال ومن احق بالولد.

<sup>2:</sup> مؤطاله م ألك كتاب الجامع باب ماجاء في بلبيعة.

ایک جذای عورت ( غالباسی ابیہ ہوگی ) خانہ کعبہ کاطواف کررتی تھی، حضرت عمر بن اخطاب حظیمہ کا گذر ہوا تو فر ہالو گوں کو فزیت ندوہ گھر ہیں جائے بیٹھو ،وہ جاکر خانہ نشین ہوگئ، حضرت عمر خیف کا انقال ہوا تو ایک فخص نے جاکر کہا، تمہارے روکنے والا تو مرگیا، اب گھر ہے باہر نکلو، بولی ہیں ایک نہیں ہوں کہ زندگی ہیں ان کی اطاعت اور مر نے کے بعد نافر الی کروں۔ اسلام بحب تمام الل مدینہ نے بزیر بن معاویہ کی بیعت کو فنج کردیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عبدا نے اپنال و عیال اور نوکر چاکر سب کو جمع کیا اور کہا ہیں نے رسول اللہ تھی ہو ہے سالہ کہ نمور کرنے والوں کیلئے تیا مت کے دن جمنڈ ا قائم کیا جائے گا، ہم نے اس فخص کے ہاتھ پر اللہ اور رسول چلا کیلئے بیعت کی جائے اس کو اس کے بڑھ کر غدر نہیں ہو سکتا کہ ایک فخص کے ہاتھ پر اللہ اور رسول کیلئے بیعت کی جائے اور پر اس سے بڑھ کر غدر نہیں ہو سکتا گئے میا ہے کہ ایک میں ہو سکتا ہوں کہ بیات کی جائے جس کے دیا ہی میرے اور اس کے در میان کوئی تعلق نہیں۔ گ

رسول الله ﷺ کی زندگی کا مقصد چونکه خلافت اللی کو دنیا کیلئے منبع خیر و برکات بناتا تھا، اسلئے آپ نے اطاعت امر اکی ایک خاص حد مقرر فرماوی تھی اور معاصی منکرات کو اطاعت کے دائرہ سے الگ رکھا تھا،اور ایک موقع پر صاف صاف فرمادیا تھا کہ اطاعت کا تعلق صرف نیک کاموں ہے ہے۔ ''

سحابہ کرام علی نے اطاعت ظفاء کے متعلق ہمیشہ ای اصول پر عمل کیا ہمی وجہ ہے کہ ان کے عہد میں ظفاء جادہ اعتدال ہے سر مو تجاوز نہ کر سکے ،ایک بار حضرت عمر طفیہ نے منبر پر چڑھ کے کہا، "صاحبو!اگر میں دنیا کی طرف جھک جاؤں تو تم لوگ کیا کرو تے ؟ایک شخص وہیں کھڑ اہو گیا اور تکوار میان ہے تھینچ کر بولا، تمبار اسر اڑادیں گے۔ حضرت عمر طفیہ نے اس کے آزمانے کوڑانٹ کر کہاتو میری شان میں یہ لفظ کہتا ہے اس نے کہاباں تمہاری شان میں، بولے ،الحمد للہ قوم میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ میں کچ ہوں گاتو مجھے سیدھا کردیں گے۔"

خلفائے راشدین ﷺ کے بعد جب خلافت نے سلطنت کا قالب اختیار کرلیا، تواس وقت بھی سحابہ کرام ﷺ میں اس اصول کو محفوظ رکھالور امر او کے تاجائزا حکام کے سامنے اپنی گردن خمنہ کی۔

ایک بار مدینه کی ایک مروانی گور نرنے حضرت سہل بن سعد عظمه کی زبان سے حضرت

ا: موطالهام الك كمّاب التي باب جامع الحجيد

٢: - بخاري كتاب المعتمل باب اذا خال عند قوم شبينا ثم عوج فقال بعولافد.

۳: بخاری کتاب المغازی

علی علی ایمان کہلواتا جاہا، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔

ایک بار حضرت عبادہ بن الصامت دیا نے حضرت امیر معاویہ دیا کا الفت شروع کی اعلانیہ خالفت شروع کی انہوں نے حضرت عثان دیا کو لکھ بھیجا کہ عبادہ نے شام میں سخت فتنہ و فساد کھیلا رکھا ہے آپ ان کو بلا لیجئے ،ورنہ میں ان کو جلاوطن کر دوں گا،انہوں نے ان کو مدینہ میں بلالیااور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، بولے کہ رسول اللہ پیلا نے فرملیا ہے کہ میرے بعد کچھ امراء ہوں گے ،جو بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی بنائیں سے ،اس لئے جو لوگ خدااور خدا کے رسول پیلا کی نافرمانی کرتے ہیں ان کی اطاعت نہیں کرنی جائے۔ ع

ایک بار حضرت عبدالله بن عمره بن العاص معجد میں حدیث بیان کررہے تھے، حضرت عبدالرحمٰن ﷺ ابن عبدرب الکجیہ آئے اور حلقہ میں شامل ہو محے، جب وہ روایت کر پیکے تو بولے کہ آپ کا بھیجا معاویہ ہم کو تھم دیتا ہے کہ باہم ناجائز طور پر اپنا مال کھائیں اور اپنے بھائیوں کو قبل کریں، حالانکہ خداوند تعالی فرما تاہے۔

يا ايها الذين امنو الا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تحاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما\_

مسلمانوا اپنے مال باہم تا ہا تر طور پرنہ کھاؤ بجز اس صورت کے جب تم میں باہم رضامندی کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم ہوں اور اپنے آپ کو قمل نہ کروخداتم پر مہریان ہے۔ بولے خدا کی اطاعت میں ان کی اطاعت اور خدا کی نافر مانی میں ان کی نافر مانی کرو۔ سے

حضرت معاویہ نے بزید کے ہاتھ پر بیعت لیناچاہی، تو حضرت عبدالر حمٰن بن ابی بکر علیہ نے سخت خالفت کی اور کہا کیا ہر قل کی سنت جاری کی جائے گی، کہ جب ایک قیصر مرے گاتو در سر اقیصر اس کا جانشین ہوگا، خدا کی تئم ہم ایسا نہیں کریں گے ،امیر معاویہ علیہ نے ان کو دولت ومال دے کر ہموار کرنا چاہا اور اس غرض کے ان کی خدمت میں لاکھ روپے بیسے لیکن انہوں نے یہ کہہ کرانکار کردیا کہ میں دین کو دنیا کے بدلے میں نہیں بچ سکنگہ کے انہوں نے یہ کہہ کرانکار کردیا کہ میں دین کو دنیا کے بدلے میں نہیں بچ سکنگہ ک

سلاطين وامراء كي عملي مخالفت

صحابہ کرام ﷺ کے دل میں خدااور رسول ﷺ کے سواکس کاخوف نہ تھا اسلے وہ امر او سلاطین کی دلیر لنہ مخالف ہوتی تھی، سلاطین کی دلیر لنہ مخالف ہوتی تھی،

۲: منداحرین طبل جلد ۵ منی ۳۲۵ ـ

الا مسلم كماب الامارة باب الامر بالو فاصيحة الخلفاء الاول فالاول.

۳: اصابہ تذکرہ عبدالرحمان بن عبداللہ۔

اس سے ان کوروکتے رہتے تھے، حضرت عثمان ﷺ نے متجد نبوی ﷺ کا قدیم نقشہ بدلنا جاہا تو تمام سحابہ ﷺ نے عام مخالفت کی، یبال تک کہ ان کوایک عام مجمع میں تمام صحابہ ﷺ کو جموار کرنا پڑل کے

اخیر زماند میں جب خلافت نے حکومت کی شکل اختیار کرلی اس وقت بھی صحابہ کرام ﷺ نے اس جو ہر کومحفوظ رکھا۔

ایک بار حضرت عبدالقد بن عباس عظم نے عرفات میں کہاکہ لوگ تلبیہ کیوں نہیں کہنے ؟ حضرت عبدالقد بن عبار عظم ساتھ تھے ہولے کہ معادیہ کاخوف مانع ہے ،یہ سننے کے ساتھ ہی خیمے سے نکلے اور تین بارلبیک کہناور فرمایا کہ علی عظم کے بغض سے انہوں نے سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ '

مروان مدینه کا گورنر تھا،ایک بار حضرت ابوسعید خدری ﷺ نماز پڑھ رہے تھے، مروان کا لاکاسانے سے گذر الور انہوں نے پہلے اس کو ہٹایا،وہ نہ ہٹا تو مارا،وہ رو تا ہوامر وان کے پاس آیا مروان نے ان سے کہا ہے جیتیج کو کیوں ماراہ ؟ بولے میں نے اس کو نہیں بلکہ شیطان کو مارا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر کوئی شخص حالت نماز میں کس کے سامنے سے گذر جائے تو پہلے اس کو ہٹائے اگرنہ ہے تو اس سے مقاتلہ کرے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ ا

### تشتت واختلاف ہے اجتناب

سحابہ کرام ﷺ اگرچہ آزادی کی بناپر خلفاء سے مناظرہ کرتے تھے مباحثہ کرتے تھے، رہ وقدح کرتے تھے،اختلاف کرتے تھے،لیکن اختلاف کو قائم نہیں رکھتے تھے،ایک بار حضرت مثان حظیمہ نے منی میں چار رکعت نماز پڑھی،حضرت عبداللہ بن مسعود عظیمہ نے اختلاف

<sup>:</sup> مسلم كتاب الصلوة باب فعنل بنا والمسجد-

١ - نسائيُ كتاب الجياب اللهيه بعرفة -

۳ نسائی کتاب الدیات والقصاص باب من اقتص حقه وون السلطان و بخاری کتاب الصلوق، بخاری میں ہے۔ شاب من بی انی معیط۔

م: -- ترمذي ابواب الجمعة باب في الريعتين اذا جاءالرجل والإمام مخطب.

كيااور كهامي فيرسول الله ﷺ ك ساتھ يبال دور كعت نمازير هي، حضرت ابو بكر منهة کے ساتھ دور کعت نماز پڑھی،حضرت عمر رہے، کے ساتھ دور کعت نماز پڑھی،اس کے بعد تم نے اور راہتے اختیار کر کئے ہیں تو جار رکعت پر دو ہی رکعت کو ترجیح دیتا ہوں، کیکن اس کے بعد خود حیار رکعت اواکی ،لوگوں نے کہایہ کیا؟ ابھی تو آپ نے حضرت عثمان عظمہ پرروو قدح کی اور پھر جارر کعت نماز پڑھتے ہیں، بولے اختلاف بری چیز ہے۔<sup>ل</sup>

حضرت عبدالله بن عمر ﷺ اگرچہ بے حد متبع سنت تصاور اس وجہ سے جب منی میں تنهانماز برصے تھے، تو قصر کرتے تھے، لیکن جب الم کے ساتھ نماز کا تفاق ہو تا تواختلاف کے نوف سے حیار ہم ہی رکعت ادافر ماتے تھے۔ <sup>ع</sup>

سحابہ کرام کھ اختلاف و تشتت ہے اس قدر ڈرتے تھے کہ جن احادیث سے مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو سکتا تھا۔ اس کی روایت ہے بھی احترام فرماتے تھے ،رسول ﷺ نے جن سحابہ ﷺ کی نسبت ناراضی کے کلمات فرمائے تھے ان کو حضرت حدیقہ عظام مدائن میں بعض لوگوں ہے بیان کرتے تھے توہ لوگ حضرت سلمان ﷺ کے پاس آگران کی تصدیق کرنا عیاہتے تھے، کیکن وہ یہ کہ کر ٹال دیتے تھے کہ حذیفہ ہی کوان کاعلم ہے، حضرت حذیف عظم، کو معلوم ہوا تو وہ ان کے پاسِ آیئے اور کہا کہ آپ میری روایتوں کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ بولے کہ رسول اللہ ﷺ مجھی مجھی خفاہو جائے تھے اور ناراضی کی حالت میں اپنے اصاب کو پچھو کہد دیاکرتے تھے، تو آپان کے ذریعہ ہے دلول میں بعض اصحاب کا بغض اور بعن اسحاب کی محبت پیدا کرتے ہیں اور اختلاف و تفریق کاسبب بنتے ہیں،اگران کی روایت سے بازنہ آئیں کے تومیں حضرت عمر ﷺ کو نکھوں گا۔ ﷺ

.حقوق طلی

جس طرح سلطنت كافرض حقوق كاديناب،اى طرح رعايا كافرض حقوق كاليناب،جب سی نظام حکومت میں یہ دونوں عضر شامل ہو جاتے ہیں تو میزان عدل کے یلے برابر ہو جاتے ہیں، صحابہ کرام ﷺ کے عہد میں خلافت جن عاد لان اصول پر قائم رہی، اس کا سبب انہی وونوں عناصر کا اجتماع تھی سحابہ کرام ہوئی آگر چہ نہایت بے نیاز تھے تاہم سلطنت ہے اپنے پورے حقوق کے لینے میں دریغ نہیں کرتے تھے آلیک دفعہ حضرت عمر ﷺ نے مال خمس میں ے اہل بیت کاحق دیالیکن ان کو کی معلوم ہوئی توسب نے لینے سے انکار کردیا۔ ع

ابوداؤد كتاب المناسك باب الصلوّة بمني المسلم تناب الصلوة باب قصر الصلوّة مني المسلم تناب الصلوة باب قصر الصلوّة مني ا

ابوداؤد كتاب النة باب في انسى عن سب اصحاب رسول الله . ابوداؤد كتاب الخران والإمارة باب في بيان مو : ضع قسم الخمس و سهم ذي القربي .

صحابہ کرام کے نہ صرف اپنے حقوق لیتے تھے۔ بلکہ جو گردہ ضعیف ہوتا تھااس کے حقوق بھی طلب کرتے تھے، عہد نبوت میں آزاد شدہ غلاموں کا ایک لاورات اور بیکس گردہ تھا، اس لئے جب کہیں ہے مال آتا تو آپ سب سے پہلے ای کس میرس گردہ کو حصہ دیتے تھے، آپ کے بعد جب دفتر قائم ہوااور تمام وظیفہ خواروں کے نام لکھ گئے تویہ گردہ بالکل نظرانداذ کر دیا گیا، حضرت عبداللہ بن عمر طبطہ نے ان کے حقوق کا مطالبہ کیا، اور خود حضرت امیر معاویہ طلب کے۔ ا

# امر اءوعمال

رسول الله ﷺ کے عہد مبارک میں صرف دو قشم کے عمال کا تقرر ہوا احکام دولاہ اور محصلین ذکوۃ ،جو صحابہ ﷺ محصل ذکوۃ بناکر روانہ کئے جاتے بتھے ان کو۔

۱) ایک فرمان عطامو تا تھا، جس میں بہ تصر تکے بنایا جا تا تھاکہ کس متم کے مال کی کتنی تعداد میں کتنی تعداد میں کتنی زکر ہے استفار کر کے یاحق سے زیاد مال لینے کی اجازت نہ تھی۔

۱) یہ لوگ جب زکو قاومول کر کے لاتے تھے تو آپ ان کا محاسبہ فرماتے تھے ، کہ نہیں کو کی مدیر قدۃ نہد میں ا

ناجائزر تم تو نہیں و مول کی ہے۔

") تمام عمال کو بغذر شرور معاوضه ملا تعادر مقدار ضرورت کی تقتی آپ نے خود فرمادی تھی۔
من کان لناعام الافلیک تسب زوجه فان لم یکن لم خادم فلیک تسب خادما
و ان لم یکن له مسکن فلیک تسب مسکناو من اتحد غیر ذالك فهم غال فی جو مخص بمارعال ہواس کو ایک بی کر لینا چاہئے اگر اس کے پاس ملازم ند ہو توایک ملازم رکھ لینا چاہئے اگر اس کے پاس ملازم ند ہو توایک ملازم مرکم لینا چاہئے اگر اس کے پاس ملازم ند ہو توایک کمر بنالینا چاہئے ، لیکن اگر کوئی اس سے زیادہ لے گا تو وہ فائن ہوگا۔

محابہ کرام ﷺ نے جس صدافت مراستبازی دیانت اور ایٹر نفسی کے ساتھ ان ادکام کیابندی کی دون کے محاس اخلاق کا طغرائے اقیاز ہے، تصلین زکوۃ کونوگ بہترین منتب بلکہ بعض حالتوں میں اپناکل بال دے دیتے تھے، لیکن وہ لوگ صرف دی مال لیتے تھے، اور اس قدر لیتے تھے جس کی رسول اللہ ﷺ نے اجازت دی تھی، چنانچہ زکوۃ کے عنوان میں اس کی متعدد مثالیس پہلے دھے میں گذر پھی ہیں۔

خیانت کاار تکاب توایک طرف بعض صحابہ کے خیانت کے خوف سے اس خدمت تی کو تبول کرنا پند نہیں کرتے ہے ، چنانچے ایک بارر سول اللہ ﷺ نے حضرت ابو مسعود انصاری صحیح، کو مصدق بنا کر بھیجنا جا ہا تو فر مایا کہ ایسانہ کرنا کہ قیامت میں تمہاری پشت پر کوئی صدقہ کا اونٹ بلبلاتا ہوا نظر آئے (لیمنی خیائت نہ کرنا) بولے کہ اب میں نہیں جاتا ،ار شاد ہوا کہ میں تمہیں مجبور مجمی نہیں کرتا۔ ع

ا: ابوداؤد كتاب الخراج باب في ارزاق العمال\_

r: ابوداؤد كتاب الخراج باب في غلول الصدق. \_

ایکبار آپ ﷺ نے ارشاد فرملیا۔

يا ايهاالناس من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غل ياتي به يوم القيامة\_

لو کو اجو فخص ہمارا عامل ہووہ اگر ایک دھاکہ یااس ہے بھی کم ہم ہے چمپالے توبیہ خیانت کامال ہے۔اس کو قیامت ہیں حاضر کرنا پڑے گا۔

ایک صحابی جو عامل تھے ،یہ س کر بول اٹھے یارسول اللہ ﷺ مجھ کواس خدمت سے سبکدوش فرمائے ۔ صحابہ کرام علیہ کورشوت خوری سے اس قدر اجتناب تھا کہ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ علیہ حسب معاہدہ یہود خیبر کے یہاں نصف پیداوار تقسیم کرنے کیلئے گئے اور یہودیوں نے رعایت کی غرض سے عور تول کے زیور جمع کر کے ان کے رشوت ہیں دینا چاہا تو یہودیوں نے رعایت کی غرض سے عور تول کے زیور جمع کر کے ان کے رشوت ہیں دینا چاہا تو یہ حرام ہے اور ہم حرام مال نہیں کھا سکتے۔ ا

۴) وہ عمال کے تقر رمیں تھی قشم کی رور عایت بیند نہیں کرتے تھے، یبی دجہ ہے کہ اس معاملہ

<sup>:</sup> ابوداؤد كتاب الاقضية باب في بدايالعمال\_

٢: مؤطالهم الك كتاب المساقات بإب ماجاء في المساقاح.

٣: ابوداؤد كماب الزكوة باب في الاستعفاف.

۲: طبری صفحہ ۲۰۵۲ 🐪 ۵: طبری صفحہ ۲۰۹۰ ـ

۲: استیعاب تذکره خالد بن معید بن عاص ۱

میں رشتہ داری کا لحاظ ومروت نہیں کرتے تھے، چنانچہ حضرت بزید بن ابوسفیان ﷺ کو شام کاعامل مقرر کر کے بھیجا تو فرملیا کہ وہاں تمہاری قرابتیں ہیں، شاید اماریت کیلئے تم ان کو ترجیج دو، تبہاری نسبت مجھے بھی خوف ہے کیو نکہ رسول اللہ ﷺ نے فرملیاہے کہ جو تفخص مسلمانوں کاوالی ہوااور وہر عایت ہے ان برامراء مقرر کرے تواس برخدا کی لعنت ہوگی۔ ٣) الل بدرك متعلق معزت ابو بكر مظاف أور معزت عمر مظاف كاطرز عمل بالكل متفاد تها، حضرت عمر منطقه ان سے ملک اور غد ہبی خدمت لیتے تھے ،لیکن حضرت ابو بمر منطقه فرماتے یتھے کہ میں کسی بدری صحابی کو عامل نہ بناؤں گا،اور ان کو موقع دوں گا کہ اپنے بہترین اعمال کے ساتھ خداہے ملاقی ہوں کیو تکہ اللہ تعالی ان کے اور صلحاء کے ذریعہ ہے امتوں کی مصیبت اور عذاب کواس ہے زیاد ہو فع کر تاہے، جتنی ان ہے مدد حاصل ہو سکتی ہے۔ س) عمال کی تمام ترکامیابی کادار و مدار اس پر ہے کہ ان کے رعب و داب اور انڑ واقتدار کو ہر ممکن طریقے ہے قائم رکھاجائے، بی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ امراء و عمال ہے قصاص نہیں ليتے تھے بلكہ ديت داواتے تھے، حضرت ابو بكر مناف كا بھى يى دستور تھا، ايك بار حضرت غالد ﷺ علمی سے بہت ہے او کول کو تمل کروادیا، حضرت عمر ﷺ نے حضرت ابو بمر عظ كوقصاص لينير آماده كيا، ليكن انبول في كبا" جاف دواور خاموش ربو"-حضرت عمر عظ کے زمایے میں عبدوں کی تر تیب تقتیم میں اور بھی وسعت بیدا ہوئی، صوبوں کی تقسیم جو پہلے ،وچکی تھیاس کے عادہ انہوں نے ملک کی جدید تقسیم کی اوراس تقسیم كى روسے مكه ، مدينه ، شام ، جزيره ، اعره ، كوفيه ، مصراور فلسطين كوالگ الگ صوبه قرار ديااوران ش حسب ذیل عمال مقرر فرمائے۔

> لیعنی حاکم صوبه لیعنی میر منش لیعنی دفتر فوت کامیر منش لیعنی کلکئر لیعنی افسر 'ولیس لیعنی افسر خزانه لیعنی صدر الصدور اور منصف

والی کاتب کاتبدیوان صاحبالخران صاحباحداث صاحب بیتالمال قاضی

والی کا سناف نہایت و سیچ ہو تا تھا، چنا نجیہ حضرت عمر ﷺ نے حضرت عمار بن یاس کے کا کو فد کاوالی بناکر رواند فرملیا تو دس ۱۰ آدمی الی کے اسناف میں دیئے۔ ع

ا: مند جلداصفی ۲ بری صفی ۱۹۳۱ ۳: طبری صفی ۱۹۲۲ میلاد تذکر و قرظه ا) ان عمال کے تقر رہیں حضرت عمر حقید اکثر موقعوں پراپی فطری جوہر شنای سے کام لیتے ہے ، عرب میں جو لوگ کسی خاص وصف میں عام طور پر مشہور تھے ، مثلاً حضرت امیر معاوید حقید حضید حضید کم اپنی سیاست معاوید حقید حضید حضید کرب حقید کر اپنی سیاست دانی کی وجہ سے دہاۃ العرب کیے جاتے تھے ،یا حضرت عمر و معدی کرب حقید اور حضرت طلحہ بن خالد حقید کہ فن حرب میں بے نظیر خیال کئے جاتے تھے ،ان لوگوں کو ملکی یا فوجی عہد وں کو دینے میں بہت زیادہ مکت شنای کی ضر ورست نہ تھی ،ان کی شہر ت نے خودان کوان عہد وں کا مشخق بنادیا تھا، کیکن ان کے علاوہ جن لوگوں میں ان کو کوئی خاص قابلیت نظر آئی ان کوان قابلیت نظر آئی

حضرت عبداللہ بن ارقم ﷺ ایک سحائی سے جور سول اللہ ﷺ کے کا تب سے اور آپ کو ان کی دیانت پر اس قدراع تاہ تھا کہ جب دہ خط لکھ کے لاتے سے تو آپ اس کو پڑھوا کے سنت بھی نہیں سے ،ایک بار آپ ﷺ کی خدمت میں کہیں سے خط آیا آپ ﷺ نے فرملیاس کا جواب کون لکھے گا؟ حضرت عبداللہ بن ارقم ﷺ نے فرملیا کہ میں "چنانچہ خودا بی طبیعت سے جواب لکھ کر لاے اور دہ آپ ﷺ کو نہایت پند آیا، حضرت عمر ﷺ موجود سے ان کو بواب لکھ کر لاے اور دہ آپ ﷺ کو نہایت پند آیا، حضرت عمر ﷺ کی موجود سے ان کو اللہ اللہ کے لیا ہے بیت اللہ کی مقرر فرملید اللہ کی اللہ میں مقرر فرملید اللہ کی ان کی مقرر فرملید اللہ کا فرمیں مقرر فرملید اللہ کی مقرر فرملید اللہ کا فرمیں مقرر فرمیں مقرر فرمیں مقرر فرمیاں کا فرمیں مقرر فر

ایک بار حضرت عمر رہے ہیتے ہوئے تھے ایک عورت آئی اور کہا کہ تمیر شوہر سے زیادہ افضل کون ہو سکتا ہے ، دات بھر شب بیداری کر تاہے گرمیوں کے دن میں برابر روزے دکھتا ہے ، حضرت عمر رہائی نے بھی اس کی تعریف کی اور وہ شر ماکر چلی گئے۔ حسن اتفاق سے حضرت کعبین سور رہیں ہے موجود تنے ہولے یا امیر المو انین آپ نے عورت کا انصاف شوہر سے نہیں دکولیادہ شکایت کرتی ہے کہ میر اشوہر مجھ سے داوور سم نہیں دکھتا، حضرت عمر رہائی نے موجود سے کہ میر اشوہر مجھ سے داوور سم نہیں دکھتا، حضرت عمر رہائی نے عیب می عورت کو داپس بایا اور اس نے اب صاف صاف اس کا قرار کیا، حضرت عمر رہائی نے کعب می سے اس کا فیصلہ کراویا اور ان کو اس وقت بھر دکا قاضی مقرد کر کے بھیج دیا۔ ت

تمام عمال فاروقی میں صرف حضرت عمار بن یاسر منظمہ ایک ایسے بزرگ تھے،جو فن سیاست سے بالکل نا آشنا تھے اور باایں ہمہ نہایت معزز مکی عبدے پر ممتاز تھے، لیکن خود حضرت عمر منظمہ نے جب ان کو معزول کیا توصافہ ہمن ف فرمادیا۔

لقد علمت ما انت بصاحب عدر ولكني تاولت و نريدان نمن على الذين

اسد الغابه تذكر وحضرت عبد الله بن ارقم \*.

۳: اسدالغایه تذکره کعب بن سوژ.

استضعفو الارض ونجعلعهم آئمته وتحعلهم الوارثين

میں خود جانگا تھا کہ تم مکی خدمت کے اہل نہیں ہو لیکن میں نے اس آیت کے معنی کی عملی تشریح کی ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں کمزور تھے اور ان لوگوں کو اماد دارے بنا کیں۔

ذاتی قابلیت کی عادہ خارتی اوصاف کے لحاظ سے بدول پر ہمیشہ شہریوں کو ترجیح دیے تھے۔ خ اور اپنے قبیلہ کے کئی خص کو کوئی ملکی عبدہ نہیں دیتے تھے اپنے خاندان میں صرف نعمان بن عدی کو میسان کاعامل مقرر فرملیا لیکن انکو بھی چند دنول کے بعد ایک حیلہ سے معزول کر دیا۔ آ ملکی عبدوں پر ہمیشہ صحیح اور تندرست او گول کو مامور فرماتے تھے، حضرت سعید بن عامر خیجنہ کی نسبت معلوم ہواکہ ان پر بھی بھی غشی طاری ہو جلیا کرتی ہے، توان کو طلب فرملیا اور جب انہوں نے اس کی معقول وجہ بیان کی تو پھر ان کو خدمت مفوضہ پرواپس کر دیا۔ آ

غیر نداہب کے لوگوں میں صرف ابوزید کی نسبت اصابہ میں لکھاہے کہ حضرت عمر مظافتہ نے ان کو عامل مقرر کیالوراس کے سواکسی عیسائی کو عامل نہیں بنایا۔ مراہ سریرہ تندیک مزتمہ میں تندیم تندیم

ی ممال کے انتخاب کی مختلف صور تمیں تھیں۔

ا) کبھی حضرت عمر خیانہ خود صحابہ کرام کی کو جمع فرماتے اور ان سے طالب اعائت ہوتے،
پنانچہ ایک بارتمام صحابہ خیانہ کو جمع کر کے کہا کہ "اگر آپ اوگ میری مدونہ کریں گے تو
دوسر اکون کرے گا"تمام صحابہ خیانہ نے بخوشی آبادگی ظاہر فرمائی اور حضرت عمر خیانہ
نائی وقت حضرت ابوہر یرہ خیانہ کو بحرین اور جمر کا کلکٹر مقرد کر کے روانہ فرمایا، بالسنہہ
اس وقت مکی خدمت زیدو تقدیل کے خلاف سمجھی جاتی تھی، اس لئے حضرت ابو عبیدہ بن
جراح خیانہ نے کہا کہ عمر اہم نے اصحاب رسول اللہ تیانہ کو آلودہ و نیا کر دیا، حضرت عمر
خیانہ نے فرمایا آخر جس نے اس کے سوائس سے مددلوں، بولے آگر ایسانی تو شخواہ اس قدر
مقرد کروکہ خیانت کی طرف اکل نہ ہونے یا کمیں۔

ا بعض او قات صوبوں یا صلعوں کی طرف ہے منتخب اشخاص کو طلب کرتے ہے ،اور ان کو وہاں کا عامل مقرر فرماتے ہے ،ور ان کو وہاں کا عامل مقرر فرماتے ہے ، چنانچہ ای طریقے کے مطابق حضرت عثان بن فرقد عظام کوفہ کے ،اور حجاج بن علاط عظامہ بھر و کے کلکٹر مقرر ہوئے ہے۔

طبری منی ۲۶۷۸۔ ۳: فتوح البلدان منی ۳۵۱۔

٣ اسدالغابه تذكره نعمان بن عديَّد

۱۷: استیاب مذکره معرت سعیدین عامر .

۵: كتاب الخراج منحه ۲۵،۶۴ ـ

") حفرت عمر خی کو عمال کے انتخاب میں ایک بزی و شواری یہ پیش آئی کہ لوگ حق الخد مت لیمنازید و نقد س کے خلاف سجھتے تھے۔ لیمن اگر اس ایثار پر سلطنت کے کاروبار کی بنیاد رکھ دی جاتی تو آئندہ چل کر مختلف و شواریاں پیش آئیں، اس لئے حضرت عمر حی الله بنیات سعدی حی الله ایک بار حضرت عبدالله بن سعدی حی الله الله کی خد مت میں حاضر ہوئے تو فرمایا کیا بجھے یہ فہر نہیں کہ تم بعض مکی خد متیں انجام دیے ہو اور جب تم کو معاوضہ و باتا ہے تو نالیند کرتے ہو؟ انہوں نے کہا" ہاں میر بیاس کھوڑے ہیں اور جب تم کو معاوضہ و باتا ہے تو نالیند کرتے ہو؟ انہوں کے کہا" ہاں میر بیاس کھوڑے ہیں جا ہتا ہوں کہ مسلمانوں کی خد مت جبہۃ الله انجام دوں ، ہولے ایسا ہم گزند کرو میں نے بھی رسول الله پی کے زمانہ میں ایسا کیا تھا۔ انجام دوں ، ہولے ایسا ہم گزند کرو میں نے بھی رسول الله پی کے زمانہ میں ایسا کیا تھا۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ اس مال کولے کر دولت مند بنواور صدق کرو ، جو مال بغیر حرص و سوال کے مل جائے اس کولے لواور جونہ طے اس کے چیجے نہ بڑو۔ ا

۳) ان کے زمانہ میں جب عمال کا تقرر ہوتا تھا۔ تو ان کو متعدد صحابہ عقد کے ماہے ایک فرمان عطا ہوتا تھا، جس میں ان کی تقرری اور فرائض کی تصریح ہوتی تھی، یہ عامل جس مقام پر پہنچنا تھا، تمام رعایا کہ سامنے اس فرمان کو پڑھ کر سناتا تھا، چنا نچہ حضرت صدیفہ بن ممان دیجہ کو جب مدائن کا عامل مقرر کر کے بھیجا تو فرمان میں یہ الفاظ تھے،

سمعو اله و اطبعوه و اعطوماسالکم ان کی سنو!ان کی اطاعت کرد،اورجو کچھوھا تگیںان کودور

انہوں نے یہاں آگریہ فرمان پڑھا تو لو گوں نے کہا آپ جو جا ہیں مائٹمیں ، بولے جب تک تمہارے یہاں رہوں اپنا کھاتا اور اپنے گدھے کا جارہ جا ہتا ہوں۔ ع

۵) حفر عمر حظه کواس پر سخت اصرار تفاکه امر اه د عمال عیش و سعم میں مبتلانه ہونے پائیں، حاکم و محکوم میں مساوات قائم رہے، غیر قوموں کی عاد تنب ان میں سر ایت نہ کرنے پائیں، حاکم تک فیخص بلار وک ٹوک پہنچ سکے، چنانچہ حضرت منتبہ بن فرقد عظیم، کو بہ تصریح لکھالہ

و ایا کیم و التنعم و زی اهل الشرك و لبوس الحریر۔ عیش و شعم، الل شرك كي وضع ، اور حریر ہے احتراز كرو۔

اس بنا پرجب کسی مخص کوعامل مقرر فرماتے تھے تواس سے بیہ معاہدہ لے بیتے تھے کہ

تركي محورت برسوارنه موكا ٢) چمناموا آنانه كمائكا

۳) کری خورے پر خوار نہ ہو ہ ۳) باریک کیڑے نہ ہنے گا

ے نہ پہنے گا ہے) دروازے سے پر در بان نہ ر کھے گا ۵) اہل حاجت کیلئے درواز و بمیشہ کھلار کھے گا۔ <sup>ع</sup>

ا: مندابن منبل جلدامني عاوابوداؤد كتاب الخراج باب وزاق العمال

ا: الميد الغابر مذكره مذاف بن اليمان وكتاب الفراج مولى ١٠٠

٣ - مڪلوة منحه ٢٥٨ بروايت بيتي \_

اور جو عمال الن شر الط کی خلاف ورزی کرتے سے ،ان کو فور امعزول کردیتے سے ،ایک دفعہ راستے میں جارہے سے ،دفعہ اولا آئی اے عمر اکیا یہ معاہدے حمہیں نجات دلا سکتے ہیں؟ حالا نکہ تمہاراعا فل عیاض بن غنم باریک کپڑے پہنتا ہے اور در بان رکھتا ہے، حضرت عمر خطی الانکہ تمہاراعا فل عیاض بن غنم باریک کپڑے پہنتا ہے اور در بان رکھتا کہ در وازے بر واقعی نے محمد بن مسلمہ کو بھیجا کہ جس حال میں پاؤان کو پکڑ لاؤ،وہ آئے تودیکھا کہ در وازے پر واقعی در بان ہے اندر تھس کے تو دیکھا کہ در وازے بر اقعام خصر سے اندر تھس کے تو دیکھا کہ جسم پر باریک قبیص ہے، انہوں نے کہا امیر المو منین کی خدمت میں حاضر ہو، بولے بدن پر قباؤال لوں بولے نہیں ، وہ ای حالت میں حضرت عمر خطی خدمت میں حاصر ہو، بولے بدن پر قباؤال لوں بولے نہیں ، وہ ایک کرنے اور ایک عصا اور کم سامنے آئے تو انہوں نے قبیص انز والی ،اس کے بعد اُون کا ایک کرنے اور ایک عصا اور کم بر یوں کا ایک کرنے اور ایک عصا اور موت بہتر ہے، بولے گھر انے کی بات نہیں تمہارے باپ کانام غنم ای لئے رکھا گیا تھا کہ وہ کمریاں چرایا کر تاقعاد کے دکھا گیا تھا کہ وہ کمریاں چرایا کر تاقعاد کی دور کی بات نہیں تمہارے باپ کانام غنم ای لئے دکھا گیا تھا کہ وہ کمریاں چرایا کر تاقعاد کی دور کی میں عنم کمری کو کہتے ہیں۔

حضرت سعد کے بنب کوفہ میں ایک عظیم الشان محل تقبیر کرلیااور حضرت عمر منطقہ کو معلوم ہوا، کہ ان کی وجہ سے ان تک فریاد ہوں کی آواز نہیں پہنچ سکتی تو محمہ بن مسلمہ منطقہ کو بحیج کراس میں آگر اگراوی۔ ع

مصری مضری مضرت خارجہ بن حذافہ منظانہ نے ایک بالاخانہ تیار کروایااور مضرت عمر عظانہ کو خبر معلق کو خبر ہوئی تو مضرت عمر و بن العاص عظانہ کو لکھ بھیجا کہ مجھے معلوم ہواہے کہ خارجہ نے ایک بالا خانہ تیار کروایا ہے اور اس کے ذریعہ سے اپنے عمسائیوں کی پروہوری کرنا چاہتا ہے، میر انط جس وقت بہنے اس کو فور امنہدم کردو۔

ایک بار حضرت بلال منظ نے شکایت کی کہ امرائے شام پر ند کے گوشت اور میدے کی روئی کے سوااور کچھ کھاتا ہی نہیں ہوتا اس پر حضرت عمر نہیں ہوتا اس پر حضرت عمر منظ نہیں ہوتا اس پر حضرت عمر منظ نے سخت کرفت کی اور تمام عمال سے اقرار لیا کہ روزانہ فی کس دوروفی اور زینوں کا تیل تعلیم کرنا ہوگا، اور مال غنیمت کی تقلیم مجمی مساویانہ طور پر ہوگی۔ ع

ان کواس براس قدراصرار تھاکہ حضرت عتبہ بن فرقد عظیمہ نے استیمیاس کھانے کی کوئی عمدہ چیز ہدیدہ بینجی توانہوں نے پوچھاکیا کل مسلمان یہی کھاتے ہیں، بولے نہیں، اس وقت ان کو لکھاکہ یہ تمہاری اتمہارے باپ کی کمائی نہیں جوخود کھاؤدی تمام مسلمانوں کو کھلاؤ۔ ف

ال دارو كير كانتيدية تفاكه عمل نهايت سادهاور متقطفانه زند كى بسركرت يته، چنانچه ايك بار

ا: كَتَابِ الْخُرَاجُ مَنْحَدُ ٢٦٦\_ الله المستحدُ ١٣٥٠.

٣: حين الحاضر وجلد امنى ١٩٥٠ ٢٠ ١٠ يتنوني جلّد ٢ منى ١٦٨ ١

البارى جلدا صفى اسم مومسلم كتاب الماس والزيديد.

حضرت عمر عظی نے ایک عامل کو طلب فرمایادہ آئے توساتھ میں صرف ایک توشہ دان ،ایک عصالور ایک پیالہ تھا، حضرت عمر عظی نے دیکھاتو ہوئے کہ تمہارے پاس ای قدر اثاثہ ہے ہوئے اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ عصارِ توشہ دان ٹانگ لیٹا ہوں اور بیالے میں کھالیتا ہوں۔ ل

حفرت حذافہ بن الیمان عظی مدائن کے عالی مقرر ہو کر آئے تولوگوں نے کہا جو جی چاہے طلب فرمائے ہولے صرف اپنا کھاٹا اور اپنے کدھے کا چارہ چاہتا ہوں۔ وہاں سے پلٹے تو جس حالت میں گئے تھے ،اس میں سر موفرق نہ آیا تھا، حضرت عمر عظیہ نے دیکھا تولیث کئے کہ تم میرے ہمائی اور میں تمہاد ابھائی ہوں۔ '

حضرت عمر ﷺ شام میں آئے اور حضرت ابو عبیدہ عظیمہ کازم و تعقف و یکھا تو فرمایا ابو عبیدہ تمہارے سواہم میں ہے ہر ایک کو دنیانے بدل دیا۔ ع

۲) جب کوئی عامل مقرر ہو تااس کے تمام مال واسباب کی فہرست تیار کرائی جاتی تھی اور اس کی مالی حالت بیں اس سے زیادہ جس قدر اضافہ ہوتا تھا وہ تقسیم کرالیا جاتا تھا، چنانچہ اس قاعدے کی روسے بہ کثرت عمال کے مال کی قسیم کی گئی، حضرت عمر و بن العاص کور خر معر کو کلا کہ بیل کلھا کہ اب تمہارے ہاں بہ کثرت اسباب، غلام بر تن اور مولیثی ہوگئے ہیں، حالا نکہ بیل نے جس وقت تمہیں مصر کا کور خر مقرر کیا تھا، تمہارے ہاں یہ سامان موجود نہ تھے، انہوں نے عذر کیا کہ مصر میں زراعت اور تجارت دونوں سے پیداوار ہوتی ہے۔ اسلے ہمارے ہاں بہت کی دقم پس انداز ہو جاتی ہے لین حضرت عمر حقید نے ان کی دولت تقسیم عی کرولا۔ عصر سے بیداوار ہوتی ہے۔ اسلے ہمارے ہی کرولا۔ عمر سے بیداوار ہوتی ہے۔ اسلے ہمارے ہی کرولا۔ عمر سے بیداوار ہوتی ہے۔ اسلے ہمارے ہی کرولا۔ عمر سے بیداوار ہوتی ہے۔ اسلے ہمارہ برادر و پید لائے، حضرت عمر حقید نے دونوں کے بیارہ برادر و پید لائے، حضرت عمر حقید نے دونوں کے بیارہ برادر و پید لائے، حضرت عمر حقید نے دونوں کے بیارہ برادر و پید لائے، حضرت عمر حقید نے دونوں کے بیارہ برادر و پید لائے، حضرت عمر حقید نے دونوں کے بیارہ برادر و پید لائے، حضرت عمر حقید نے دونوں کے بیارہ برادر و پید لائے، حضرت عمر حقید نے دونوں کے بیارہ برادر و پید لائے، حضرت عمر حقید نے دونوں کے بیارہ برادر و پید لائے، حضرت عمر حقید نے دونوں کے بیارہ برادر و پید لائے، حضرت عمر حقید نے دونوں کے دونوں ک

ایک بار ایک مخص نے ایک قصیدے میں بہت سے عمال کے نام گنائے اور لکھا کہ ان او گول کے مال ودولت تقلیم کروائی، او گول کے مال ودولت تقلیم کروائی، یہاں تک کہ ان کے پاس صرف ایک جو تدریخ دیااور ایک خود لے لیا۔ "

طبری اور بعقوبی نے اس قتم کے متعدد واقعات نقل کئے ہیں اور بعقوبی نے ان عمال کے ام مجمد بن اور بعقوبی نے ان عمال کے نام مجمد بن نام مجمد بن ایک ملک تقسیم کرائے مجمد الغاب تذکرہ محمد بن مسلمہ عظینہ میں مجمد الغاب قدر لکھا ہے۔

استيعاب تذكره حضرت سعيدابن عامر - ١٠ اسد الغاب تذكره حذيف بن اليمان

الم: فقرح البلدان مفر ٢٩ سور

۳ اسدالغابه مذكرهابوعبيده بن جراط

٥: كوخ البلدان مني ٩٠ \_

۲: فتوح البلدان منحه ۹۲ سور

و هو الذى ارسله عمر الى عماله ليا خذ شطر امو الهم لثقته به \_ حضرت عمر عظف نيانى كواس كئے بهجاتماك عمال كا آدها الى تقيم كر لائي، كيونكه ان كے نزديك وہ بهت زيادہ قابل اعماد تھے۔

- 2) ممال کی شکانتوں کی تحقیقات کیلئے حضرت محمد بن مسلمہ عظیفہ کو امور فر بلیا،جب کسی عامل کی شکانت بیش ہوتی تحقیقات کیلئے امور کئے جاتے تھے،ایک بار کوف والوں نے حضرت سعد کی شکانت کی کہ وہ ٹھیک طور پر نماز نہیں پڑھاتے تو حضرت محمر عظیفہ ، پہلے خود طلب فر ماکر ان کا ظہار لیا،اس کے بعد ان کے ساتھ حضرت محمر بن مسلمہ عظیفہ کو بھیجااور انہوں نے جاکرایک ایک مسجد بیں اس کی تحقیقات کی۔
- ۸) اس پر بھی تسکین نہیں ہوئی تو تمام عمال کو عظم دیا کہ جج کے زمانہ میں حاضر ہوں تاکہ مجمع عام میں ان کی شکایتیں چیں ہوئی تو تمام عمال کو عظم دیا ہے معمولی سے معمولی شکایتیں چیں ہوتی تعیس اور ان پر گرفت کی جاتی تھی، ایک بار حضرت عمر حقید نے مجمع عام میں خطبہ دیا جس میں فرمایا، ان پر گرفت کی جاتی تھی، ایک بار حضرت عمر حقید نے مجمع عام میں خطبہ دیا جس میں فرمایا، انہی لم ابعث عمالی لیضر ہوا ابشار کم و لا لبا حفوا اموالکم فمن فعل به ذالك فلير فعه الى اقصه منه

میں نے عمال کو اس لئے نہیں ہمیجا ہے کہ تہارے منہ پر طمانیچ ماریں نہ اس لئے کہ تہارالمال چھین لیں، جس مخص کے ساتھ ایسا کیا گیا ہے۔ اس کو اپنامعاملہ میرے سامنے چیش کرنا جائے تاکہ میں اس سے قصاص لوں۔

اس پر حضرت عمروبن العاص بی نے فرملیا کہ اگر کوئی عامل رعایا کو تاہ بیاس اوے تب ہی آب اس خات کی حسم جس کے ہاتھ جس میری جان ہے۔
کیوں نہ قصاص لوں گاجی نے رسول اللہ پیلئے کود مصاب کہ آپ سے خود قصاص لیا گیاہ۔
کیوں نہ قصاص لوں گاجی نے رسول اللہ پیلئے کود مصاب کہ آپ سے خود قصاص لیا گیاہ۔
یہ محض الفاظ بی الفاظ نی الفاظ نہ الفاظ نی الفاظ نے کہا کہ یہ اس کے نام ہوجائے گی، لیکن حضرت عمرو بن العاص نے نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا خودر سول اللہ نیک نے ایسا کیا کہ بلآ فر حضرت عمرو بن العاص نے نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا خودر سول اللہ نیک نے ایسا کیا کہ بلآ فر حضرت عمرو بن العاص نے نے مستخیث کواس شرط پر راضی کیا کہ فی تازیانہ دواشر فیاں لے کرایے جن سے باز آ ہے۔
نے مستخیث کواس شرط پر راضی کیا کہ فی تازیانہ دواشر فیاں لے کرایے جن سے باز آ ہے۔

ا: مستميح بخارى باب وجوب القرآة للامام والماموم ، بخارى ميس محد بن مسلمه كانام فدكور نبيس ہے۔ محر فقح البارى ميں ان كانام لياہے۔

<sup>:</sup> ابوداؤد كماب الحدود باب ألقود بغير مديد سن كماب الخراج منحه ٢٦ ـ

9) اس کے علاوہ عمال کے حالات دریافت کرنے کیلئے مختلف طریقے افتیار کئے، جب عمال کے پاس سے کوئی فخص آتا تو اس سے اس کا حال دریافت کرتے ایک بار حضرت جریر کھی حضرت محد بن الی و قاص کھی کے یہاں سے آئے تو حضرت عمر کھی نے ان کا حال پوچھا، انہوں نے نہایت انشار دازانہ الفاظ میں ان کی تعریف کی۔ اُ

کمال جبواہی آتے تو حضرت عمر طاق آئے بڑھ کر کسی جگہ جھیپ جاتے اور خفیہ طور پران کا معائنہ کرتے حضرت حزیفہ بن الیمان طاق ہدائن ہے والی آئے تو حضرت عمر طاق آئے بڑھ کر راہ میں جھیب گئے اور جب ان کی قدیم حالت میں کوئی تغیر خبیں پلیا تو ان ہے ب اختیار لیٹ محنے ، حضرت حذیفہ طاق الم بالمنا نقین سے بعنی ان کو تمام منا فقین کے نام معلوم سے ،اس لئے حضرت عمرط ہے اپنے عمال کی نسبت بعض با تیں دریافت فرملیا کرتے ہے۔ ایک بارانہوں نے فرملیا کہ میرے عمال میں کوئی منافق بھی ہے؟ بولے ہاں! ایک ہے مگر ایک بارانہوں نے فرملیا کہ میرے عمال میں کوئی منافق بھی ہے؟ بولے ہاں! ایک ہے مگر ایک بارانہوں کے فرملیا کہ میرے عمال میں کوئی منافق بھی ہے؟ بولے ہاں! ایک ہے مگر ایک بارانہوں کے فرملیا کہ میرے عمال میں کوئی منافق بھی ہے کا بولے ہاں! ایک ہے مگر ایک بارانہوں کے فرملیا کہ میرے عمال میں کوئی منافق بھی ہے کا بولے ہاں! ایک ہے مگر ایک ہارانہوں کے فرملیا کہ حضرت عمر حظانہ نے اس کاخود پید لگالیا ہوراس کو معزول کردیا۔ "

عمال کی معزولی

حفرت عمر رفی المیت رکھتے تھے دوسر ی طرف ان کادام من افلاق بالکل بیداغ ہو تا تھااس کے انجام دینے کی قابلیت رکھتے تھے دوسر ی طرف ان کادام من افلاق بالکل بیداغ ہو تا تھااس لیے ان کوجس عامل میں ان اوصاف کی بچھ بھی کی نظر آتی تھی اس کو فور امعزول کردیتے تھے۔
ایک بار حفرت ابو موسی اشعر ی خطب کے میر منٹی نے حفرت عمر خطب کے نام ایک خط تکھا جس کی ابتداء اعربی طریقے کے موافق ان الفاظ میں کی من ابو موسی چو تکہ عربی قاعدے کی دوسے من ابی موسی لکھنا جائے تھااس کئے حضرت عمر خطب نے حضرت ابو موسی اشعری حظرت عمر منطب کو لکھا کہ جس وقت میر انحط پنچاہے میر منٹی کوایک کوڑ للدولور علیحدہ کردو۔ سی اشعری حضرت عمار خطب کو والی مقرر کیا توایک محفوم نہیں کہ حضرت عمر خطب کے بند سوال حضرت عمار حقب کو والی مقرر کیا توایک محفوم نے کہا کہ ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ آپ نے ان کو کہاں کاعامل مقرر فرملاہ، حضرت عمر خطب نے ان کو معزول کردیا، سی اس کے بعد معفرت ابو موسی اشعری حظب کا تقرر فرملائین کوفہ والوں نے ان کی شکایت کی کہ ان کاغلام تجارت کرتا ہواں کو بھی وہاں سے بٹالیا۔ ہو

<sup>:</sup> استیعاب تذکره جریر بن عبدالله.

r: اسدالغابه تذكره حديفه بن اليمان أ

r: فوح البلدان صغر ۳۵سر

۳: طبری منی ۲۹۷۷ د

۵: طبریمنخه۲۹۷۸

حضرت نعمان بن عدى عظم كوميسان كاعامل بناكر بهيجا توانبول نے بي بي كومي ساتھ لے بانا جا باليكن اس نے الكار كرديا۔ وہاں يہنچ تو بي بي كے نام ایک خط میں حسب ذیل اشعار لكھ بيسے۔

مبلغ حسناء ان حليلها لينقى في زجاع وحنشر میری طرف سے اس پیکر حسن کو کون پیغام پینجائے گا كداسكا شوہر ہر ميسان ميں شخصے ك شخصے اور نم كے نم لندهار باب على كل تحدو جب میں حابتا ہوں تو دیباتی لوگ میرے لئے گیت گاتے ہیں اور ستار بر قشم کے سر بجاتا ہے اذاكنت ندمانى فبالا كبر اسقنى صغر **بالإ** ولايسقني المتثلم اور تو میری ہم تھین ہو تو بوے پیالے سے با نہ کہ مجھوٹے اور ٹوٹے ہوئے پالے سے منافي الحوسق امير المومنين شاكد جاري

حضرت عمر عظی کواس خط و کتابت کاحال معلوم ہوا توان کو لکھاکہ میں نے تمہارا آخری شعر سنادر حقیقت جھے اس متم کی صحبت تا گوار ہے ،اس کے بعد ان کو معزول کر دیا ہود آئے تو کہا کہ خدا کی حتم ہیں تھے درنہ میں نے بھی کہ خدا کی حتم ہیں تھے درنہ میں نے بھی شراب نہیں ہی ،حضرت عمر عظیمہ نے کہا میرا بھی بھی خیال ہے ، لیکن بایں ہمہ اب تم بھی میرے عامل نہیں ہو سکتے۔ ا

جو عمال غلاموں کی عیادت نہیں کرتے تھے میان تک کز در لوگوں کا گذر نہیں ہو سکتا تھاوہ معزول کر دیئے جاتے تھے۔ ع

اسدالغاب تذكره نعمان بن عدى هنم التراج مني ١٧٠ ـ

تنخواه

تنخواہ کا کوئی خاص معیار نہ تھا، بلکہ حالات کے لحاظ سے تنخوا ہیں مختلف ہوتی تھیں مثلاً حضرت عیاض بن عنم حظینہ حص کے والی تنے ،اوران کوروزاندا یک اشر فی اورائی بحری ملتی تھی اسلامی حضرت امیر معاویہ حظینہ اس عہدے پر مامور تنے اوران کواس کے صلے میں ہزار و ینار ماہوار ملتے تنے۔ جو تنخواہ تھی دہ ہر شخص کیلئے کافی ہوتی تھی۔

حضرت عثمان نے آگر چہ اس نظام علی اس قدر تغیر کیا کہ تمام بڑے بڑے عہدے بنوامیہ کودے دیے تاہم انہوں نے کسی قدیم عامل کو معزول نہیں کیا، طبری میں ہے کہ دہ باشکایت یا بغیر استعفا کے کسی عامل کو معزول نہیں کرتے تھے، '' شام میں حضرت عمر خطانہ کے معزول کردہ جو عامل پہلے ہے موجود تھے ان کواپنا پنے عہد ول پر قائم رہنے دیا۔ ' باتی اس نظام میں اور کسی قشم کار دوبدل نہیں ہوا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے عہد خلافت میں اس معاملہ میں دو منظم الشان انقلاب پیدا ہوئے ، ایک تو ہے کہ انہوں نے حضرت ابو موی اشعری کے سواتمام عمال عثمانی کو یک قلم مو قوف کردیا۔ ' دوسر سے ہی کہ انہوں نے تمام عمال کے طرز عمل کی عام تحقیقات کرائی ' اور عالباً یہ الی ترتی تھی، جو خود حضرت عمر خطان کے دور خلافت میں مجمی نہیں ہوئی تھی۔

اسدالغابه مذكره حفرت عياض بن غنم.

٢ استعاب تذكره معرت امير معاديه

۳: طبری صفی ۱۲۸۳ ساز طبری صفی ۱۲۸۳ سازی
 ۵: یعتوبی صفی ۱۲۰۸ سازی اخراج صفی ۱۷۰ سازی

## صيغهُ عدالت

اسلام میں میغہ قضاء اگر چہ عہد نبوت ہی میں قائم ہو گیا تھا، کین ابتداہ میں یہ میغہ اور صبغوں کے ساتھ مخلوط تھا، چنانچہ آپ نے حضرت علی معطانہ اور حضرت معاذین جبل معطانہ کو بمن کاعامل مقرر فرماکر بھیجا تواور فرائض کے ساتھ یہ خدمت بھی ان کے متعلق کی اوراس کے آئین واصول بتائے معزمت عمر معطانہ کے ذائد میں بھی یہ توں یہ خلط محت رہائیکن انہوں نے آئین واصول بتائے معزمت عمر اس میغہ کو اور میغوں سے الگ کر دیاور مستقل طور پر قضاقا مقرر کر کے ان کی تخواجیں مقرر کیں۔ ا

اصول و آئین عدالت

اس باب میں سب سے مقدم چیز اصول و آئین عدالت کا منفیط کرنا تھا، حفزت ابو بکر رہانے تک یہ قاعدہ تھا کہ جب کوئی مقدمہ چیش ہو تاتھا تو پہلے قر آن مجید کی طرف بھر صدیث کی طرف کے مصورہ لیتے تھے، بھر صدیث کی طرف رجوع کرتے تھے اور سب سے اخیر میں مسلمانوں سے مصورہ لیتے تھے، اجتہاد اور قیاس کو بالکل دخل نہیں دیتے تھے۔ ع

کین حفرت عمر خطی کے عہد ظافت میں جب تمدن کوزیادہ وسعت ہوئی توانہوں نے قضاہ کو اجماع کور قطان کے عہد ظافت میں جب تمدن کو نیاں کو سب سے موخر رکھا کے اس فضاء کو اجماع کور قیاس سے موخر رکھا کے اس کئے ساتھ حفرت ابو موکی اشعری حظی کے نام آداب قضائت کے متعلق ایک مفصل فرمان لکھاجو کنزالممال اور دار اقطنی میں ہم بلغظہ منقول ہے ماس فرمان میں قضائت کے متعلق جو احکام نہ کور ہیں دہ حسب ذیل ہیں۔

ا) تاضی کو تمام لوگوں کے ساتھ کیساں برتاؤ کرناجاہے۔

r) بار ثبوت مرف مد کی پرہے۔

٣) مدعاعليد كياس أكر فبوت بإشهادت نبيس بتواس سي متم لى جائ ك-

ا: ابوداؤد كتاب القصلا

المستحنز العمال جلد ٣مني ١٥٤٥ و١٥١١.

۳: دارمی متغه ۳۳و۳۳۰

۱۲: مندواری صفی ۱۳ سل

ن: کنزالهمال جلد ۳ منی ۴ مانور دار قطنی منی ۱۵۲۲

م) فریقین بر عالت میں سلح کر کتے ہیں لیکن جوامر خلاف قانون ہاس میں سلح نہیں ہو سکتے۔

۵) قاضی خود انی مرضی سے مقدمہ کے فیصلے کرنے کے بعد اس پر نظر ثانی کر سکتا ہے۔

٢) مقدمه كي فيش كاك تاريخ مقرر بوني جائد

2) اگر مدعاعلیہ تاریخ معید پر حاضر نہ ہو تو مقدمہ اس کے خلاف فیصل کیا جائے گا،

۸ > ہر مسلمان قابل ادائے شہادت ہے، کیکن جو سز ایافتہ ہویا جس کا جھوٹی گواہی دینا ثابت ہووہ قابل شہادت سیں، ٹابت ہووہ قابل شہادت شمیں۔

۶) اخلاقی حیثیت سے قاضی کو غصہ کرنااور گمبر انامبیں جاہئے۔ تو میں میں ان در محمد اللہ میں تا ان میں

آن اس تمرنی زمانے میں بھی عدالت کے اسای قوانین یہی ہیں۔

قضأة كاانتخاب

> قضائت کی ذیمه داریون کااحساس میسید میسید

مديث شريف من آياب،

می و لی انقضاء فقد ذبح بغیر سکین۔ جو شخص قاضی بنایا گیاوہ بغیر حمیری کے ذرج کردیا گیاہ ابوداؤد کتاب القعناء

اسدالغابه تذكره حضرت كعب بن سورً .

اس صدیث کی بنا پر بعض صحابہ رہانہ جو بہت زیادہ مختلط تھے ،وہ سرے سے عہد ہ قضائی کو قبائی کو قبائی کو قبائی جو نہیں کرتے تھے، چنانچہ حضرت عثان رہانہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رکا چاہا تو انہوں نے مساف انکلا کر دیا۔ لیکن جن صحابہ جھ کو اس عہدے کے قبول کرنے سے انکلانہ تھاوہ بھی شدت کے ساتھ اس کی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے تھے ، حضرت ابوالدرداء جھ بیت المقدس کے قاضی تھے ایک بار انہوں نے تکھا کہ زمین کی کو مقدس نہیں بنا سکتی ،انسان کو صرف اس کا عمل مقدس بنا تا ہے ، جھے معلوم ہوا ہے کہ تم طبیب نہیں بنا سکتی ،انسان کو صرف اس کا عمل مقدس بنا تا ہے ، جھے معلوم ہوا ہے کہ تم طبیب (قاضی) مقرر کئے گئے ہو ،اگر تم سے لوگ شفلیاب ہوں تو کیا کہنا، ورنہ اگر جعلی طبیب ہو تو کسی انسان کو مار کر دوز ن میں نہ داخل ہو ،حضر سے ابوالدرداء پر اس خط کا یہ اثر پڑا کہ مقدمہ فیصل انسان کو مار کر دوز ن میں نہ داخل ہو ،حضر سے ابوالدرداء پر اس خط کا یہ اثر پڑا کہ مقدمہ فیصل ہو نے کے بعد فریفین واپس جاتے تھے تواضیا طابلا کر دوبارہ اظہار لیتے تھے تھے۔

#### عدل وانصاف

خلفاء مقدمات کے فیمل کرنے ہیں کی فتم کی رعایت کو جائز نہیں رکھتے تھے ایک بار حضرت عمر منظنہ حضرت زید بن ثابت منظنہ کے یہاں خود فریق مقدمہ بن کر آئے توانہوں نے ان کواپنے پاس بٹھانا چاہا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ پہلا ظلم ہے جو تم نے کہا، ہیں اپنے فریق کے ساتھ جیموں گا۔ ''

ایک بار حضرت علی کرم اللہ و جہد کے یہاں ایک مہمان آیادر انہوں نے اس کو کی دن تک مہمان رکھالیکن ایک دن جب وہ فریق مقدمہ ہو کر آیادوران کے سامنے حاضر ہوا تو ہو لے اب آپ تشریف لے جائے، ہم فریق کو صرف فریق کے ساتھ تھہر اسکتے ہیں۔ ج

ایک بارایک یہودی اور ایک مسلمان کامقدمہ پیش ہوا، حضرت عمر ﷺ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ فیصلہ کی

ر شوت ستانی کی روک ٹوک

حفرت عمر عظی نے میغہ عدالت قائم کیا تورشوت ستانی کے انسداد کیلئے سخت بندشیں قائم کیں اور عام طور پر تمام دکام کو لکھ بھیجا۔

<sup>:</sup> مندابن ضبل جلدام في ٢٦\_

٢: مؤطاله مهالك كتاب الاقفير باب جامع الغضاء

٣ كنزالعمال جلد ١٥٠٣ في ١٤١٢

۴: کنزاممال جلد ۱۵۲۳ منجه ۱۵۲۳

۵: ﴿ مُوَطَالُنامُهَا لَكَ كَتَابِ اللَّهِ قَعْبِيهِ بِالْبِ التَّرْغِيبِ فَي القصَّاء بِالْحَقِّيهِ

اجعلو الناس عند كم في الحق سواء قريبهم كبعيدهم وبعيدهم كقريبهم و ايا كم و السرشي\_

انسان میں تمام لوگوں کو برابر مجھو، قریب و بعید میں فرق وہتمیاز نہ کرواور رشوت ہے بچو۔ اس کے ساتھ نضاہ کی بیش قرار تنخوا ہیں مقرر کیں اور قاعدہ مقرر کیا کہ جو مخفص معزز اور دولت مند نہ ہو وہ قاضی نہ مقرر کیا جائے اس کی وجہ سے تھی، کہ دولت مندر شوت کی طرف راغب نہ ہوگااور معزز آدمی پر فیصلہ کرنے میں کسی کار عبوداب کااثر نہ بڑے گا۔

علانیہ رشوت خواری کے علاوہ بہت سے مخفی طریقے ہیں جن کے ذریعہ سے رشوت دی جا سکتی ہے، مثلاً حکام کو اگر تجارت کی اجازت دی جائے تو وہ اس کے ذریعہ سے بہت پچھ ذاتی فوائد حاصل کر سکتے ہیں، ہدیہ بھی رشوت خواری کا ایک مہذب ذریعہ بن سکتا ہے اور بنتا ہے، حضرت عمر رہا ہے ان تمام طریقوں کا سد باب کیا چنا نچہ قاضی شر سے کو جب قضائت کے عہدے پرمامور کیا تو فرملیا۔

لا تشترو لا تبع ولا ترتش. ع نه پکچه فریددو،نه پکچه پیچواورندر شوت لو

ہدیہ کی طرف ایک واقعہ کے اثر سے ان کی توجہ مبذول ہوئی، ایک مخص معمولاً ہرسال ان کی خدمت میں اونٹ کی ایک ران ہدیدہ بھیجا کر تا تھا، ایک باروہ فریق مقدمہ ہو کر دربار خلافت میں ہ ضر ہوا تو کہا کہ امیر المومنین ! ہمارے مقدمہ کا ایسادوٹوک فیصلہ سیجئے جس طرح اونٹ کے ران کی بوٹیاں ایک دوسر ہے ہے جدا کی جاتی ہیں، حضرت عمر مقطانہ اس ناجائز اشارے کو سمجھ گئے اور اسی وقت تمام عمال کو لکھ بھیجا کہ ہدید نہ قبول کروکیونکہ دور شوت ہے۔

ماہرین فن کی شہاد ت

مقدمات میں شہادت کی تو ثیق واعتبار کا ایک برداذر بعد یہ ہے کہ ماہرین فن کی شہادت لی جائے، بعنی جو امر کسی خاص فن سے تعلق رکھتاہے، اس کے متعلق اس فن کے ماہرین کا اظہار کے کر فیصلہ کیا جائے، حضرت عمر عظیہ نے اس اصول پر نہا بت کثرت سے عمل کیا، ایک باد عطیہ نے زبر قان بن بدر کی ججو کہی اور اس نے دربار خلافت میں مقدمہ دائر کیا، تو حضرت عمر عظیمہ نے نہا جسان بن ثابت عظیمہ سے مشورہ لیا، اس کے بعد علیہ کو سزادی۔ ع

ا: كنزالعمال جلد موصفحه مهمدار

۲: کنزالعمال جلد ۱۲۵ه ۱۷۵۰

r: كنزالعمال جلد المصفحة ١٤٤ــ

۳: اسدالغابه تذکرهز بر قان به ر<sub>س</sub>

ایک بارایک بوہ عورت نے عدت کے دن گذار کے دوسر سے خص سے نکاح کر لیا، لیکن وہ پہلے سے حالمہ تھی۔ اسلے دوسر سے شوہر کے پاس ساڑھے چار مہینے کے بعد اسکے بچہ پیدا ہول حضرت عمر حظرت عمر حظرت عمر حظرت عمر معالمہ پیش ہوا تو انہوں نے زمانہ جا بلیت کی پراتم عور توں کا اظہار لیالور انہوں نے اسکی ایک ایک معقول وجہ بیان کی جس سے عورت بے تصور ثابت ہوئی۔ اسلے حضرت عمر حظ نے کچہ کو پہلے شوہر کی طرف منسوب کیالور دونوں میاں نی بی سے اسکے حضرت عمر حظ نے کہا "اس میں تمہار اکوئی قصور نہ تھا ایک اور مقدمہ چیش ہوا، جس میں دو مخف ایک نجے کے باپ ہونے کے دی تھاس کی نبست حضرت عمر حظ نے نے کہ تیا ہوا کہا تھا کی انتہار لیا۔ ا

اس زمانہ کے تیرن کے لحاظ ہے آگر چہ مقدمات کا فیصلہ نہایت سادہ طور پر کیا جاتا تھا ہاس لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ تمام مقدمات کے فیصلے لکھے جاتے تھے تاہم تخص و جبتجو سے معلوم ہو تا ہے کہ بہت سے اہم مقدمات کے فیصلے لکھے جاتے تھے جو آئیندہ چل کر فریق مقدمہ کے کام آتے تھے۔

چنانچہ ایک دفعہ حضرت رہاب بن صدیفہ عظی نے ایک عورت سے نکاح کیااوراس کے بطن سے تمین اولاد پیدا ہوئی، ان کے مرنے کے بعد حضرت عمرہ بن العاص عظی نے جوان کے عصبہ تصان تمام بچوں کوشام بھیج دیااور وہ وہاں جاکر مر محکان کے بعد وراثت کے متعلق نزاع ہوئی تو حضرت عمر عظی نے عصبہ کو دراثت دلوائی اور تحریر تکھواوی جس بیں تمین شخص لعنی حضرت عبد الرحمٰن بن عونی عظی حضرت زید بن ثابت عظی اور ایک اور شخص کے بعث حدالہ حمٰن بن عونی عظی حضرت زید بن ثابت عظی اور ایک اور شخص کے مشخط بطور شاہد کے عبت تھے، چنانچہ ایک موقع پر جب ان لوگوں میں نزاع ہوئی تو عبد الملک نے ای تحریر کے مطابق فیصلہ کیا۔

حضرت عمر ﷺ نے حضرت علی ﷺ اور حضرت عباس ﷺ کے مقابلہ میں رینایائے نبوی کی نسبت جو فیصلہ کیا تھا۔ وہ بھی ایک شخص کے پاس لکھا:والمحفوظ تھا۔ ''

اخلاق كااثر مقدمات ير

مقدمات کی کثرت و قلت کواکید بهت برااخلاقی معیار قرار دیا جاسکتا ہے جس ملک،جس قوم اور جس خاندان کی اخلاقی حالت نہایت بست ہو جاتی ہے اس میں ذراذرای بات پر نزاع

ا مؤطاله مالک تماب الاقضمة باب الشبادات.

ابود اود كتاب الفرائف باب في او ابه مه

m - أبوه لوه تقاب الخرائ والإمارة باب في صفايار سول الله ك

ہوتی ہے، مقدمات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ہر معاملہ کی نسبت لوگ جھوٹی تجی شہادت دیے کی نے تارہ و جاتے ہیں، چنانچہ ایک بارجب رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیاکہ کون لوگ بہتر ہیں تو آپ ﷺ نے فرملیا

حیر امتی القرن الذین یلونی ثم الذین یلو نهم ثم الذین یلو نهم ثم ایدی قوم تبدر شهاده احدهم یمینه و تبدر یمینه شهاده (سدم کتاب الدین) مب بهتر زمانه میرا به مجر سحابه حالهٔ کا مجر تابعین کااس که بعدایک ایک قوم پیدا مبوگ جو شهادت دے گا۔ مبوگ جو شهادت دے گا۔ کی اور قتم سے پہلے شہادت دے گا۔ کیکن صحابہ کرام حالهٔ کے زمانہ تک جھوٹی شہادت ایک ایماجرم خیال کی جاتی تھی کہ اوگ بچوں کواس سے بیخے کی ہدایت کرتے تھے، اس حدیث میں ہے۔

قال ابراهیم کانوا بنهو ننا و نحن غلمان عن العهدو الشهادات ابرائیم کتے ہیں کہ بچین میں لوگ ہم کوشہادت اور عہدے منع کرتے تھے،

ایک بار عراق کا ایک مخص حضرت عمر رفظه کی خدمت میں حاضر ہوااور کہا کہ میں ایک ایسے معاملہ کیلئے آیا ہوں جس کانہ تو سر ہےنہ دم ، ہمارے ملک میں جھوٹی شہاد توں کاروبیج ہو چلا ہے، حضرت عمر حفظت نے نہایت تعجب ہے کہا کہ " بال ایسا ہے"۔ ا

مقدمات کی قلت کابے حال تھا کہ حضرت سلیمان بن ربیعہ و اللہ بایل جو کوفہ کے قاضی تھے ان کی نبست ابو واکل کابیان ہے، کہ جس مستقل چالیس دن تک ان کے پاس آتا جاتارہا، لیکن ان کے بہال کسی فریق مقدمہ کو نہیں دیکھا۔ ج

ا: مؤطاله مهالک کتاب الاقضیه باب الشهادت.

اسدالغائة تذكره سلمان بن ربيعة بالله.

# صيغهُ محاصل و خراج

فتوحات کا سلسلہ اگرچہ حضرت ابو بکر ﷺ کے زمانہ خلافت میں شروع ہو گیا تھا، لیکن خراج کابا قاعدہ نظام حضرت عمر ﷺ کے عہد خلافت میں قائم ہوا، چنانچہ سب سے پہلے عراق کی فتح کے بعد ریہ بحث پیدا ہوئی تو بہت ہے صحابہ ﷺ نے کہا کہ مال نینمت کی طرح زمین اور جائدادين بهى تجابدين تقتيم كردى جائين ليكن حضرت عمر ﷺ كاخيال تعاكد اگرزيين بحققيم كردى كني تو آئندونسل كيلية كياره جائے گا؟سر حدى حفاظت كيونكر موسكے كى ؟ يتيموں اور بيواؤں کی پرورش کاکیاا تظام ہوگا؟اس غرض ہے انہوں نے تمام قدمامہاجرین کو مشورہ کیلئے جمع کیااور ان لو گول میں حضرت علی حفظه ،حضرت طلحه حفظه ،حضرت عثان حظه، لور حضرت عبدالله بن عمر ﷺ نے حضرت عمر ﷺ کی رائے ہے اتفاق کیااور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ر خالف گروه کی تائید کی۔ بلآخر حضرت عمر دی نے ایک عام اجلاس کیا جس میں شر فائے انصارے دی، اوس سے پانچ ہاور خزرج سے پانچ بزرگ شریک ہوئے، حضرت عمر ﷺ نے کھڑے ہو کرا یک نہایت پرزور تقریر کی اور سب نے ان کی دائے ہے اتفاق کر لیا۔ <sup>ک</sup> اس مرحلہ کے طے ہو جانے کے بعد حضرت عمر مذہ نے بندوبست کی طرف توجہ کی اور صحابہ 🚓 کی طرف مخاطب ہو کر فرملیا کہ اس خدمت کیلئے کون موزوں ہے؟ تمام صحابہ ولله في معرت عمان بن صنيف على كانام ليالور كماكه وهاس سي مجى ابم خدمات كانجام وینے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ عصرت عمر رہ اللہ نے پانچ در ہم اور ایک جراب آثار وزانہ کر کے حساب سے منخواہ مقرر کی، حضرت حذیقہ بن الیمان عظم کوان کاشریک کار مقرر فرملا علی اور تھم دیا کہ نیلوں ، جنگلوں ، گذھوں اور ان زمینوں کی جن کی آب یاشی ناممکن ہے پیائش نہ کی جائے اور تا قابل برداشت جمع نہ تشخیص کی جائے ،اس اصول کے مطابق ان بزر کوں نے پیائش كاكام ختم كيا توكل رقبه طول مين تين سو محكمتر ٣٧٥ ميل اور عرض مين ٢٨٠٠ ميل يعني كل تمیں ہزار ۰۰۰۰ سامیل مکس<sup>و</sup> تخبر اماس میں پہاڑ صحر الور نہروں کو چھوڑ کر قابل زراعت زمین

ا: كتاب الخراج صنحه ١٠٠

٣: استيعاب تذكره حفرت عليان بن صنيف.

٣ يعقوني جلد ٢ صفحه ١٩ كـ

ف: ل مربع ميل

تین کروڑ ساٹھ لاکھ جریب نکلی ،خاندان شاہی کی جاگیر ، آتش کدوں کے او قاف ،لاوار توں ،مفروروں اور باغیوں کی جا کداد دریابر آور د جنگل اور ان زمینوں کوجو سڑ کوں کی تیاری اور ڈاک کے مصارف کیلئے مخصوص تھیں، حضرت عمر رہیں نے خالصہ قرار دیا۔ اُ باقی تمام زمینیں مالکان قدیم کے قبضے میں دے دی کئیں اور ان پر حسب ذیل بالکذاری مقرر کی گئی۔

گیبوس فی جریب یعنی یون بیگه پخته دو ۲ در جم سالانه جو فی جریب یعنی یون بیگه پخته ایک در جم سالانه نیشکر فی جریب یعنی یون بیگه پخته چید در جم سالانه روئی فی جریب یعنی یون بیگه پخته پانچ در جم سالانه اگور فی جریب یعنی یون بیگه پخته دس در جم سالانه نخشتان فی جریب یعنی یون بیگه پخته دس در جم سالانه تخشتان فی جریب یعنی یون بیگه پخته دس در جم سالانه ترکاری فی جریب یعنی یون بیگه پخته آنمه در جم سالانه ترکاری فی جریب یعنی یون بیگه پخته تمین در جم سالانه

جمع تشخیص ہو گئی تو دونوں بزرگوں کو بلا کر ہو چھاکہ تم نے جمع سخت تو تشخیص نہیں کی؟ انہوں نے کہا" ابھی تو اس میں اضافہ کی اور بھی تمنجائش ہے "بولے" پھر غور کر لو جمع نا قابل برداشت تو تشخیص نہیں کی گئی" نہوں نے کہا" نہیں۔ "اب فرملیا کہ اگر زندہ رہا تو اپنے بعد عربت کی بیواؤں کو کسی دوسرے کامختاج نہ ہونے دوں گا۔ "

خرائ کی تشخیص ہیں سب نے زیادہ عاد لانہ طریقہ یہ افقیار کیاؤی رعایا ہے اس ہی مشورہ لیا چنانچہ انہوں نے عراق کا بند وبست کر ناچاہا تو مشورہ کیلئے دہاں ہے دو چو ہدری طلب کے جن کے ساتھ ایک ترجمان بھی تھا،ای طرح مصر کی عامل کو لکھاکہ خرائ کے معالمے میں مقوس سے رائے لیاو، زیادہ واقف کیا تیلئے ایک واقف کارقبطی کو مدینہ میں طلب فرملیا اور اسکا اظہار لیا۔ عمر اق کے سواحضرت عمر میں ہے اور کسی صوب کی چائش نہیں کرائی، البتہ قدیم طریقہ بند وبست میں جہاں جہاں خلطی و یکھی اس کی اصابی کر دی، مثلاً مصر سے رومی خراج کے علاوہ خلے کی ایک مقد ارکشہ وصول کرتے تھے جو سلطنت کے ہر صوب میں فوت کی رسد کے علاوہ خلے کی ایک مقد ارکشہ وصول کرتے تھے جو سلطنت کے ہر صوب میں فوت کی رسد کے علاوہ خلے کی ایک مقد ارکشہ وصول کرتے تھے جو سلطنت کے ہر صوب میں فوت کی رسد کے علاوہ خلے کی ایک مقد ارکشہ وصول کرتے تھے جو سلطنت کے ہر صوب میں فوت کی رسد کے ایک رائ کی جاتی تھی اور خران میں محسوب نہیں ہوتی تھی، حضرت عمر دیائی مقد اور نیا ہے۔ و دونوں بنا برانہ طریقے موقوف کر ویکے۔

ا من فقر البلدان صفحه ۱۷ سور

و العالم الما تب بالمناقب باب قدر العلاية والانتفاق على عثمانًا.

m - مقر برقر خااص ۱۵۵۸ هـ ۵۷

زمینداری اور ملکیت کے متعلق انہوں نے سب بری اصلاح یہ کی کہ زمنیداری کے متعلق قدیم جابرانہ قانون کو بالکل منادیا، مثلا جب رومیوں نے شام اور معربر قبضہ کیا تو تمام اراضیات اسلی باشندوں کے قبضہ سے نکال کرارا کین دربار کودے دیں، پچھے خالصہ قرار دیااور پچھ گرجوں بروقف کردیں، لیکن حفرت عمر حظی نے اس قاعدہ کو مثاکریہ قاعدہ بنادیا کہ مسلمان کی حالت میں ان زمینوں پر قابض نہیں ہو کتے، یعنی آگر قبت دے کر بھی خرید تا چاہیں تو خرید نہیں کے یہ قاعدہ ایک جاری رہا، چنانچہ لیث بن سعد نے مصر میں پچھ زمین خریدی تو نہیں سکتے یہ قاعدہ ایک مثلالم الک ، نافع بن برید وغیرہ نے ان پر سخت اعتراض کیا۔ ا

حضرت عمر عظی نے صرف ای پراکتفانہیں کیابلکہ تمام فوجی افسروں کے نام علم بھیج دیا کہ اوگوں کیلئے روزینے مقرر کرویئے ملئے ہیں ،اس لئے کوئی شخص زراعت نہ کرنے پائے، چنانچہ شریک خطفی نامی ایک شخص نے مصر میں پچھ زراعت کرلی تو مصرت عمر عظی نے بلاکر شخت مواخذہ کیااور فرملیا کہ " تجھے کوالی سز اووں گاجودو سرول کیلئے عبرت انگیز ہوگی۔ "

ا یک د فعہ عبداللہ بن الحرالعنسی نے شام میں تھیتی کی بور حضرت عمر ﷺ کو معلوم ہوا تو اس کی کل جائد دار بر باد کروادی۔ "

ا: مقریزی ۴۹۵ به ۱۲ حسن المحاضره جلد استحد ۲۸ به

۳: اصابه بذكره عبدالله بن الحرالعنسي.

اوب المفرد باب الابل غرالا مبار

وفاء ألوفاء منفيه ١٩٠٠ ٢: ابوداؤد كتاب الزكوة باب كم يودى في صدقة الفطرية

## وصولي خراج كاطريقه

وصولی خراج میں حضرت عمر عظین نے سب سے زیادہ آسانی یہ پیدائی کہ خودرعایا کواختیار ؛ یا کہ وہ وصولی خراج کیلئے بہترین اشخاص منتخب کر کے دربار خلافت میں روانہ کرے چٹانچہ کوفہ والوں نے عثان بن فرقد کو، شام والوں نے معن بن یزید کو، بھر ہوالوں نے تجاج بن علاط کو ، منتخب کر کے بھیجااور حضرت عمر حظینہ نے ان کو عامل خراج مقرر کر دیا۔ نخراج وصول ہو کر آتا تھا تودس ثقتہ آدمی کوفہ سے ،اوراسی قدر بھر ہے طلب کرتے تصاور ان کا علقیہ اظہار لیتے تھے کہ مالکذاری کسی ذمی یا مسلمان پر ظلم کرکے تو نہیں لی گئی ہے۔ ن

حضرت علی کرم اللہ و جہہ نے بھی وصولی خراجم یں نہایت نرمی اختیار کی ، چنانچہ ایک بار کسی عامل کو وصولی خراج کیلئے مقرر فرمایا تو یہ وصیتیں کیں۔

لا تضربن رحلا سو طافي حباية درهم ولا تتبعن لهم ازقاولا كسوه شتاء ولا صيفاء ولا دابته تصعلون عليها ولا تقيمن رحلا قائما في طلب

در همه۔ کسی شخص کو مالکذاری کے وصول کرنے میں کوڑانہ مار دان کی روزی،ان کے گرمی اور جاڑے کے کپڑے اور بار بر داری کے جانور نہ لواور کسی کو کھڑانہ کرو۔

اس نے کہا" تواے امیر المومنین ! یہ کہتے کہ میں یوں بی خالی ہاتھ واپس آؤں" فرمایا یہ بھی سہی ہم کو صرف یہ تھم دیا کیا ہے کہ فاضل مل سے مالکذاری وصول کریں۔ ع حن

جنیہ بھی خراج کی طرح نہایت نری کے ساتھ وصول کیا جاتا تھا،جولوگ لپانچ اور بیار
ہوجاتے تھے،ان کا جزیہ معاف کردیاجا تا تھا،اور ان کو بیعت المال ہے وظیفہ ملا تھا۔ چنانچہ قاعدہ
حضرت ابو بکر ہوئے، بی کے زمانہ میں مقرر ہو گیا تھا،اور حضرت عمر ہوئے، نے بھی اس کو قائم
ر کھاذمیوں کو کسی فتم کی اویت دے کر جزیہ وصول کرنے کی اجازت نہ تھی،ایک دفعہ حضرت
عمر ہوئے، نے دیکھا کہ وحوب میں کھڑ اگر کے پچھ لوگوں کے سر پرزیتون کا تیل ڈالا جارہا ہے،
وجہ یہ چھی تو معلوم ہوا، کہ جزیہ اوانہ کرنے کے جرم میں یہ سرادی جاری ہے، فرملیاان کو چھوڑ
وو،رسول اللہ پھائے نے فرملیا ہے کہ جولوگ و نیا میں بندوں کو تکلیف دیے جی خدا قیامت میں
ان کو عذا ب دیتا ہے۔

۳: کتابالخراج منحه ۲۳ ـ

٣: كَتَابُ الخراج منحد ١٥ ـ

ا: اسدالغابه تذكره معزت على كرم الله وجهد

کثر

غیر قومتوں ہے ایک اور تجارتی نیکس لیاجاتا تھا، جس کانام عشر تھا، یہ اسلام کی کوئی جدید ایجاد نہ تھی بلکہ جالمیت ہی کے زمانے میں اسکار واج تھااور حضرت عمر رفیط نے ای کو قائم رکھا۔

ایسکے وصول کرنے کا طریقہ نہایت آسان تھا، سی کے اسباب کی تلاشی نہیں لی جاسمی تھی۔
دو ۔ودر ہم ہے کم قیمت مال پر بچھ نہیں لیاجاتا تھا، شام کے نہلی چو نکہ گیہوں کی تجارت کرتے تھے۔ اسلئے حضرت عمر حفظ، ان سے نصف عشر لیتے تھے کہ مدینہ میں اسکی در آمد زیادہ ہو۔ نُ

ز کوۃ کے وصول کرنے میں بھی ہر قتم کی آسانیاں ملحوظ رکھی جاتی تھیں، رسول اللہ ﷺ نے عمال کو تھم دیا تھا کہ زکوۃ میں بہترین مال نہ لیا جائے، خلفائے راشدین ﷺ بھی نہایت شدت کے ساتھ اس تھم کی پابندی کرتے تھے، ایک بار حضرت عمر ﷺ نے اموال صدقہ میں ایک بڑے تھن والی بکری دیکھی تو فرملیا" اس کے مالک نے اس کو بخوشی نہ دیا ہوگا، اس طرح مسلمانوں کونہ بدکاؤ"۔ "

# د بوان، د فتر، بيت المال

جزیہ، خرائ، عشور اور زکوۃ ہے جور تم وصول ہوتی تھی، حضرت ابو بر رہبی کے زمانے میں جب باقاعدہ تک علی، اسویہ تمام مسلمانوں تقیم ہوجاتی تھی لیکن حضر عرضہ کے زمانے میں جب باقاعدہ نظام سلطنت قائم ہوا، تواس کیلئے دیوان ، وفتر اور بیعت المال قائم کیا گیا، خراج کا وفتر جیسا کہ قدیم زمانہ میں فاری، شامی اوقیطی زبان میں تھا حضرت عمر خیصہ کے زمانے میں تھی تائم رہا کیو نکہ ابھی تک اہل عرب نے اس فن میں اس قدر ترقی نہیں کی تھی کہ یہ دفتر عربی زبان میں تھل ہو سکتا۔ بیت المال کے رجم نہایت صحت اور تفصیل کے ساتھ مرتب کئے جاتے تھے چنانچہ صدقہ وزکوۃ کے مورثی آتے تھے تو ان کے رنگ ، حیلہ اور س تک لکھے جاتے تھے۔ تبیت صدقہ وزکوۃ کے مورثی آتے تھے تو ان کے رنگ ، حیلہ اور س تک لکھے جاتے تھے۔ تبیت المال میں جور تم جمع ہوتی تھی اس کا ایک برا حصہ مسلمانوں کے وظیفے میں صرف ہو جاتا تھا، جن المال میں جور تم جمع ہوتی تھی اس کا ایک برا حصہ مسلمانوں کے وظیفے میں صرف ہو جاتا تھا، جن کے سالانہ و ظاکف علی قدر مراتب حسب ذیل تھے۔

پانچ ہزار در ہم سالانہ چار ہزار در ہم سالانہ

شر کائے غزوہ بدر مہاجرین حبش اور شر کائے غزوہ احد

٣٠١ - مؤطاله مهالك كمّاب الركوة باب عشور الل الذمد\_

٣ - مؤطاله مالك كتاب الركوة باب النبي عن العنيق على الناس في العدق . .

المنافاية تذكره معزت فاروق

مہاجرین قبل از فتح کمہ
جو لوگ فتح کمہ میں اسلام لائے
جو لوگ جنگ قاد سیہ بور بر موک میں شریک تنص
حوالوگ جنگ قاد سیہ بور بر موک میں شریک تنص
حوار ہز ار در ہم سالانہ
اہل کمن
قاد سیہ اور بر موک کے بعد کے مجاہدین
بلاانتیاز مراتب
دوسودر ہم سالانہ
دوسودر ہم سالانہ

ان او گول کے اہل عیال بلکہ غلاموں کے وظائف بھی مقرر تھے، چنانچہ مہاجرین اور انصار کی بیویوں کاو ظیفہ دوسو ۲۰۰ ہے چار سو ۲۰۰ مر جم تک اہل بدر کے اولاد ذکور کاو ظیفہ وو ۲۰و ۲ ہزار در جم مقرر تھاان مصارف کے بعد صوبجات اور اصلاع کے بیت المال میں جورتم نج جاتی تھی۔ جم مقرد تھاان مصارف کے بیت المال میں بھیج دی جاتی تھی۔ جن لوگوں کے وظیفے ملتے تھان تھی ان میں دورہ یہ منورہ کے بیت المال میں بھیج دی جاتی تھی۔ جن لوگوں کے وظیفے ملتے تھان کے نام مع ولدیت درج رجشر ہوتے تھے خور ان کی تر تیب کیلئے بڑے بڑے قابل لوگ مثلاً حضرت عقیل بن ابی طالب حقید ، محزمہ بن نو فل اور جبیر بن مطعم وغیر ہامور تھے۔ حضرت عقیل بن ابی طالب حقید ، محزمہ بن نو فل اور جبیر بن مطعم وغیر ہامور تھے۔

<sup>:</sup> كنزالعمال جلد ٣ صغه ١٦٣ بحواليه ابن سعديه

مندا بن طنبل جلداصفی اسو.

# ىپلک ور ک نظارت نافعه

اصطلاحی حیثیت ہے آگر چہ اس صیغہ میں صرف نہریں،سر کاری عمار تیں، بل،بند شفا خا اور کنو کمیں وغیر ہداخل ہیں کیکن ہم نے اس میں صحابہ کرام 🊓 کے او قاف و صد قا<sup>یت</sup> جاریہ کو بھی شامل کرلیاہے، کیو نکہ او قاف وصد قات کامقصد بھی رفادعام کے سوا کچھ خبیں ہو تا۔ کنو نیں

ر فاوعام کی چیزوں میں اگر چہ کنو کمیں اب نہایت معمولی در ہے کی چیز خیال کئے جاتے ہیں کیکن عرب میں وہ نہایت گراں قیمت چیز سمجھے جاتے تھے ،اس بنا پر حدیث میں آیاہے کہ "سب ے اجھاصد قدیانی ہے "اسلام میں رفاہ عام کے کاموں کی ابتداسب سے پہلے ای معدقہ جاریہ ے ہوئی چنانجے جبرسول اللہ ﷺ نے بجرت کی تومدینہ میں آب شیری کی نہایت قلت محسوس ہوئی، آب شیریں کاصرف ایک کنواں تھا، جس کانامہ بیر رومہ تھااس لئے آپ نے تمام مسلمانوں کی طرف خطاب کر کے کہا کہ اینے لئے اور تمام مسلمانوں کیلئے اس کو کون خرید تا ے؟ حضرت عثمان ﷺ كويہ سعادت نصيب ہو كى اور انہوں نے اس كواہے صلب مال ہے خريد كرتمام مسلمانوں پر وقف كر ديا۔ ك

حضرت عثان ﷺ نے اور مجمی متعدد کنویں ،مثلاً بیر سائب، بیر عامر ، بیراریس، کھدوائے اور مسلمانوں پروقف کئے۔ <sup>ع</sup>

اس کے بعد اور صحابہ علی نے مجھی متعدد کنویں کھدوائے، حضرت سعد بن عبادہ عظمہ کی والدہ کا انتقال ہوا تور سول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یو جھاکہ ان کیلئے کون سا صدقہ بہتر ہوگا؟ار شاد ہوا" یانی" چنانچہ انہوں نے مال کی یاد گار میں ایک کنوال کھدولیا، ملم یہ یہ میں ایک اور کنواں جس کانام ہیر ملک تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف ہے وقف تھا۔ <sup>عم</sup>

نسائی کتاب الاحباس۔ ۲: وفاء الوفاص ۲۵۴۔ ابود اوُد کتاب الرکوٰۃ فی فضل معی الماء کیکن نسائی کتاب الاحباس میں ہے کہ انہوں نے بطور صدقہ کے ۳: وفاءالوفاءص ۲۵۸\_ متعدد باغ وقف کئے تھے۔

رسول الله ﷺ کے بعد جب سحابہ کرام ﷺ کے سرپر خلافت اللی کا تاج رکھا گیا تواس مدقد جاربیہ کی طرف اور بھی توجہ ہوئی اگر چہ ہم کو بیہ معلوم نہیں کہ اس زمانے میں کتنے کو میں کھودے گئے تاہم بعض واقعات سے معلوم ہو تاہے کہ خلفاء کو اس کا نہایت اہتمام تھا، مجم البلدان ذکر تبوک میں ہے کہ وہاں ایک کیا کنواں تھا جو ہمیشہ گرگر پڑتا تھا حضرت عمر ﷺ کے تھم سے ابن عریض نامی ایک بہودی نے اس کو پختہ کراویا۔

چو کیاں اور سر انتیں

عرب کے لوگ اکثر سفر کیا کرتے ہتھے ،بالخصوص سال میں ایک بار تمام عرب کو جج کا احرام باند صنا پڑھتا تھا با بنہمہ راستہ میں مسافروں کے آرام و آسائش کا بہت کم سامان تھا لیکن خلفاء کے عہد میں مسافروں کے آرام و آسائش کے تمام سامان مہیا ہو گئے چنا نچہ جولوگ راستے میں مسافروں کو پانی پلایا کرتے تھے ،انہوں نے حضرت عمر طبطت سے اجازت طلب کی اور مکہ اور مد یون میں بنوانا جا ہیں، حضرت عمر طبخہ نے اس شرط پر اجازت دی کہ مسافر یا بی اور سمانی کے سب سے زیادہ تی ہوں گے۔ اُ

شاہولی اللہ صاحب کی تصریح سے معلوم ہو تاہے کہ حضرت عمر ﷺ نے ای سلسلہ میں متعدد کنو کیں مجمی کھود دائے اور جو کنو کیں بیٹ مجنے تھے ان کوصاف کروایا۔ ع

انہوں نے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایسے اشخانس بھی مقرر کئے جوتم کشتھان قافلہ کو سیر ابراستوں سے لیے جاکر منزل مقصود تک پہنچا آتے تھے، ت

مبمان خانے

اول اول حضرت عمر ﷺ نے مسافروں کیلئے کوف میں ایک مہمان خانہ قائم کیا، فتوح البلدان میں ہے۔ البلدان میں ہے۔

امر عمران بنحذ لمن برو من الآفاق داراف کانو ا بنزلونها۔ می حضرت عمر طاق نہا ہے۔ حضرت عمر طاق نہا ہے۔ حضرت عمر طاق ہے تھے دیا کہ جولوگ اطراف ملک سے مسافر طاندوارد ہوتے ہیں ان کیلئے ایک مہمان خانہ قائم کیا جائے چنانچہ جو مسافر آتے تھے ای مہمان خانہ قائم کیا جائے ہیں گی وجہ بید اس کے بعد حضرت عثمان طاقہ نے کوفہ میں ایک اور مہمان خانہ قائم کیا جس کی وجہ بید ہوئی کہ باہر سے لوگ تجارت کا غلہ لے کر آتے تھے وہ عموما پرائیویٹ مکانوں میں قیام کرتے

ا: فتوح البلدان م ٦٠ : ازالته الحثام

س: مقريزي جلداول صلحه ١٦٧٨\_

۴: فتوح البلدان منحه ۲۸٦.

سے اس غرض ہے بعض فیاض طبع لو گوں نے ہدا نظام کیا تھا کہ بازار میں منادی کر دادیے تھے کہ جس کے قیام کا بند وبست نہ ہو وہ ہمارے مکان میں قیام کر سکتا ہے حضرت عثمان عظیف کو خبر ہوئی تو انہوں نے ان لوگوں کیلئے ایک مہمان خانہ قائم کر دیا۔ ا

حوص اور نهریں

صحابہ کرام ﷺ نے دفاہ عام کی غرض ہے جا بجا کمہ اور مدینہ ہیں نہ کڑت دو ضاور چشمے تیار کرائے، حفرت عثان نے حضرت عبداللہ بن عامر ﷺ کوبھر ہ کاعامل مقرر فربایا توانہوں نے عرفات ہیں بہت ہے دو ض بنوائے اور متعدد نہریں جاری کیں۔ عمی قید کے پاس حضرت عثان ﷺ نے ایک نہر کھدوائی جس کانام عین النحل تعلا تعمرت علی ﷺ نے بھی متعدد نہریں و تف عام کی تھیں ، چنانچہ مقام سینج ہیں ان کے ذاتی ملک میں بہت می چھوٹی چھوٹی نہریں قصر مانہوں نے سب کو وقف عام کر دیا۔ اسی طرح اور دو نہروں کو انہوں نے تقرائے مدید پر و تف کر دیا تھا، چنانچہ ایک بار حضرت لام حسین ﷺ پر قرض ہوگیا تو حضرت امیر معاویہ ﷺ پر قرض ہوگیا تو حضرت امیر معاویہ ﷺ کے ذاتی مرانہوں نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ شرف نہوں نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ شرف نہوں نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ شرف نہوں کے ایک بار حضرت امیر معاویہ شرف نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ شرف نہوں جا ہتا۔ ھ

حظر امیر معاویه طاق کونهرول کے جاری کرنے کا خاص اہتمام تھا، خلاصت الوفاء بھی ہے۔ کان بالمدینة الشریفة و ما حولها عیون کٹیرته و کان لمعاویة اهتمام بهذا الباب یک

مدید شریف اوراس کے متعمل بکثرت نہریں تغیب اور معزت امیر معاویہ عظی کواس باب میں خاص اہتمام تعلد

حضرت امیر معاویہ مخطفہ نے جو نہریں جاری کرائیں ان میں نہر کظامہ کے نہرازرق، کم نہر شہداء فی وغیر وکانام و فاءالو فاءاور خلاصتہ الو فاء میں نہ کور ہے، حضرت امیر معاویہ کھی نے بہاڑوں کی بعض کھاٹیوں کے گرو بند بند مواکر ان کو بھی تالاب کی صورت میں بدل دیا تھا، جس میں انی جمع ہو تا تھا۔ نے

خلفاء کے علاوہ اور صحابہ ﷺ نے مجی پانی کے جشمے و قف عام کئے تھے، مثلاً حضرت طلحہ ﷺ نے ایک جشمہ خرید کرراہیوں پر و قف کر دیا تھا۔

ا: حسن المحاضره جلد اصفحه ٩٢ مـ اسد الغابيه تذكره معفرت عبد الله بن عامر".

٣: خلاصة الوفاء ص ٢٥٤ . وفاء الوفاء ص ٩٣ س

ن معم ذكر عين الى نيزر ٢٠ فلاصة الوقاء ص ٢٣٠٠ د

ع: وفاء أوفاء ص عاال ١١٥ خواسة الوفاء صفح ١١٠١

خلاصة الوفاء صنحه ٢٠٠٤ • ان وفايالوفاد صنحه ١٣٠١ ان وفاءالوفاء صنحه ٢٠٠٠ سي

نهرسعد

کہ اور مدینہ کے مااوہ صحابہ کرام رفی نے مختلف شہروں میں نہریں جاری کیں ابنار والوں کو مدت سے ایک نہرکی ضرورت محسوس ہوری تھی، چنانچ اس کیلئے حضرت عمر رفیقہ کے بہد خلافت میں ان او گول نے حضرت سعدو قاص رفیقہ سے درخواست کی توانہوں نے حضرت سعد وقاص رفیقہ سے درخواست کی توانہوں نے حضرت سعد بن عمرو بن حرام رفیقہ کو اس کام پر مامور کیا، انہوں نے بڑے اہتمام سے کام جاری کیا انہوں کے بیاری کیا، بعد کو جاری کیا انہوں کے باری کیا تھی کررک گیا، بعد کو جان نے اس کی شخیل کی لیکن الفضل للمتقدم کی بنا پر بیہ نہر حضرت سعد بن عمرو رفیقہ بی کے نام سے مشہور تھی۔ ا

نهرانی موسی

ایمر اواول کو آب شرین کی سخت تکلیف تھی ایک بار انکاایک وفد حضرت مر والله کند مت جی حاضر ہوا اور وفد کے ایک ممبر لیعنی حنیف بن قیس نے نبایت پراثر تقریر جی حضرت می حضرت او موک ایک محبر لیعنی حنیف بن قیس نے نبایت پراثر تقریر جی حضرت او موک اشعری جی حاس طرف توجہ دلائی، حضرت عمر حلی نے ای وقت حضرت او موک اشعری جی نام ایک تحریری حکم بھیجا کہ بھر اوالوں کیلئے ایک نبر کھدوادی جائے، چنانچہ حضرت او موک اشعری جی نے اس نبر کو وجلہ سے نکال کر نبر ابلہ سے ملادیا اخیر جی اس کا بھی حصہ بٹ کیا لیکن حضرت عثمان حلی کہ تو حضرت عثمان حلی کہ بہتر حصہ بٹ کیا لیکن حضرت عثمان حلی مر مت واصلاح کر دادی۔ ت

نهرمعقل

یہ نہر بھی حضرت ابو موک اشعری بھی نے حضرت عمر بھی کے سے بھر وہیں کے نام کی تیاری کاکام حضرت معقل بھی کے سپر دکیا گیا تھا،اس لئے انہی کے نام کے مشہور ہوگئی، حضرت امیر معاویہ بھی کے زمانہ میں زیاد نے دوبارہ اس نہر کو کھدوایا اور سنہور ہوگئی، حضرت معقل بھی ہے اس کا افتتاح کر وایا افتتاح کر دیا افتتاح کر ایا افتتاح کر ہیا ہوا کہ بعد ایک آدمی کو بزار در بھم دینے اور کہا کہ دجلہ کے کنارے گھوم آواگر ایک شخص بھی اس نہر کو زیاد کی نہر کہتا ہوا ملے تو اس کو بیر رقم وے دو، لیکن بچ کی زبان سے معقل کانام س کراس نے کہا ذالك فضل الله ہوتیه من بشاہ۔

ا: فتوح البلدان صفحه ٢٨٣ ـ

۴ - فتوت البندان صفحه ۲۵ سور

٣: فنون البلدان صغمه ٣٦٧ ٣.

# نهرامير المومنين

سن ۱۸ او میں جب عرب میں قبط پڑاتو حضرت عمر دیا ہے۔ نے تمام صوبوں سے غلہ متگولا کین شام و مصر سے چو نکہ ختلی کاراستہ بہت دور تھااس کے غلہ کی روا تھی میں سی قدر دیر ہوئی، ان و قتول کی بناپر حضر ت عمر دین العاص دیا ہے۔ کو طلب کیااور کہا کہ "اُنر دریا ہے نیل سمندر سے ملادیا جائے تو عرب میں قبط وگرانی کا بھی اندیشہ نہ ہو ورنہ خشکی کی راہ سے غلہ آناوقت سے خالی نہیں۔ "حضرت عمر و بن العاص نے بلٹ کر فور اکام شروع کر اویااور ایک سال میں یہ نہر بن کر تیار ہوگئی یہ تفصیل حسن المحاضرہ میں ہے، لیکن طبری میں ہے کہ جب حضرت عمر دیا ہے۔ سال میں یہ نہر بن کر تیار ہوگئی یہ تفصیل حسن المحاضرہ میں ہے، لیکن طبری میں ہے کہ جب حضرت عمر دیا ہے۔ تمام امراء و عمال کے نام غلہ کیلئے تحریر محکم بھیجا تو خود حضرت عمر و بن العاص دیا ہے۔ نے تمام امراء و عمال کے نام غلہ کیلئے تحریر محکم بھیجا تو خود حضرت عمر و قبطیوں نے اس کو بند کر دیا اگر آپ جا ہے ہیں کہ مصر کی طرح یہ بند میں محل غلہ کانر خارزاں بوتی ہو تو میں اس غرض سے نہر تیار کرا کے اس پر بل بند حواد ک شمعر والوں نے اگر چہ اپ ذائی مصالے کی بناپر بہت کچھ واویلا کیالئین حضرت عمر دیا ہے۔ نے اس معالمہ میں کسی کی نہ سی چنا نے دائی مصالے کی بناپر بہت کچھ واویلا کیالئین حضرت عمر دیا ہے۔ نہر بن کر تیار ہوئی تو عرب بھیٹ کیلئے قبط کی مصیبت سے نجات یا گیا۔ نیاد بسید نہر بن کر تیار ہوئی تو عرب بھیٹ کیلئے قبط کی مصیبت سے نجات یا گیا۔ نیا

حضرت امیر معاویہ ﷺ کے زمانے میں بھی بعض نہریں تیار ہو کمیں مثلاً انہوں نے سبید اللہ بن زیاد کو خراسان کا گور نر مقرر کر کے بھیجا تواس نے جبال بخاری کو کاٹ کرایک نہر اکال۔ آئی کے زمانے میں تھم بن عمرونے ایک نہر جاری کی جس کاافتتاح نہ ہوسکا ع

## زر عی نهریں

حضرت عمر رہ کے زمانے میں زرعی ترقی کا جو مستقل انتظام ہوااس کے سلسلہ میں انہوں نے نہایت اہتمام کے ساتھ آب پاشی کیلئے نہریں کھدوائیں، چنانچہ خاص مصر میں ایک الکے میں بزار مزدور روز لنہ سال مجراس کام میں

کے رہتے تھے اور ان کے تمام مصارف بیت المال سے اوا کئے جاتے تھے۔ فی

حفزت امیر معاویہ طاق کے زمانے میں اس صیغے کو اور بھی زیادہ ترقی ہوئی ،ان کے زمانے میں دمانے میں دمانے میں اس صیغے کو اور بھی زیادہ ترقی ہوئی ،ان کے زمانے میں دمرف میں بند اور اس کے آس پاس جوزر کی نہریں تھیں ان کے ذریعہ ہے آ پڑھ لاکھ وستی گیبوں بید ابنو تا تھا۔ آ

حسن المحاضر وسيوطي جلد السفحه ١٩٨ - ١٣ - طبر ي صفحه ١٣٥٧ ي

طبري معنى 19اوا تعات من مهده . . . مهم الطبري معنى 1 حاوا تعات من الده

۵. مستن المحاشر وجعد السفحه ۱۳۳

بند

کہ میں جو چار مشہور سیلاب مختلف زمانوں میں آئے ان میں ایک سیلاب جوام نبشل کے نام سے مشہور ہے حضرت عمر رفظ کے عہد خلافت میں آیااور مسجد حرام تک بہنج گیا۔ حضرت عمر رفظ نے نے بیجے او بردو بند بند ھوائے ، جس نے مسجد حرام کو سیلاب کی زد سے محفوظ رکھا۔ کم مین نے مین ایک چشمہ تھا، جس کانام میز در تھا، حضرت عثمان رفظ نے کے زمانہ میں اس میں طغیانی آئی اور تمام مدینہ ڈوب گیا، اس کے انہوں نے اس سے نیخے کیلئے ایک بند بند ھولیا۔ کی طغیانی آئی اور سروک

فلفاء کے زمانے میں مفتوحہ قوموں ہے جو معاہدہ صلح ہو تا تھا ان میں بختمام شر الط کے ساتھ یہ شرط بھی طے کرلی جاتی تھی کہ سڑ کوں اور پلوں کا بناتاان کے متعلق ہوگا، چنانچہ کتاب الخراج میں ایک معاہدہ کامیہ فقرہ نقل کیاہے،

و بناء القناطر على الانهار من اموالهم \_ على المنهار من اموالهم \_ على نهروس پران كواپے صرف سے بل بائد هنا ہوگا۔
تاریخ طبر ى واقعات اله على ايك معاہدہ كے حسب ذيل فقر سے نقل كئے ہيں:
فكان الفلاحون للطّرق و الحسورو الاسواق و الحرث و الدلالة \_ على كاشتكاروں كايہ فرض قرار ديا كيا كہ سراك بنا مين، بل بائد هيں ، بازار لگائيں ، تھيتى كريں اور مسلمانوں كورات بنا ئيں۔

سر کاری عمار تیں

سر کاری عمار تول کی ابتداء حضرت عمر عظیه کے زمانے میں ہو کی اور سر کاری کا مول کیلئے جس قدر عمار تول کی ضرورت ہوتی ہے غالبًا کل وجود میں آگئیں۔

#### وارالاماة

صوبجات اوراصلاع کے دکام کیلئے دارالا مار ق تغییر کئے گئے جو گویااس زمانے کے گور نمنٹ باؤس تھے۔ حضرت عمر رفت کے دور خلافت میں غالبًاسب سے پہلے بھر ہ کادار الا مار ہ تیار ہوا۔

ا: فتوح البلدان صفحه ١٠ ي فتوح البلدان صفحه ١٤ .

۳: كتابالخراج صفحه ۸۰ په

۳: طبرى صفح به ۲۳۷ ليكن علامه سيوطى كى تصر تكے معلوم ہوتا ہے كہ خود بيت المال كے مصارف سيء على في و بيت المال كے مصارف سيء على في و بيت المال كے مصارف سيء على في و بيت المال كے مصارف كانت فريضة مصر لحضر حليجها و اقامة حسورها و بناء قناطرها و قطع ذائرها ماية الف و عشرين الفا معهم الطود و المساحى و الاداة يعتقبون ذالك لايدعون ذالك شناء و لا صيفا۔

چنانچ جب عتب بن غزوان نے فوجی ضرورت سے بھر ہ کو آباد کیا تواسکے ساتھ مقام دہناہ میں جس کواب دجہ بی ہشم کتے ہیں، سادہ طور پرا یک سجد ،ایک جیل خاند اورا یک دار الامارہ بھی تغییر کر ولا بھر ہ اول اول کویا چھیروں کا مجبوعہ تھا، لیکن بعد کو حضرت ابو موی اشعری عظیم نے کے مکانات بنوائے تو دار الامارۃ کو بھی کی اینٹ سے تعمیر ولیا اور جھت گھاس سے پٹوائی حضرت امیر معاویہ عظیمت کھاس سے پٹوائی حضرت امیر معاویہ عظیمت کھاس میں بہت کچھ اضافہ کیا اور دار الامارۃ کو بہناکر مسجد کے سامنے قبلہ رخ کر دیا اور اس کی عمارت پہلے سے بھی مشحکم بنوائی۔ اس کے بعد حضرت سعد بن ابی و قاص عظیم نے کوفہ کو آباد کیا تواس کے ساتھ اس کے بعد حضرت سعد بن ابی و قاص عظیم نے کوفہ کو آباد کیا تواس کے ساتھ

اس کے بعد حضرت سعد بن انی و قاص ﷺ نے کوفہ کو آباد کیا تو اس کے ساتھد دار الامارة بھی تقمیر کرلیا۔ زیاد نے اس کی عمارت بھی دوبارہ مشخکم طور پر بنوائی۔ <sup>ک</sup>

مکہ میں ایک نہایت قدیم یادگار تھی جس کو دارالندوہ کہتے تھے ،یہ عمارت قریش کا کویا دارالامارة تھی۔ جس میں وہ تمام اہم قومی معاملات کا فیصلہ کرتے تھے اخیر میں حضرت امیر معاویہ عظانہ نے اس کو خرید کردارالامارة بنادیا۔ "

# جيل خانے

حضرت عمر منظم نے اپنے عہد خلافت میں متعدد جیل خانے بنوائے۔ اول اول مکہ معظمہ میں صفوان بن امیہ کا مکان چار ہر ار در ہم پر خرید کر کے جیل خانہ بنوفیلہ کے پھر اور اصلاع میں بھی جیل خانے بنوائے ،بھر و کا جیل خانہ متب بن غروان نے تغییر کرولیا تھا،جو بالکل وار الامار قائے متصل تھا، کوفہ کا جیل خانہ بانس یاز تسل سے بناتھا۔ ه

#### غله خانے

معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر عظی نے تمام سرکاری ضروریات کیلے الگ الگ مکانات تھیر کروائے تنے ہم کو تاریخوں میں وارالد قتی اور وارالر قتی کا کثر نام ملتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیدیان جنگ کے رہنے کیلئے کوئی مستقل مکان تقییر کیا گیا تھا۔ اس طرح سرکاری آٹا کسی مستقل عمارت میں رکھا جاتا تھا، عام الرمادة میں مدینہ کی بندرگاہ جار پر جو غلہ آتا تھا اس کو رکھنے کیلئے حضرت عمر معین نے دوبڑے بڑے محل بنوائے تھے۔ ت

بيت المال

اگرچہ ابن سعد کی روایت ہے معلوم ہو تا ہے کہ حضرت ابو بکر ﷺ کے عبد خلافت

<sup>1:</sup> فوح البلدان مغير ١٥٥٥ تا: فوح البلدان منحد ١٨٥٥ تا

r: فَوْحَ البلدان صَلِيد ٥٩ مَ مَعْد ١٨٥ مَعْمِرِين عِبلددوم صَلْحَد ١٨٨ مِ

ه: فعل البلدان صغه ١٨٨م ٢: يعقوني صغه ١٤٨ عار

میں بیت المال قائم ہو چکا تھالیکن در حقیقت حضرت عمر طفی نے اس کیلئے مستقل اور شاندار ممار تمیں تقمیر کروائیں۔ چنانچہ کو ف کا بیت المال ایک عظیم الشان محل کی صورت میں تقمیر ہوا تھا۔ جس کیلئے شاہان فارس کی عمارت ہے اپنیس منگائی گئی تھیں اور جس کوروز بہ ایک مشہور مجوسی معمار نے تیار کیا تھا۔'

#### بازار

م صحابہ کرام عظاف کے عہد خلافت میں اگرچہ عرب کے تمام قدیم بازار مثلاً عکاظ مؤوالمجنہ وغیرہ قائم سے تاہم خود صحابہ کرام عظاف نے بھی متعدد بازار قائم کئے چنانچہ حضرت عمر عظاف کے عہد خلافت میں کوفہ آباد ہوا توا یک تعلی ہوئی جگہ بازار کیلئے مخصوص کرلی مخی

مصر فتح ہوا تو حضرت عمر بن العاص رفظہ نے حضرت عمر رفظہ کو لکھا کہ "ہم مسجد جامع کے متصل آپ کیلئے ایک مکان تقمیر کراتا چاہتے ہیں۔ "انہوں نے لکھا کہ "میں تو حجاز میں ہوں اور میرے لئے مصر میں مکان تقمیر ہو گا؟اس جگہ ایک بازار قائم کردو۔ "چنانچہ وہ بازار قائم کیا گیا اور اس میں غلام فرو خت کئے جاتے تھے۔ "

حضرت عثان ﷺ نے حضرت عبداللہ بن عامر ﷺ کو بصرہ کا عامل مقرر فرملیا تو انہوں نے بہت سے مکانات خرید کرمنہدم کرواد ئے اوراس جگدا یک بازار قائم کیا۔ ع

#### شفاخانے

اً رچہ ہم کواس قدر معلوم ہے کہ حضرت عمر عظیفہ حفظان صحت کا نہایت خیال رکھتے ہے۔ چنانچہ ایک بار حضرہ کے باشندوں نے شکایت کی کہ ہماراگاؤں وہائی امراض میں جنارہتا ہے۔ تو حضرت عمر عظیمہ نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو۔ لوگوں نے کہا کہ وہ ہماراوطن ہے۔ حضرت مر عظیمہ نے عرب کے مشہور طبیب حارث بن کلدہ ہے کہا کہ اب کیا تدبیر ہے ؟اس نے کہا کہ "زمین مر طوب ہے اور وہاں پہواور مچھر بہت لگتے ہیں جو وہاء کا سبب ہیں اس لئے ان لوگوں و قرب وجوار ہیں نکل جانا چاہئے، تھی اور کراث کھانا چاہئے، خو شبولگانا چاہئے، نظے پاؤں نہ چلنا جاہئے دون کو سونانہ چاہئے۔ "چنانچہ حضرت عمر عظیمہ نے ان کوان تدبیر ول پر عمل کرنے کا علیمہ دون کو صونانہ چاہئے۔ محلوم ہے کہ حضرت عمر عظیمہ کے عبد میں بکٹر ت اطباء موجود تنے اور ان سے وہ کام لیتے تھے، چنانچہ حضرت معیقب دون بھی کہ وجدام ہوا تو ان کے علاق

ا م الله مي سنجد ١٩ ٣٠٠ ـ

طبری سنی ۲۳۸۹

۴ - اسدالغابه تذكره حضرت عبدالغدين عامرً به

ا من مسن المحاضر وجلد اول صفحه ٥٥ ـ

نا ساته الو في مشخمه ٢٠٠٠

کیلئے انہوں نے مختلف اطباء بلوائے لیکن بالینہمہ جہاں تک ہم کو معلوم ہے حضرت عمر ﷺ اور دوسرے خلفاء نے شفاخانے کیلئے کوئی عمارت تعمیر نہیں کروائی۔ حچھا کو نیا**ں اور قلعے** 

صحابہ كرام ر اللہ كے عہد من جو تك فتوحات كاسلسلہ بميشہ جارى رہاس كے بكترت فوجى چھاؤنیاں اور بکٹر ت قلعے تغمیر ہوئے۔عام دستوریہ **تھاکہ جب کوئی غیر محفوظ یاساحلی مقام فتح** ہوتا تو دہاں بقدر ضرورت فوج متعین کردی جاتی تھی جس سے ہر قتم کی شورش و بعناوت کا سد باب بو جا تا تھا۔ ت کیکن ان عار منی انتظامات کے علاوہ مستقل فوجی جیماؤنیاں قائم کی گئیں اور تمام ساحلی مقامات قلعوں ہے متحکم کئے گئے، چنانچہ حضرت عمر ﷺ نے کارہ میں شام کاسفر کیا تو تمام سر حدی مقامات کادورہ کر کے فوجی جھاؤنیاں قائم کروائیں، ساحلی مقامات کامستقل انظام كيالور حضرت عبدالله بن قيس في كواس كاافسر مقرر فرمليات واحدين جب يزيد بن مفیان منظنه کاانقال ہوا توان کے بھائی معاویہ منظنہ نے حضرت عمر منظنہ کواطلاع دی کہ سواحل شام کے استحکام کی زیادہ ضرور ت ہے، حضرت عمر ﷺ نے فور اُتھم بھیجاتمام قلعوں کی مر مت کی جائے اور ان میں فوجیس رکھی جائیں۔ جتنے دریائی مناظر ہیں ان میں پہر ہ دینے والے متعین کئے جائیں اور ہمیشہ آگ روش ر کھنے کا سامان کیا جائے۔ حضرت عمر ﷺ نے مصر وغیرہ میں بھی اِس قشم کی بہ کثرت مچھاؤنیاں قائم کی ،حضرت عثان نے اس کواور ترقی دی اور متعدد قطعے اور جھاؤنیاں بنوائیں۔ایک گاؤل جس کانام جسر مننج تھا، موسم کرمامیں فوج کے قیام کیلئے آباد کرلیلہ عم اور جو ساحلی قلعوں میں اقامت گزین ہونا پسند کرتے نتھے ان کو جا کیریں عطا کیں۔ 🍳 حضرت امیر معاویہ 🚓 کو بحریات کا بہت زیادہ خیال تھا۔ چنانچہ حضرت عثان 🚓 کے عہد خلافت میں طرابلس فتح ہوا تو حضرت امیر معاویہ دی نے ایک بڑا قلعہ بنوایا جس کا نام حصن سفیان رکھا،اس قلعہ کے تغییر ہونے سے ہر قسم کے بحری حملہ کااندیشہ جا تارہلہ ک لاذقیہ، جیلہ اور انظر طوس کو حضرت ابو عبیدہ دیات فقع کیا تو قدیم دستور کے موافق حفاظت کیلئے کچھ فوجیں متعین کردیں لیکن حضرت امیر معاویہ ﷺ نے تمام ساحلی استحکامات کے ساتھ بہال بھی <u>قلعے بنوائے گ</u>ے

جزیر مروڈس فتح ہواتو حضرت امیر معاویہ عظیمہ نے یہاں بھی ایک قلعہ تعمیر کرولیا۔ <sup>۵</sup>

ا: اسدالغاب تذكره حضرت معيقب دوى ١٠ المتوح البلدان صفحه ١٣٣٠ ا

ن فوح البلدان مغه ۱۳۳ کا فوح البلدان مغه ۱۳۳ کا

ه: فقرح البلدان صفحه ۳۰۰ من فقرح البلدان صفحه ۳۳۳ م

حضرت امیر معاویہ ﷺ نے بحری استحکامات کے علاوہ خاص الل مدینہ کیلئے بھی ایک قلعہ بنولیا جس کانام قصر خل تھا۔ ''

مقبره

حفرت عمر ﷺ نے جبل مقطم پر جومصر میں واقع ہے سلمانوں اور عیسائیوں کاالگ الگ مقبر ہ تعمیر کرولیا، چنانچہ حضرت عمر و بن العاص ﷺ ، حضرت عبدالله بن حارث زبیدی ﷺ ، حضرت عبدالله بن حذافتہ السہمی ﷺ ، حضرت عقبہ بن عامر ﷺ ای مقبرے میں مہ فون ہوئے۔

حمام

ممسر میں اگر چہ بہ کثرت حمام تھے لیکن وہ نہایت گندے و نجس رہتے تھے۔اسکے حضرت عمر و بن العاص ﷺ نے ایک چھوٹا ساحمام نقیبر کرولیا، جس کور ومی حمام الفاریعنی چو ہو نکاحمام کہتے ہیں۔ ع

#### وحيت

نزع کاعالم بھی جیب کھی کاعالم ہو تا ہے۔ ایک طرف تو آل واواد کی مال باپ کی بھائی بند کی محبت دامن بکرتی ہے ، دوسر ی طرف عالم قدس کی کشش گریبال کیر ہوتی ہے۔ اس لئے دین و دنیا کی محبت کے موازنہ کیلئے اس سے بہتر زبانہ نہیں مل سکن اگر انسان و نیاکا شید الی ہے تو وہ اپنا تمام بال و دولت صرف اعزہ وا قارب کو تفویض کر دیتا ہے اور اگر وہ اپنارشتہ خدا کے ساتھ جو زنا چاہتا ہے تو اپنی جائید اکا معظم ترین حصہ خدا کی راہ جس صرف کرتا ہے اور آل واولاد کو صرف ای قدر دیتا ہے جس قدر ان کا حصہ اللہ تعالی نے متعین کر دیا ہے۔ صحابہ کرام کی اللہ تعالی کے صالح بند سے اسلے دہ اس عالم بیل جو بھے دیتے تھے خدائی کو دیتے تھے۔ آل واولاد کو کامرف ای کہ دیا تھا۔ حضرت ابی و قاص کی کہ یا کامرف ایک تدر خیال رکھتے تھے جتنا اللہ تعالی نے ان کو حکم دیا تھا۔ حضرت ابی و قاص کی کہ یا مرض الموت میں بیار ہوئے اور رسول اللہ تعالی نے ان کو حکم دیا تھا۔ حضرت ابی و قاص کی کہ یا دول اللہ تعالی میں دول اللہ تعالی کے اس کے دول میں کہ بیا ہوں کہ دول اللہ تعالی میں دولت بہت ہے اور ور خامی صرف ایک لڑی ہے ، چاہتا ہوں کہ دو تمین میں صدف کی دول اللہ تعلی ہے۔ ایس کی بیا ہوں کہ دول اللہ تاہیں شمین میں میں ہوئے تو نصف آئی ہے۔ نے اجازت نہیں دول اللہ تاہیں شمین میں ہوئے تو نصف آئی ہے۔ نے اجازت نہیں دول اللہ تاہیں شمین میں ہوئے کیا ہوئے گیا نے اجازت نہیں دول اللہ تاہیں شمین میں ہوئے کیا ہوئے گیا نے اجازت نہیں دول اللہ تاہیں شمین میں ہوئے کیا ہوئے گیا ہے کہ تاہا ہوں کیا ہوئی کیا ہوئی کو نسل صدف کی ہوئے کو تاہ ہوئی کے اس کی کھور کی کردوں کیا ہوئی کی کھور کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا گیا ہوئی کے کہ کو تعلی کے کہ کی کھور کیا گیا ہوئی کی کھور کیا ہوئی کی کھور کیا گیا ہوئی کی کھور کی کھور کی کھور کے کھور کیا ہوئی کے کھور کی کھور کیا گیا ہوئی کی کھور کی کھور کی کھور کیا گیا ہوئی کھور کی کھور کی کھور کے کھور کیا گیا ہوئی کھور کی کھور کی کھور کیا گیا ہوئی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کیا گیا ہوئی کی کھور کھور کیا گیا ہوئی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کے کھور کے کھور کے کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کے کھور کے کھور کے کھو

ا: ﴿ وَقَاءَالُوقَاءُ صَفَّى الا سَلَّ

۲: معجم البلدان ذكر مقطم.

٣ حسن المحاضر وجلد اول منحه ٥٩ يـ

حضرت سعد بن مالک علی بیار ہوئے اور آپ عیادت کیلئے تشریف لائے توانہوں نے کہا" میں خداکی راہ میں اپناکل مال دیتا ہوں۔ "فرمایا" بچوں کیلئے کیا چھوڑتے ہو؟ "بولے۔"خدا کے فضل سے وہ آسودہ حال ہیں۔ "آپ ﷺ نے فرمایا" نہیں، صرف دسویں حصہ کی وصیت کرد"۔ انہوں نے بہت اصرار کیا تو آپ ﷺ نے ممث کی اجازت دی۔ ل

غربت وافلاس، تنگدستی اور فاقہ مستی سب کچھ تھیں، لیکن ان میں کوئی چیز صحابہ کھی کو افغال میں کوئی چیز صحابہ کھی کو افغال انفاق فی سبیل اللہ ہے ان انفاق فی سبیل اللہ ہے باز نہیں رکھ سکتی تھی، صدقہ و خیرات تو تمام صحابہ کے اعمال صالحہ کانمالیاں جزو تھا، ہی ہناہ پر قرآن مجید نے ان کی بیہ مشتر ک خصوصیت بیان فرمائی۔

و مما رزقنا هم ينفقون اور بمارے ویے ہوئے میں سے پکھ صرف کرتے ہیں۔

کین ان می متعدد بزرگ ایسے تھے جو خداکی راہ میں کچھ ویٹائیں چاہتے، بلکہ سب کچھ دیٹائیں چاہتے، مثلاً حضر عمر خطافہ نے ایک بار خیبر میں ایک نہایت عمدہ قطعہ زمین پاار سول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں نے ایک نہایت عمدہ جائید ادپائی ہے اسکی نسبت کیا حکم ہے؟ ارشاد ہواکہ اسکو خداکی راہ میں وقف کردو، چنانچہ انہوں نے اس ووقف کردیا۔ کیا حکم ہے؟ ارشاد ہواکہ اسکو خداکی راہ میں وقف کردو، چنانچہ انہوں نے اس ووقف کردیا۔ کیا حکم ہے علاوہ انہوں نے اور مجی متعدد جائید اویں وقف کیس جنگی فصیل حسب ذیل ہے۔ مشمغ علاوہ انہوں نے اور مجی متعدد جائید اویں وقف کیس جنگی فصیل حسب ذیل ہے۔ مشمغ علاوہ انہوں نے اور مجی متعدد جائید اویں وقف کیس جنگی فصیل حسب ذیل ہے۔ مشمغ علاوہ انہوں نے اور مجمل متعدد جائید اویں وقف کیس جنگی فصیل حسب ذیل ہے۔ مشمغ علاوہ انہوں نے اور مجمل متعدد جائید اور میں بہلاو قف تھا۔

صرامه ابن اکوع باغ کے ساتھ باغبان میں وقف تعل

سودر خت نسائی میں ہے کہ انہوں نے ان کوسوغلاموں کے بدلے خرید اتھا۔ سودر خت خودر سول اللہ ﷺ نے عطافر مائے تھے۔

حضرت عمر ﷺ نے اس وقف کے متعلق ایک وقف نامہ بھی لکھاتھا جس میں حضرت حفصہ رضی الله عنها کو متولی قرار دیا تھا۔ "

حضرت سعد بن عبادہ ﷺ کی والدہ نے انقال کیا تورسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میری والدہ نے انقال کیا ،آگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو تواب حاصل ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرملی" ہاں۔"بولے توابک باغ ان کے نام پر وقف کرتا ہوں اور آپ ﷺ کو گواوینا تا ہوں۔ ف

ا: ترزى كاب الحائز باب اجاء في الوصيت بالكنف والربع - ١٠ جناري كتاب الوصايا باب الوقف

۳: بخارى كتاب الوصليك ٢٠ ١٠ الوولؤو كتاب الوصلياب في الرجل يو قف الوقف.

ابود اود کتاب الوصالیاب فیمن مات من غیر وصیعة حیصد ق عند و بخاری کتاب الوصالیات

حفرت کعب بن مالک ﷺ کی توبہ قبول ہوئی توانہوں نے اس مسرت میں اپنی تمام جائیدادوقف کرناچاہی لیکن آپ کے اصرارے خیبر کا حصہ اپنے لئے محفوظ رکھا۔ ا جب قر آن مجید کی ہے آبیت بنازل ہوئی،

> من ذالذی یقرض الله قرضا حسنا وه کون ہے جو خداکو قرض حشہ و <u>یتا ہے</u>

تو حفرت ابوالد حدال عظی اپنال وعیال کے ساتھ اپنے باغ میں مقیم تھے، فور ألی بی کے پاس آئے اور کہا کہ "ام وحداح رصی الله عنها باغ سے نکلومیں نے باغ خدا کو قرض دے دیا۔ " یہ کہہ کراس کومساکین و فقراء پروقف کردیا۔ "

شهروں کی آبادی

صحابہ کرام ﷺ نے جو جدید شہر آباد کرائے ان کی تفصیل حسب ذیں ہے۔

بقره

خریبدایک غیر آباد مقام تھاجہاں اکل وشرب کاکافی سامان موجود تھا، وہاں حضرت عتبہ بن غردان وظف آب نواس کو فوجی ضروریات کیلئے موزوں خیال کیااور حضرت عمر وظف سے اس کو آباد کرنے کی اجازت طلب کی انہوں نے زمین کے نقشہ اور موقع و محل سے اطلاع دی تو حضرت عمر وظف نے بھی اس کو بہند فرملیااوران کواس کے آباد کرنے کی اجازت دی۔

دوسری روایت بین ہے کہ حفزت عمر رفی نے عقبہ کوخود آنھ سو آدمیوں کے ساتھ روانہ کیا، ہمر حال عقبہ نے نرسل کے مکانات بنوائے اورایک مبحد تقمیر کروائی، سرکاری کاموں کیائے قید خانہ ، دارالامارة اور دفتر بھی نرسل ہی نے تقمیر کروائے، ایک مدت تک یہ حال رہا کہ جب لوٹے تھے تو بہاوکیلئے روانہ ہوتے تھے تو نرسل کوگرا کر ڈھیر لگادیے تھے، پھر جب لوٹے تھے تو اس کو مکان کی صورت میں تر تیب دے لیتے تھے ،اس کے بعد لوگوں نے الگ الگ مکانات ، فوائے اور حضرت ابو موی اشعری حقظہ نے مسجد اور دارالامارة کو بکی این سے تقمیر کردایا، امیر معاویہ حقظہ کے زمانے میں زیاد نے مبحد میں بہت بھی اصلاح اور اضافہ کیا۔ ا

كوفيه

مدائن فتح بواتووبال مسلمان آباد بوشكاور مسجدين تقمير كرليس ليكن آب وبواتا موافق آئي

۲ - استیعاب تذکره حضرت ابوالد حداح \* به

تو حضرت سعد بن و قاص عظید نے حضرت عمر عظید کواس کی اطلاع دی، انہوں نے لکھاکہ لوگ دوسری جگہ آباد کرائے جائیں ،کوف کی زمین جس کو اہل عرب خداعذراء لیعنی عارض محبوب کہتے تھے ،اس غرض کیلئے انتخاب کی گئی اور چالیس ہزار آدمیوں کے رہنے کیلئے مکانات بنوائے گئے جن میں یمن کے بارہ ہزار اور نزار کے آٹھ ہزار آدمی تھے، عمار تیں اول اول نرسل کی بی ہوئی تھیں لیکن آیک بار آتش زنی ہوئی تو حضرت عمر عظید کی اجازت سے اینٹ اور گارے کی عمار تیں تیار ہو کیں۔

مبحد جامع کے علاوہ ہر قبیلے کیلئے الگ مسجدیں تغییر ہو کیں۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ عظمہ اور زیاد کے زمانے میں بھی کوف کی آبادی میں بعض تغیرات کئے گئے۔ ا

#### فسطاط

اسکندریہ فتح ہوا تو حضرت عمر و بن العاص ﷺ نے وہاں مسلمانوں کو آباد کرنا چاہائیکن چو نکہ اسکندریہ کے چیمیں دریائے نیل حاکل تھاجس کو حضرت عمر ﷺ ناپسند فرماتے تھے اس لئے انہوں نے اجازت نہیں دی۔

حضرت عمرو بن العاص عظی اسکندریه کی فتح کیلئے روانہ ہوئے تھے تو خیمہ کو خالی جھوڑ سکتے تھے ،جو اس طرح کھڑ ارہا،وہ پلٹ کر اس خیمہ میں امرے اور وہیں شہر کی بنیاد ڈالی۔اس مناسبت کے لحاظ سے اس کانام فسطاط پڑ گیا جس کے معنے خیمے کے ہیں۔

قبائل میں باہم جگہ کے انتخاب میں نزاع واقع ہوئی تو حضر عمر و بن العاص ﷺ نے معاویہ بن خد تج ،شریک بن ہمی ،عمر و بن محزم اور جبرئیل بن ناشر ہ مغافری کو متعین کیا کہ ہر قبیلے کو مناسب مقامات پر آباد کریں۔ عمام قبائل نے دریااور قلعے کے سامنے مویشیوں کیلئے بچھ خالی زمینیں جھوڑ دی تھیں، لیکن امیر معاویہ ﷺ کے عہد میں وہاں بھی مکانات تعمیر ہو گئے۔ ع

## موصل

یہ شہر اگر چہ پہلے سے آباد تھا، کیکن حضرت عمر ہے۔ عرفچہ رہ ہے نہ کے ایک قلعہ ، نیسائیوں کے چند گر ہے اور ان گرجوں سے متصل چند مکان اور یہود یوں کے ایک محلے کو ملا کرایک تنقل شہر آباد کیااور وہاں ایک جامع مسجد بھی تقمیر کروائی۔''

ا: کوف کی آبادی کا حال مجم البلدان فتوح البلدان اور طبری میں به تعصیل مذکورے۔

ا: مجمح ذكر فسطاط به سن حسن المحاضره جلد اصفحه ۵۸ به

٣: فتوح البلدان صفحه ٢٠٠٠ سـ

جيزه

حضرت عمرو بن العاص عظائد اسكندریہ ہے واپس آئے تواس خیال ہے کہ وحمن کہیں دریا کی راوے چڑھ نہ آئے اس مقام پر تھوڑی ہی فوج متعین کردی۔ جس میں قبائل حمیر، ہدان، آل رعین، از دبن جر اور حبشہ کے لوگ شامل تھے، لیکن جب امن وابان قائم ہو گیا تو انہوں نے ان قبائل کو بلا کر ضطاط میں آباد کر اناجا ہا گر ان لوگوں نے انکار کردیا، حضرت عمرو بن العاص حظائد نے حضرت عمر طاق کو اس کی اطلاع دی توانہوں نے کہا چھاان کیلئے ایک قلعہ بنادیا جائے۔ ان لوگوں نے اس کو بھی ناپند کیا اور کہا کہ "جمارا قلعہ خود ہماری تھوارہ ہے۔ سی بی بنادیا جائے۔ ان لوگوں کی مجموعی آباد کو ایک خضر شہر کی صورت اختیار کرلی، پہلے ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ ہے الگ آباد ہوا تھا اس لئے بھی تھی زمین خالی تھی۔ لیکن حضرت عثمی حقیل کے زمانہ میں جب کشرت سے الل عرب یہاں آئے تو ہر قبیلہ نے اپنی خرب کشرت سے الل عرب یہاں آئے تو ہر قبیلہ نے اپنی قبیلے کے آدمیوں کو اپنی طرف کھینچا اس وجہ سے یہ خالی مقامات بھی آباد ہو گئے۔ ا

حفرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے میں حضرت اشعب بن قیس مظامہ والی آؤر بائیجان نے اس شہر کو آباد کیااور بہت ہے عرب لا کریہاں بسائے اور ایک مسجد بھی نقیر کی۔؟ مرعش

حضرت امیر معاویہ ﷺ نے فوج کیلئے اس شہر کو آباد کرایااور یزید کے زمانے تک آباد رہا، یزید کی موت کے بعد رومیوں نے چیم غارت گری شروع کی تو یہاں کے باشندے اجر کر دوسرے دوسرے مقامات پر آباد ہو گئے۔ ع

قيروان

حفرت امیر معاویہ علیہ کے عہد میں سب سے بڑا شہر جو آباد ہواوہ بھی تھا،اس کی آباد کی تاریخ بیہ کہ حفرت امیر معاویہ علیہ نے معاویہ بن خدیج کندی کو معزول کر کے عقبہ بن نافع فہری کو افریقنہ کا کور فر مقرر فر ملیا تو انہوں نے ایک فوج کراں کے ساتھ حملہ کر کے افریقنہ کے تمام بڑے شہر فتح کر لئے اور یہاں سے لے کرافریقنہ تک اسلام پھیل کیا۔اس موقع پر حضرت عقبہ علیہ نے اپنے تمام رفقاء کو جمع کر کے کہا کہ یہ لوگ مسلمان تو ہو جاتے موقع پر حضرت عقبہ علیہ نے اپنے تمام رفقاء کو جمع کر کے کہا کہ یہ لوگ مسلمان تو ہو جاتے

ا: معجم ذكر جيزه وحسن المحاضره جلدا منحه ٥٩ــ

ا: فتوح البلدان صغه ۲۳۷۔

۳: فتوح البلدان صنحه ۱۹۲

ہیں، لیکن جب مسلمان یہاں سے واپس جاتے ہیں تو پھر مرتد ہوجاتے ہیں،اس لئے میری رائے یہ ہے کہ میں یہاں مسلمانوں کا کیک شہر آباد کردوں۔لوگوں نے ان کی رائے کو پسند کیا تو انہوں نے سب سے بہلے دارالامارۃ کی بنیاد ڈالی اور لوگوں نے اس کے محرد مکانات بنوائے، انہوں نے ایک جامع مسجد بھی تقبیر کروائی اوراس کے علادہ اور مسجدیں بھی تقبیر ہو کیں۔ ا حضرت امیر معاویہ کے نے اور بھی بعض شہر آباد کرائے،مثلاً جزیرہ قبرص فتح ہوا تو وہاں مسجدیں تغییر کرائیں، عرب کولا کر بسایااورا یک شہر آباد کیاجس کو پزیدنے ویران کر دیا۔ <sup>ع</sup>

مجم البلدان ذكر قيروان. فقرح البلدان ص٧٠ ك

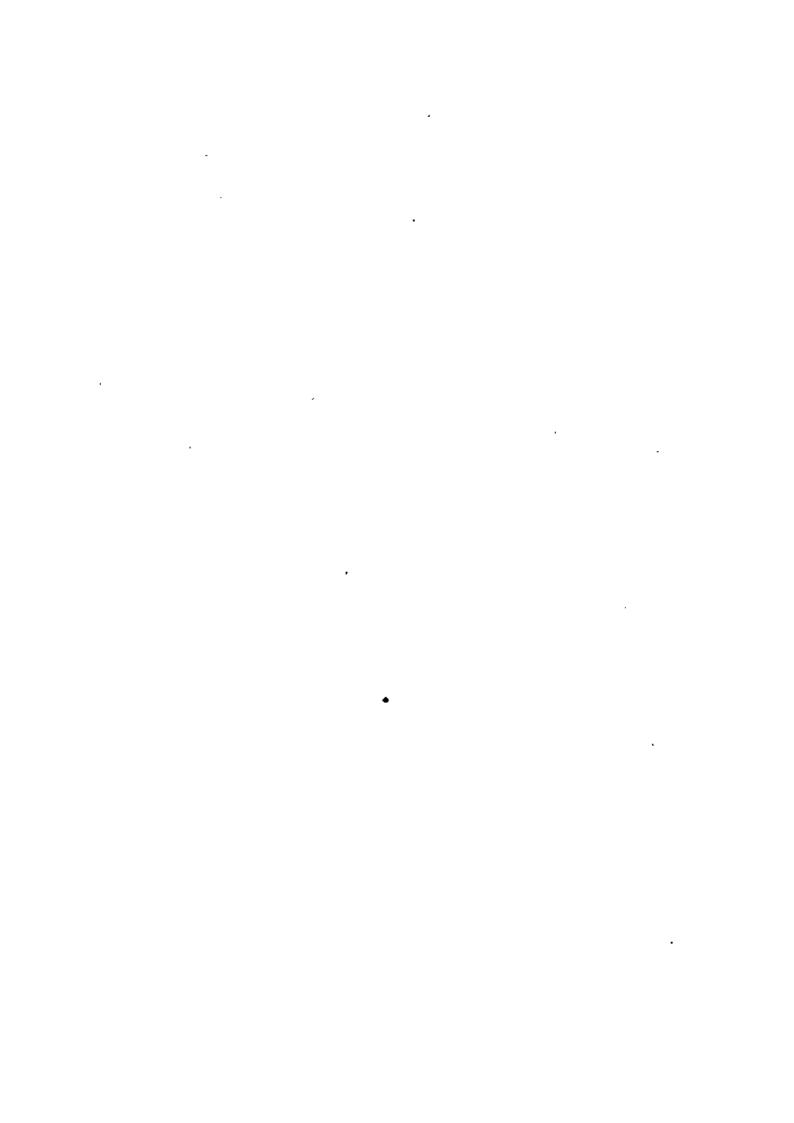

# تعز ريوحدود

ر سول الله ﷺ کے عہد مبارک میں اگرچہ بعض صحابہ ﷺ یولیس کی خدمت پر مامور تھے۔ تاہم اس وقت تک یولیس کا کوئی محکمہ قائم نہیں ہواتھا، حضرت ابو بکر ﷺ نے اس پر صرف اسقد راضافه کیا که حضرت عبدالله بن سعود ططفه کوپېره داری کی خدمت برمامور فرمادیا اور بعض جرائم کی سزائیں متعین کردیں،مثلا خمر کی نسبت رسول اللہ ﷺ کاطرز عمل نہایت مختلف تفاء ابود اود کی ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کرام کھی آپ کی خدمت میں ایک شرانی کو بكر كرلائے، تو آپ ﷺ نے تمام صحابہ ﷺ كو حكم دياكہ مارتے جاؤ، سب نے جوتے و ثانے ب اور تھجور کی شاخوں سے ارناشر وع کیا اخیر میں آپ ﷺ نے اسکے منہ میں خاک جموعک دی۔ ا لیکن ابوداؤد کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک شر الی جمومتا ہوا جار ہاتھا، محابہ کرام ر نے اس کو آپ کی خدمت میں حاضر کرنا جایا ہوہ حضرت عباس ﷺ کے دروازے کے سامنے آیا توان سے لیٹ گیالور بھاگ نکلا، آپ کو خبر ہوئی تو ہنس پڑے اور کوئی سز انہیں دی۔ <sup>خ</sup> صحیح مسلم کی ایک روایت ہے ثابت ہو تاہے کہ آپ نے ایک شرابی کو انجیر کی حیمٹری ہے • ٣ ضرب تنكى سزادى بور حضرت ابو بكر ﷺ نے اپنے دور خلافت بيس اى كولاز مى كر ديا ماور حفرت عمر ﷺ کی خلافت کے ابتدائی زمانے تک ای پر عملدر آمہ ہو تارہا مج

حضرت ابو بكر فظ كے عهد خلافت ميں بعض جديد جرائم بھى پيدا ہوئے،مثلاً حضرت غالد بن وليد عظيم في ان كو لكهاك حوالي مدينه من ايك مخص .... من جالا ب، چونك الل عرب كيلئيداك جديد جرم تها، اسلئ حفرت ابو بكر الله في تمام صحاب الله سيمشوره كيا، حضرت على كرم الله وجهد في جلاف كى دائدى اورتمام صحاب دي في في القال كيا

ابوداؤد كمّاب الحدود باب اذا تألِع في شرب الخمر ... ابوداؤد باب الحد في الخمر ... تا مسلم كمّاب الحدود باب حدالخمر ..

ابوداؤد كتأب الحدود باب اذا تتآبع في شرب الخمر كيكن بخارى كتاب الحدود من جوروايت مي دواس ك بالكل مخالف بياس روايت كالقائلية بيريد كنانوتي بالشارب على عهد رسول الله وامرة ابي بكر وصدرا من خلافة عمر فتفوم اليه بايدينا ونهالنا

الترغيب والتربيب جلدع صغير الاالتربيب من اللواط لبذجيد

تعزیر وحدود کے متعلق حضرت ابو بکر ﷺ کے زمانے میں اسے زیادہ کچھ نہیں ہوا، لیکن حضرت عمر ﷺ نے پولیس کا ایک مستقل محکمہ قائم کیا، اور اس صیغہ میں متعدد چیزیں ایجاد فرمائمیں۔ مثلاً

ا) رسول الله على اور حضرت ابو بكر فلي كذمان تك جيل خان كى كوئى ممارت تغيير نبيل بوئى تقى الكون معظمه من البيل بوئى تقى الكون حضرت عمر فلي ني جيل خانے بنوائے ،اول اول مكه معظمه من حضرت مغوان بن اميد فلي كامكان چار بزار در جم پر خريد الوراس كو جيل خانه بنوايا۔ پم محمرت مغوان بن اميد فلي خانه كامكان چان كي كوف كا جيل خانه نرسل سے بناتھا، معين بن ذاكده اور اصلاع من جيل خانه بي بن ذاكده نے بيت المال سے بحد رو بيد كا غبن كياتوان كوائ جيل خانه من عقد كيا كيا۔

7) رسول الله على اور حفرت ابو بكر رفظانه كو زمان تك كسى كوسول كى سرا نبيس دى كئى من الله يلك المن دعفرت ام ورقد من الله عنها كوان كے غلاموں نے قبل كر ڈالا، تو حفرت عمر طفانه الله عنها كوان كے غلاموں نے قبل كر ڈالا، تو حفرت عمر طفانه ان ان كوسولى كا تقم ديالوريد كيلى سولى تعى جو مدينه تعمل دى كئى۔ ايك ذى نے بجر ايك مسلمان كورت كى آبروريزى كى، تواس كو بھى سولى كى سرادى اور فرماياكه بهم نے اس پر كوئى معاہده تهيں كي سرادى اور فرماياكه بهم نے اس پر كوئى معاہده تهيں كي سرادى اور فرماياكه بهم نے اس پر كوئى معاہده تهيں كي سرادى اور فرماياكه بهم نے اس پر كوئى معاہده تهيں كيا ہے۔

۳) مجر مین کی گر فقاری کیلئے اعلان واشتهار دیا، چنانچه جن غلامول نے حضرت ام ورقه رضی الله عنها کوشهبید کیا تعاده اعلان واشتهار بی کے ذریعہ سے گر فقار ہو کر آئے تھے۔

۳) تعزیرِ وحدود کیلئے اشخاص متعین کئے جو مجر مین کوسز ادیتے تھے ،اصابہ میں ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللّٰہ بن ملیکہ حظانہ کوا قامت صدود کی خدمت پر مامور کیا تھا۔ <sup>ق</sup>

۵) جلاو کمنی کی سز ااگر چه اسلام میں کوئی جدید سز انہ تھی، تاہم خضرت عمر عظام کے عہد میں اس پراس کثرت ہے مل ہوا کہ گویادہ ان کی اولیات میں قراریائی۔ "

کیکن ایک بارجب انہوں نے ایک مخص کو جلاد طن کیالور وہ شام میں جاکر عیسائی ہو گیا تو اس و قت ہے جلاو طنی کی سز امو قوف کر دی۔

۷) کبھن سزائیں سخت کر ڈیں،مثلاً حضرت ابو بکر ﷺ کے عہد خلافت ہیں شراب ہنے کی سزا ۱۰ سردے تھی،ان کے زمانے ہیں شراب نوشی کی کثرت ہوئی توانہوں نے صحابہ کرام ﷺ کے مشورے سے ای درے کر دیئے۔ یے

ا: مقريزى جلد ٢ منى ١٤٨ ٢ انتوح البلدان منى ١٤٨ ١٠ ا

٣: ابوداؤد كماب العسلوة باب لمامته النسامه ١٠٩ كتاب الخراج منحه ١٠٩ له

۵: اصابه تذكره عبيدالله بن عبدالله بن الي مليك" .

٢: يَخْارِي كَمَا إِنْ الْمُحَارِثِينَ مِن إِنْ عِمْرِ بِن الْمُعطَافِ غُرِب ثُمْ لَمْ تَوْل تلك المستقد

٤ مسلم كماب الحدود باب عدالخريه

حفرت عمر معظیہ کے بعد حفرت عان معظیہ اور حفرت علی کرم اللہ وجبہ کے دور خلافت میں یہ محکمہ ای حالت میں قائم رہا، لیکن حضرت امیر معاویہ معظیہ کے زمانہ میں زیاد نے اس صیغہ کو نہایت ترقی دی اس نے چار بزار آدمی پولیس میں بحرتی کئے جن کے افسر عبداللہ بن حصن تھے۔ پانچ ہو آدمی خاص طور پر معجد کا ببرہ دیتے تھے اور وہاں ہے بھی نہیں ملائے تھے۔ اس انظام کا مقصد پچھ ہی کیوں نہ ہو تاہم اس کی وجہ سے ملک کے امن ولمان میں اس فدر ترقی ہوئی کہ کوئی محض اگر رائمت میں کوئی گری پڑی چیز پاجاتا تھا، تو لا کر براہ راست اس کے مدر ترقی ہوئی کہ کوئی محض اگر رائمت میں کوئی گری پڑی چیز پاجاتا تھا، تو لا کر براہ راست اس کے مالک کے حوالے کرتا تھا، زیاد خود کہتا تھا کہ آگر کوفہ اور خراسان کے در میان ایک رس بھی کم میں ہوجائے تو جھے کواس کے لینے والے کے نام کی خبر ہوجائے گی۔ آیک دن اس نے ایک کھر میں اگر خوز کہتا تو کہتے کی آواز سنی، پوچھا تو معلوم ہوا کہ لوگ پہرہ دے رہے ہیں، بولا اس کی ضرورت نہیں ،اگر کوفہ کی آواز سنی، پوچھا تو معلوم ہوا کہ لوگ پہرہ دے رہے ہیں، بولا اس کی ضرورت نہیں ،اگر کوفہ کی آواز سنی، پوچھا تو معلوم ہوا کہ لوگ پہرہ دے رہے ہیں، بولا اس کی ضرورت نہیں ،اگر کوفہ کی آواز سنی، پوچھا تو معلوم ہوا کہ لوگ پہرہ دے رہے ہیں، بولا اس کی ضرورت نہیں ،اگر کوفہ کی آواز سنی، پوچھا تو معلوم ہوا کہ لوگ پہرہ دے رہے ہیں، بولا اس کی ضرورت نہیں ،اگر

اسکے زمانے میں عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی مخص کھریے نکاناتھاتو قبل کردیاجاتاتھا۔ ع حضرت امیر معاویہ طاق نے اس محکہ میں ایک جدید ایجادیہ کی کہ مشتبہ جال و چان کے وگوں کی جانج پڑتال کروائی ،اور ان کے نام لکھوائے، چنانچہ انہوں نے دمشق میں حضرت بودر داء طاق کے تام تھم بھیجاتھا کہ وہاں کے بدمعاشوں کے نام لکھ بھیجو۔ ع

صحابہ کرام میں کے عہد خلافت میں پولیس کے محکمہ میں عہد بہ عہد جوتر قیال ہو کیں ، یہ سکی سادہ تاریخ ہے۔ اب ہم کوال پر اخلاق اور فد ہیں حیثیت سے نگاہ ڈالنی چاہئے ، کیونکہ صحابہ رام میں کے دور خلافت کا طغرائے انتیاز صرف سیاست نہیں ، بلکہ اخلاق وفد ہب ہے۔ پولیس کا محکمہ اخلاقی اور فد ہمی روح کی سب سے بڑی قربان گاہ ہے، لیکن صحابہ کرام میں نے دور خلافت میں اس کو اخلاقی اور فد ہمی روح کی سب سے بڑی قربان گاہ ہے دور خلافت میں اس کو اخلاقی اور فد ہمی روح کی سب سے بڑی نمائش گاہ بنادیا تھا اور جہال

٣ مؤطالهام محمد بإب الشركة في المهوع.
 ٣ اوب المفردات بإب الظن ـ

مؤطالهام الك كتاب الموع. طبرى صفحه 22 دا قعات 4 مهره.

کہیں سیاست اور اخلاق میں باہم تصادم ہو تا تھا وہاں اخلاق کو سیاست پر مقدم رکھتے تھے، ایک بار
ایک مجرم نے حضرت عمر حظیم کے ساسنے اقرار کیا کہ اس نے اپنی بی بی کے ساتھ ایک مخص
کو ملوث پایاس لئے دونوں کو قتل کر دیا، حضرت عمر حظیم نے اپنے عامل کو لکھا کہ قصاص نیا
جائے، لیکن مختی طور پر ہدایت کی کہ دیت لئے کر مجرم کو چھوڑ دیا جائے۔

اللہ تعالی نے قران مجید میں خاص طور پر تجسس کی ممانعت فرمائی ہے۔

لاتحسوا ولايغتب بعضكم بعضاه

عیوب کی جنبو میں ندر ہواوراگرتم میں ہے ایک دوسر سے کی غیبت ند کرئے۔ بالخصوص امراء و ممال کیلئے تو حدیث نثر بیف میں خاص طور پر تجسس کی ممانعت آئی ہے۔ قال ان الامیرا اذا تبغی الربیة فی الناس می افسلھم۔ امیراً کرلوگوں کی پرائیاں ڈھونڈھے گاتوان کو خراب کردے گا۔

ہمارے زمانے میں اگر اس پر عمل کیا جائے تو دفعتا پولیس کانظام درہم برہم ہو جائے، لیکن سحابہ کرام ﷺ کے عہد میں حدود اللہ ہے آگے کیو نکر قدم بڑھلیا جاسکتا تھا؟اس لئے انہوں نے پولیس کے فرائض بھی انجام دیئے اور اس آیت پر بھی عمل کیا۔

ایک بارلوگ حضرت عبداللہ بن مسعود عقید کی خدمت میں ایک شرابی کو پکڑلائے،اور کہا کہ اس کی ڈاڑھی ہے شراب نیک رہی ہے۔"بولے تم کو تجسس کی ممانعت کی گئی ہے،ہم صرف ظاہر ی باتوں پر دارو گیر کرتے ہیں "۔ ''

حضرت ابو مجن القصى عظمت شراب كے سخت عادى تنے ،ا يک بار حضرت عمر عظمت كى خدمت عادى تنے ،ا يک بار حضرت عمر عظمت ك خدمت ميں آئے اور ان كو محسوس ہوا كہ انہوں نے شراب بی ہے ،لوگوں ہے كہاان كامنہ تو سو تمھو، ليكن سب نے كہا يہ تجسس ہے ، آپ كواس كى ممانعت كى گئی ہے ،حضرت عمر عظمت فور أرك گئے۔ ؟

ایک بار حضرت بھید الرحمٰن بن عوف میں کے ساتھ رات کو پہرہ دینے نکلے ایک جگہ چراغ کی روشنی نظر آئی میاس جاکر دیکھاکہ ایک گھر کا دروازہ بند ہے اور اندرلوگ شور وشغب کررہے ہیں، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف میں سے فرملیا کہ "یہ لوگ شراب ہی رہے ہیں، تنہاری کیارائے ہے؟" بولے" اللہ تعالی نے ہم کو تجسس کی ممانعت فرمائی ہے۔"اسلتے وہال سے فور اواپس آئے۔ ہم

ا: طبقات ابن سعد تذكره بإلى بن حرام . ۴: ابوداؤه كتاب الادب باب في التحي عن الجسس ۴: ابوداؤه كتاب الادب باب في النبي عن الجسس ۴: اصابه نذ كره ابو محمح نفضي .

۵: اصابه مذکره ربعه بن امدر

ایک بار حضرت عقبہ بن عامر ﷺ کے پرائیویٹ سیکزیٹری نے ان سے کہا کہ میرے پڑوی شراب پیتے ہیں، میں نے ان کو منع کیا، لیکن نہیں مانتے ،اب میں پولیس کو بلا تا ہوں "۔ بولے جانے بھی دو،رسول اللہ ﷺ نے فرملیا ہے جولوگ عیوب پر پردہ ڈالتے ہیں وہ کویاز ندہ در گورلڑی کو جلالیتے ہیں۔ '

پولیس بجمر جرائم کاا قرار کرواتی ہے، لیکن صحابہ کرام ﷺ کے سامنے لوگ خود جرائم کا اقرار کرتے تھے، اور وہ ان سے انکار کرواتے تھے، ایک بار ایک فخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں آکر کہا کہ "میں نے چوری کی ہے۔" انہوں نے پہلی بار ڈانٹا، دوسر ی باراس نے پھر اقرار کیا تو ہوئے تم نے خود اپنے اوپر کامل شہادت دے دی۔ ایک بار ایک عورت نے حضرت عمر ﷺ کے سامنے چار بار زنا کا اقرار کیا تو ہوئے آگر وہ انکار کردی تو ہم اس پر حدنہ حاری کرتے۔"

پولیس کامحکمہ عفو و درگذر کاند رہے ، لیکن صحابہ کرام ﷺ اکثر مجر مین سے عفو و درگذر فرماتے ہے ، حضرت عمر ﷺ کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ نہایت سخت ہے ، لیکن ایک بار حضرت عاطب ﷺ کے غلاموں نے کسی کی او ننی چرائی اور اس کو ذرج کر ڈالا، حضرت عمر ﷺ کی خدمت میں مقدمہ پیش ہوا تو انہوں نے پہلے ہاتھ کا شخے دیا، پھر فرمایا، یہ بھو کوں مرجائیں گے اس لئے ان کا تاوان دلوادیتا ہوں۔ او ننی کے مالک سے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا تھی ؟ اس نے کہا چار سودر ہم ملتے تھے، گر میں نہیں فروخت کر تاتھا، حضرت عمر ﷺ نے تھے ، گر میں نہیں فروخت کر تاتھا، حضرت عمر ﷺ نے آٹھ سودر ہم دلواکر غلاموں کور ہاکر دیا۔ ﷺ

یمی وجہ ہے کہ صحابہ کرام روز ، اگر ذراسا بھی حیلہ پاجاتے ہے تو سز انہیں دیتے ہے ، بیت المال اگرچہ خلیفہ وقت کی ذمہ داری اور حفاظت میں رہتا ہے، تاہم چو نکہ وہ مسلمانوں کا مشتر کہ خزانہ تھااس لئے اس میں بہر حال یہ احتمال قائم رہتا ہے کہ اگر اس میں کسی نے تصرف کیا ہوگا تو اپنا حق سمجھ کر کیا ہوگا ، اس بناء پر جب کوفہ کے بیت المال میں چوری ہوئی تو حضرت کمر وظافہ نے مجرم کا ہاتھ نہیں کا ٹا۔ عنام اور آقا کے مال میں بھی بھی ہی اشعباہ قائم رہتا ہے، اس لئے جب ان کے سامنے ایک شخص نے اپنے غلام کو چیش کیا کہ اس نے میری بی بی کا آئینہ چرایا کے جس کی قیمت ۱۰ درہم تھی تو حضرت عمر رفظہ نے اس کویہ کہہ کر مہاکر دیا کہ تمہار اغلام تھا

ا: ابوداؤد كماب الادب باب في الستر على المسلم

r: " كتاب الخراج للقاضي أبي يوسف صَغْمة ١٠٥٣.

r: مؤطاامام الك كماب الاقضير باب القضاء في العنواري والحريساء.

٢٠ - كتاب الخراج للقاضي ابويوسف صغه ١٠٥٣ -

اور تمبا**رایی مل جرلیا**\_

عام الرماوه میں جب تمام عرب سخت قحط میں مبتلا تھا تو عام تھم دیا تھا کہ نمسی چور کے ہاتھ نہ کانے جائیں، لیکن باوجوداس عفوو در گذر کے جب جرم ثابت ہو جاتا تھااور تمام حیلوں کی رگ کٹ جاتی تھی، تو کوئی چیز صحابہ کرام کھ کو اقامت حدود سے باز نہیں رکھ سکتی تھی ان معاملات میں انسان فطر تاذاتی تعلقات سے متاثر ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام 🚓 کی اخلاقی طاقت نے اللہ تعالی کی راہ ہے اس سنگ کران کو بالکل بٹادیا تھا۔

ولید حضرت عثان ﷺ کے بھائی اور کوفہ کے گور نرتھے، انہوں نے ایک بارشر اب بی اور تحقیقات کرنے پر جرم ثابت ہوا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو تھم دیا کہ ان کواس کوڑے لگا تیں۔ <sup>ع</sup> حضرت قدامه بن مظعون عظم بزے رہے کے صحافی اور حضرت عمر عظم کے سالے تھ انہوں نے شراب لی تو حضرت عمر عظیم نے ان برحد جاری کرنی جابی ،تمام صحابہ علیہ نے اس کی مخالفت کی توانہوں نے فرملیا۔

لان يلقى الله تحت السياط احب الى ان القاء وهو في عنقي اثيتوني

اگر دہ کوڑوں کے نیچے مر جائیں توبد مجھے گوارا ہے ،لیکن بیہ گوارا نہیں کہ میں خدا سے ملول اوراس کی ذمه داری میری گردن پر ہو الاؤمن موط کوژا۔

یبود نے اقامت حدود میں رؤیل وشریف کے درمیان سخت ناگوار تفریق قائم کرر تھی تخی، کیکن صحابہ کرام 🚓 نے اس پر ہمیشہ عزیز وذلیل کو برابر سمجھا، محابہ کرام 🚓 میں سب ہے زیادہ معزز خود خلیفہ وقت تھا، کیکن اگر اس ہے کو ئی جرم سر زد ہو جاتا تھا تور عایا کاہر فرد اسكى بيني يركور المرسكة على المرحضرت ابو بكر في في اعلان فرمليك "مين صدق ك اونٹ تقسیم کروں گا۔ "سب لوگ آئیں مگر ہمارے یاس کوئی بلااجازت نہ آئے۔ "کیکن ایک بدو ہاتھ میں مہار لئے ہوئے آیااور بلااجازت ان کے پاس چلا آیا،انہوں نے ای مہارے اے مدا ،جب اونٹ کی تقسیم سے فارغ ہوئے تواس کو بلایا اور کہا کہ "ای مہار سے اپنا قصاص لو"۔ حضرت عمر ﷺ نے کہا، یہ سنت نہ قائم سیجئے۔ "بولے۔" قیامت میں خداکو کیاجواب دوں گا۔ " ایک بار حضرت عمر عظمه امور خلافت می مشغول تعے ایک مخص فریاد لے کر آیا، انہوں

مؤطالهام ہالک کتاب الحدود ہاب مالا قطع فیہ۔ بخاری کتاب المناقب فضائل عثان ماکر چہ نفس حدیث میں شراب نوشی کی تصریح نہیں ہے لیکن حواثی میں تصریح ہے۔

اسدالغابه تذكره حضرت قدامه بن مظعون ـ

كنزالعمال جلد ٣صنحه ١٢٤٤.

نے غصے میں اس پر کوڑاا شاہا ،وہ ناراض ہو کر چلا تو خود بلا کر اس کے سامنے اپنا کوڑاڈال دیا اور کہا: "مجھ سے قصاص لے"۔ ا

خلیفہ کے بعد امر او عمال کاور جہ تھا۔ انگی نسبت حضرت عمر رفطینہ نے عام اعلان قرماویا تھا۔ انبی لیم ابعث عمالی لیضر ہوا ابشار کم و لا لیا حدو ا امو الکم فمن فعل به ذالك فليرفعه الى اقصه منه \_ ع

میں نے اپ عمال کواس کے نہیں بھیجا ہے کہ دہ او کول کو ہاری چیٹیں یا بھیر ان کامال لے لیں، اگر کسی کے ساتھ ایسا کیا جائے تو دہ بھی ہوتا تھا۔ چنانچہ جب یہ اعلان ہوا تو ایک شخص یہ صرف اعلان نہ تھا بلکہ اس پر عمل بھی ہوتا تھا۔ چنانچہ جب یہ اعلان ہوا تو ایک شخص کمڑا ہوا اور کہا کہ ''اے امیر المو منین آپ کے عامل نے بچھے سو کوڑے مارے ہیں۔ "فرملیا تم بھی سو کوڑے مارنا چاہتے ہو، اٹھو اور مارو۔ "حضرت عمر و بن العاص عظی پریہ دافعہ نہایت گراں گذر الور ہوگا اور آئندہ کیلئے عام شاہر او ہو گا اور آئندہ کیلئے عام شاہر او ہو جائے گی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ''اس سے کیو تکر اٹھاض کیا جاسکتا ہے، جب کہ خود رسول اللہ ﷺ اپ آپ کولوگوں کے سامنے قصاص کیلئے پیش کرتے تھے۔ "بالاخر حضرت عمر دبن العاص عظی نے آپ کولوگوں کے سامنے قصاص کیلئے پیش کرتے تھے۔ "بالاخر حضرت عمر دبن العاص عظی نے آپ کولوگوں کے سامنے قصاص کیلئے پیش کرتے تھے۔ "بالاخر حضرت عمر دبن العاص عظی نے آپ کولوگوں کے سامنے قصاص کیلئے پیش کرتے تھے۔ "بالاخر حضرت عمر دبن العاص عظی نے آپ کولوگوں کے سامنے قصاص کیلئے پیش کرتے تھے۔ "بالاخر حضرت عمر دبن العاص عظی نے آپ کولوگوں کے سامنے قصاص کیلئے پیش کرتے تھے۔ "بالاخر حضرت عمر دبن العاص عظی نے آپ کوروسود بنار دے کر راضی کیا۔ "

غیر قومی جب طقہ اسلام میں داخل ہوتی تھیں توعد م تعود کی بناء پران کواس مساوات پر سخت تعجب اور تعجب اور تعجب کے ساتھ ناگوار ہوتی تھی ، جبلہ بن اسم غسانی شام کاایک رئیس تھاجو مسلمان ہو گیا تھا، اس نے ایک بارکسی مختص کی آنکھ پر تھیٹر مارا، حضرت عمر عیج نے اس سے قصاص لیناچا ہا تواس نے کہا، کیااس کی آنکھ اور میری آنکھ برابر ہے؟ میں اس ملک میں رہنا پند نہ کروں گاجہاں جھے کو بھی کوئی د باسکے۔ "چنانچہ مرتہ ہو کرردم کی طرف بھاگ فکا۔ "

<sup>:</sup> اسدالغابه تذكره معزت عرب

۲: ابوداؤد كتاب الحدود بأب القود بغير صديد\_

٣ كتاب الخراج للقامني ابويوسف مغي ٧٦ ـ

# ذمی رعایا کے حقوق

تعسب کی انتہاء تو یہ ہے کہ غیر تو موں کے ساتھ سر نے سے تعلقات بی ندر کھے جائیں،
لیکن تعسب کی اس سے بھی زیادہ بدنما اور تکلیف دہ شکل یہ ہے کہ غیر تو موں کے ساتھ
تعلقات قائم کئے جائیں، لیکن ان تعلقات کو نہایت ذکیل اور بیود وطریقے پر قائم ر کھاجائے۔
سحابہ کرام مظاف کے عہد تک تاریخ نے صرف بھی دو قتم کی مثال قائم کی تھی، لیکن
سحابہ کرام میڑھ نے غیر تو موں کے ساتھ ہر قتم کے فد ہمی، تر ٹی اور سیاسی تعلقات قائم کئے
اور ان کواس بے تعصبی کے ساتھ نباہا کہ دنیا کی تاریخ ہیں اس کی نظیر نہیں ماتی۔

## نهرتبي تعلقات

ند ہی حیثیت سے قرآن مجید نے اگرچہ صحابہ کرام ویلا کو اور فراہب کی تمایوں ہے بے نیاز کردیاتھا، تاہم متعدد سحابہ ویلا سے جنہوں نے قرآن مجید کیطر کے قراق اور انجیل کو پڑھا تھا۔ چنانچہ علامہ ذہبی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ویلا کے حال میں لکھتے ہیں۔ و کان اصاب حملة من کتب اهل الکتاب و ادمن النظر فیھا و رای فیھا عبدائب و کان فاضلا عالما فرء القرآن و لکتب المنقدمته لے انہوں نے الل کتاب کی تمام کتابیں حاصل کی تھیں اور بالا تصالیٰ کا مطالعہ کیا تھا اور ان انہوں میں ان کو جائبات نظر آئے تھے وہ عالم فاضل تھے اور قرآن کو اور اگل کتابوں کو پڑھا تھا۔ مسند دارمی میں ہے کہ حضرت عمر ویلاء توراۃ کا ایک نیخد رسول اللہ کیلا کی خدمت میں مسند دارمی میں ہے کہ حضرت عمر ویلاء توراۃ کا ایک نیخد رسول اللہ کیلا کی خدمت میں نے جو بنو قریظہ کا تھا ہے اسمد الغابہ میں ہے کہ قوراۃ کا ایک نیخد ان کے ایک بہود کی دوست نے جو بنو قریظہ کا تھا ہے ہاتھ الغار دیا تھا۔

سیح بخاری میں ہے کہ اہل کتاب عبر انی میں توراۃ کو پڑھتے تھے اور صحابہ کرام ﷺ کے سامنے عربی میں اس کی تفسیر کرتے تھے، رسول اللہ ﷺ کو خبر : و کی تو فرمایا کہ اہل کتاب کی تصدیق کرونہ تکذیب، بلکہ یہ کہوکہ ہم خدار ، اوراس کی کتاب پر ،جو : م پر اور نیز اس کتاب پر جو تم پر اور نیز اس کتاب پر جو تم پر ناز ل ہو کی ایمان لائے۔ تعمیر ناز ل ہو کی ایمان لائے۔ تعمیر ناز ل ہو کی ایمان لائے۔

لا اسدالغابه تذكره حضرت عبدالله بن عمره بن العائش. ۱۰ مند ۱۰ من ۱۰ مند از ۱۰ مند ۱۰ من

۳ ایدالغابه تذکرو مفرت عبداند بن تابت الساری

م مستحيح بخار كي باب ما يجوز " من تغير التوراة و كتب الله ، بالعربية كمّاب الروعلي الجبيمه ...

حضرت زید بن ثابت علله نے خودرسول اللہ ﷺ کے تھمسے عبرانی زبان سیمی تھی اوراس میں خط و کہاہت کرتے تھے۔ <sup>ل</sup>

اسلام میں غربی حیثیت سے بیہ عم ب کد اگر جنازہ سامنے سے گذرے تو کمز اہو جاتا جاہے بعض او کوں کا خیال تھا کہ یہ تھم مرف مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہے لیکن ایک بار قادسيه بن ايك ذي كإجنازه كذراتو حفرت سبل بن منيف مله اور قيس بن سعد لله فوراً کفرے ہو مجے مایک محف نے ٹوکا کہ " میہ توزی کا جنازہ ہے۔ " بولے۔ " آنخضرت ﷺ کے سامنے بھی بھی واقعہ چیش آیا تو آپ نے فرملیا آخروہ بھی توایک جان ہے"۔ ع

ان تمام مثاول سے ابت ہے کہ محابہ کرام کے نے نہ ہی دیثیت سے غیر قوموں کی ساته ممى هم كاتعسب جائز تبيس ركمله

# ترنى تعلقات

ترنی حیثیت سے محابہ کرام اللہ کے زمانے میں اگرچہ مسلمانوں اور غیر قوموں میں کوئی فرق وامتیاز موجود نہ تھا، محابہ کرام 🚓 بہودیوں ہے قرض کیتے تھے ان ہے تھے و شرح كرتے تھاوران سے ہر قتم كے معاملات ركھتے تھے ليكن ان تعلقات سے بالاترا يك چيز حسن معاشرت ہے جو تدن کی روح ہے اور صرف ای سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ تعلقات خلوص ر من تھیا خود غر منانہ نفاق ہر، لیکن واقعات سے ٹابت ہو تاہے کہ اگر فد ہی مقائد واعمال کو الگ کردیاجائے توصحابہ کرام 🚓 کے غیر متعقبانہ طرز عمل نے مسلمانوں اور غیر قوموں کو بر دیثیت ہے ایک کر دیا تعل

حضرت عبدالله بن عمر عظاء کے پڑوس میں ایک بہودی دم تا تعلد ایک بار انہوں نے ایک بری ذی کی تو گھر والوں سے ہو چھاکہ تم نے ہماسے بہودی عسامیہ کے پاس کوشت بدیا جیجالا نبیں۔رسول اللہ نے فرملاہے کہ مجھ کو جبرئیل نے بمسابوں کے ساتھ سلوک کرنے کی اس شدت ہے دمیت کی کہ میں نے سمجما کہ اس کو شریک دراشتہ بناویں ہے۔ <sup>ج</sup>

ایک بار ایک بہودیہ عورت حضرت عائشہ رضی الله عنها کے یاس آئی اور کوئی چیز ماتھی انہوں نے بخوشی دی اور اس نے اس کے بدلے ان کو دعاوی۔ ع

بخاری کتابالاحکام باب ترجمه الحکام۔ بخاری کتاب البخائز باب القیام البخاز مائل شرک و بخاری کتاب البخائز۔ \*

ابود تؤد كتاب الادب باب في حقّ الجوار

نسائى كتاب البمائز باب المعود من عذاب القمر

# سياسي تعلقات

على ان لايهدم لهم بيعة ولا يحرج لهم قس ولايفتنوا عن دينهم مالم يحدنوا حدثًا اويا كلوالرباء \_ع

اس شرط پر کدان کاکوئی کر جاند کرایا جائے گامان کے پادری کو جلاوطن نہ کیا جائے ،ان کو ان کے فدیمب سے بر گشتہ نہ کیا جائے گاجب تک کہ وہ کوئی فتنہ انگیزی نہ کریں یا سودنہ کھائی۔

كلب الخراج بس اس كے آخرى الفاظ يہ بير۔

على اموالهم وانفسهم وارضهم وملتهم وغالبهم وشاهدهم وعشير تهم وبيعهم وكل ماتحت ايديهم من قليل او كثير لايغير اسقف من اسقفته ولا راهب من رهبانيته ولا كاهن من كهانته.

یہ معاہدہ ان کے مال ، جان ، زیمن ، فرجب ، حاضر ، غائب ، قبیلہ ، گرجاغر ض ہر تھوڑی بہت چیز کی حفاظت پر جوان کے قبضہ یں ہے ، شامل ہے ، کی پادری کو ، کسی راہب کو کسی کا بہن کو اس کے عہدے سے انگ نہ کیا جائے گا۔

حضرت ابو بكر على فايخ عبد خلافت مين اس معابده كى تجديد كى ماوراس كيليرًا يك

ا: موطالهم الك كماب الساقاة والوداؤد كماب الميوع بأب اجاه في الساقات.

ا: ابوداؤد كتلب الخرون باب في اخذ الجزير

٣. كتابالخراج منحداس

ايدحرف كوقائم ركهار

ان کے زمانے میں جم و کے عیسائیوں کے ساتھ حضرت فالد عظیمہ نے ایک اور معاہدہ ان ایک خوام معاہدہ آیا جس میں سب سے زیادہ قابل لحاظ شرط یہ تھی۔

ايما شيخ ضعف عن العمل او اصابه أفنه من الافات او كان غنيا فافتقرو صار اهل دينه يتعمد قون عليه فأرحت حرابه وعيل من بيت مال المسلمين وعياله\_^

جو بوڑھا مخص بیکار : و جائے گایا اس کا جسم ہاؤف ، و جائے گایا کوئی متمول مختس اس قدر مختاج ، و جائیگا کہ اسکے ہم نہ : ہب لوگ اس پر صدقہ کرنے لگیس کے تواسکا جزیہ معاف کر ویاجائے گااورا سکی اورائے اہل و عیال کی کفائت بیت المال سے کی جائے گی۔

حضرت خالد رہے، نے ای سلسلہ میں اور بھی متعدد معاہدے کئے اور ان معاہدوں کو حضرت خالد رہے، نے اور ان معاہدوں کو حضرت ابو بھر رہے، اور حضرت علی رہے، نے قائم رکھا، ان معاہدوں میں اگر چہ باہم اختلاف ہے لیکن سب میں قدر مشتر ک یہ ہے۔

لايهدم لهم بيعة ولا كنيسة وعلى ان يضربوانواقيسهم في اله ساعة شاؤا من ليل اونهارا الا في اوقات الصلوة وعلىٰ ان يخرجوا الصلبان في ايام عيدهم على على الله الله الله المالية الم

ان نوگوں کے گر ہے نہ گرائے جاتمیں سے اور وورات دن میں بجز او قات نماز کے ہر وقت ناقوس بجاسکیں مے اوراپنے تہوار کے دن صلیب نکالیں مے۔

حضرت الو بحر فظه کے بعد ضرت عمر فظه کنانے علی کرمت معاہدے ہوئے ان سب علی سب سے زیادہ فیاضانہ وہ معاہدے وان سب علی سب سے زیادہ فیاضانہ وہ معاہدے جو حضرت الوعبیدہ فظه نے شام کے عیمائیوں کے ساتحد کیا اس معاہدے کے الفاظیہ جی واشترط علیهم حین دخلها علی ان تنزل کدالب ہم و برعهم علی ان لا یحد ثوابناء بیعة و لا کنیسة و علی ان علیهم ارشاد الف ال و بناء الفناطر علی الانهار من اموالهم و ان یعنب فوا من مربوء من الم مامین ثلاثة ایام و علی ان لایشتہ و امداله او بیشر بود و لایر فعوا فی فادنی اهل الاسلام صلباً ان لایخر جو اختزیرہ اس منازع م الی افیة المدالة بر و ان یوقله و النیران للغراد فی مبیل الله اولایا لوا للم نا سفیہ نامین علی عور فولا یعنبر بود او این او قات اذا ته م و لا یعنبر جو الرایات فی قیدهم و لا یک دور فولا یعنبر جو الرایات فی ایام عبدهم و لا یک مور فولا یک بوته م

من النب الخران من هذا من النب الخران من المناب الخران من المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي

جبدہ شام ہیں داخ ہوئے تو یہ شرط کرنی کہ ان کے گرجوں سے پچھ تعرض نہ کریں گے بھر طیکہ نے کر ہے نہ تعمیر کریں بھولے بھتے مسلمانوں کو راستہ دکھائیں ،اپنال سے نہروں ہیں بل بائد ہیں ،جو مسلمان ان کے پاس سے ہو کر گذریں ، تین دن تک ان کی مہمانی کریں ،کسی مسلمان کو نہ گائی دیں منہ ماریں سنہ مسلمانوں کی مجلس میں مسلمانوں کی جاتوں نے اور اوال کے اواقات میں تاقوس نہ بھائیں ،مسلمانوں کی جاتوں ہوں تک ہوں میں ہی نہ رہوں ہیں ہے جواروں کے دن جمنڈ ہے نہ کالیں ،جھیار نہ تھا کر اسکوا ہے گہروں میں ہی نہ رہوں ہیں ہی نہ رہوں ہیں ایک بار بغیر ان لوگوں نے تمام شرطیس منظور کرلیس ،صرف یہ در خواست کی کہ سال میں ایک بار بغیر جمنڈ ہوں کے صلیب نکالنے کی اجازت دی جائے ،حضرت ابو عبیدہ حقیق نے این کی سے حبنڈ ہوں ہیں۔

قاضی ابوبوسف نے نکھاہے کہ حضرت ابو عبیدہ بھڑے نے یہ نری اوریہ فیاضی اس لئے اختیار کی بھی کہ اور او گوں کو صلح کی ترغیب ہو۔ چنانچہ اس معاہرے کے بعد جب رومیوں سے جنگ ہوئی اور فتح کے بعد اطراف و حوالی کے تمام عیسائیوں نے صلح کرلی توان او گوں نے ایک شرطیہ پیش کی کہ جوروی مسلمانوں کی جنگ کیلئے آئے تھے اور اب وہ عیسائیوں کے بناہ گزین بیں اور ان کو امن دیا جائے کہ اپنالی و عیال اور مال واسباب کے ساتھ والی چلے جائیں اور ان سے معاہدہ سے سے سی قتم کا تعرف سے باتھ والی جائے ، حضرت ابو عبیدہ وی منظور کرلی۔ نی معاہدہ اور یہ یوری تفصیل کتاب الخراج صفحہ ۱۸ اور ۱۸ میں ہے۔

آب ہم کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ ان معاہدوں کی پابندی کی گئیا نہیں ؟اور کی گئی آو کیو کمر؟
اسلام میں معاہدے کی پابندی فرض ہے اور اس میں کسی قد بب کی تخصیص نہیں بلکہ خود
معاہدہ کی اخلاقی عظمت کا یجی اقتضاء ہے۔اس بناء پر صحابہ کرام حظیۃ نے ذمیوں کے ساتھ جو
معاہدہ کیا تھا ان کا اور اکر ناان کا فہ بجی فرض تھا، چنانچہ شام کی فتح کے بعد حضرت محر حظیۃ نے
حضرت ابو عبیدہ حظیۃ کوجو فر مان لکھاس میں بیر الفاظ تھے،

وامنع المسلمين من ظلمهم والا صراربهم واكل اموالهم ووف لهم بشرطهم الذى شرطت لهم على حميع ما اعطيتهم \_ على منع كرواوران كوجو مسلمانول كوان ك ظلم و نقصان سے روكووران كرال كھانے سے منع كرواوران كوجو حقوق تم نے جن شرائط يرد ئے إلى ان كو يوراكرو۔

ید معامده ادر پوری تغمیل کمآب الخراج صفحه ۱۸۰ می ہے۔ کمآب الخراج صفحه ۸۲

وفات کے وقت جو وصیت کی اس میں بیالفاظ فرمائے۔

و اوصية بذمة الله وذمة رسوله ان يوفي لهم بعهدهم وان يقاتل من ورائهم وان لايكلفوا فوق طاقتهم\_

اور میں اپنے جانشین کو خدا اور خدا کے رسول ﷺ کے ذمہ کی و میت کرتا ہوں کہ ذمیوں کے معاہدے کو پورا کرے اور ان کی حمایت میں لڑے اور ان کو تکلیف الا بطاق نہ

وينط

ذمیوں کے معاہدے کی پابندی کا جس قدر خیال رکھا جاتا تھا،اس کا اندازہ صرف اس واقعہ ہے ہوسکتا ہے کہ ایک بارا یک عیسائی رسول اللہ ﷺ کوگالیاں دے رہا تھا، حضرت غرفہ ﷺ کو ساتواس کے منہ پرایک طمانچہ مارا،اس نے حضرت عمرہ بن العاص ﷺ کی فدمت بی استفالہ کیا توانہوں نے غرفہ کو بلاکر کہا کہ ہم نے اس سے معاہدہ کیا ہے، حضرت غرفہ ﷺ کا استفالہ کیا توانہ کو بلاکر کہا کہ ہم نے اس سے معاہدہ کیا ہے، حضرت غرفہ کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو علانہ گالیاں دیں، ہم نے صرف یہ معاہدہ کیا ہے کہ دوا ہے کہ جو چاہیں کہیں، حضرت عمرہ بن العاص ﷺ نے کہا یہ جو چاہیں کہیں، حضرت عمرہ بن العاص ﷺ نے کہا یہ جے۔ خ

خود ذمیوں کو اس پابندی معاہدہ کا اعتراف تھا، ایک بار حضرت عمر ﷺ کی خدمت میں ذمیوں کا ایک دفد آیا تو انہوں نے بوچھا کہ غالبًا مسلمان تم لوگوں کو ستاتے ہوں کے سب نے ہمزبان ہو کر کہا،

مانعلم الاوفاء وحسن ملکة يا على مانعلم الاوفاء و حسن ملکة يا مانعلم الاومثر يفائد اخلاق كے سوا کچھ نہيں جانتے۔

لیکن صرف ای قدر کافی نہیں سے جو کچھ ہے، قول ہے ہم عملاد کھانا جا ہے ہیں کہ ذمیوں کوجو جو حقوق دیئے گئے ان کو عملاً بوراکیا گیا۔

جان کی حفاظت

رعایا کے تمام حقوق میں سب سے مقدم چیز جان ہے اور صحابہ کرام ﷺ کے دور خلافت میں مسلمانوں اور ذمیوں کی جانیں کیسال عزیز تھیں ایک بار حضرت عمر ﷺ کے زمانے میں ایک یہودی قبل کر دیا گیا تو انہوں نے اس کو نہایت اہم واقعہ خیال کیا اور کہا کہ "میرے دور خلافت میں انسانوں کاخون ہوگا میں خدا کی قتم دلاتا ہوں کہ جس کو اس کا حال معلوم ہو مجھے خلافت میں انسانوں کاخون ہوگا میں خدا کی قتم دلاتا ہوں کہ جس کو اس کا حال معلوم ہو مجھے

<sup>:</sup> بخارى كتاب المناقب باقضية الميعة والاقتفاق على عثان.

۲: اسدالغایه تذکره حضرت غرفه بن حارث الکندی.

۳: طبری متحه ۲۵۲۰ ۱

بتائے "دعفرت بحر بن شداخ عظ نے کہا کہ "اس کا قاتل میں ہوں" بولے (اللہ اکبر) تم سے اس کا قصاص لیا جائے گا ہی برائت ٹابت کر سکتے ہو تو کرو"۔ انہوں نے کہا فلال مخص شریک جہاد ہوااور جمے کواپنے گھر کا محافظ بنا گیا میں اس غرض ہے اس کے دروازے پرایک روز آیاتواس بیودی کواس کے گھر میں بیا شعار پڑھتے ہوئے سنلہ

واشعث غرہ الا سلامہ منی خلوت بعرسه لیل النمامه النمامه الله باکده مو فخص جس کو اسلام نے جمت سے غافل کر رکھا ہے اس کی بی بی کے ساتھ میں نے شب بجر خلوت میں بسر کی ابیت علی ترائبھا ویمشی ابیت علی فود الا عنة والحزامه میں اس کی بی بی کے سینے پر شب بسر کرتا ہوں اور وہ محوزے کی باک کینچ کینچ پجر رہا ہے اور وہ محوزے کی باک کینچ کینچ پجر رہا ہے ابر حضرت عمر طاقہ نے ان کورباکردیا۔

ایک بار قبیلہ بمر بن وائل کے ایک مخص نے جیرہ کے ایک عیسائی کو قبل کر دیا تو حضرت عمر ﷺ نے قاتل کو مقتول کے در ثام کے حوالے کر دیاور انہوں نے اس کو قبل دیا۔

حضرت عمر علی کی شہاوت کی نبیت شبہ تھا کہ یہ ایرانیوں کی سازش کا بتیجہ ہاں خیال سے حضرت عبداللہ بن عمر علیہ نے ہر مزان کو قبل کر دیا، حضرت عبان علیہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے اس کے قصاص میں ان کو قبل کرنا چاہائیکن حضرت عمر و بن العاص علیہ نے کہا کہ یہ قبل اس وقت ہواجب کوئی خلیفہ نہیں مقرر ہوا تھا، اس لئے دونج کئے، حضرت علی حظیہ کادور خلافت آیا تو انہوں نے بھی ان سے قصاص لیمنا چاہائیکن دو بھاگ سے

ایکبارایک مسلمان نے ایک ذمی کو قتل کردیا، حفرت علی کرم الله وجهد کی خدمت میں یہ معالمہ چین ہوا تو انہوں نے اس کے قتل کا تھم دیا تیکن مقتول کے بھائی آئے اور کہا کہ ہم نے معاف کردیا ہم پر فرملا کہ "حمہیں کسی کی جمکی دے کر تومعاف کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا"۔ " معاف کردیا ہم بالکل مسلمانوں کے برابر مقرر کی گئی تھی دار قطنی میں ہے، ذمیوں کی ویت بھی بالکل مسلمانوں کے برابر مقرر کی گئی تھی دار قطنی میں ہے، ان ابا بکر و عمر کانا یہ حعلان دیة الیہودی و النصر انی اذا کان معاهدین

اسدالغابه تذكره معنرت بكربن شداخ ..

۲: نسب الرابي مطبوع د کلی صفحه ۲۵۹،۲۵۹

دية الحرالمسلم \_

حضرت ابو بكر وفي اور حضرت مر في نودى ادر ميسائى كى ويت آزاد مسلمان كى ديت آزاد مسلمان كى ديت آزاد مسلمان كى درابر قرار ديت تعد

اب است زیوه فرمیول کی جان کا کیااحترام ہو سکتاہے؟

مال و جا ئداد كى حفاظت

مال و جائدادا کی حفاظت اس سے زیادہ کیا ہوسکتی ہے کہ ممالک مفتوحہ کی زمینیں غیر 
قوموں کے ہاتھ میں رہنے دی گئیں اور ان کا خرید تا بھی مسلمانوں کیلئے ناجائز قرار دیا گیا، چنانچہ 
منہ ست قر طفخہ نے اس میں اس قدر مبالغہ کیا کہ اہل عرب کو زراعت سے بالکل روک دیااور 
منہ فوجی افسروں کے نام احکام بھیج دیئے کہ ان لوگوں کے روزیئے مقرر کردیئے گئے ہیں اس 
ان کوئی زراعت نہ کرنے پائے، مصر میں شریک عطفی نامی ایک محف نے اس علم کی خلاف 
درزی کی تو حضرت مر طفحہ نے اس سے سخت مواخذہ کیااور کہا کہ "میں تجھے کوالی سر ادوں گا 
کہ دوسروں کو عبرت ہو۔ "

عدالت میں جا کداد و نیر ہ کے متعلق جو مقدمات دائر ہوتے تھے ان میں سلمانوں کے مقابل میں اا تکلف غیر قوموں کوڈگری دی جاتی تھی ،ایک بار حضر عمر حظانہ کی خدمت میں ایک یہودی اس ایک مسلمان کا مقدمہ چیش: واتو حضرت عمر حظانہ نے یہودی ہی کے حق میں فیصلہ کیا۔ ''

ند ہی آزادی

غیر قوموں کو جونہ ہبی آزادی حاصل تھی ان کا اندازہ صرف اس سے ہوسکتا ہے کہ ایک بار حضرت عمر حظمہ نے اپنے میسائی غلام استعق کو دعوت اسلام دی اور اس نے انکار کیا تو فرمایا لاا کراہ فی الدین ایمنی ند ہب میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ''

حفرت امير عاويه عليه كام عنام على تمام شام لرز تا تفاليكن جب انبول في دمش كي مستدى كام مندى خام كام كرنا جابا اور عيسائيول في اس برنارضا مندى خام كي توان كو مجبوراً اس كو جبوراً اس كو جبوراً اس كو جبوراً اس كو جبوراً دينا يزاله ه

حفرت عمر الله في المام على ميسائيول كالما تظاجوية شرط كى تقى لا يحد نوابنائيعة

دار قطنی کتاب الحدود صفحه ۳۴۳ ـ

ا: حن الحاضرة صفحه ٩٣ \_

٣ موطا كماب الاقضيه باب الترغيب في القضام بالحق.

م: کنزاعمال مبلده منحه ۹ س.

د: فتوت البلدان صفحه اسلا

ولا كنيسة الكامطلب صرف يه تفاكه مسلمانول كي آبادي من في كرج نه بنائ واكير-خود عیسائیوں کوائی آبادی میں گر جا بنانے کی ممانعت نہ تھی، چنانچہ جب قسطاط مصر میں عیسائیوں نے ایک نیا گر جابتایاور فوج نے اس کی مخالفت کی تو حضرت سلمہ بن مخلد عظ نے یہ استدلال کیا کہ یہ تمہاری آبادی ہے باہر ہے اور اس پر تمام فوج نے سکوت اختیار کیا۔ <sup>ل</sup> بارون الرشيد كى زماند خلافت من مصر كے كور نرعامر بن عمر في جب عيسائيوں كوكرجوں کے بنانے کی عام اجازت دینا جاہی تولیدہ بن سعد اور عبید الله بن لہیعہ ہے مشورہ لیاان بزر کول نے اس کی رائے سے اتفاق کیا اور یہ استدلال پیش کیا کہ مصر کے تمام کر ہے صحابہ علی اور تابعین بی کے زمانے کے بنے ہوئے ہیں۔ <sup>ج</sup>

جزبیہ کے وصولی میں رعابت ونرمی

ان تمام حقوق کے مقابل میں مسلمانوں کو جزیہ کی ایک خفیف سی رقم ملتی تھی جو فوجی حفاظت کامعاوضہ تھی،لیکن صحابہ کرام ﷺ اس معاوضہ کو بھی نہایت لطف ومراعات کے ساتھ وصول کرتے ہتھے، چنانچہ جولوگ ناداراور لیا بچ ہو جاتے تتےان کا جزیہ سرے سے معاف ہو جاتا تھااور ان کو بیت المال سے وظیفہ ملتا تھا، حضرت ابو بكر ﷺ كے عبد خلافت ميں حضرت خالد على في عيروك عيمائيول كرماته جومعابده كياتهااس بيس به شرط داخل محى اور حضرت عمر ﷺ نے اس کواپنے زمانے میں عملاً قائم رکھا، چنانچہ ایک باران کو چند جذامی میسائی نظر آئے توبیت المال سے انکاو ظیفہ مقرر کر دیا۔ <sup>ع</sup>

ا یک روز کسی بوڑھے بیبودی کو بھیک مانگتے دیکھا تو بیت المال ہے اسکاد ظیفہ مقرر کر دیاا سکے جزیہ کی رقم معاف کر دیاور عام تھم دے دیا کہ اس سے تمام لو گوں کا جزیہ معاف کر دیا جائے۔ <sup>ع</sup> جن لو کول سے جزیہ وصول کیا جاتا تھاان پر بھی کسی قتم کی سختی روانہیں رکھی جاتی تھی، ایک بار حضرت ہشام بن مکیم ﷺ نے حمص میں دیکھاکہ بچھ قیدی دعوب میں کھڑے گئے کے ہیں، بولے یہ کیا ظلم ہے میں نے رسول اللہ ﷺ سے سناہے، ان الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا ه

خداان لو کون کوعذاب دے گاجو د نیامیں لو کون کوعذاب دیتے ہیں۔

حفرت عمر ﷺ شام کے سفر ہے واپس آرہے تھے، رائے میں دیکھا کہ پچھ لوگ و حوب میں کھڑے کئے میں اور ان کے سر پر زیتون کا تیل ڈلا جارہاہے، وجہ یو جھی تو معلوم

r: ولاه مُعرِصَّخِه ٢١٠٠ ا حسن المحاضره جلد ٢ مغيد هيه

فتوح البلدان صغحه ١٣٦٨ ٧: كمّاب الخراج منحه ٧٤.

ابوداؤد كتاب الخراج بإب التعديد في الجزير

ہواکہ ناواری کی وجہ سے جزیہ تبیس ویتے ، فرمایا چھوڑ دویش نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے۔ لا تعذبوا الناس فان الذین یعذبون الناس فی الدنیا یعذ بھم الله یوم القیامة ۔''

لوگول کو تکلیف نه دو کیونکه جو لوگ لوگول کو تکلیف دینے بیں ، خداان کو قیامت بیں تکلیف دیتا ہے۔

ملكي حقوق

دعایاکوسب سے براحق جو حاصل ہو سکتاہے وہ یہ ہے کہ ان کو مکی انتظامات میں شریک کیا جائے اور صحابہ کرام ﷺ کے زمانے میں غیر قوموں کو یہ حق حاصل تھا یعنی جن معاملات کا تعلق غیر قوموں کو یہ حق حاصل تھا یعنی جن معاملات کا تعلق غیر قوموں کے ساتھ ہو تا تھاان میں ان کی رائے مقدم خیال کی جاتی تھی، چنانچہ عراق کا بند و بست ہوا تو حضرت عمر ﷺ نے وہاں سے چود ھری طلب کے اور ان سے مال گذاری کے متعلق رائے گی۔ \*\*

غیر قوموں میں بہت سے لوگوں کو مکئی عہدے دیے سے اور ذمہ داری کی خدمتیں ان کے متعلق کی گئیں، ایک بار بہت سے عیسائی قیدی آئے تو حضرت عمر طاب نے بعض کو مکتب میں داخل کر دیااور بعض کے متعلق ایک مکئی کام کیا۔ علی اصابہ میں ہے کہ ابوزید نامی ایک عیسائی کو انہوں نے عامل بھی مقرر فرمایا تھا، حضرت عثمان طاب نے بھی ایک عیسائی کو تعلیم دے کر اپنا میر منتی بنایا تھا۔ عضرت امیر معاویہ طاب کے درباد میں سب سے زیادہ با انتخد ار اور بااثر میں این آنال نفر انی تھاجوان کا طبیب بھی تھا متر جم بھی تھا، اور جمع کا مکٹر بھی تھا۔ فی

آزاد ی تجارت

صحابہ کرام رہے نیاضانہ طرز عمل نے بھی غیر قوموں کی تجارتی آزادی میں خلل نبیں ڈالا بلکہ اس کواور ترتی دی، چنانچہ شام کے نبطی جوروغن زینون اور کیبوں کی تجارت کرتے سے حضرت عمر رہے نان کے عشر کو نصف کردیا تھا کہ مدینہ میں کثرت سے غلہ آئے، مصر کے قبطی بھی مال تجارت لے کر آتے ہے، لیکن ان سے پوراعشر لیاجا تا تھا۔

<sup>:</sup> كتاب الخراج منحدا ١٠ كتاب الخراج منحدا ١٠

٣: فقرح البلد أن صفحه ١٣٨٩ بي المنان صفحه ١٣٠٠ سار

ن: يعقوني جلد ٢ صفى ٢٦٥ واستيعاب

٢: مؤطالام الك كتاب الزكوة باب عشور الل الذمه

سازش اور بغاوت کی حالت میں ذمیوں کے ساتھ سلوک

غیر قویس توبالکل برگانہ ہوتی ہیں، سازش اور بغاوت کی حالت میں مہذب سے مہذب سلطنت خوداپی قوم ہے کوئی مراعات نہیں کرسکتی لیکن صحابہ کرام اللہ نے اس حالت میں بھی ذمیوں کے ساتھ نہایت نرم بر تاؤکیا، شام کی انتہائی سر حد پر ایک شہر عربیوس تھاجہاں کے عیسائیوں سے معاہدہ صلح ہوگیا تھا گئیا، شام کی انتہائی سر حد پر ایک شہر عربیوس تھاجہاں مسلمانوں کی خبر بی ان تک پہنچا کرتے تھے، حصرت عمیر بن سعد معلیہ نے جو وہاں کے والی مسلمانوں کی خبر بی ان تک پہنچا کرتے تھے، حصرت عمیر بن سعد معلیہ نے جو وہاں کے والی مسلمانوں کی خبر بی ان تک پہنچا کرتے تھے، حصرت عمیر بن سعد معلیہ نے جو وہاں کے والی متابع کا شاہد میں جنوں کے برچیا کہ ان کے تمام مال و متابع کا شاہد کر کے ہر چیز کادو گنامعاوضہ دے دیاجا نے اور اس کے بعد وہ جاد طن کر دیتے جائیں گئی سال کے بعد وہ او طن کے جائیں چنانچہ ایک سال کے بعد وہ اوگرے جائیں چنانچہ ایک سال کی مہلت کے بعد جلاو طن کئے جائیں چنانچہ ایک سال کے بعد وہ اوگرے جائوں کر دیئے گئے۔ ا

### ان مراعات کاذمیوں پراٹر

ذمیوں پران تمام لطف دمر اعات کا یہ اثر ہوا کہ وہ خود مسلمانوں کے دست و باز و بن مکے، قاضی ابویوسف صاحب کتاب الخراج میں لکھتے ہیں۔

فلماراي اهل الذمة وفاء المسلمين لهم وحسن السيرة فيهم صاروا اشداء على عدو المسلمين وعونا للمسلمين على اعدائهم

جب ذمیوں نے مسلمانوں کی وفاداری اور ان کے نیک سلوک کو دیکھا تو مسلمانوں کے دشمنوں کے سہرے بڑے دعمن اوران کے مقابل میں مسلمانوں کے حامی دید د گار بن محیّز

روی آگرچہ خود عیسائیوں کے ہم ند بب تھے، لیکن جب رومیوں نے مسلمانوں کے مقابلے میں ایک عظیم الثان فیصلہ کن جنگ کی تیاریاں کیں توان بی ڈی عیسائیوں نے ہر جگہ سے جاسوس بھیج کہ رومیوں کی خبر لا کیں، حضرت ابو عبدہ علیہ نے ہر شہر پرجو حکام مقرر کئے تصان کے پاس ہر شہر کے عیسائی رکیس آئے اوراس جنگی تیاری کی خبر دی، حضرت ابو عبدہ علیہ کو تمام حکام نے اس کی اطلاع دی توانیوں نے لکھ بھیجا کہ ذمیوں سے جس قدر جزیہ اور خراج وصول کیا گیا ہے سب واپس کر دیا جائے کیونکہ معاہدے کے دوسے ہم پر اتکی حفاظت خراج وصول کیا گیا ہے سب واپس کر دیا جائے کیونکہ معاہدے کے دوسے ہم پر اتکی حفاظت واجب ہوگی اور ہم اس وقت اس کی طاقت نہیں رکھتے، ان حکام نے جب پر قبیں واپس وی تو واجب ہوگی اور ہم اس وقت اس کی طاقت نہیں رکھتے، ان حکام نے جب پر قبیں واپس وی تو تو تھیں واپس وی تو تا تے لیت سے مسلمانوں کی فتح یہ تاہ میں ہم کو بچھ واپس ند دیت، بلکہ ہمارے ہاں جو بچھ ہو تانے لیت سے مسلمانوں کی فتح

: و گئی تو میسائیوں نے خود واپس شدہ رقم حضرت ابو عبیدہ طاق کے پاؤں پر ڈال دی۔ اس کے دوبارہ اس ایر کار کی کے دوبارہ اس ایر کرم کے سائے کے نیچے آجا کیں۔

اس مو آحد کے علاوہ ہر موقع پر ذمیوں کاطرز عمل نہایت مخلصاند اور وفاد ارائد رہا، حضرت مر ایجے شام میں آئے تو اور عات کے عیسائی ہاتھ میں ملوار لئے ہوئے چھول ہر ساتے ہوئے اور باجا ہوت میں ملوار لئے ہوئے کی ان کے استقبال کیلئے نکلے ، حضرت عمر حظیم نے رو کنا جاہا لیکن حضرت اور جاہا ہو اور میں گئی تو سمجھیں گے کہ معاہدہ ٹوٹ کی اور جیدہ اور عیسائی رئیس نے ان کی وعوت کرنا جاہی اور کہا کہ "اگر حضور چندا کا ہر استان کی وعوت کرنا جاہی اور کہا کہ "اگر حضور چندا کا ہر سابہ بھی کے ساتھ نو یب خانہ پر تشریف لائیس تو میری عزت افزائی ہوگی "کین حضرت میں بیا ہم قدم نہیں رکھ سکتے۔ "
عیسائیوں اور یہود ہوں کی جلاو طغیال

ان منا انبین نے ذمیوں کے متعلق سحابہ کرام پھٹھ پر جو اعتراضات کئے ہیں ،ان میں اور یوں اور میسائیوں کی جلاو طنی کاسئلہ خاص طور پر قابل بحث ہے۔

يهود خيبر

یہ میں ہے۔ بہلے حضرت تمر ﷺ کے عہد خلافت میں یہود خیبر کی جلاوطنی عمل میں آئی، لیکن اس کی کیفیت ہے ہے کہ خیبر جب فتح ہوا تواسی وقت وہاں کے یہودیوں سے کہد دیا گیا تھا کہ جب مناسب ، وگاتم کو جلاو لمن کر ، ایجائے گا،ایک حدیث بھی پہلے ہے موجود تھی۔

لايجتمع دينان في حزيرة العرب

جزيرهُ وب ميل ايك ساتھ دوندَ ہب نہيں رہ سكتے۔

بایں بمہ حضرت میں عظمہ نے ان کے ساتھ کسی قتم کا تعرض نہیں کیا، لیکن یہ لوگ ابتدا بی سے مسلمانوں پر مخفی حملہ کرنے کے عادی تھے ،خود رسول اللہ پھلا کے زمانے میں جب انسار کی ایک جما عت وہاں گئی آؤ یہود نے موقع پاکرایک انساری کو مخفی طور پر قتل کر دیا تھا تاہم پونکہ ان او گوں کے پاس کوئی شہادت نہ تھی اور ان کو یہود کے حلف پر بھی اظمینان نہ تھا۔ اسلئے یہود باکل بری ہوگئے بور خود آپ نے صدقے کے اونٹوں سے ان کی دیت دلوائی۔ می

حضرت عمر عظمت کے زبانے میں انہوں نے اور بھی شرار تیں کیں ایک انصاری شام دے جند تا موں کولار ہے تھے۔راہ میں خیبر میں قیام کیا تو یہود یوں نے شددے کران غلاموں

٧ كناب الخران مفحد ٨٠ ٢ فق البلدان مفحد ١٣٠١ ا

٣- بوب المغروباب وعوة الذي ر

۴ بخاری کتاب الدیات باب القسامه .

ہاں کو ممل کرواڈ الااور ان کو زادر اود ہے کرشام کی طرف واپس کردیا چنانچہ حضرت عمر منظمہ کو خبر ہوئی تو ان کو جلاوطن کر دیا۔ ہے روایت اسدالغابہ میں ہے کی استدائی مندابن جنبل میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر منظمہ حضرت ذہیر منظمہ اور حضرت مقد او بن اسود منظمہ کی جا کہ اوی انہی بنیہ میں محصی اس غرض ہے یہ لوگ آئے اور اپنی اپنی جا کہ او کی دیکھ بھال کیلئے منتشر ہو گئے ،رات کے وقت حضرت عبداللہ بن عمر منظم، پر حالت خواب میں حملہ ہوااور ان کا ہاتھ تو زوایا کیا، حضرت عمر منظمہ کو معلوم ہواتو فرمایا کہ " یہ یہود کا کام ہے "اس کے بعدایک خطبہ دیا، جس میں فرمایا کہ " رسول اللہ بنگل نے جب یہود ہے مصالحت کی تھی تو کہ دیا تھا کہ ہم جب چاہیں میں فرمایا کہ " رسول اللہ بنگل نے جب یہود ہے مصالحت کی تھی تو کہ دیا تھا کہ ہم جب چاہیں ہیں فرمایا کہ " یہ یہود کی مالی دیں گے ،اب انہوں نے عبداللہ بن عمر منظمہ بن جملہ کیا اور ان کا ہا تھ تو ڈو ڈوالا ہی یہود خیبر میں جس کا جس کا مالی بو ہے ،اس کے پہلے بھی انہوں نے انسار پر حملہ کیا تھا، تم میں ہے خیبر میں جس کا جس کا مالی بو ہے ،اس کے پہلے بھی انہوں نے انسار پر حملہ کیا تھا، تم میں ہے خیبر میں جس کا جس کا مالی بو ہے ،اس کے پہلے بھی انہوں نے انسار پر حملہ کیا تھا، تم میں ہے خیبر میں جس کی جس کا جس کا میں ہو دخیبر کو جلاو طن کر والو وطن کیا۔ "

نساراے نجران

نصارائے عربسوس

ان لو گوں نے رومیوں ہے در پر دہ سازش کی ،حضرت عمیر بن سعد ﷺ نے جو دہاں کے ماکم تھے ،حضرت عمر ﷺ کواطلاع دی توانہوں نے ان کو جلاد طن کر وادیا ہے

ان تمام واقعات سے ثابت ہو تا ہے کہ جو جلاوطنیاں عمل میں آئیں ان کا سبب ند ہی ان تمام واقعات سے ثابت ہو تا ہے کہ جو جلاوطنیاں عمل میں آئیں ان کا سبب ند ہی انہاں کے دوسرا انہاں نے اس ختم کے یولئیکل اسباب جمع ہوگئے تھے کہ کوئی سلطنت اس کے دوسرا طرز عمل اختیار بی نہیں کر سکتی تھی ،البتہ یہ دیکھنا جائے کہ اس ختم کے موقعوں پر دوسری

ا اسدالغابه تذكره مظبر بمن رافع . و مند جلد اسنی «ال

٣ - فتون البلدان سنى ١٣٣٠.

المراء الوداؤد كتاب الخران باب في الجزيه و فتون البلدان منى ٦٢ له

و كتاب الخران منى ١٦٠ م الله طبرى صنى ١٠١٢ ١٠ فوح البلدان منى ١٠١٣.

ملطنتیں کیا کر تیں اور محابہ کرام ك نے كيا كيا؟

حضرت عمر معطفہ نے بخران کے عیسائیوں کو جلاوطن کیا توبہ تھم دیا کہ جو لوگ جلاوطن کے جائیں ان کی زمین کی بیائش کرلی جائے تاکہ ای کے مشل ان کو معاوضہ دیا جائے اور ان کو افقیار دیا جائے کہ جہاں جائیں جلے جائیں۔ وولوگ جلاوطن ہو کر عراق عرب کو چلے توان کوجو یردانہ لکھائی میں یہ فیاضانہ الفاظ رکھے۔

ا) یہ اوگ شام یا عراق کے جس رئیس کے پاس جائیں اس کا فرض ہوگا کہ وہ زراعت کیلئے ان کے مد

۴) برمسلمان كوچاہے كه اگر كوئى ان پر ظلم كرے توده ان كى مدوكريں۔

۳) چوہیس۲۴مینے تک ان کاجزیہ معاف کردیاجائے۔

فدک کے بہودیوں کو جلاوطن کیا توان کی ذہمن د جا کدادی قیت کا تخیینہ کر والاور جب قیت متعین ہوگئی تو بیت المال ہے دلوادی۔ تعظیم کیا کوئی دوسری قوم ان پولٹیکل جرائم کے باوجود غیر قوموں کے ساتھ اس متم کافیاضانہ پر تاؤکر سکتی ہے؟

ا: طبری صفحه ۲۱۷۳\_

ا كتاب الخراج مني اس

٣: فتوح البلدان صفحه ٢ س

# غلاموں کے حقوق

غلامی کی ابتدااس طرح ہوتی ہے کہ ایک بدقست محض میدان جگ میں گر فار ہو جاتا ہے گر فاری کی ابتدااس طرح ہوتی ہے کہ ایک بدقست ہوتی ہے اوروہ ایک خاص طفع کی ملک ہن جاتا ہے اس کے بعد اپنے آتا کی شخص حکومت کے ساتھ اس کو سلطنت کے عام قوانین کے ماتھ اس کو سلطنت کے عام قوانین کے ماتحت زندگی بسر کرتا ہوتی ہے اس لئے اگر کسی قوم کی نسبت یہ سوال ہو کہ غلاموں کے متعلق اس کا کیا طرز عمل تھا؟ تو یہ تر تیب حسب ذیل عوانات میں یہ سوال کیا جاتا ہے۔

ا۔ حالت قید میں ان کے ساتھ کیابر تاؤ کیا گیا۔

۲۔ آ قائے غلام کوغلام بناکرر کھلیا آزاد کردیا۔

۔ غلاموں کو کیا کیا ملکی حقوق دیے اور ہادشاہ کاغلاموں کے ساتھ کیا طرز عمل رہا۔ صحابہ کرام خالف کے زمانے میں جولوگ غلام بنائے مگئے ہم ان کے متعلق ای ترتیب سے بحث کرتے ہیں۔

اسيران جنك كالملل ندكرنا

اسلام سے پہلے مہذب سے مہذب ملکوں میں غلاموں کو قید کر کے بیدر افخ قتل کردیاجاتا تھا، چنانچہ تاریخ قدیم میں اس کی بہ کارت مٹالیں ملتی ہیں، لیکن قرآن مجید میں اسیر ان جگ کے متعلق یہ تھم ہے۔

حتی اذا اتعنتمو همه فشدوا الوثاق فامامنا بعد وامافداء جب تم لوگ فوت فور فرین می استانا بعد مرف دوسور تنی می اسانا اسانا ان کو آزاد کردویافدید لے کران کو چھوڑدو۔

اور محابہ کرام کے نشدت کے ساتھ اس کی ایندی کی چینانچہ ایک بار جان کے پاس
ایک اسر جنگ آیا، اور اس نے حضرت عبد اللہ بن عمر علیہ کو اسکے جل کرنے کا عمر دیا، کیان
انہوں نے کہا جم اس پرامور نہیں ہیں۔ اسکے بعد قر آن مجید کی مندر جہ بالا آبت پڑھی۔ اسیر ان جنگ کو کھانا کھلانا اور اسکے آرام و آسائش کا سرامان مجم پہنچانا
صحابہ کرام کے اسران جنگ کو اپنے آپ سے بہتر کھانا کھلاتے تھے اور ان کے آرام و

ا: كتاب الخراج القامني الي يوسف

آسائش کے ضروری سامان مہم پہنچاتے تھے۔ خود قرآن مجید نے سحابہ کرام رہے کا س فضیلت کو نمایا کیا ہے۔

و بطعمون الطعام على حبه مسكينا و يتيما ً و اسيراً۔ باوجوديه كه ان لوگول كوخود كھانے كى خواہش ہو پھر بھى دە مسكين كو، يتيم كواور قيدى كو كھانا كھلاتے ہيں۔

معجم طبرانی میں ہے کہ صحابہ کرام ﷺ امیران جنگ کے ساتھ اس قدر لطف ومراعات کرتے بتھے کہ خود تھجور کھالیتے تھے، مگران کوجو کی روٹی کھلاتے تھے۔

حفزت ابو بکر منظف کے عہد خلافت ہیں جب مالک بن نویرہ اپنے رفقا کے ساتھ گر فرآر وا تو رات کو ان کو سخت سر دی محسوس ہوئی ، حضرت خالد بن ولید ﷺ کو خبر ہوئی تو عام منادی کراوی۔

> ادفئو السراكم\_ل اسپئے قیدیوں کوگرم کپڑے اوڑھاؤ۔

شاہی خاندان کے اسیر ان جنگ کے ساتھ برتاؤ

اگرچہ صحابہ کرام ﷺ تمام قیدیوں کے ساتھ نہایت عمدہ بر تاؤکرتے تھے، کیکن شاہی خاندان کے تیدی اور بھی لطف و مراعات کے سختی ہوتے تھے، حضرت عمرو بن العاص ﷺ ناندان کے تیدی اور بھی لطف و مراعات کے سختی ہوتے تھے، حضرت عمرو بن العاص ﷺ نے بنایہ مقوقس شاہ مصری بٹی ارمانوسہ کر فقار ہوکر آئی تو انہوں نے حضرت عمر ﷺ کے حکم سے نہایت عزت واحترام کے ساتھ اس کو مقوقس کے باتب ہو دیااور مزیدا حتیاط کیلئے اسکے ساتھ ایک سر دار کو کر دیا کہ بحفاظت تمام اسکو پہنچا آئے۔ یہ سے دیا ور مزید احتیاط کیلئے اسکے ساتھ ایک سر دار کو کر دیا کہ بحفاظت تمام اسکو پہنچا آئے۔ یہ سے دیا ور مزید احتیاط کیلئے اسکے ساتھ ایک سر دار کو کر دیا کہ بحفاظت تمام اسکو پہنچا آئے۔ یہ سے دیا وہ سے کہ عند وہ دیا ہوں کے ساتھ ایک سر دار کو کر دیا کہ بحفاظت تمام اسکو پہنچا آئے۔ یہ دیا دیا ہوں کے دیا دیا ہوں کے دیا دیا ہوں کے دیا دیا ہوں کہ کے دیا دیا ہوں کے دیا دیا ہوں کے دیا دیا ہوں کہ دیا دیا ہوں کیا ہوں کہ دیا دیا ہوں کے دیا دیا ہوں کہ دیا دیا ہوں کیا ہوں کہ دیا دیا ہوں کیا ہوں کو دیا کہ دیا دیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کر دیا کہ دیا دیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کو دیا کہ دیا دیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کر دیا کہ دیا ہوں کیا ہوں کو دیا کہ دیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کر دیا کہ دیا ہوں کیا ہوں کر دیا کہ دیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کر دیا کہ دیا ہوں کر دیا کہ دیا ہوں کیا ہوں کر دیا کہ دیا ہوں کر دیا کر دیا کہ دیا ہوں کر دیا کر دیا گر دیا گر دیا گر دیا گر دیا گر دیا کر دیا گر دیا

اسیر ان جنگ کواعزہ وا قارب سے جدانہ کرنا

رسول الله ﷺ کاعام تھم یہ تھا کہ قیدی اپنا اگرہ دوا قارب سے جدانہ کئے جائیں، صحابہ کرام عظی اس تھم پر نہایت شدت کے ساتھ عمل فرماتے تھے ایک بار حضرت ابوایوب انساری عظیم کسی فوج پر تھے، اسیر ان جنگ کی تقسیم ہوئی تو بچوں کومال سے علیحدہ کر دیا گیا، انساری عظیم کر دیا گیا، نیج رو نے لگے توانہوں نے ان کومال کی آغوش میں ڈال دیاور کباکہ "رسول الله پیلا نے فرمایا ہے کہ جو محض ماں سے بچوں کو جدا کرے گا خدا قیامت کے دن اس کواس کے اعزہ وا قارب سے حدا کر دے گا۔

ا: طبری صنحه ۱۹۲۵ تا: مقریزی جلداصفه ۱۸۳ ا

٣٠ - مند وارى كتاب الجهاد باب النبي عن المغريق مين الوالدووولد با

### لونڈیوں کے ساتھ استبراء کے بغیر جماع کرنا

عرب میں وحشیانہ طریقہ جاری تھا کہ جولونڈیاں کر فار ہو کر آئی تھیں ،ان سے استبراہ رحم کے بغیر مباشرت کرنا بائز سمجھتے تھے اوراس میں حابلہ وغیر درار کی کوئی تنم بی نہیں کرتے تھے ،رسول اللہ عظافہ نے اس طریقہ کو بالکل ناجائز قرار دیااور ان اونڈیوں کو مطلقہ عور توں کے تکم میں شامل کر لیا بھی جب تک غیر حاملہ لونڈیوں پر عدت جیش نہ کڈر جائے اور حاملہ اونڈیوں کا وضع حمل نہ ہو جائے ان سے اس قتم کافائدہ اٹھانا جائز نہیں :وسکتا، سیابہ کرام وزی اوندیوں کاونٹ میں اس تھم کی شدت کے ساتھ پابندی کرتے تھے ،ایک بار حضر ت رویفع بن قابت فروات میں اس تھم کی شدت کے ساتھ پابندی کرتے تھے ،ایک بار حضر ت رویفع بن قابت انسازی وظی میں تا ہو قوج کو یہ انسان کی تقسیم کاونٹ آیا تو قوج کو یہ دائی۔

ا من اصاب من هذا ابسی ذلا بطنوء ها حتی تحید به میرلوندیال جن لوگول کے عصے میں آئیں،جب تک ان کو نیفس نہ آبات ۱۹۰۰ سے جماع نہ کریں۔

دوسر می روایت میں ہے کہ انہوں نے فرمایا،

ايهاالناس الى لااقول فيكم الا ماسمعت رسول الله عدلى الله عليه وسلم يقول قام فينا يوم حنين فقال لا يحل لا مرى يومل بالله واليوم الاحر ان سيقى ماء زرع غيرد يعني ايتان احبالي من السبايا وان يعسيب امراه يثبا من ابسى حتى يستير نها.

لو کوامی تم ہے دی بات کہتا ہوں جو میں نے خودر سول اللہ پیلا ہے تی ہے آپ پیلا نے حنین کے دل فرمایا جو مخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان الیا، اس کیلئے یہ جائز نہیں کہ دوسرے کی تھیتی میں آبیاشی کرے یعنی حاملہ اور ثیبہ لونڈیوں سے بغیر استبراء رحم جماع کرے۔

غلاموں کی آزادی

یہ وواحسانات تھے جو سی بہ کرام ﷺ حالت قید میں غلا موں کے ساتھ کرتے تھے لیکن ان کا اصلی احسان سے ہے کہ جو لوگ قید کر کے غلام بنا لئے جاتے تھے ،اکٹر ان کو مجمی مختلف سریقوں سے آزاد کردیتے تھے۔

حضرت ام ورق بنت نوفل رضى الله عنها أيك سحابيا تمين، جنهون في دوستاام مربر

ا: منداین منبل جلدیم منی ۱۰۹ او۹ وار

۴: مد بران غلاموں کو کہتے ہیں جن کی آزادی آ قائی موت کے ساتھ اشر وط ہوتی ہے۔

ئے تھے، جنہوں نےان کو شہید کر دہاتھا کہ جلد آزاد ہو جائیں۔ ا

حضرت عائشہ رصی الله عنها نے ایک لونڈی اور ایک غلام کو آزاد کرنا طاہا ، مگر چو تک ٠٠٠ول كانكاح بوكياتها،اس كئة تخضرت ﷺ فرملياكه يهلي شوم كو آزاد كردو تاكه بي بي كو طلاق کینے کا مختیار ہاتی ندر ہے۔ <sup>ع</sup>

ایک بار وہ حضرت عبداللہ بن زبیر ﷺ سے ناراض ہو گئیں اور ان سے بول حال کی قتم لمائی عفو تقصیر کے بعد کفارہ میمین میں • ساغلام آزاد کئے۔ <sup>ع</sup>

حضرت عبدالرحمن بن اني بكر عظفه و فعتهٔ حالت خواب ميں مر گئے، حضرت عائشہ رصی الله عله فان كي جانب س م بمثرت غلام آزاد كئه،ان كياس اسير ان قبيله بوحميم ميس ے ایک لونڈی تھی، آپ نے فرملیا کہ اس کو آزاد کر دو کیو نکہ بیدا عامیل کی اولاد میں ہے ہے۔ ا حضرت میموند رصی الله عنها کی ایک لونڈی تھی،جس کو انہوں نے آزاو کرویا، آپ کو معلوم ہوا تو فرملیا کہ خداتم کواس کااجر دے گا،لیکن اگر اپنے ماموں '' کودے دیتیں تواس ہے زياده ثواب ملتك

سفینه حضرت ام سلمه رصی الله عنها کی ایک لونڈی تھی، انہوں نے اس کورسول الله علی کی خدمت گذاری کیلئے آزاد کر دیا۔ <sup>سی</sup>

ایک سیانی نے آپ ﷺ کی خدمت میں بیان کیا کہ میری ایک لونڈی دامن کوہ میں بریاں چرار ہی تھی، بھیٹریا آیااور ایک بکری کواٹھائے کیا،اس پر میں نے اس کو طمانچے مارے، بید واقعہ س كررسول اللہ ﷺ كو تكليف ہوئى اور اس كو بلواكر يو جھاكه خدا كہال ہے؟اس نے َ بِا" آسان پر"۔ پھر ہو چھا بیل کون ہو لی? بولی"رسول اللہ ﷺ "ارشاد ہوا کہ اس کو آزاد کر دویہ تومسلمان ہے۔<sup>۵</sup>

م کاتب اس غلام کو کہتے ہین سکوا یک رقم معین کے ادا کرنے کے بعد آزاد کا حق حاصل ہو باتاب، حضرت ام سلمه رضى الله عنها اين غلامول كومكاتب بناتي تحيس، ليكن قبل اسكے كه

ابوداؤد كتاب الصلوة بإب لمامته النساب

ابوداؤد كتاب الطلاق بأب في المملوكين يعتقان معامل تخير امراته .. ۲:

بخارى كتاب الاوب بإب البجر هـ

مؤطاامام مالك كماب الفق والولاد باب عنق الحي عن الميت.

مسلم كماب الفصائل باب من قضائل غفار واسلم\_

ابود اؤد كتاب الزكوة باب في صلية الرحم و بخارى كتأب المبهية.

ابود اوَد كماب العنق باب في العنق على شرط . ابود اوَد كماب الصلوة باب تشميه العاطس في الصلوة .

ا یا رامعاوضد یعنی بدل کتابت اداکری اس سے کسی قدرر قم لیکر جلدے جلد آزاد کردی تھیں۔ ا ا یک صحابی نے انتقال کیا تو دارٹ کی جنتجو ہوئی،معلوم ہوا کہ کوئی نہیں ہے ،ان کا صرف ایک آزاد کرده نادم ب، آپ سے فالی کوان کی درافت دلوادی۔

ا یک غلام دو صحابیوں کے در میان مشترک تھا ،ایک صحابی نے اپنا حصہ آزاد کر دیا،ر سول الله ﷺ کی خدمت میں اس کاذ کر ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا" خدا کا کوئی شریک نہیں "اور اس غاام کو آزاد کر دی<u>ا</u>۔ ع

حضرت حكيم بن حزام وفي في في زمانه جالبيت ميس سوغلام آزاد كئے تھے ،اسلام لائے تو زمانہ اسلام میں بھی سو غلام آزاد کئے۔ میں ان غلامول کی آزادی نہایت شان و شوکت کے ساتھ عمل میں آئی، چنانچہ دو جج کو آئے تو عرف کے دن ان غلاموں کے مگلے میں جاندی کے طوق ڈال کر لائے جن پر عقاءاللہ عن حکیم بن حزام لکھا ہواتھا، یعنی یہ حکیم بن حزام کی جانب ے خداکی راوش آزاد ہیں۔

حضرت عثمان حظیم، کی شہادت کاونت آیا تو۲۰ نیلام آزاد کئے۔ ۲۰

حفرت عمر ﷺ نے انقال کے وقت جو وصیتیں کیں ان میں ایک یہ تھی، حسن ادرك و فاقی من سبی العرب فہو حرمن مال الله نیعتی غلامان عرب میں سے جوانوگ میری و فات کازبانہ یا تمیں وہ خدا کے مال سے آزاد ہیں۔ <sup>سے</sup>

حضرت عبدالله بن مسعود رفظه في ايك غلام كو آزاد كميا توغلام كياس جومال تفااكرجه وواس کے مالک بو سکتے سے الیکن مال بھی اس کودے دیا۔

حضرت ابوند کور عظف ایک انصاری صحافی تھے ،ان کی جائید او کی کل کا تنات ایک غلام سے زیادہ نہ تھی، کیکن انہوں نے اس کو بھی مد ہر کر دیا، کیکن خودر سول اللہ ﷺ نے اس کو پہند نہیں فربلااور فرو خت کر کے اس کوان کی قبت دلادی۔ <sup>د</sup>

ا یک اور صحافی کی ملک میں صرف ۲ غلام تھے جن کو انہوں نے مرتے وقت آزاد کردیا،

مؤطالهام مالك كماب العنق والوالاء باب القطاعية في الكمّابته.

ابوداؤد كماب الفرائض باب في مير ات ذوى الارحام.

ابوداؤد كتاب العنق باب بنين اعتق مسياله من مملوك. مسلم كتاب الإيمان بإب بيان علم عمل الكافراذ الاسلم بعده. ~

نزمية الابراريذ كروحكيم ابن حزام يه 2

مندابن طبل جلداصغُه ۳۷،مندعانً ـ

سنن ابّن ماجدا بواب العتق باب من المتق عبد اوله مال. منداین صبل جلداصغه ۲۰ ۸:

ابوداؤد كتاب الكتن باب في بيج المدبر

ایک بار آپ پینی نے ابولہ میں الیتھان انساری دی ۔ واکیہ غلام عنایت فرمایااور با ایت کی کہ اس کے ساتھ سلوک کرنا،ان کی بی بیٹ نبا"تم سے بیانہ ہو سکے گا، بہتر یہ ہے کہ اس کو آزاد کردو۔ "انبول نے اس کو آزاد کردیا۔ فی

ایک بار آپ ﷺ نے حضرت ابوذر رہے، کو ایک غلام دیابور کباک "اس کے ساتھ نیکی دو۔ "انہوں نے بہی نیکی کر اس کو آزاد کر دیا۔ ا

حضرت ابوہر رہ میں اسلام لانے کیلئے جاتو ساتھ بیس غلام بھی تھا، ود موقع پاکررائے ان میں بھاگایا بھنک گیا، وور سول اللہ الحظیٰ کی خد مت میں حاضر ہو کرا سلام لائے تواسی حالت میں غلام بھی آیا، آپ چھ انے فرمایا" ابوہ میردالینا تہارایہ غلام ہے۔ "بولے" کی آپ گولو رہے یہ خداکی راجیس آزاد ہے۔

ایک بارکسی شخص نے ایسے نماز م سے کسی کام کو کہا دوسو گیا ، ود آیا تواس کے چبرے پر آگ ال دی ، نمازم کھیر اکر اض تو گئویں میں گریز المعفرت عمر دیڑے نے اس کے چبرے کی حالت

الوداودُ نَمَابِ العَقْ بِابِ لِيُمَنِ اعْتَقَ مِنِ إِنَّهُ لَا مِلْكُمْ مِنْ مِنْ عُدِيدٍ اللهُ لِلْكُمْ مِنْ مُكِ

٣ - ابوداؤ التأب لله يام باب المعنَّان يعود المريض كنب الجبلة مين بنه كه والونديال تحييل.

٣ - ١٩٠١ لؤه كتاب الياوب باب في حق الملوك

و منزهٔ ی ابواب تنسیر القربتان تنسیر سورو نبیاه.

- منارى ابواب الشركة باب از قال نعبده بير نندو نودي للتق والأشباد في العتق\_

د يممي **تواس کو آزاد کر ديا۔** <sup>ا</sup>

صرب يبى خيى تفاكد سحابه كرام ﷺ اپنے مملوك اونڈي غلام كو آزاد كرتے ہے ، بلكه بيه اس قدرافضل کام خیال کیا جا تا تھا کہ ووسروں کے خلاموں کو صرف آزاد کرنے کیلئے خریدتے تے جنانچہ حضرت عائشہ رسی اللہ مها نے ایک اوندی کواس لئے خرید ناجا ہاکہ اس کو آزاد کر وید الم ابتدائے اسلام میں مضرت ابو بکر جھ نے بھی سات فالم خرید کر آزاد کئے تھے۔ حضرت زبیر بن موام منظم نے ایک غلام خریدااور اس کو آزاد کردیا۔ میں ان کے عابوہ

بلشرت غلامول کو صحابہ کرام ﷺ نے آزاد کیا۔

میراسا میل نے بلوغ الرام کی شرع میں جم اوبات سے ایک نبر ست نقل کی ہے جس کی رو ے سحابہ کرام ﷺ کے آزاد کردہ غالم دل کی تعداد انتالیس بزار دوسوسینتیس ۳۹۲۳ تک تبہی ہے چنانی ان سحابہ اللہ کے نام اور ان کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد حسب ذیل ہے۔ حضرت عائث رسی الله عها ۲۵ حضرت عماس علیات حضرت حکیم بن حزام ﷺ ۱۰۰ حضرت عبدالله بن عمر ﷺ ۸۰۰۰ - «طرت عبدالرحمن بن عوف ﷺ ۳۰۰۰۰ ذواا كلاع حميري عظف اس كتاب ميں حضرت ابو بكر رہ اللہ كے آزاد كردہ غلامول كى تعداد نبيس بتائى ہے، كيكن للماہے کہ انہوں نے بھٹرت غلام آزاد کئے۔ م

سای حیثیت سے سحابہ کرام ﷺ نے غلاموں کوجو حقوق عطاکئے ان کی تفصیل حسہ ا يل ہے۔

عرب كاغلام ندبنانا

اوپر گذرچکاہے کے صرت عائشہ رضی اللہ عنها کے پاس فلبلہ ، تیم کی ایک اونڈی تی رسول الله ﷺ في يكونو فرماياك اسكو آزاد كردو كيونك بداسائيل كي والديس عب اس عابت و تا ہے کہ خود آپ مل الل عرب کا نام منانا پندنہیں فرماتے تھے لیکن مفرت عمر اللہ نے عام قانون بنادیا کدعرب کاکوئی مخفس غلام نبیس بنایا جاسکتا۔ چنانجہ حضرت ابو بکر ایک کے عبد خلافت میں قبائل مرتدہ کے جوادگ کر فار ہوئے تھے۔ان کوانہوں نے ای بنایر آزاد کرادیا۔ ھ اسلام کے پہلے عرب کے جواوگ او تذی یا فائم بتائے محفے سے ان کو نسبت بیا تھم دیا کہ آگر

١ - اوبالمغروباب حسن الملكعر

ابود أؤو كماب الفرائض باب في اواام

مؤطاله مبالك كماب المتق داوا إماب فرالعبد اوالم

سلى السلام مني د ٣٠ تركيب العنق. يعقوني مبلد المنفيه ١٥٨.

کی قبیلہ کاکوئی مخف کسی قبیلہ میں غلام بنالیا گیا ہو تو دہائ کے بدلے میں دوغلام بطور فدید کے اس قبیلہ کی آزاد کرائی اس کر آزاد کرائی باعتی ہے۔ اور کرائی جائے ہیں مطرح ایک لونڈی کے عوض میں دولونڈی دے کر آزاد کرائی جائے ہے۔ ا

غیر تومی اگر چہ غلام بنائی جاسکتی تھی، تاہم حضرت عمر طفظہ نے ان کو بھی بہت کم غلام بنایا مصرفتے ہوا توجید لا کھ مر داور عورت مسلمانوں کے قبضہ میں آئے، فوج کے اکثر حصہ کااصر ار تھا کہ ان کولونڈی غلام بناکر تمام فوج پر تقسیم کر دیا جائے، نیکن حضرت عمر طفظہ نے جزیہ متمرر کر کے ان کو بالکل آزاد کر دیا، چندگاؤں کے لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تھی ، متمرر کر کے ان کو بالکل آزاد کر دیا، چندگاؤں کے لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تھی ، دیکر فقار ہوئے تولونڈی غلام بناکر مدید میں بھیج دیئے گئے، لیکن حضرت عمر حفظہ نے ان کو بہی واپس کر دیا۔ ا

حضرت ابو موی اشعری ﷺ کے نام عام تھم بھیج دیا کہ کوئی کا شکاریا پیشہ ور غلام نہ بنایا بائے۔ ''

حضرت عمر رفظ کی عبد میں زراعت کوجوترتی ہوئی اور اس کی وجہ سے محاصل و نزاج میں جواضافہ ہوااس کی اصل وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اکثر مفتوح قوموں کو آزاور کھااور وہ آزادی کے ساتھ زراعت کے کاروبار میں مصروف رہیں۔

#### غلامول كومكاتب بنانا

غلامول کی آزادی کی ایک صورت بہ ہے کہ ان سے یہ شرط کر لی جائے کہ اتن مدت میں ہوا ہے کہ اتن مدت میں وہاس قدرر تم اواکر کے آزاد ہو سکتے ہیں ،یہ عظم خود قرآن مجید میں نہ کور ہے۔

فكاتبوهم الإعلمتهم فيهم خيرار

أكرتم كوغلامول من بعلائي نظر آئے توان سے مكاتبت كراو،

لین حفرت عمر خیف کی خلافت سے پہلے یہ تھم دجوبی نہیں سمجھا جاتا تھالین آقاکو ماہدہ مکا تبت کرنے یانہ کرنے کا افقیار تھا، لیکن حفرت عمر خیف نے عملا اس تھم کو وجوبی قرار دیا چنانچ جب سیرین نے اپ آقا حضرت انس خیف سے مکا تبت کی درخواست کی اور انہوں نے اس کو منظور کرنے سے انکار کر دیا، تو حضرت عمر خیف نے ان کو بلوا کر کوڑے لکوائے اور قرآن مجید کی اس آیت کے دوسے ان کو معادہ کمابت کرنے پر مجبور کردیا تھے تھے حضرت عمر خیف میشہ اس قسم کے غلاموں کی آزادی میں آسانیاں پیدا کرتے دیتے تھے

ا الطبقات ابن سعد تذكره باح بن عاد شد

۳ کنهاهمال جلد ۲ صفی ۳۱۳

۱۰ حسن المحاضره جلدا منی مهند

۳۰ مینجی بخاری کتاب المکاتب.

ایک بارایک مکاتب غلام نے مال جمع کر کے بدل کتابت اواکرنا چاہا، لیکن آقانے ایک باراس رقم کے لینے سے انکار کردیااور باقساط لیٹا چاہا، وہ حضرت عمر حقط کی خدمت میں حاضر ہوا، تو انہوں نے کل رقم کے لینے سے انکار کردیا اور باقساط لیٹا چاہا، وہ حضرت عمر حقط کی خدمت میں حاضر ہوا، تو انہوں نے کل رقم لے کربیت المال میں وافل کر واوی اور کہا "تم شام کو آنا میں تمہیں آزاوی کا فربان لکے دول گا، اس کے بعد لینے یائے گا تمہارے آقا کو اختیار ہوگا، آقا کو خبر ہوئی تواس نے آئریور قم وصول کرلی۔ ا

# ام ولد کے بیچے وشر اء کی ممانعت

آ قاسے جس لونڈی کے اولاد پیدا ہو جاتی ہے، اس کو ام ولد کہتے ہیں، جضرت عمر کھا ہے۔ اس کو ام ولد کہتے ہیں، جضرت عمر کے عہد خلافت سے پہلے اس قسم کی لونڈیال عام لونڈیوں کے برابر بھجی جاتی تھیں، لیکن حضرت عمر کھا ہے، نے بید عام قاعدہ مقرر فرماویا کہ اس قسم کی لونڈیال نہ فرو خت کی جاسکتیں نہ ان میں ورافت جاری ہوسکتی منہ انکا ہبہ ہوسکتی، بلکہ دہ آ قاکی موت کے بعد آزاد ہو جائیں گا۔ آ

# اسير ان جنگ سے اغرہ وا قارب کو جدانہ کرنا

اگرچہ صحابہ کرام ﷺ نمہ بااور اخلاقا خود ہی قیدیوں کوان کے اغرہ واقارب ہے جدا کرنا البائز سمجھتے تھے، لیکن حضرت عمر ﷺ نے قانونا و حکمااس کی ممانعت فرمادی چنانچہ تمام امرائے فوج کے نام فرمان سمجے کہ بھائی کو بھائی سے اور لڑکی کومال سے جدانہ کیاجائے ایک بار بازار میں شور سن کر حضرت عمر ﷺ نے اپنے دربان برقاء کو بھیجاتو معلوم ہوا کہ ایک لونڈی کی مال فروخت کی جارہی ہے انہوں نے تمام مہاجرین وانصار کو جمع کیالور آیات "ولا تقطعوا کی مال فروخت کی جارہی ہے انہوں نے تمام مہاجرین وانصار کو جمع کیالور آیات "ولا تقطعوا نرحام کم "کو پڑھ کر کہا کہ اس سے بڑھ کر کیا قطعر تم ہو سکتا ہے۔ کہ لڑکی کو مال سے جدا کیا جائے، چنانچہ اس کے بعد تمام امراء کے نام فرمان بھیج دیا کہ اس ضم کا قطعر تم جائز نہیں۔ "

### غلامول کے وظیفے

بیت المال سے مسلمانوں کو جو وظیفہ ملتا تھا،اس میں غلام برابر کے شریک تھے اول اول حضرت الو کی رہائی مسلمانوں کا شریک بنایا،ابوداؤد کتاب حضرت الو کئی مسلمانوں کا شریک بنایا،ابوداؤد کتاب الخراج میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے مروی ہے۔

كان ابي يقسم للحرو العبد

<sup>:</sup> طبقات این سعد تذکرها بوسعید المقمری

مؤطاامام محمرً باب تضامهات الاولاد.

۳: کنزالعمال جلد ۴ منی ۲۲۷و ۲۲۷

#### مير، باپ غاام اور آزاد كومال تقسيم فرمادية تھے۔

مسلمانوں کے وفا نف مقرر فرمائے۔ ان کواس بات میں اس قدر کر تھی کہ جب کے برابر غلاموں کو وفا نف مقرر فرمائے۔ ان کواس بات میں اس قدر کر تھی کہ جب ایک عالی نے غلاموں کو وفا نف ہمی مقرر فرمائے۔ ان کواس بات میں اس قدر کر تھی کہ جب ایک عالی نے غلاموں کو ایک علی سلمان کا ہے ہی فی مسلمان کو ایک عالی نے غلاموں کو مقید نے اور مختلف طریقوں سے غلاموں کو مقید سے ساتھ میں دیں۔ الل کوالی کے مز دوری بیشد غلاموں کی مر دم شاری کرائی اور ان کے روز ہے بالی مقرر باری کئے ، حضرت میں میں میں مقرر باری کئے ، حضرت میں میں میں میں مقرر کا معمول تھا کہ بیفتہ کے روز کوالی کو جاتے اور جو غلام از کارر فتہ نظر فر مائے ، حضرت میں میں میں کو اور ترقی دی اور خوالی کو جاتے اور جو غلام از کارر فتہ نظر فر مائے میکن میں میں میں کرد ہے۔

منزت عثمان ﷺ نے عام طور پریہ ہدایت کی کہ جو اونڈی کوئی پیشہ نہیں جانتی اور جو ا ناام صفیرالسن میں ان کو کس پیشہ کی اکلیف نہ دی جائے ورنہ ناجائز طریقے ہے وہ روزینہ پیدا اس کے انکین اس کے ساتھ ان کو عمر و کھاتادیا جائے۔ ''

# غلامون كأتعليم

سب سے بڑھ کر ہے کہ صحابہ کرام ﷺ نے غلاموں کو تعلیم بھی دلائی ایک بار چند میسائی غلام پکڑ کر آئے ، وحضرت مر ہوڑے نے ان کو کمتب میں داخل کر دیا۔ ج

حضرت عثمان علی بنایات کو خرید کر لکمناسکھایااور اپنامیر منفی بنایا۔ جم بخاری دست معلوم ہوتا ہے کہ مخاری دست معلوم ہوتا ہے کہ مکاتب میں آزاد بچوں کے ساتھ بہت سے غلاموں کے لڑکے بھی تعلیم پاتے تھے چنانچ ایک باحضرت ام سلمہ رضی اللہ عملا نے اون صاف کرنے کیلئے کمتب ان کے طلب کئے تو کہاا بھیجاکہ آزاد بیجے نہ بھیجے جائیں۔ ''

# غلاموں کوامان دینے کا حق دینا

ا: فق البلدان صغر ۵۵ م. الله فق البلدان صغر ۹۲ م.

٣٠ مؤطال مالك كتاب الجامع باب الامر بالرفق بالمملوك.

۴٪ فتوح البلدان صفحه ۹ سمار

د فق البلدان منحه ۱۰ سار

۲۱ ، خاری کتاب الریات باب من استعاد عبد الوصییا۔

کو نہیں جانتے "اب اس باب میں حضرت عمر رہے ہے۔ استصواب کیا گیا توانہوں نے لکھے بھیجا کہ مسلمانوں کے غلاموں کامعاہدہ خود مسلمانوں کامعاہدہ ہے۔ ا

## غلاموں کی عزت و آبر و کی حفاظت

خلفاء راشدین لونڈیوں اور غلاموں کی عزت وابر و کااس قدریاس کرتے تھے، جس قدرایک آزاد مر دیا آزاد عورت کا کیا جاسکتا ہے، ایک بار ایک غلام نے کسی لونڈی کی ناموس پر ناجائز کیا اور حضرت عمر رہ بھی کو خبر ہموئی تو غلام کو جلاد طن کر دیا۔ ع

#### مساوات

ان حقوق کے علاوہ ذاتی طور پر خلفائے راشدین رضی اللہ عنبماغلاموں کو عام مسلمانوں کے برابر سجھتے تھے، چنانچہ اس کی بعض مثالیں حسن معاشرت کے عنوان میں گذر چکی ہیں۔
ان تمام مراتب کے بیش نظر ہو جانے کے بعد صاف یہ نتیجہ نکلنا ہے کہ سحابہ کرام ہیں گئر مانے میں شخصی اور مککی دونوں حیثیتوں سے غلام غلام نہیں رہے تھے بلکہ مسلمانوں کے ایک فرد بن مجے تھے۔
ایک فرد بن مجے تھے۔

فوّح البلدان صفحه ۹۸ سو

٢٠ - مؤطالهم محرّباب الانتكراه في الزنام

# رعایا کی آسائش کا نظام

حضرت ابو بکر رفظه کے زمانے تک یہ معمول تھا کہ خراج وغیر وکی جور قم وصول ہوتی نی بہر شخص پر تقسیم کر دی جاتی تھی اور اس میں غلام و آزاد کی کوئی تحضیص نہ تھی، ابو داؤ دمیں سرت عائشہ رضی الله عنها ہے روایت ہے۔

كان ابي يقسم للحرو العبد "

مير ب باپ نلامول اور آزاود ونول برمال تقسيم كرديج تھے۔

لیکن حفرت عمر حظی نے اسکے ساتھ لوگوں کی خوراک بھی مقرر فرمائی ،اول اول جب انظام قائم کرناچاہاتور ونوں وقت ایک ایک جریب آٹا پکولیاور ۳۰،۳۰ آدمیوں کو کھلایا، سب کافی ہواتو ماہوار مرد، عورت اور غلام سب کیلئے دوجریب آٹا مقرر کیا،اعلان عام کیلئے بیانہ ہاتھ سالے کر منبر پر چڑھے اور فرمایا کہ " جس نے تم لوگوں کیلئے اس قدر ماہوار خوراک مقرر کردی ہے،جو شخص اسکو گھٹائے گااسکو خدا سمجھے گا"یہ طریقہ اس قدر مقبول عام ہواکہ آئر کوئی شخص کی بدد عادیتاتھاتو کہتا تھاکہ "خدا تمہاری جریب موقوف کردے یعنی تمہیں موت دے " ۔ "

حضرت عمر ﷺ نے و ظائف میں خاص موقعوں پر قو است کی تفریق وانتیاز کو بھی بالکل ادیا جنانچہ ایک بار مقام جاہیہ میں گئے ، وہاں چند عیسائی جذامیوں کو دیکھاتو تھم دیا کہ بیت المال ے ان کے وظیفے مقرر کر دیئے جائیں، ایک بارایک بوڑھے بہودی کو بھیک انگنے دیکھاتواس نود اپنے گھر لائے ، اور جو بچھ ہو سکا دیا ، پھر بیت المال کے خزانچی کو لکھ بھیجا کہ اس فتم کے ناص کا لحاظ رکھا جائے ، قرآن مجید میں صدقہ کے جو حصہ دار بیں ان میں فقراء سے مسلمانوں مساکین سے اٹل کتاب مراو ہیں۔ اس مسلمانوں مساکین سے اٹل کتاب مراو ہیں۔ اس

ان کے علاوہ جو معزز لوگ کسی وجہتے مظام کی الحال ہو جاتے تھے،ان کیلئے بھی وہ وظفے رر فرمادے تھے، ان کیلئے بھی وہ وظفے رر فرمادے تھے، چنانچہ ایک موقعہ پر خود فرمایا

انما فرضت لقوم اححفت بهم الفاقة وهم سادة عشائرهم لما نيوبهم من الحقوق\_<u>ه</u>

<sup>9:</sup> فتوح البلدان ۲۹ ۱۳۹۵ م. ۲: كتاب الخراج للقاضى الي يوسف مسلح. ۲۲

ايوداؤد كماب الخراج والامارة باب في احتم الفي\_ خوّح البلدان صفحه ٢ ١٣٠٠ منداين حنبل جلداصفحه ٢ ٧٠٠\_

میں نے پند فاقد زدواو گول کیلئے وظیفہ مقرر کردیا ہے جواسے قبیلہ کے سردار تھے لیکن قومی مقرق کی کرائی باری نے ان کو مفلوک الحال بتادیا۔

# ثیر خوار بچوں کے وظیفے

المنز تراسی می وظیفہ نے تمام مجاہدین کے بچوں کیلئے بھی دس وس درہم وظیفے مقرر فرمائے،

اللہ یہ معمول تھا کہ بچے دودہ چیوڑتے تھے توان کے وظیفے جاری کئے جاتے تھے، لیکن بعد کو اب معلوم : واکد لوگ حصول وظیفہ کیلئے قبل از وقت بچوں کا دودہ چیزا ایتے ہیں تو اسرت

مرابیجہ نے مام امابان کروادیا کہ قبل از وقت بچوں کا دودھ نہ تیجراؤہم روز وابدت ہی ہے بیواں کے وظا اُنف مقرر کر دیں گے، اصرت تمرابیخی سے بعد اور ظافانہ نے اس کو اس قدرتی قرادی ہوتی تھی محضرت تمرابی عبداور ظافانہ نے اس کو اس قدرتی قربی کے مرافت مقرر کر دیں گے، اس میں ورافت باری ہوتی تھی، حضرت تمرابی عبدالعزیز حقیقہ نے ورافت ہے طرابی کو وقوف کرنا جانا ہم کیونی تھی، حضرت تمرابی عبدالعزیز حقیقہ نے ورافت ہے طرابی کو اس کے علا العزیز حقیقہ کے درافت

منے سامیر معاویہ بھی نے اپنزمانہ میں حضرت عمر بھیند کاوی قدیم اظام بھر قائم اردیا، ایمی بچ جب دودھ جیموڑ سے تھے اس وقت سے ان کے وظیفے جاری کرتے تھے اخیر ان البدالملک ابن مروان نے اس فیاضانہ طریقے کو کلیتہ موقوف کردیا۔ ا

### اا وارث بچوں کے وظیفے

حضرت مر جھ نے تن ۸اھ میں میہ تھم دیا کہ جو لاوارث بچے شاہر لاوغیرہ پر بڑے
م لیس ان کے دودھ پاؤ نے اور دیگر مصارف کا انظام بیت المبال سے کیا جائے ، چنانچہ میہ
وظیفہ سودر ہم سے شروع ہوتا تھا، پھر سال بسال اس میں ترقی ہوتی جاتی تھی۔ ہموطائے اہم
مالک میں ہے کہ قبیلہ ہوسلیم کا ایک مخفس ای قسم کا ایک بچہ اٹھا لایا۔ تو حضرت ممر رہے ہا۔ بھی ہاکہ اس کو لے جاؤ اس کے نفقہ کا بار ہم پر دہے گا۔ ج

قحط كاانتظام

قبط رعایا کیلئے سب سے بڑی میبت ہے، ایک بار حضرت عمر عظم کے زمانہ میں قبط پڑا، تو انہوں نے اپنے او پر تھی اور دودھ کو حرام کر لیااور رعایا کے آرام و آسائش کیلئے ہر ممکن تدبیر کی ، تمام امر او قبال کو لکھ ہمیجا کہ اٹل مدینہ کی مدد کریں، چنانچہ حضرت ابو عبیدہ نے چار ہزار اونٹ ند ہے لدے ہوئے بھیجے۔ م

انتوت البلدان صفحه ۱۲ سر ۱۳ یعقولی جلد ۲ صفحه ۱ اله فتوت البلدان صفحه ۵ سر.

٣: - وَطَالُ مِمَالِكَ كَتَابِ الأَصْنِيدِ بِالسِالِتَصَادِ فِي الْمَهْوِرْدِ

۴: طبری مغمه ۲۵۷۷.

حضرت عمروا تن العاص دنوی کورنر مصر کو لکعاکه خراق میں جو غلہ وصول ہو وو مدینہ کو ۔

ال کیا جائے چنانچ انہوں نے روغن زیتون اور ۲۰ جہاز غلہ روانہ کیا جن میں کم و بیش ہر جہاز شاہ سونہ ارار و ب غلہ تھا، حضرت عمر دنوی متعدد اکا پر سخابہ دنوی کے ساتھ بدات خود ملاحظ بیا بند رگاہ پر گئے جس کا نام جارتھا وہاں پہنچ کر الن غلوں کے رکھنے کیلئے دو مکان تقمیر کرائے اور منز ت زید بن فابت دخوہ کو حکم دیا کہ قحط زدول کے نام لکھے جائیں چنانچہ جن لوگوں کے نام ملکھے جائیں چنانچہ جن لوگوں کے نام میں جن کے ایک میر ہوتی تھی۔ ا

ائے علاوہ: ربگہ سے اونٹ، تبیوں اور روغن زینون منگواکر بدؤں بیں تقییم کیا، جب یہ تمام مار نتی علاوہ: ربگہ سے اونٹ، تبیوں اور روغن زینون منگواکر بدؤں بیں تقییم کیا، جب بہت میں جس مار نتی نتی ہوں کے گھروں میں جس آئے در آو میوں کی تعداو ہو ، اس تعداو ہوں مختاجوں کی کفالت ان کے متعلق کی جائے کیونکہ ایس آو می کا کھانا دو مختصوں کی معدر متی کیلئے کافی ہو تاہے ، لیکن اس کے پہلے باران رحمت کی دعا فرار اند تعالی نے اس کو قبول کر لیاس کئے اس انتظام کی ضرورت ویش نہیں آئی۔ ا

ر عایا کی شکایتوں سے واقف ہونے کے وسائل

جارے سلاطین وامر اوجی کتے لوگ ہیں جن کے پردہائے کوش فریاد ہوں کی کر خت آواز کی بھر میں بہت ہوں کے بحض ہوں کی کر جس کی بھر میں بہت ہوں کا بھر میں کا بھر میں بہت ہوں کے دروود کا سے واقفیت حاصل کرنے کی ہر ممکن تدبیر اختیار میں بہت ہے ، حضرت ابو بکر منظم سے ان ہے مختمر عبد خلافت میں جے کے موقع پر تمام لوگوں سے عام طور پر بوچید لیاتھا کہ کسی کو کوئی شکایت تو نہیں؟ جمعرت عمر منظم نے اس کولور بھی تنے انہا کہ کسی کو کوئی شکایت تو نہیں؟ جمعرت عمر منظم میں بہنچاتے رہے تھے کنزاہ مال میں ہے۔

کان لعمر عیون علی الناس یکی در خرائے تھے۔ حضرت عمر رفیجہ نے لوگوں پر جاسوس مقرر فرمائے تھے۔

تمام امر او عمال کو تھم دیا تھا کہ لوگوں کے سامنے دروازے بندنہ کریں تاکہ ہم محمض بلا روک نوک اپنی شکایتیں چیش کر سکے ،اخیر میں تمام ملک کے دورہ کا بھی ارادہ کیا تھا، کیکن شام سے سواموت نے دوسرے مقامات کے دورہ کاموقع نہیں دیا۔

فق البلدان سنى ٢٢٣ وليفولي جند ٢٣ منى ١٤٧ .

المسالة بالمفردات بأب المواسات في اسنة والجاعة .

ئىز العمال بىلد سونسنى اسوال ئىز العمال جلد 1 صغى سموسور

حضرت عثمان ﷺ کورعایا کی خبر گیری کااس قدر خیال تھا کہ عین خطبہ کی حالت میں اور خیال تھا کہ عین خطبہ کی حالت میر اور کوریافت فرماتے تھے۔

موذى جانوروں كا قتل

> معم البلدال ذكر صيحان عامرًا ۲ طبقات ابن سعد تذكره «عزت عبدالله بن عامرًا

# ند جبی خدمات اشاعت ِاسلاً)

صحابہ کرام علی نے آغاز اسلام بی سے اس نیک کام کوشر دع کیااور اخیر کک اس کو قائم رکھا،سب سے پہلے حضرت ابو بکر علیہ اسلام لائے توان کے اخلاقی اثر سے متعدد آکا بر صحابہ بی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ، جن میں پانچ بزرگ عشرہ میں سے تھے،اسد الغابہ۔ تذکرہ حضرت ابو بکر علیہ میں ہے۔

اسلم علے یدہ حماعة لمحبتهم ومیلهم الیه حتی انه اسلم علی یه خمسة من العشدة.

ان کے ہاتھ پرایک جماعت جس کوان کے ساتھ محبت تھی اسلام لائی بہال تک کہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی پانچ بزرگ ان کے ہاتھ پر اسلام لائے۔

حضرت عمان مظافہ کے تذکرے میں صاحب اسدالغابہ نے بعض ناموں کی تفصیل بھی کی ہے چنانچے لکھتے ہیں۔

كان رحال قريش ياتونه ويالفونه نعيرواحد من الا مرلعلمه وتحاربه وحسن محالسة فحعل يدعوالى الاسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويتحلس اليه فاسلم على يديه فيمابلغنى الذبير بن العوام وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيدالله\_

قریش کے لوگ معزت ابو بکر طاف کے پاس آتے تنے اور متعدد وجوہ مثلاً علم، تجربہ اور حسن مجالست کی بنا پر ان سے مجت کرتے تنے، چنا نچہ ان آنے والوں اور ساتھ بیشنے والوں میں جن لوگوں پر ان کو اعتماد تھا ان کو انہوں نے دعوت اسلام دی اور جیسا کہ مجھے معلوم ہوا ہے ان کے باتھ پر معزت زبیر بن عوام طاف ، معزت عثان بن عفان طاف اور معزت طلح بن عبید الله طاف اسلام لائے۔

تاریخ خمیس بیس ان بزرگوں کے ساتھ حفرت سعد بن ابی و قاص ﷺ ، حفرت عبد الرحمان بن عوف علی منظم ، حفرت عبد الرحمان بن عوف منظم ، حضر عثمان بن مظعون منظم ، حضرت عبد بدو بن جراح منظم ، حضرت ابوسلمہ بن عبد الاسد منظم اورار قم بن ابی الار قم منظم کانام بھی لیا ہے۔ ا

حفر ابو بحر رفظت کے عادداور بھی متعدد صحابہ رفظت کی کوششوں سے قریش بین اسلام بھیا، حفرت عمیر رفظت ایک سحائی تھے جوابتداء میں اسلام کے سخت دشمن تھے، غز دو بدر میں ان کا ایک لڑکا گر فقار ہوا تو دواس کی رہائی کے بہانے سے مدینہ میں آئے کہ جل کر (نعوذ باللہ) فود رسول اللہ بھٹ کا خاتمہ کر دیں ، لیکن تو فیق ایزدی نے یاوری کی اور یہاں آکر مسلمان ، وی نے ، بلٹے تو قریش کود عوت اسلام دی اور ان کے اثر سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہوئے۔ مر دول کے ساتھ عور تیں بھی اس شرف سے محروم ندر ہیں، چنانچہ حضرت ام شریک میں۔ رائہ عنہ ایک صحابیہ تھیں جو محفی طور پر قریش کی عور توں کو اسلام کی دعوت دیتی تھیں۔ رہے دیا ایک صحابیہ تھیں جو محفی طور پر قریش کی عور توں کو اسلام کی دعوت دیتی تھیں۔

قریش کوان کی مخفی کو ششوں کا حال معلوم ہوا توان کو مکہ ہے نکال دیا۔ ع

ان بزر کوں کی مساعی جمیلہ کااٹر اگر چہ صرف مکہ بلکہ صرف قریش تک محدود رہائیکن اور متعدد سحابہ ر ﷺ کواللہ تعالی نے توقیق عطافر مائی اور وہ باہر سے آگر رسول اللہ ﷺ کے دست مبارك براسلام لائے اور آپ كى خدمت سے واپس جاكراينا سے حلقد اثر ميں اشاعت اسلام لى مقدس خدمت انجام دى أن بزر كول من حضرت ابوذر غفاري عظم محضرت طفيل بن ممرودوس والله معرف المم والله معرب عروه بن مسعود تقفى والله الورانسار كانام نسوصیت سے قابل ذکر ہے ، حضرت ابو ذر غفاری منطقہ فطرۃ نیکی کے قبول کرنے کا مادہ . کے تبتے اور رسول اللہ ﷺ کی ملا قات سے پہلے یابند نماز ہو چکے تھے ،ایک بار حسن اتفاق سے ان کے بھائی حضرت انیس عظم مکہ میں آئے اور بلٹ کران کو خبر دی کہ ملک میں تمباراایک ام ند بب پیدا ہواہے جوایے آپ کو خدا کار سول کہتا ہے لوگ اگر چہ اس کو شاعر ، کا بمن اور ساحر سَتِ بیں، کیکن مجھ کو اسکا کلام ان سب سے مختلف معلوم ہو تا ہے" یہ سن کر حضرت ابو ذر عفاری عظمہ کے دل میں بھی شوق پیدا ہوااور تحقیق کیلئے خود مکہ تشریف لاے ایک دن رات ور سول الله ﷺ حضرت ابو بكر هات كے ساتھ فكے اور خاند كعيد كاطواف كيا، حضرت ابوذر عفاری طاع منطانہ مجھی وہیں موجود تھے، آپ نمازے فارغ ہوئے توانہوں نے آکراسلامی طریقہ ك موافق سلام كيا،رسول الله على في ان ك مختف حالات يو وصح اور حضرت ابو بكر في ندر خواست کی که آج کی رات مجھے ان کی دعوت کاشرف حاصل ہو،رسول اللہ ﷺ مجمی ساتھ تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر ﷺ نے گھر کادروازہ کھولا،اور طائف کے منتظ پیش كناس كے بعد وہ دوبارہ آپ كى فدمت ميں حاضر ہوئے، آپ نے فرملا" مجھے مديندكى ججرت ہ تھم ہواہے،تم میری طرف ہے اپنی قوم کواسلام کا پیغام پہنچا سکتے ہو؟شا کد تمہاری وجہ ہے

ا اسدالغابه تذكره حضرت عمير بن ومسبث

٣٠ - امدالغابه تذكره حفرت امشر كيه، حني الله عنبار

ضداان کو نفع پہنچائے اور تمہیں تواب دے "وہ پلنے تواپنے بھائی انیس کو دعوت اسلام دی اور انہوں نے بخوشی لبیک کہائی کے بعد مال کو مائل بہ اسلام کیاوہ بھی بخوشی حلقہ اسلام میں داخل ہو کیں ، پھر تمام قوم کو اسلام کی طرف بلایا ، نصف لوگ ای وقت مسلمان ہو گئے اور نصف لوگوں نے کہا کہ "رسول اللہ پیلا کی ہجرت کے بعد ہم لوگ اسلام لا کیں گے "چنانچہ جب آپ مدینہ آئے تو وہ لوگ بھی مشرف بہ اسلام ہوئے، قبیلہ غفاری کے متصل اسلم کا قبیلہ آباد تھا، وہ لوگ اجی کے متصل اسلم کا قبیلہ آباد تھا، وہ لوگ ہی حاضر خدمت ہوئے اور کہا کہ "یارسول اللہ پلا اجس چیز پر ہمارے بھائی اسلام لائے ہیں اس پر ہم بھی اسلام لاتے ہیں آپ پلا نے ہیں کی فرملا۔

اسلام لائے ہیں اس پر ہم بھی اسلام لاتے ہیں آپ پلا نے ہیں کی فرملا۔
غفار غفر اللہ لھا و اسلم سلمھا اللہ ۔ ا

خداغفار کی مغفرت کرے اور اسلم کوسلامت رکھے۔

حضرت طفیل بن عمرو خاند آپ یک خدمت می حاضر ہوئے تو پہلے جی سے دل نور ایمان سے لبریز تھا، چاہا کہ خودان کے وطن کودار البحر ت بننے کاشر ف حاصل ہو، اس عرض سے عرض کیا کہ یار سول اللہ یک آپ آپ ایک محفوظ قلعہ میں پناہ گزین ہو ناپسند فرماتے ہیں؟ یہ قلعہ خودان کی قوم کا تھا، کیکن آپ پکل نے انگار کیا، اس لئے دووا کیں گئے اور جب آپ نے دید کی طرف ہجرت کی تو دوا کی مہاجر کو ساتھ لے کر مدینہ میں آئے اور شرف ہجرت حاصل کیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جس سے فی الجملہ یہ ٹابت ہو تا ہے کہ ان کے اثر سے بعض لوگوں یہ اسلام کی خدمت سے بلٹ کر متصل اشاعت نے اسلام کی خدمت سے بلٹ کر متصل اشاعت اسلام کی خدمت سے بلٹ کر متصل اشاعت بھی قبیلہ دوس کے سر محیالی می محرت کی جو سب سے سبان ہی کے اثر سے مسلمان ہوئے تھے۔ اس کی حدمت کی جو سب سے سبان ہی کے اثر سے مسلمان ہوئے تھے۔ ا

حضرت آئم فلے کو ظہور اسلام کی خبر ہوئی تودو مخصوں کورسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بعیجا کہ مختیل حال کریں ہودونوں خدمت مبارک میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے ان کو یہ آ بت سنائی۔

ان الله ياسر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربي وينهى عن الفحشاء والمنكرو البغي يعظكم لعلكم تذكرون.

خدا، عدل احسان اور قرابت داروں کے دسینے کا تھم کر تاہے اور فحاشی، برائی اور ظلم سے منع فرماتا ہے خداتم کو یہ نصیحت کر تاہے، شاید تم سمجھواور سوچو۔

ا: مسمح مسلم كماب لغصائل باب من فعنائل الي ورُد

٢ - محيح مسلم كاب الايمان باب الدليل على الا خاتل نفس لا يكفر-

٣ اسدالغابه تذكره مضرت طفيل بن ممرودو ي.

ان لوگوں نے جاکران سے بید واقعہ بیان کیا توانہوں نے تمام قوم کی طرف خطاب کر کے کہا کہ "اے قوم میری رائے میں بید پیغیبر مکارم اخلاق کا تھم دیتا ہے اور ذمائم اخلاق سے روکتا ہے، تولوگ قبول اسلام میں دم نہ بنو، سر بنو، مقدم ہو، موخرنہ ہو، اس کے بعد تادم مرگ اس کو شش میں مصروف رہے انقال ہو توائل وعیال کو تقوی اور صلہ رحمی کی وصیت کی۔ اِ

حضرت عروہ بن مسعود تقفی عظید قبیلہ تقیف کے سردار اور ان میں نہایت ہرد لعزیز تھے، رسول اللہ ﷺ غزوہ طا نف سے فارغ ہو کر مدینہ کو بلٹے توانہوں نے راستہ بی میں جاکر اسلام قبول کیااور وہاں سے آگرائے قبیلہ کودعوت اسلام دی ان کواگر چہ اس مقصد میں کامیا بی نبیس ہوئی بلکہ ان کو خود ان کی قوم نے اشاعت اسلام کے جرم میں قبل کردیا، تاہم انہوں نے اپنا نہ ببی فرض اداکر دیا۔ آ

انصار میں اولاج شخص مکہ میں آئے اور اسلام قبول کیا، مکہ سے پلٹ کر انہوں نے خود تبلیغ اسلام کا فرض اوا کرنا شروع کیا اور ان کواس قدر کا میابی ہوئی کہ انصار کا کوئی گھر کلمہ تو حید کی آواز اور سول ﷺ کے ذکر خبر سے نا آشنانہ رہا، دوسر سے سال بارہ آدمی آئے اور آپ کے دست مبادک پر بیعت کی، جو بیعت عقبہ اولی کے نام سے مشہور ہے۔ " رسول اللہ ﷺ نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر طبط کو تعلیم قر آن کیلئے کر دیا اور انہوں نے اس خدمت کے ساتھ داشاعت اسلام کا مقدس فرض بھی اوا کیا ، چنانچہ ان کی کو ششوں سے بکشرت لوگ مسلمان ہوئے، جن میں انصار کے گل سر سبد حضرت اسید بن حضیر طبختہ اور حضرت سعد بن معاذ سختہ بھی شامل تھے، مسلمانوں کی تعداد میں معتد بہ اضافہ ہوا تو انہوں نے ان کے ساتھ معاذ سختہ کی نماز اوا کی۔ "

حضرت معد بن معافر ہو جھ اسلام لائے تواپنے قبیلہ سے کہا کہ اب مجھ پر تم سے بات چیت کرناحرام ہے، چنانچہ ای روزان کاتمام قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ ہ

ان بزرگوں کے علاوہ اور بھی بہت سے صحابہ علی جیں جنہوں نے اپنے اپنے قبائل میں اشاعت اسلام کی ، چنانچہ ان کے حالات میں ان کو ششوں کا ذکر جابجا آیا ہے۔ مثلاً صاحب اسدالغابہ حضرت قیس بن غزیہ ﷺ کے تذکرہ میں لکھتے ہیں۔

ا: اسدالغابه تذكره حضرت أقتم بن صغيًا.

اسدالغایه تذکره حضرت عروه بن مسعودً.

۳: اسدالغابه تذکره حضرت رافع بن مالک ومندابن حنبل ص ۱۳۳۷

اسدالغابه تذكره حفرت مصعب بن عميرٌ و تاريخ تميس صفى عاسل.

نه اسدالغابه تذکره حضرت سعدین معالاً ـ

دعافومه الى الإسلام \_ <sup>!</sup> ا في قوم كواسلام كى دعوت دى \_ - كى دالا من هم ما تحرم فراس تامير

حفرت قیس بن بزید رہ ہے حالات میں تحر بر فرماتے ہیں۔

فدعا قومه الى الإسلام فاسلموا\_

انہوں نے اپی قوم کو اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان: و محصّہ

حضرت قیس بن نشیه رفظه اسلمی کے تذکر ایس لکھتے ہیں۔

اسلم ورجع الى قومه فقال يابنى سليم سمعت ترجمة الروم و فارس واشعار العرب والكهان ومقاول حمير وما كلام محمد يشبه من كلامهم فاطيعوني في محمد فانكم اخواله.

وداسلام الرکی لیٹے تو کہا کہ اسے بنوسلیم میں نے روم و فارس کے تراجم اور عرب اور کھان اور حمیر کے بہادروں کے اشعار سے لیکن محمد کا کلام ان سب سے الگ ہے، پس محمد ﷺ کے معاملے میں میری اطاعت کروکیونکہ تم ان کے ماموں ہو۔

فتح مکہ کے بعد اس سلسلہ کو اور ترقی ہوئی اور تمام قبائل کے سر داروں نے اشاعت اسلام میں حصہ لیا، چنانچہ حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں۔

ان مكة لما فتحت بادرت العرب باسلامهم فكان كل قبيلة ترسل كبراها يسلمو او يتعلموا و يرجعو الى قومهم فيدعوهم الى الاسلام\_

فتح کمد کے بعد تمام عرب نے اسلام کی طرف نبایت تیزی کے قدم بر ملا ، ہر قبیلد اپنے سر داروں کو بعیجنا تھا کہ جاکر اسلام لائیں اور تعلیم دین حاصل کر کے پلیس توانی قوم کو اسلام کی دعوت دیں۔ اسلام کی دعوت دیں۔

اس بناء پر تمام قبائل کااسلام ان سر داروں کے اسلام اور تبلیغ و دعوت پر موقوف تھا۔ ابوداؤد میں ہے کہ قبیلہ بمدان نے حضرت عامر بن شہر دیائی، کورسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بھیجا کہ جو تمباری رائے قرار پائے ،اس کو ہم سب منظور کرلیں گے ،وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کراسلام لا ئے اوران کے بعدان کاتمام قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ '

ایک صحابی کسی چیشے کے مالک تھے جب ان تک وعت اسلام پینجی توانہوں نے اپی قوم کو اسلام لانے کیلئے سواونٹ ویئے ،لیکن بیاسلام کا حقیقی معاوضہ نہ تھا، چنانچہ جب وہ لوگ اسلام میں پختہ ہو گئے توانہوں نے او نوں کو واپس لینا چاہاور مشورہ کیلئے رسول اللہ کھلا کی خدمت میں پختہ ہو گئے کو جعیجا، آپ پیلا نے فرمایاان کو واپس لینے یانہ لینے کا افتدار ہے۔ آ

ا فخ الباري جلد اصلحه ۲۵۲ - ۲: الوداؤد كتاب الخراج باب في علم ارض اليمن ..

٣: ابوداؤد كماب الخرائ باب في العرافية ..

جن لو گوں کوخہ رسول اللہ ﷺ نے اشاعت اسلام کیلئے بھیجالان کے نام رجال وسیر کی کتابوں میں بکثرت ملتے ہیں، جن میں سے چندیہ ہیں۔

حضرت الک بن مرارہ الرہادی ﷺ ۔۔۔۔۔انہوں نے عک اور ذی خیوان کود عوت اسلام دی اور اس کے ساتھ ان کی قوم نے بھی اسلام قبول کیا۔

حضرت احف بن قیس ﷺ سے رسول اللہ ﷺ نے ان کو قبیلہ بولید کی تبلیغ و بدایت کیلئے ہے ہوئید ہوئید کی تبلیغ و بدایت کیلئے ہو

معرت عبدالله بن عویجة البجلی الله مساتب ﷺ نے ان کو قبیله بی عادله کے یاں بھیجاد

حضرت محیصہ بن مسعود ﷺ نے ان کوائل فدک کی اور شاد و ہدایت کیلئے بھیجالہ

حفرت مسعود بن واکل ﷺ نےان کے متعلق خودون کی قوم کی تبلیغ دہدایت فرمائی۔

حضرت عمرو بن العاص ﷺ ان کی نانهال قبیلہ بلی میں تھی جو بدوؤں کا ایک قبیلہ ہے۔ اور اس تعلق سے بدوان سے مانوس تھے آپ ﷺ نے ان کو بدوں کی تبلیغ و ہدایت کیلئے ان توبدوں کی تبلیغ و ہدایت کیلئے کی تبلیغ و ہدایت کیلئے کی

حضرت مالک بن احمر عظی مسید اسلام لائے اور خود در خواست کی کہ مجھے ایک فرمان لکھ دیا جائے کہ اس کے ذریعے میں اپٹی قوم کود عوت اسلام دوں۔

معنرت ابوزید انصاری ﷺ سناتی ﷺ نے ان کے ذریعہ سے عبیدہ جعفر کو دعوت اسلام دی۔ دودونوں اسلام لائے اور دہاں کی تمام عرب کودعوت اسلام دی جس کوسب نے بخوشی قبول کیا۔

حضرت علاء بن عبید الله الحضر می رہے ہے۔ آپ ﷺ نے اکو بحرین میں بھیجا کہ دہاں کے لوگوں کو دعوت اسلام دیں اور منذر بن سادی اور سینجت کے نام خصوصیت کے ساتھ خط ویا۔ وہ دونوں مسلمان ہو گئے اور اسکے اثر سے دہاں کے تمام عرب اور بعض مجم نے اسلام قبول کیا۔ حضرت و ہر بن نجنس کلی رہے ہیں آپ ﷺ نے ان کو یمن میں بھیجاوہ نعمان بن ہرزخ کی صاحبز او یوں کے یہاں اترے اور وہ سب مسلمان ہو گئیں، انہوں نے فیروز ویلمی اور مرکنود کو پیغا اسلاک دیا اور وہ بھی مسلمان ہو گئیں، انہوں نے فیروز ویلمی اور مرکنود کو پیغا اسلاک دیا اور وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ا

وعظ دیند ارشاد د ہدایت اور تبلیغ ودعوت کے علاوہ صحابہ کرام ﷺ کے حسن اخلاق کی خاموش زبان نے بھی بعض قبائل کواسلام کی طرف ائل کیااور وہ لوگ بطنیب خاطر مسلمان ہوئے۔ آیک غروہ میں صحابہ کرام 🚓 پیاس ہے ہے تاب ہو کرپانی کی تلاش میں نکلے تو نحسن اتفاق ہے ایک عورت مل كن جسكے ساتھ يانى كامشكيزہ تھا، صحابہ 🚓 اس كور سول اللہ ﷺ كي خد مت ميں 🗓 اور آپ ﷺ کی اجازے یانی کو استعل کیا۔ اگرچہ آپ ﷺ نے ای وقت اسکو پانی کا معاوضہ د اوادیا تاہم صحابہ کرام 🚓 پراس کے احسان کابیاٹر تھاکہ جب اس عورت کے گاؤں کے آس پاس حملہ کرتے تھے تو خاص اسکے گھرانے کو چھوڑ دیتے تھے۔اس پراس منت پذیری کابیاڑ ہوا کہ اس نے اپنے تمام خاندان کو قبول اسلام پر آمادہ کیااور وہ سب کے سب مسلمان ہو مھئے۔

صحابہ کرام 🚴 کے بیدوہ مساعی جمیلہ تھے جن کے اثرے متعدد قبائل نے اسلام قبول کیا۔ کیکن ان قبائل کے علادہ اور بھی متفرق لوگ ہیں جو صحابہ کرام ﷺ کے ذریعہ ہے اسلام لائے ، حضرت ام حکیم بنت الحارث رصی الله عنها کی شادی مکرمہ بن ابی جہل طافتہ ہے و فی تھی، وہ خود فتح مکہ کے دن اسلام لائیں، لیکن ان کے شوہر بھاگ کریمن میں چلے آئے ، حضرت ام مکیم ﷺ نے یمن کاسفر کیااور ان کود عوت اسلام دی وہ مسلمان ہو کرر سول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپان کود کھے کرخوشی ہے انچپل پڑے، بدن پر چادر تک نہ تھی، کیکن ان ہے ای حالت میں بیعت لی۔

حفرت ابوطلحه عظائه في حالت كفريس حفرت ام سليم رضى الله عنها سے فكاح كرنا جاہا، کیکن انہوں نے کہا کہ تم کا فر ہو اور میں مسلمان ہوں نکات کیو تکر ہو سکتا ہے؟اگر اسلام قبول کرلو تو وہی میرامبر ہوگاا*س کے سواتم ہے بچھ نہ مانگوں کی۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے اور* اسلام بی ان کامبر قرار ب<u>ا</u>ا۔ عج

حضرت جبار سلمی دیا است کارس شهدائے بیر معونہ میں سے ایک قاری کو نیزہ ماراتوانبوں نے زخم کھانے کے ساتھ ہی نہایت موثر کیج میں کہا۔

خداکی فتم میں کامیاب ہوا۔

حضرت جبار عظی کو تعجب بواکہ میں نے توان کو قتل کردیا آخران کو کامیابی کیو تکر ہوئی؟ بعد کومعلوم ہواکہ صحابہ کرام رہے شہادت ہی کواپنی کامیانی سجھنے تنے چنانچہ ای اثرے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ <sup>س</sup>

بخذى كتاب الغسل باب الصعيد الطيب وضوء المسلم. مؤطاله ممالك كتاب النكاح المشرك في السلم عدد وجد أ

اسدالغابه تذکره حضرت زید بن سهل بن اسود" به سه: اسدالغابه تذکره حضرت جهار بن سلمی ب

حضرت ابوہریوہ کے ان کو برابر وعوت اسلام دیتے رہتے تھے۔ ایک روزان کو اسلام کی ترغیب دی توانبوں اس لئے ان کو برابر وعوت اسلام دیتے رہتے تھے۔ ایک روزان کو اسلام کی ترغیب دی توانبوں نے رسول اللہ ﷺ کو برا بھلا کہا، ان کو یہ کیو نکر گوارا ہو سکتا تھا، روتے ہوئے آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کباکہ آپ ﷺ میری مال کیلئے وعائے ہدایت فرمائے، آپ ﷺ کی نے وعا فرمائی کہ خداوند ابوہر بروکی مال کو بدایت وے ، پلٹے تو دیکھا کہ دروازہ ند ہو اور پائی کو بدایت وے ، پلٹے تو دیکھا کہ دروازہ بند ہو اور پائی برنے کی آواز آری ہے ، ان کی مال نے باؤل کی آبٹ پائی تو کہا" ابوہر بروہ کے نہ برحو۔ "نبا و موز کر فورا کپڑے پہن کر دروازہ کھولا اور کلمہ تو حید پڑھا، حصرت ابوہر برہ کے کو اس قدر مست میں حاضر ہوئے اور کہا کہ خدانے آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ خدانے آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ خدانے آپ ﷺ کی دیا قبول کرئی۔ ا

وقد بنو تمیم آیا تورسول الله ﷺ فی کہا کہ تمبار آنے کا کیا ، تنصد ہے؟ سنے جواب دیا کہ "ہم اپنے شاعر اور اپنے خطیب کو لائے ہیں کہ آپ پیلی سے مفافرت کریں۔ "ارشاد ہوا کہ "ہم نہ شاعر کو دانے مبعوث بوئے نہم کو خدانے مفافرت کا کم دیا تراہم آؤ، اور مفافرت کرو"۔ "ہم نہ شام کی کیلئے مبعوث بوئے نہم کو خدانے مفافرت کا کم دیا اس نے کھڑے ہو کر تقریب تا افرانی قوم کے تمام مفافر گنائے، حضرت فابت بن قبیس منظی آپ پیلی کے خطیب تھے آپ پیلی کھڑ اکیا تو انہوں نے اس کا جواب دیا اسکے بعد زبر قائن بن بدر کے تعلم سے ایک نوجوان کھڑ اکیا تو انہوں نے اس کا جواب دیا اسکے بعد زبر قائن بن بدر مفرت میان بن فابت منظی کو جواب دینے کا تھم دیا اور انہوں نے ایک قصیدے میں انسار کے اسان کا رہ نے گئی تھیدہ ختم نہیں ہواتی کہ اقراع نے کہا" یارسول الله میر امقصد کے اسان کا رہ نے گئی تردید کی یہ کل دوشعر سے جس کا آخری مصرع یہ تھا۔ کہ سے ان سب سے الگ ہے۔ "یہ دوشعر س نیجے ، اس نے شعر پڑھے تو آپ پیلی کے تھم سے دھرت میان منظر نے نے اسکی تردید کی یہ کل دوشعر سے جس کا آخری مصرع یہ تھا۔

لمنا حسول مسن بين ظيير و حسادم تهارا قبيله جارا نوكر تها، عورتين دايه اور مرد فادم تقے

آپ ﷺ نے یہ شاتو فرمایا کہ "اے بنودارم کے بھائی (اقرع کا قبیلہ تھا) بہب کہ تمام اوگ اس کو بھول کئے تھے مجھ کواس کی یاد تازہ کرانے کی ضرورت نہ تھی ان لوگوں پراس کا سخت اثر ہوا اس جملہ معترضہ کے بعد حضرت حسان بن ثابت ہے ہے اپر اپنا تصیدہ پڑھنا شروع کیا۔ آخر کارا قرع بول اٹھا کہ "خداجانے کیا بات ہے کہ ان کا خطیب ہمارے خطیب سے اور ان کا شاع ہمارے شاع سے بہتر ٹابت ہوا ہے کہ کر آپ ﷺ کے قریب آیا اور کلمہ توحید پڑھ کر شاع ہمارے شاع سے بہتر ٹابت ہوا ہے کہ کر آپ ﷺ کے قریب آیا اور کلمہ توحید پڑھ کر

<sup>·</sup> مسلم الله من الأول من المراكل الإنه مركال ع

مسلمان ہو گیا۔ ک

خلفائراشدین علی کے زمانے بیں اور بھی کثرت سے اسلام پھیلا، حضرت ابو بکر منظمہ کے عبد خلافت میں بن حارثہ شیبانی ایک نہا ہے مشہور اور بہاور شخص تھاجو خود بخود مسلمان ہو گیااور اسکے ساتھ اس کی قوم کے بہت سے لوگ بھی اسلام لائے دہ پہلے عراق میں غار مگری کیا کر تا تھا، اب وہ خود حضرت ابو بکر منظمہ کی خدمت میں حاضر ہوااور در خواست کی کہ میری قوم کے جولوگ مسلمان ہو گئے ہیں مجھ کوان کا میر العسکر مقرر فرماو ہے ان کے ذریعہ سے ایرانیوں پر حملہ کروں گا۔ حضرت ابو بکر منظمہ نے اس کوایک اجازت نامہ لکھ دیا۔ وہ وہاں سے چل کر منظم خفان میں آیااور بقیہ توم کود عوت اسلام دی اور تمام لوگ بخوشی مسلمان ہوگئے۔ کی منام خفان میں آیااور بقیہ توم کود عوت اسلام دی اور تمام لوگ بخوشی مسلمان ہوگئے۔ کی

حضرت عمر رہ ہے عہد خلافت میں فتوحات کے ساتھ ساتھ اور بھی وسعت اسلام کی اشاعت ہوئی، جب بنگ قاوسیہ میں رسم ہارا گیا تواس کے ساتھ ویلم کی جو چار ہزار منتخب فوج تھی اور خسر و پرویز کی ہاڈی گار ڈ ہونے کی وجہ سے چند شہنشاہ کے لقب سے ممتاز تھی کل کی کل مسلمان ہو گئی اور مسلمان ہونے کے بعد مدائن اور جلولاء کے معرکہ میں نمایاں حصہ لیا۔ تا قاوسیہ کی جنگ میں ضخم، مسلم، رافع اور عشق بھی اپنے تمام رفقاء کے ساتھ مسلمان ہوئے اور انہی کی جنگ میں شخص مسلمان ہوئے اور انہی کے مشورے سے مسلمان ہوئے ور انہی شخص مورے سے مسلمان ہوئے۔ فی قزدین پر ختم ہوا تو آسیاس کے تمام روساجوا پنے قلعوں میں بناہ گزین تھے مسلمان ہوگئے۔ فی قزدین پر حملہ ہوا تو ویلم کی جو قوم وہاں آباد تھی کل کی کل مسلمان ہوگئے۔ ا

۔ یاداسواری پردگرو کے مقد متہ الحیش کا یک براافسر تھا، بردگر دجب اصفیان کوردانہ ہواتو سیاہ کو تین سوسواروں کے ساتھ جن میں ستر سر دار تھے اصطحر کی طرف دوانہ کیااور تھم دیا کہ ہر شہر سے اپنی منتخب کر کے لیتا چلے دہ اصطحر پہنچا تو معلوم ہوا کہ حضرت ابو موئ شہر سے اپنی ساتھ سپائی منتخب کر کے لیتا چلے دہ اصطحر پہنچا تو معلوم ہوا کہ حضرت ابو موئ اشعر کی ہوئے، نے سوس کا محاصرہ کیا ہے اس لئے بردگرد نے سیاہ کو سوس بھیج دیا، دہ جب فتح ہو گیا تو سیاہ نے ساتھ کہ بہ قوم اس سلطنت پر ہو گیا تو سیاہ نے تمام سر دار دل کو جمع کر کے کہا کہ "ہم پہلے بی کہتے تھے کہ یہ قوم اس سلطنت پر غالب ہو جائے گی اور اصطحر کے محل ان کے محوروں کے اصطبل بن جائیں گے۔ اب بہتر بھی کے اب بہتر بھی ہو جائے گی اور اصطحر کے محل ان کے محوروں کے اصطبل بن جائیں گے۔ اب بہتر بھی ہے کہ ہم لوگ ان کے غدیب میں دوخل ہو جائیں، چنانچہ دہ سب چند شر اکو پر

ا: اسدالغابه تذكره معزت اقرع بن حابش.

٣ فتوح البلدان صفحه ٢٥٠ ـ

مسلمان ہو گئے اور ان کے ساتھ سیا، بچہ ، زط اور اندغار نے بھی جو ہندوستانی قومیں تھیں اسلام تبول کر لیا۔'

جلولاء کی فتح کے بعداس اطراف کے تمام بڑے بڑے رؤسامٹلا جمیل ابن بصہمری بسطام بن ترسی، رفیل اور فیروز مسلمان ہو مھئے۔ ج

تستر کا محاصرہ ہوا تو ہر مزان نے اطاعت قبول کرلی اور حضرت ابو موئی اشعری حظیہ نے اس کو حضرت عمر حظیہ کی خدمت میں بھیج دیا اور وہ ان کی خدمت میں پہنچ کر مسلمان ہو گیا۔ تستر سے فارغ ہو کر حضرت ابو موئی اشعری حظیہ نے جندیبار پور کارخ کیا تو وہاں سے بھیراوگ کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کیا اور انہوں نے جاکر کلبانیہ کو فتح کرلیا، وہاں کے اسادرہ نے امان طلب کیا اور انہوں نے جاکر کلبانیہ کو فتح کرلیا، وہاں کے اسادرہ نے امان طلب کیا اور انہوں نے جاکہ کسب مسلمان ہو گئے۔

یہ دہ لوگ ہیں جو جماعت کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے لیکن ان کے علاوہ تاریخوں میں داخل ہوئے لیکن ان کے علاوہ تاریخوں میں اور بھی بہت سے نومسلموں کے نام ملتے ہیں، جو متفرق طور پر اسلام لائے، فتوح البلدان میں ہے کہ ایک محفص حضرت عمر رہائے کی خدمت میں حاضر ہوااور کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں میر اخراج معاف کرد ہےئے۔ ؟

تسترکی جنگ میں حضرت ابو موک اشعری عظانہ کے پاس ایک مجمی نے آکر امان طلب کی اور مسلمان ہو گیا۔ ہ

روز بہ بن برز چمبر بن ساسان ایر انی فوج کا ایک انسر تھاجور ومیوں ہے مل گیاتھا، کیکن اس کور ومیوں ہے مل گیاتھا، کیکن اس کور ومیوں براعتماد نہیں تھا، بلآخر حضرت سعد بن مالک حظیمت نے اس کو ایک خط کے ساتھ حضرت عمر حظیمت کی خدمت میں بھیجاجس میں اس کے حالات ہے اطلاع دگی ہوہ دربار خلافت میں پہنچ کر مسلمان ہو گیااور حضرت عمر حظیمت نے اس کاو ظیفہ مقرر کردیا۔ آ

د مشق فتح ہوا تو دہاں کاپادری جسکانام اور کون تھا حضرت خالد رہ شیخانہ کے ہاتھ پر اسلام لایا ہے حضرت کعب احبار رہ نیٹانہ سفر بیت المقدس میں حضرت عمر رہ نیٹانہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لائے۔ ^

شر کے بن بانی شیبانی ایک مخص تھاجس کی بی بعضرت عمر عظم کے ہاتھ پر اسلام لائی اور

أنوح البلدان مفحه ٣٨٣ ـ ٣: فتوح البلدان مفحه ٣٤٣ ـ

٣: فق البلدان صفحه ١٣٨٩ من فق البلدان صفحه ١٣٧٧\_

د: فقرتالبلدان صفحه ۱۳۸۸ ۲: طبری صفحه ۲۳۵۳ .

معجم البلدان ذكر قطر وسنان ٨٠٠ وفامالوفاء صفحه ٩٠٣٠.

حضرت عمر ﷺ نےان دونوں میں تفریق کرادی۔!

مصراور افریقہ میں بھی بکشرت اسلام پھیلا، حضرت عمرہ بن العاص مظافہ نے جب مصر کے بعض قصبات کے لوگوں کولونڈی غلام بناکر عرب میں بھیجالور وہ فروخت ہو کر عرب میں بھیل مسے تو حضرت عمر مظافہ ان کو اختیار ہے بھیل مسے تو حضرت عمر مظافہ ان کو اختیار ہے خولواسلام لا کیں خولوا ہے فہ ہب پر قائم رہیں۔

چتانچہ ان میں بلبیب کے رہنے والے کل کے کل مسلمان عمور کئے۔ ان کے علاوہ اور بھی ببت سے قید ہوں نے اسلام قبول کیا۔ تاریخ طبری میں ہے کہ جب تمام قیدی اکٹھا کے گئے تو عبسائیوں کے سامنے ایک ایک قیدی اسلام قبول کر تاتھا مسلمان اس زور سے تھمیر کانعرہ المرت کرنے کا اختیار دیا گیا، جب کوئی قیدی اسلام قبول کر تاتھا مسلمان اس زور سے تھمیر کانعرہ المرت کرنے کا ختیار کی شہر کے فتح پر بھی تھمیر کی صدایس یہ غلغلہ انگیزی نہیں پائی جاتی تھی، لیکن اگر وہ بسائیت پر قائم رہتا تھا تو مسلمانوں کو اس قدر صدمہ ہو تاتھا کہ گویا کوئی آو می خودان کی جماعت سے نکل گیا ہے، بعض واقعات نے اسلام اور عیسائیت کی اس کھکٹ کو نہایت و لچیپ بناویا تھا ابوم یم ایک عیسائی تھا جس کے سامنے یہ دونوں ند بب ویش کئے تھے، تو فتی ایزدی نے اعانت ابوم یم ایک عیسائی تھا جس کے سامنے یہ دونوں ند بب ویش کئے تھے، تو فتی ایزدی نے اعانت کی اور اس نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمانوں نے فرر آاس کو اپنی جماعت میں شامل کر لیا۔ لیکن ابوم یم کے باپ ماں اور بھائی بھی موجود تھے۔ انہوں نے اس کو اپنی طرف تھینچا اور باہم اس کی گیڑے برزے بروگئے۔ ع

· دمیاط کی فتح کے بعد جب اسلامی فوجیس آ کے بڑھیں تو بقارہ اور درادہ ہے لے کر عسقلان تک ہر جگہ اسلام سپیل گیا۔ ع

شطام مرکاایک مشہور شہر ہے، وہال کارئیس پہلے بی سے مسلمانوں کی طرف اکل تھا،جب اسلامی فوجیس دمیاط میں پنچیس تو دو ہزار آدمیوں کے ساتھ نکل کر مسلمانوں سے جاملا اور مسلمان ہو گیا۔ ھ

ان نو مسلموں کی اس قدر کثرت ہوئی کہ وہ الگ الگ محلوں میں آباد کرائے مکے، چتانچہ فسطاط میں تین محلے قائم کئے گئے جن میں دو محلے یونانی نو مسلموں کے اور ایک بہودی نو مسلموں کا تھا،اور ان کا خاندان اس قدر وسیقی تھا کہ ایک آیک معرکہ میں ان کے ہزار ہزار آدمی شریک ہوتے تھے۔ ت

ا: وفاه الوفاء صفحه ۱۲۱۳ جلد اول به

۳ طبری منحه ۲۵۸۳ به مقریزی منحه ۱۸۳۰

: مقریزی جلدا، صغه ۲۲۷ ۲: مقریزی جلداول صغه ۲۹۸

حضرت عثمان عظی کے عبد خلافت میں جمہت کچھ اسلام کی اشاعت ہوئی، انکے زمانے میں جب آذر بائیجان والوں نے بعاوت کی اور اضعث بن قیس نے اسکو فیح کرکے ایکے ساتھ معاہدہ صلح کیا تو وہاں بہت ہے عرب آباد کراویئے کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، ان لوگوں کی ہدایت وار شاد کا یہ اثر ہواکہ اضعث بن قیس دو بارہ حضرت علی کرم اللہ وجبہ کی طرف سے آذر با نیجان کے گور نر مقرر ہوکر آئے تو الن میں اکثر لوگ سلمان ہوکر قرآن مجید پڑھ ہے تھے۔ ان با نیجان کے گور نر مقرر ہوکر آئے تو الن میں اکثر لوگ سلمان ہوکر قرآن مجید پڑھ ہے تھے۔ ان کو دعوت ایک بار بہت ہی دومی لوٹھیاں گرفتار ہوکر آئیں تو حضرت عثمان حقیق نے ان کو دعوت اسلام دی اور ان میں ہو دوسرا میں ہوگا ہے۔ ان کو دعوت اسلام دی اور ان میں ہے دواسلام لائیں۔ ا

حضرت امير معاويہ على عہد خلافت ميں بھي بہت لوگ علقہ بگوش اسلام ہوئے۔ چنانچہ جب انہوں نے افریقہ کو فوج روانہ کی تو نافع بن قیس قریش نے جو برقہ اور زویلہ کے گور نر تھے اس میں ان برابرہ کو بھی داخل کیا جو اسلام لاچکے تھے ،اس فوج گراں کے ساتھ جب نافع نے افریقہ کے شہروں پر حملہ کیا تواور بھی بہت ہے بر براسلام لائے ، جم البلدان میں ہے۔ واسلم علی بدہ بحلق من البریر و فشافیہم دین الله حتی اتصل ببلاد السودان۔

ان کے ہاتھ پر بہت ہے ہر ہر اسلام لائے اور ان میں خداکادین مجیل گیا، یہاں تک کہ سوڈان تک پہنچ گیا۔

غیر قوموں کے علاوہ عرب نے ابتداءی سے نہایت ذوق و شوق کے ساتھ اسلام قبول کرنا شروع کیا، چنانچ حضرت ابو بکر میں ہے عبد خلافت میں جب حضرت خالد بن ولید میں ان کے عبد خلافت میں جب حضرت خالد بن ولید میں ان کے عبد خلافت میں جب حضرت خالد بن ولید میں ان میں ہوگئے۔ کے عرف کے بیت ابو عبیدہ میں ہوگئے۔ کے حضرت عمر میں ہوگئے ، جو لوگ عیسائیت پر قائم رہ ان میں بھی ایک قبیلہ تنوج کے بہت لوگ مسلمان ہوگئے ، جو لوگ عیسائیت پر قائم رہ ان میں بھی ایک بھاءت نے خلیفہ مبدی کے زمانے میں اسلام قبول کر لیا، قبیلہ طے کے جو لوگ بیاں آباد تھے ان میں بھی بہت سے لوگ اسلام لائے ، جن لوگوں نے جزیہ پر مصالحت کرلی تھی وہ بھی پچھ ونول کے بعد دائرہ اسلام میں شامل ہوگئے ، طلب کے آس پاس جو عرب آباد ہوگئے تھے ای سلملہ میں انہوں نے بہلے تو جزیہ پر مصالحت کرلی پھر بعد کو اسلام قبول کر لیا۔ آباد ہوگئے تھے ای سلملہ میں انہوں نے بہلے تو جزیہ پر مصالحت کرلی پھر بعد کو اسلام قبول کر لیا۔ آب مسلمان شام میں آب تو بہت سے شامی عرب مسلمان ہوگئے۔ آب مسلمان شام میں آباد ہو گئے بہت شامی عرب مسلمان شام میں آبوں نے تو بہت سے شامی عرب مسلمان ہوگئے۔

ان نتوح البلدان صفحه ٢٣٠٠ ٣٠ ادب المفرد باب خفض المراقد

۳: معجم البلدان ذكر قيروان ـ ۳: طبري صفحه ٢١٢٣ ـ

فرح البلدان منح ١٥٢ ٢: فوح البلدان منح ١٥٥ـ

تحکریت پر حملہ ہوا تو تغلب،ایاد ، ثمر وغیر ہ کے جو قبائل وہاں آباد تھے سب کے سب اسلام لائے ادر مسلمانوں نے انہی کی جاسوس سے تھریت کو فتح کیا۔ ا

ابتدائے اسلام سے خلفاء کے زمانے تک جن قوموں اور جن ملکوں میں اسلام پھیلا۔ یہ اس کی نبایت ساوہ تاریخ ہے، اب تاریخی حیثیت سے صرف یہ سوالی باتی رہ جاتا ہے کہ سحابہ آرام ہیں ہے عبد میں اسلام کیو بحر کچیلا جورپ کے نزد کیک اس سوالی کاجواب بمیشہ تموار کی زبان نے بیا ہے ، لیکن ہم نے جو واقعات جمع کرد نے بیں ان میں ایک واقعہ بھی ایہا نہیں جس نہان نہیں ایک واقعہ بھی ایہا نہیں جس سے جب تی اسلام کی شہادت مہیا کی جائے ، عبد نبوت میں سحابہ کرام ہیں ہے مسائی بھیلے سے اسلام کی جو بچو اشاعت ہوئی، وہ محض ان کے وعظ و بند ، جدایت وارشاد ، فضائل اخلاتی اور ذائی رسون واقعہ اس کی جو بچی اشاعت ہوئی، عبد خلافت میں بے شبد فتو حات کے ساتھ ساتھ ساتھ اشاعت اسلام نے بھی وسعت و عمومیت حاصل کی لیکن اس زمان ہیں بھی کسی سے تموار کی زبان سے کیل نہیں پڑھولیا گیا۔

ا) بلکہ چندلوگوں نے توصرف سی بہ چڑ کے فضائل اخلاق کی بنا، پراسلام قبول کیا۔ چنانچہ جنگ قاہ سیہ جس ایک ایرانی کر فقار ہمو کر آیااور مسلمان ہو گیا،اس کو مسلمانوں کی وفاداری ،راست بازی اور ہمدر دی کازمانہ نظر آیا تو بے ساختہ کہنے لگا کہ "جب تک تم بیس یہ او صاف موجود میں تم مخلست نہیں کھا تھے ،اب جھے ایرانیوں سے کچھے مطلب نہیں "۔

شطاجو مصر کا کیک بہت بزار کیس تھا، مسلمانوں کی اخلاقی حالت کا چر حیاس کر گر و ید واسلام ہو گیااور دو ہزار آ دمیوں کے ساتھ اسلام قبول کر لیا، تاریخ مشریزی میں ہے۔

فخرج شطا في الفين من اصحابه و الحق بالمسلمين وقد كان قبل ذالك يحب الخير ويميل الى مايسمعه من سير قاهل الاسلام.

شطاہ و ہزار آ دمیوں کے ساتھ نکا ااور مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو گیا، دو پہلے نیکی کو دوست رکھتا تھااور مسلمانوں کے محاس اخلاق کوسن کران کی طرف مائل تھا۔

اخراج العباد من عباد قالعباد الى عبادة الله تعالى.

بندوں کو بندوں کی غلامی ہے نکال کر خداکی غلامی میں داخل کرتا سلام کااصلی مقصد ہے۔ رستم نے یہ سن کر کہالیکن ایرانیوں نے توارد شیر کی زمانے ہے طبقہ سافلہ کے پیشے متعین کرد نے جیں اور کہتے جیں کہ اگر وہ اس دائرے ہے نکلے تو شرفاء کے حریف بن جائیں گے۔ رفیل ایک شخص ابتداءی ہے اس گفتگو کو سن رہا تھا اس پر اسکایہ اثر ہوا کہ رستم چلا گیا تو اس نے فور ااسلام قبول کر لیا۔ '

۲) بہت ہے اوگ دعوت و تبلیغ ہے اسلام لائے، مثلاً مثنی بن حارثہ شیبانی کی کل قوم اس کی دعوت ہے اسلام لائے۔ ایک بار بہت ہے رومی لونڈیاں آئیں، حضرت عثمان حقظ نے ان کو عوت اسلام دی اور ان میں ہے دو مسلمان ہوئیں۔ قشر بین اور حلب پر حملہ ہوا تو وہاں کے عرب قبائل حضرت ابو عبیدہ حقظ ہی دعوت ہے اسلام لائے۔

جب اشعث بن قیس نے حضرت عثان علی عہد خلافت میں آذر بانیجان کو فتح کیا تو وہاں اہل عرب کی ایک جماعت مقرر کر دی کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، چنانچہ اس مقدس جماعت کے اثر سے چند ہی دنوں میں بہت سے لوگ مسلمان ہو کر قر آن مجید کی تعلیم سے بہرہ اندوز ہو گئے۔

") بہت ہے او گوں نے بطوع و رضاخود اسلام قبول کیا، چنانچہ جنگ اسکندریہ کے بعد جب اسر ان جنگ کو اختیار دیا گیا کہ وہ خواہ اسلام قبول کریں خواہ اپنے ند ہب پر قائم رہیں، توان میں بہت سے قید یوں نے خود بخود اسلام قبول کرلیا۔

ابعض اوگ بے شبہ مغلوب ہو کر اسلام لائے لیکن ان کو اسلام لائے پر مجبور نہ کیا گیا بلکہ ان کو خود نظر آیا کہ اب ان کی بھلائی ای جس ہے کہ اسلام کے دائرے جس داخل ہو جائیں۔ چنانچہ جنگ قادسیہ جس رستم کے آل کے بعد پر دیز کی باؤی گارڈ فوج نے کہا کہ "ہماری حالت ایرانیوں سے مختلف ہے ،اب ہمارا کوئی ٹھکانا نہیں، ہم نے ایرانیوں کیلئے کوئی نمایاں کام نہیں کیا۔اسلئے بہتر یہی ہے کہ ہم سلمانوں کے دین میں داخل ہو کرائے ذریعہ سے عزت حاصل کیا۔اسلئے بہتر یہی ہے کہ ہم سلمانوں کے دین میں داخل ہو کرائے ذریعہ سے عزت حاصل کریں۔ 'سیاواسواری نے اپنے رفقاء کے ساتھ اسلام قبول کرنے کا ادادہ کیا تو کہا کہ "ہم سب اوگ پہلے ہی ہے کہتے تھے کہ یہ لوگ (مسلمان) اس سلطنت پر غالب ہو جائیں گے ادراضطر کے محل ان کے کھوڑوں کے اصطبل بن جائیں گے ،اب تم ان کا غلبہ اعلانیہ دکھے اوراضطر کے محل ان کے کھوڑوں کے اصطبل بن جائیں گے ،اب تم ان کا غلبہ اعلانیہ دکھے دیں جبو ، سوچو اوران کے دین میں داخل ہو جاؤ۔

نومسلموں كا تكفل

اسلام کی ابتداء نہایت غربت کے ساتھ ہوئی اور اس کے ساتھ وہ ابتداء میں اس قدر مبغوض تھاکہ جو فخض اس کو تبول کرتا تھا ماس کو مجور آائے گھریار مال و عیال اور دولت ومال ے کنارہ کش ہوناپڑتا تھا،اس کالازی نتیجہ یہ تھا کہ جولوگ اسلام کے دائرہ بیں داخل ہوتے تھے،اسلام بی کوان کے سدر متی کامتکفل ہوناپڑتا تھااس بناء پر آنخضرت بھا نے حضرت بلال کھانے بلال کھانے کواس خاص خد مت پر مامور کر دیا تھا کہ جو مختاج آئیں قرض لے کران کے کھانے اور کپڑے کا انتظام کردیں،اس کے بعد جب کہیں ہے مال آتا تو وہ قرض اواکر دیا جاتا۔ لیکن صحابہ کھانے کے ایک برت بچھ اس کار خیر بیس حصہ لیتی تھیں، بالخصوص حضرت سحابہ کھانے کو اکثراس کی تو فیتی ہوتی تھیں کو تجارتی کار دبار نے نہایت دو نشند بنادیا تھالوران کی دولت کا بڑا حصہ مسلمانوں کی دیکھیری اور اعانت میں مصرف ہو تاتھا،اصابہ بیں ہے۔

وعنده اربعون الفافكان يعتق منها ويعول لمسلمين.

ان کے پاس چالیس ہزار .... تھے جن ہے وہ غلاموں کو آزاد کراتے تھے اور مسانوں کا تکفل فرماتے تھے۔

حضرت الم شریک رصی الله عنه ایک نهایت دولت منداور فیاض صحابیه تعین،اس کے ان کا گھر گویا مسلمانوں کا مهمان خاند بن گیا تھا، چنانچ رسول الله پیلا نے حضرت فاظمہ بن قیس کے مہان صرف اس بناء پر عدت بسر کرنے کی اجازت نہیں وی کہ ان کے گھر میں مہمانوں کی کثرت ہے پردہ کا انظام نہیں ہو سکتا تھا۔ عصرت درہ رضی الله عنها بنت لہب بھی نهایت فیاض تعین اور مسلمانوں کو کھاٹا کھالیا کرتی تعین۔ عبمی بھی خودر سول الله بیلا صحابہ کرام کی کونومسلموں کی اعازت کی طرف متوجہ فرماتے اور صحابہ کی بخوشی انکا تکفل فرماتے اور صحابہ کی نوعفرہ کے تمن فیص آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا، آپ بیلا نے فرملیان کابار کون اٹھائے گا، حضرت طلحہ جی نے کہا میں ۔ عبر ایک بیل آپ بیلا ان کو تعلیم دیتے تھے اور ان کی معاش کے محابہ بیلا ان کو تعلیم دیتے تھے اور ان کی معاش کے متابع بیلا ہوئے تھے، آئے تھے، آئے تھے، آئے تھے، آئی معاش کے متابع بیلا میں کہ متابع بیلا میں کہ متابع ہوئے تھے، چنانچہ تعلیم قرآن کے عنوان میں ان کی مثالیں آئیں گی۔

<sup>:</sup> ابوداؤد كتاب الخراج باب في الامام يعمل بدليالمشر كين.

المعلى مسلم كتاب الطلاق باب المطلقة علا ثالا نفقة لها و كتاب القن و اثر الما الساعدة باب في عروج الد مبال.

<sup>:</sup> اصاب تذکره د تا مند جلدام تی شود



#### ا قامت دین

رسول الله ﷺ کے عبد مبارک میں عقائد واعمال کی جو سطح قائم ہو پیکی تھی، محابہ کرام ﷺ نے نہایت مستعدی وسر گرمی کے ساتھ اس کو قائم رکھا۔ عقائد

رسول الله ﷺ کے وصال کے بعد جب عرب میں ارتداد کی عام ہوا چل گئی تو حضرت ابو بکر عظی نے سائل جیلہ نے ابو بکر عظی نے سائل جیلہ نے جو نیک نتائج بیدا کئے ، تاریخ میں ان کی تفصیل پڑھ کراعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ان کے عہد میں اسلام مر کے دوبارہ ناخلہ انداز عالم ہوئی۔ اسلام مرکے دوبارہ ناخلہ انداز عالم ہوئی۔

حضرت ابو بکر ﷺ کے علاوہ اللہ تعالی نے اور بھی متعدد صحابہ ﷺ کواس نیک فدمت کے انجام دینے کی توفیق عطافرہ ان اور انہوں نے بہت ہے لوگوں کو قعر صلالت سے گرنے سے بچلا۔ چنانچہ جب تمام مکہ عرب کے اس عالمگیر ارتداو کی خبروں سے گونج انھا تو حضرت سہیل ﷺ بن عمرو کوخوف ہوا کہ کہیں خود قریش بھی اس باہ میں جتلانہ ہو جا کیں۔اس لئے انہوں نے خصوصیت کے ساتھ قریش کی طرف خطاب کر کے ایک طویل خطبہ دیا جس کے چند فقر ہے۔ جس۔

ياسعشر قريش لاتكونوا اخرمن اسلم واول من ارتد والله ان هذا الدين ليمتدن امتداد الشمس والقمر من طلوعهما الى غروبهما.

اے کروہ قریش بیند ہوکہ تم سب کے اخیر میں تواسلام لاے اور سب پہلے مر قد ہو جاؤ، خدا کی قتم بید دین وہاں تک چیلے گاجہاں تک چانداور سورج کے طلوع وغروب کی صد ہے۔ اس خطبے کا بید اثر ہواکہ تمام قبیلہ قریش اسلام پر قائم رہائے

حضرت ثمامہ بن آثال معلی اللہ کے رکیس تھے، آپ کے وصال سے بعد اگر چہ تمام اللے بعد اگر چہ تمام اللے بمام مر تد ہو گیا، لیکن ان کے زیر اثر جولوگ تھے وہ عقیدہ تو حید پر قائم رہے اور وہ تمام الل بمامہ کو مسلمہ کی تعلید سے روکتے رہے ، لیکن جب ان کے ارشاد ہدایت کا ان پر اثر نہ ہوا توان سے الگ ہو کر بجرت کا عزم کر لیا۔ ا

حضرت عبداللد بن معود عظم نے بھی بہت ہے لوگوں کواس مراہی سے نجات دلائی،

: اسدالغاب تذكره حضرت سبيل بن عمرة - ع: اسدالغاب تذكره حضرت ثمامه بن آثال ا

چنانچ ایک باردہ بنو حنفیہ کی مسجد ہے گذرے تو معلوم ہوا کہ بیالوگ مسیلمہ کے پیروہیں،سب
کو طلب کیااوران ہے تو بہ کروائی،ابن النواحہ نے انکار کیا تو سر بازار اس کی گردن اڑاوی اور فرمایا
جو شخص اس عبر ست انگیز منظر کود کھناچاہےوہ بازار میں جاکرد کھے سکتا ہے۔
نماز

خلفاء نے نماز کی تمام جزئیات و خصوصیات کے قائم رکھنے کیلئے جو انتظامات کئے ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

ا حضرت عمر رفظته نے تمام عمال کے نام ایک فرمان لکھا، جس میں نماز کے او قات کی تفصیل فرمائی اوران کی پابندی کی طرف توجہ و لائی اس فرمان کے ابتدائی الفاظ یہ ہیں۔
 ان هم امر کم عندی الصلو فضمن حفظها و حافظ علیها حفظ دینه و من ضیعها فهو لما سواها اضیعہ

میرے نزدیک تمہار اسب سے زیادہ اہم کام نماز ہے جس مخفس نے اس کی محافظت کی، اس نے اپنے دین کی محافظت کی اور جس مخفس نے اس کو ضائع کر دیاوہ اس کے سوااور چیزوں کو بھی ضائع کرے گا۔

اخیر میں نماز عشاء کاوقت لکھا تواس کے ساتھ ریہ فقرے لکھے۔ فیمن نام فلانامت عینہ فیمن نام فلانامت عینہ فیمن نام فلانامت عینہ ہے

جو محف بغیر نماز عشاء پڑھے ہوئے سو کیا تواس کی آنکھ ندسوئے مند سوئے نہ سوئے۔

1) جمعہ کے عسل کے متعلق اختااف ہے کہ واجب ہے است، بہر حال جو پھو بھی ہوا۔ لیکن حضرت عمر خیات نہایت شدت ہے لوگوں کو اس کی پابندی پر مجبور کرتے تھے،ایک بار حضرت عمر خیات دیے آئے اور شریک جمعہ ہوئے، حضرت عمر خیات خطبہ دے محضرت عمر طیات کو ان ساوقت ہے؟ بولے "ابھی بازار سے پلٹا تھا کہ اذان سی اور وضو کر کے حاضر ہوگیا۔ "بولے" صرف وضو، رسول اللہ ﷺ تو عسل کا تھم مجی دیے تھے "۔ "

۳) حفزت عمر طفی جماعت کی پابندی کا نہایت خیال رکھتے تھے ،ایک ون سلیمان بن ابی ضیمہ طفی کو مبح کی جماعت میں نہیں دیکھا تو ان کے محر کئے اور پوچھا کہ میں نے ان کو نماز مبح میں نہیں ہیاں کہ نماز پر صفح ہو گئے اور پوچھا کہ میں نے ان کو نماز مبح میں نہیں پایار معلوم ہوا کہ وہ تبجد کی نماز پر صفح ہو گئے اور مبح کی آگھ نہ کھلی ، بولے ۔ "مجھے شہاوت ویتا ہوں کہ جماعت کے ساتھ فجر کی نماز رات بھرکی نماز سے زیادہ مجھے میں ہے ۔ اس محد سے ہو گئے گئے ہو گئے ہو

ا: ابوداؤد كمّاب الجهاد باب في الرسل - الله مؤطاله مهالك كمّاب و قوت العسلوة -

المعدد

٣ - مؤطانام مالك كتاب العلوة باب ماجاه في العتمية والقيح .

حضرت سعید بن ریوع ﷺ ایک صحالی تنهے جن کی آنکھیں جاتی رہی تھیں، حضرت عمر ﷺ نےان کیلئے ایک غلام مقرر کر دیا تھا کہ ان کو مسجد میں لا کر باجماعت نماز پڑھلیا کرے۔ ۲) جن او قات میں نماز ممنوع ہے ان میں اگر کوئی نماز پڑھتا تھا تواس کوسز اویتے تھے۔''

۵) حفرت عمر هیچه صف کی بمواری کااس قدر لحاظ رنگھتے تنے کہ خاص اُس نَو ض کیلئے متعدد اشخاص مقرر کردیئے تنے ، جن کا کام صرف صف کوسید ھاکر تا تھا۔ '

حضرت عثان وفقه کے عبد میں بھی اس قتم کے اشخاص مقرر تھے۔ "

ان نماز مفروضہ کی امامت اگر چہ خود خلفا، کرتے ہتے ، لیکن تراوع کی امامت کیلئے حضرت محر حفظت نے دوستقل امام مقرر فرماد نئے ہتے جو اوگوں کو باجماعت تراوع بڑھائے ہتے ، عور توں کی تراوع کی کیلئے ایک مقتل امام مقرر فرمایا تھا جن کا نام سلیمان بن الی خشید عظیمت تھا لیکن حضرت عثان عظیمت نے مردول اور عور تول کی ایک مشترک جماعت قائم کی اور حضرت سلیمان بن الی خشیمہ عظیمہ کو دونول کا امام مقرر فرمایا۔ البتہ یہ انتظام تھا کہ جماعت ہو جانے سلیمان بن الی خشیمہ عظیمہ کو دونول کا امام مقرر فرمایا۔ البتہ یہ انتظام تھا کہ جماعت ہو جانے کے بعد جب مرد مسجد ہے نکل جاتے ہتے تو عور تول کو نکلنے کی اجازت وی جاتی تھی۔ "

#### ز کۈق

اسلام کے ارکان خمسہ میں زکو جائی نبایت ضروری رکن ہے، کیکن حضرت ابو بر حقیقہ کے عہد خلافت میں ارتداوی وہا، عام پھیلی او متعدد قبائل نے زکو قادینا موقوف کردیا، اس موقع پراگر انہوں نے اس ستون کونہ تھا، و تا تو اسلام کا یہ رکن اعظم قائم نہ رہتا، لیکن انہوں نے ان اوگوں کے ساتھ جہاد کی تیاریاں شروع کروی، اگر چہ حضرت عمر حقیقہ نے اول اول اس سے اختلاف کیا اور کہا کہ کھر جہاد کیا جا سکتا ہے؟ لیکن حضرت ابو بمر حقیقہ نے فربلیا و الله لاقاتل من فرق بین الصلوة و الزکونة فان الزکونة حق المال و الله لو منعونی عفالا کانوا ابو دو نه الی رسول الله صلی الله علیه و سلم لفاتلة ہم علی منعه۔

خدا کی قتم جواوگ نماز اور زکوۃ میں آخراتی کریں گے میں ان سے جہاد کروں گا کیونکہ زکوۃ مال کا حق ہے آگر وہ ایک بحری کا بچہ بھی جو رسول اللہ ﷺ کو دیتے تھے روک رکھیں گے تومیں اس کے روکنے بران سے جہاد کروں گا۔

بالآخر حصرت عمر وبيني كو بھي انتراض كرنايراك انبول نے جو يجمد كياحق تھا۔ قد

ا: مؤطاله مهالک کتاب الصلوة باب النبی عن الصلوة العصر المحمد المحمد

r طبري صفحه ۲۲۲۳ ۳: مؤطااماً مأالك كناب الصلوّة باب ماجاه في تصويرة الصفو ف. ر

٥ - طبقات ابن معد تذكره عليمان بن ابي نعثيمهُ .

۵ - ابوداؤد بخاری کماب الز کوق

نج

خلفائے راشدین نے حج اور مناسک حج کو نہایت مستعدی کے ساتھ قائم رکھا، بیت الحرام اگر چہ خود مکہ میں تھالیکن خوداہل مکہ میں حج کاوہ ذوق و شوق نہیں پایا جاتا تھا، جس کے نشہ میں باہر دالے مدہو شاند آتے تھے۔

ایک بار حضرت عمر عظی نے یہ حالت دیکھی تواہل مکہ کی طرف خطاب کرکے فرمایا "اےاہل مکہ یہ کیاہے کہ لوگ پراگندہ موآتے ہیںاور تمہازے سر پر تیل پڑا ہواہے،جب پہلی کاجاندد کیھو توفور اور ام ہاندہ لو"۔ '

جب جج کازمانہ آتا توخود قافلہ سالار ہوتے اور تمام لوگوں کو مناسک جج کی تعلیم فرماتے، موطاءامام مالک میں ہے۔

ان عمر بن المحطاب حطب الناس بعرف و علمهم امر المحجد على حضرت عمر بن الخطاب خطب وياورلو كون كو مسائل جي كالعليم وي حضرت عمر بن الخطاب في على خطبه وياورلو كون كو مسائل جي كالعليم وي حج كے زمانے ميں بہت نو كون كواس فعد مت پر مامور فرماد بيتے تھے كہ حاجيوں كو مقام منا على عقب كيار پہنچا آئيں۔ جي كونك عقبه كے اس طرف خسر جانا مناسك جج ميں محسوب ند تھا۔ جونوگ احكام جج كى خلاف ورزى كرتے ،ان پر عموماً كرفت فرمات ،ايك بار حضرت طلح بن مبيدالله ونظيمه في خلاف ورزى كرتے ،ان پر عموماً كرفت فرمات ،ايك بار حضرت طلح فرمايا" آپ لوگ و نظيمه في حالت احرام ميں رئيس كيار بينے تھے ،حضرت عمر ونظيم كي تاكہ حالت احرام ميں طلحہ بن عبيدالله ونظيم مواقو بين بينو على معلوم ہوا تو اس الك بارا يك شخص طواف رخصت كئے بغير جا گيا ،حضرت عمر ونظيم كو معلوم ہوا تو اس كونو د كيار كروا پس لائے ۔ فورد كيار كروا پس لائے ۔ فورد كيار كروا پس لائے ۔ فودد كيار كروا پس لائے ۔ فودد كيار كروا پس لائے ۔ فودد كيار كروا پس لائے ۔ فود

#### روزه

روزہ ایک نہایت خشک اور بے آب درنگ عبادت ہے ،لیکن حضرت عمر رفظہ نے اس یو نہایت شاند ار اور بارونق بنادیا ،تراوش کا خانس اہتمام آلیااور اس کو باجماعت کر دیا۔ مسجد ول میں روشنی کر دائی اور روز د داروں کے روزیئے مقرر کئے، جس لی مقدار ایک درہم روزانہ

المستموطأ تباب المج بإب الإل ابل عامه ومن غير جمر

ح من وخاله مربك كماب الحج باب الذفافية به

٣ - مون ١١٥ محمر الناب أني بأب ألوَّو تا بهذه إيال منن.

١٠٠٠ وصادم ولك كتاب الحج بالبيس لثيات المصوعة في الأحرام.

<sup>2 -</sup> مؤطاهامهالك كتاب الحج باب وواع البيت.

تھی، حضرت عثان ﷺ نے ترقی دیکر اس مقدار کودو گنا کر دیا۔ اُ آج رمضان میں جو رونق و شان نظر آتی ہےوہ صحابہ کرام ﷺ ہی کے فیض و برکت کا نتیجہ ہے۔

تحريم مدينه

رسول الله ﷺ نے مدینہ کو حرم قرار دیاتھا ، یعنی صدور مدینہ کے اندر جانور ہور خت اور کھاس بالکل محفوظ ہے اور ان کو کوئی محض ہاتھ نہیں نگاسکتا تھا، سحابہ کرام ﷺ اگرچہ بذات خود اس کی حرمت کا لحاظ رکھتے ہے ، تاہم حضرت عمر نے اس کی تعرافی کیلئے ایک خاص عامل مقرر کردیاتھا، تاکہ مجاوا کیان کاادب واحترم ہمیشہ قائم رہے۔

### نكاح وطلاق

نکائے وطلاق کے تمام شرائط و دکام کو صحابہ کرام رہیجہ نے نمیا یت تختی کے ساتھ قائم رکھا اور اس کی پابندی کرائی،لیام عدت میں نکاح حرام ہے،لیکن ایک عورت نے لیام عدت ہی میں نکاح کرلیا۔ حضرت عمر رہ بھی کو خبر ہوئی تو میاں بیوی دونوں کو سز اوی۔

جو عور تیں بیوہ ہو جائیں ،ان کیلئے قبل انقضائے عدت گرے نگلنا ناجائز ہے، حضرت عمر رہ ہے۔ اس سختی کے ساتھ اس تنکم کی پابندی کرواتے تھے کہ اس قسم کی عور توں کو جج کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ''

نکاح متعہ اگر چہ خود رسول اللہ ﷺ بی کے زمانے میں حرام ہو چکا تھا تاہم حضرت عمر حقی کے عہد میں شدت کے ساتھ اس کی روک ٹوک کی گئی ،ایک باران کو معلوم ہوا کہ کسی شخص نے ایک لونڈی کے ساتھ متعہ کیا ،گھبر اکر اٹھے اور جادر گھسٹتے ہوئے پہنچے اور فرمایا کہ "یہ متعہ ہے۔ اگر میں نے پہلے ہے اس کا علان کیا ہو تا تواس شخص کو سنگسار کر تا"۔ "

غرض احادیث کی کتابوں میں عبادات و معاملات کے سینکروں احکام اس فتم کے موجود میں کہ اگر سحابہ کرام چھڑ نے ان کے استحکام بقاء میں بچھ بھی مد دست کی ہوتی تو تمام معالم دین مٹ گئے ہوتے اور آج جو حالت قائم ہے وہ آج سے بہت پہلے قائم ہو چکی ہوتی۔

# جمع وترتيب قرآن

اسلام کا قیام وبقاء تمام تر قرآن مجید کے قیام وبقاء پر موقوف ب۔ رسول اللہ ﷺ کے عبد

ا: طبری سنفه ۲۸۴۳.

م مؤطأ تناب النكائ باب جامع مالا يجوز من الزكائ.

m موطا كتاب الطلاق باب متاس التوفى عنهاز وجبا في يعباحق تحل.

سم: - مؤطأ تماب الزكان باب نكان الهند .

مبارک میں جو آیتیں نازل ہوتی تھیں وہ اگر چہ الگ الگ سور توں میں لکھ لی جاتی تھیں، لیکن قرآن مجید منظم شکل میں مرتب نہیں ہواتھا۔ ٰ

حضرت ابو بکر ہے۔ کہ حبد ظلافت میں جب غزوہ کیامہ پیش ہو آیااوراس میں بہت سے حفاظ قر آن شہید ہوئے تو حضرت عمر ہے۔ کو قر آن مجید کے جمع و تر تیب کی طرف خاص توجہ ہوئی اور انہوں نے حضرت ابو بکر ہے۔ کہ عالمہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر ای طرح حفاظ قر آن لڑا نیوں میں شہید ہوئے توقر آن مجید کا بہت بڑا حصہ ضائع ہو جائے گا،اس لئے میر ی رائے ہے کہ آپ جمع و تر تیب قر آن کا حکم صاور فرمائے، لیکن چو نکہ بیا لیک نی بات تھی، یعنی رسول اللہ پہلا کے عبد مبارک میں ہیا کام نہیں ہواتھا،اس لئے اول اول حضرت ابو بکر ہوئے، نیکن بالآ نر حضرت نمر ہوئے، کے اصرار سے راضی ہوگئے اور حضرت زید بن نابت ہی کوجور سول اللہ پہلا کے عبد مبارک میں اور میں کا تب و می تھے طلب فرمایا اور بی خدمت ناب سے متعلق کی ،اول اول انہوں نے بھی اس جد کو حضرت ابو بکر ہوئے، کی طرح اللہ تعالی نے ان کے دل کو بھی کھول دیااور انہوں نے اس بعد کو حضرت ابو بکر ہوئے، کی طرح اللہ تعالی نے ان کے دل کو بھی کھول دیااور انہوں نے اس بعد کو حضرت ابو بکر ہوئے، کی طرح اللہ تعالی نے ان کے دل کو بھی کھول دیااور انہوں نے اس بعد کو حضرت ابو بکر ہوئے، کی طرح اللہ تعالی نے ان کے دل کو بھی کھول دیااور انہوں نے اس خواجہ کا تحکم تھا کہ صرف دہ آ تیں اور وہ سور تیں جمع کی جا کیں جو کھی ہو کی ہیں، یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر مقاکہ صرف دہ آ تیں اور وہ سور تیں جمع کی جا کیں جو کھی ہو کہ ہیں، یہی وجہ ہے کہ حضرت زید بن ثابت ہوئے، کی موجود نہ تھیں، لیکن خود بخاری میں حضرت ذید بن ثابت ہوئے، کا قول موجود ہے۔

فتبعت القرآن الممعه من العسب و اللحاف و صدور الرحال میں نے قرآن مجید کی جبتی کی اور سمجور کی چھال وغیرہ اور سحابہ کرام ﷺ کے سینول سے اس کو جمع کیا۔

بہر حال قرآن مجید کی جمع ور تیب میں نہایت تثبت واحتیاط ہے کام لیا گیا۔ حضرت ابو بکر حظم نے دوارت میں جائے۔ نے حضرت میں ہایت حقیقہ کو حکم دیا کہ مسجد کے در وازے پر بیٹھ جائیں اور جولوگ قرآن مجید کی آغول کو چیش کریں وہ جب تک دو گولوند لا میں وہ قبول نہ کی جائیں۔ '' اس پر نہایت شدت کے ساتھ عمل ہوا، چنانچہ ایک مخص نے حضرت عمر حقیقہ کی خدمت میں آیت رجم چیش کی تو چو نکہ اس کا کوئی گولونہ تھا ، انہوں نے اس کو نہیں لکھا ہے اسکے خلاف حضرت خزیمہ انصاری حقیقہ نے ان کی شہادت کو دو قصوں کی شہادت کے برابر قراد دیا تھا۔ اس کے دہ قبول کرلی گئی اس حزم واحتیاط کی شہادت کو دو قصوں کی شہادت کے برابر قراد دیا تھا۔ اس کے دہ قبول کرلی گئی اس حزم واحتیاط کی شہادت کو دو قبول کرلی گئی اس حزم واحتیاط

ا فق البارى جلد 4 صفى ١١٠ على القال صفى ١٠٠٠ من القال صفى ١٠٠٠ من القال صفى ١٠٠٠ من القال صفى ١٠٠٠ من

کے ساتھ تمام آیتیں جمع ہو کرالگ الگ سور توں میں کاغذیرِ لکھ لی گئیں ،لیکن اس مجموعہ میں سورت کی تر تیب کالحاظ نہیں اڑ کھا گیا۔

یہ مجموعہ حفرت ابو بکر ﷺ کے پاس محفوظ رہا،جب ان کی وفات ہوئی تو حضرت عمر ﷺ کے ہاتھ کا تھا۔ ﷺ کے اس کو محفوظ رکھا۔

حضرت عثان عظید کے عبد خلافت میں قرآن مجید کی قرآت میں اختلاف پیدا ہوا تو حضرت عذیف بن بیان عظید نے ان کواس طرف توجه دلائی اور کہا کہ قبل اس کے کہ ببود و نسادی کی طرح یہ امت اپنی کتاب میں اختلاف کرے آپ اس کا تدارک فرمائے، انہوں نے حضرت حفصہ رحسی الله عنها کے ببال ہے اس مجموعہ کو متگوالیا اور حضرت زید بن ثابت عظید، معند ت عبدالله بن زیر حظید ، حضرت سعید بن العاص حظید اور حضرت عبدالر جمان بن مارث بن ہشام حظید کو تھم دیا کہ اس کو قریش کی زبان میں تکھیں۔ ان لوگوں نے اب مور توں میں بھی تر تیب سیاتا کی اس طرح جب قرآن مجید کے چند مجموع تیار ہو چکے تو حضرت حفصہ رحسی الله عنها کا معمقف واپس کر دیا اور تمام صوبوں میں اس کا ایک نسخد دوانہ قرمایا، قد کور نہیں، اور کتابوں میں مختلف تعداد یں دوانہ فرمایا، سیحی بخاری میں ان مصاحف کی تعداد مذکور نہیں، اور کتابوں میں محفوظ رکھا تھا، بقیہ فرین آیاس معلوم ہوتی ہے۔ کہ ان کی تعداد سات تھی، ایک کو مدید میں محفوظ رکھا تھا، بقیہ فرین قیاس معلوم ہوتی ہے۔

فتح الباري جلد ٩ منور ١٤١٣ ا

ا: فتحالباري جلد ٩ ميني ١٦ ـ

ا ۔ یہ ہوری تغصیل میچے بخاری کماب ابواب فضائل القر آن میں فرکورہے ،اس کے علاوہ جن کمابوں سے مدولی کئی ہے ان کے علاوہ جن کمابوں سے مدولی کئی ہے ان کے حوالے الگ الگ دے دیتے ہیں۔

# اختساب

جو چیز ند بہب واخلاق کو صحیح اصول پر قائم رسمتی ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اس کا نام احتساب ہے اور خودر سول اللہ ﷺ نے اس کے مختلف مداری قائم کر، یے ہیں۔

من رای منکم منکرا فلیغیره بیده فان لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع فبقله و ذالك اضعف الایمان . (مسلم)

تم میں ہے جو مخص برائی کودیکھے اس کواپنے ہاتھ سے مناد ہے۔ اگر اس میں اس کی طاقت نبیس ہے توزبان ہے اس کا انکار کرے اور اگر یہ بھی نبیس کر سکتا توول ہے اس کو برا سمجھے اور یہ ایمان کاضعیف ترین درجہ ہے۔

صحابہ کرام ﷺ کے زمانے میں چو نکہ تمام اخلاقی طاقتیں زندہ تھیں۔اس لئے اس مقدس دور میں آخری درجہ کے سوااحتساب کے اور تمام مدارج قائم تھے۔

ایک روز جمعہ کی صف بندی میں اس قدر تحقیکش ہوئی کہ آگے کے اوگ پیجھے اور پیچھے کے اوگ پیجھے اور پیچھے کے اوگ آگے ہوگئے۔ حضرت انس بن مالک ﷺ نے یہ بے تر تبعی دیکھی تو فرمایا کہ "ہم اوگ عبد نبوت پیلا میں اس سے احتر از کرتے تھے "۔ ا

حضرت معاذ عظفہ اپی قوم کے امام تھے۔ لیکن رسول اللہ ﷺ کی جماعت کا تواب بھی صائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس لئے پہلے آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیتے تھے۔ پھر آکرا پی مجد میں امامت کرتے تھے۔ ایک روز ای طرح امامت کی اور سورہ بقرہ پڑھنا شروع کیا۔ ایک کاروباری صحابی جو تھک کرچور ہو گئے تھے۔ جماعت سے علیحہ ہو گئے اور الگ نماز بڑھ لی۔ ایک صحابی نے فررا ٹوکا "تم منافق ہو گئے "۔ "

حضرت عائشہ رسی الله عنها ایک دفعہ ایک تھر میں مہمان اتریں۔ صاحب خانہ کی دو لڑکیوں کو جو اب جوان ہو چلی تھیں دیکھا کہ بے چادر اوڑھے نماز پڑھ ربی ہیں۔ تاکید کی کہ آئندہ کوئی لڑکی بے چادر اوڑھے نماز نہ پڑھے۔ آنخضرت پیلا نے بھی فرملا ہے۔ " آئندہ کوئی لڑکی بے چادر اوڑھے نماز نہ پڑھے۔ آنخضرت پیلا نے بھی فرملا ہے۔ " ایک بارزیاد بن بیچا کھی حضرت عبداللہ بن عمر ہوائنہ کے ساتھ نماز میں کمریرہا تھ رکھ کر

ابوداؤد كتاب العلوة باب العنوف بين السوارى .

ابوداؤد كتاب الصلوة باب تخفيف الصلوة...

۳: مندجلد۲صنی ۹۲.

کھ جوئے۔ بولے کہ نماز میں یہ بھانس کی دمنع الأرسول اللہ بیلی اسے منع فرماتے تھے۔ ' ایک دفعہ حضرت عائشہ رحسی الله عندا کے بھائی عبدالر نمان بن افی بکر رفیق ان کے پاس آئے اور معمولی طرح سے حبیث بٹ وضو کرکے جیلے۔ حضرت عائش رسی الله عندا نے ٹوکا کہ ''عبدالر نمان وضوا جھی طرح کیا کرد۔ آنخضرت بیلی کو میں نے کہتے ہوئے ساہے ک وضویس جو عضونہ بھیکے اس پر جہنم کی بھٹکار ہو''۔ ''

' من تا ابو تمیمہ جمی ایک تابعی تھے۔ ان کا معمول تھا کہ نماز صح کے بعد بینی کر کچی و عظ و پند کرتے تھے اور اس میں آیات قرآن کی تفاوت فرماتے تھے اور جب کوئی آیت سجد و آجاتی تھی تو س. و کرتے تھے۔ معنرت عبدالقد بن عمر دی ، نے ویکھا تو بار بار منع کیا وہ ہاز نہ آئے تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ پھلا ، مصرت ابو بکر دی ہے وار معنرت عمر دی سے ساتھ نماز بڑھی ہے۔ وہ طلوع آفاب کے پہلے کوئی سجد و نہیں کرتے تھے۔ ا

ایک بار ایک سحابیہ خوب خوشبولگا کر مسجد میں گئیں۔ پلیمی تو راہ میں معزت ابو ہریہ رہا ایک بار ایک سحابیہ خوب خوشبو لگا کر مسجد میں بانے کے واسطے اگائی تھی۔ بولیس "ہاں"۔ فرمایا" میں نے اپنے حبیب رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ جو عورت سجد میں جانے کیلئے خوشبولگائے اسکی نماز اسوقت تک مقبول نہیں ہوتی جب تک پلیٹ کے سل جنابت نہ کرلے کے فوشبولگائے اسکی نماز اسوقت تک مقبول نہیں ہوتی جب تک پلیٹ کے ساتھ میں جنابت نہ کرلے کے مرسول اللہ ﷺ نے اسکی ممانعت فرمائی اور عملا اسکو منادیا۔ ایک بار حضرت عبدالر حمن بن خالد بن ولید حظر ہوگی تو فرمائی کو رائیوں نے ان کو اس طرح قبل کر اللہ حضرت ابوایوب احدادی حظی کہ کو فہر ہوئی تو فرمائی کہ "آپ ﷺ نے اسکی ممانعت فرمائی سے۔ اگر مر غیاں مجمی ہو تیس تو میں ان کو اس طرح نہ مرواتا۔ ``

ا : جب محالی وی جاتی ہے تو مصلوب کے ہاتھ ای طرب باند دوسئے جاتے ہیں۔

الإر الوداؤد كتاب العسلوة باب التحضر والإنعاب

ت مند جلد السنحة ١٨٥ مير الإداؤد كياب السلوة باب الأشارة في التشهد .

ابوداوَد كمّاب الصلوٰة بإب كرابيته الاعماد على البيد في الصلوٰة ...

٧: ابوداؤو كماب الصوم فيمن الراء السجدة بعد الصح

ع: ابوداؤد وكتأب الرجل باب في هيب المراق ٨٠ ابوداؤد كتاب الجهاد باب قتل الاسير بالعل ..

ایک بار حفرت عبدالرحمٰن بن سمرہ رین کابل میں ایک فون کے ساتھ تھے، اہل فون کے ساتھ تھے، اہل فون نے مال مفرق نے مال مفرق نے مال مفرق نے مال مفرق نے مال مفروت عبدالرحمٰن بن سمرہ رین نے فرمایک مفروق نے مال کے معرف بند الرحمٰن بن سمرہ رین نے فرمایک معرف مالی ہے۔ سب نے اپنا اپنا حصر والیس کردیا اورد و بار وائم ون نے اسکو تقسیم کیا۔ ا

هفترت انس بن مالک عظیرہ تھم بن ایوب کے پاس آئے ایکھ کہ دیند نوجوان م ٹی م باند حد کر تیم کانشانہ نگارہے میں۔ فرمایا" رسول اللہ چھٹا نے اس سے منع فر رہنے۔

سیابہ کرام ﷺ مرتے دم تک مجھی فرض اختساب سے غائن نہیں ہوئے نہے۔ حضرت ابو موکی اشعری ﷺ پر آثار موت طاری ہوا تو ان کی بی بی رونے کئی۔ فرمباک "رسول اللہ ﷺ کے ارشاد کی حمہیں خبر نہیں۔ "فرراجیب ہو کمیں۔

ایک بار حضرت ابو حذیف حظی نے مدائن میں اُیک ذہونرے پر پڑھ کر انامت کی۔ حضرت ابو مسعود عظی نے ان کادامن بکڑ کر تھینج کیالور و نمازے فارغ ہوئ تو کہا کیا تعمیں خبر میں کہ عبد نبوت میں لوگ آئ روکے جاتے تھے۔ بولے "تم نے امن تحبی تو جھے ہے " ہے"۔ مدائن ہی میں ایک دوسرے موقع پر حضرت عمار بن یاس حظیہ نے جمی ایسانی کیا تو حضرت حذیف عظیہ نے ہاتھ بکڑ کر تھینج کیالور وہ چبوترے سے نیچ اتر آئے۔ ق

ایک بار حضرت امام حسن نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابورافی رہے ہی حسن انداق ۔ انہوں نے برہم انکے۔ دیکھا کہ ان کے بال گندھے ہوئے ہیں۔ فور آباتی ہے کھول دیے۔ انہوں نے برہم نوکر ان کی طرف دیکھا۔ بولے کہ "نماز پڑھے، برہم نه بوجے، ہیں نے رسول اللہ انگال سے بناہے کہ چوٹی شیطانی کا فوہ ہے "۔ ایک بارای وضع کے ساتھ حضرت عبداللہ بان مارث دفیق نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بان کھولئے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بان کھولئے اور بال کھولئے اور بال کھولئے ۔ وہ نمازے فارغ ہوئے تو کہا کہ میرے سرنے آپ کا کیا تصور کیا تھا؟ بولے کہ "رسول اللہ بھلائے نے فرمایاہے کہ جو مخص اس طرح نماز پڑھتاہے، اس کی مالت بالکل اس مختص کی ک

ا: ابوداؤد كماب الجهاد باب في النبي عن النبي أو كان في الطعام قلة في ارض العدد.

r ابوداؤد كماب لضحلاباب في الرفق بالذبيجه . سو مند جلد المسخه ١٢٥ -

م: ابوداؤد كلب البحائز باب في النوح.

ايوداؤد كماب العسلوة باب الامام يقوم مكاناار فع من مكان القوم.

ہوتی ہے جو نماز پڑھے اور اس کی مشکیس کسی ہوئی ہوں"۔ ا

ایک بارایک شخص نے جمعہ پڑھااورای جگہ دور کعت سنت بھی اواک۔ حضرت عبداللہ بن ممر ﷺ نے دیکھا تو د حکیل دیااور کہا کہ "چار رکعت جمعہ پڑھتے :و"۔اس سر زنش کی وجہ سے تھی کہ رسول اللہ ﷺ گھر میں سنت پڑھتے تھے اور حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ بھی ای کا اتباع کرتے تھے۔ '

منزت قیم بن عباده علیه کابیان ہے کہ میں پہلی صف میں نماز پڑھ رہاتھا کہ حضرت الجا ابن کعب علیہ نے بچھے بیچھے ہے تھینج کر بنادیاور خود میری جگد کھڑے ہوگئے۔ نماز ہے فارغ بو کر فرملیا کہ "برانہ مانو ارسول اللہ بیٹا نے ہم کو یکی وصیت فرمائی ہے۔ "اس کے بعد قبلہ رو کھڑ ہے ہو کر قمن بار فرملیا" خدائے کعبہ کی قسم الل عقد ملاک بو گئے۔ خداکی قسم میں عام اوگوں برافسوس نہیں کر تا ہوں جنہوں نے اوگوں کو گمر او کیا ہے "۔ قیس اوگوں برافسوس نہیں کر تا ہوں جنہوں نے اوگوں کو گمر او کیا ہے "۔ قیس ابن عباد جنہا نے جماائل عقد کون اوگ ہیں ؟ بولے امر امہ "

ایک بار حضرت بشام بن حکیم بن حرام منظنه سوره فرقان بره رہے تھے۔ حسن اتفاق ہے رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمر منظنہ کو بھی بہتے سورت پڑھائی تھی۔ حضرت عمر منظنہ نے سنا توان کو قراکت بیس اختابا ف معلوم بولہ چنانچہ ان کو چادر سے باندھ کررسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لائے اور کباکہ "آپ ﷺ نے بھے کو پڑھایا ہے ان کی قرات اس کے مخالف ہے"۔ خدمت میں لائے آن سات حروف پرنازل ہوا ہے جس طرح ہو سکے پڑھو۔ ا

ایک بارسحابہ کرام دی آئی کے منازہ کے ساتھ آہتہ آہتہ جارئے تھے۔ حضرت ابو بکر منظمہ آئے اور کوڑا تھا کر کہا کہ "ہم اوگ آپ کے ساتھ جناز میں دوڑتے ہوئے چلتے تھے "۔ فلا ایک بار حضرت عبداللہ بن محر منظمہ نے بازار میں زینون کا تیل خریدا، اس جگہ ایک فخص نے اس کو خرید ناچا ہا، افع ملیا تھا، انہوں نے اس کے ہاتھ فروخت کردیا، اس حالت میں چھھے سے ایک تھی نے ان کی کا ائی پکڑئی۔ مز کردیکھا تو حضرت زید بن ثابت منظمہ تھے۔ فرمایا کہ "جبال خریدا ہے وہ بی بنہ ہی وہ رسول اللہ پکا نے ناس کی ممانعت فرمائی ہے"۔ ا

ا: ابوداؤد كماب الصلوم باب الرجل يصلى عاقصا شعره

٣ - الوداؤد كتاب المسلوة بإب المسلوة بعد الجمعد - الله المسلوة بعد الجمعد - المسلوة بالمسلوة بالمسلوة المجمعد -

م: ابوداؤدا واب كمّاب العلوة باب نزول القرآن على سعده احرف.

د: ابُوداؤوكُمَّابُ البِمَا مَزْ باب الاسراع البَمَا مُزَد ٢٠ والوداؤوكَمَّابِ البيوع باب في الطعام فبل ان يستوني ـ

نے کنکری اٹھاکر ماری اور کہا" جی یا قضات کو جلدی ہے قبول کرنا مکر وہ ہے"۔

ایک بار حضرت عمر ﷺ نے ایک بچ کے پاؤں میں گھو تکھرود یکھا تو کاٹ ڈالا اور فرملا کہ آپ ﷺ نے فرملاہے کہ "ہر گھو تکھرو کے ساتھ شیطان رہتاہے "۔

انی طرح حضرت عائشہ رضی الله عنها نے بھی ایک لڑی کے محو مکرو کوادیئے۔

ایک باران کی جینیجی حفصہ بنت عبد الرحمان رصی الله عنها نهایت باریک دو پشد اوڑھ کر سامنے آئیں، دیکھنے کے ساتھ ہی غصہ ہے دو پشہ جاک کر دیا۔ پھر فرملیا، متم نہیں جانتیں کہ سور وُنور میں خدانے کیا حکام نازل کیئے ہیں؟ "اسکے بعد گاڑھے کادوسر ادو پشد منگواکراوڑھلا۔"

ایک مخفس نے حضرت عثمان عظیم کے سامنے ان کی تعریف کی۔حضرت مقداد بن اسود عظیمہ نے اس کے منہ میں خاک اٹھا کر جھونگ دی اور کہا کہ "رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ مرح کرنے والوں کے منہ میں خاک جھونگ دو"۔ ع

سلاطین وامراء کااحتساب در حقیقت جان کی جو کھوں ہے۔ کیکن صحابہ کرام ﷺ نے نہایت دلیری اور حق کو کی اس کھوں کے ساتھ اس فرض کواد افر ملیا۔

عبد نبوت ﷺ میں یہ دستور تھا کہ عیدگاہ میں ساتھ منبر نبیں جاتا تھااور آپ نماز عید کے بعد خطبہ پڑھتے تھے۔ بنوامیہ نے یہ دونوں طریقے بدل دیئے۔ چنانچہ ایک بار مروان نے نمازے پہلے خطبہ پڑھنا چاہا توایک شخص کھڑا ہوااور کہا کہ "مروان تم نے سنت کی مخالفت کی۔ عیدگاہ پر منبر ساتھ لائے اور خطبہ نمازے پہلے پڑھا"۔ حضرت ابوسعید خدری عظمہ مجھی موجود تھے۔ بولے "یہ کون ہے ؟اس نے اپناحق اواکر دیا"۔ ق

ایک بار حفرت عثمان میں نے منی میں جارر کعت نماز اواک۔ حضرت عبداللہ بن مسعود میں ایک بار حفرت عبداللہ بن مسعود میں ایک اللہ کے ساتھ اس جگد صرف دور کعت نماز پڑھی ہے۔ اس کے بعد تم لوگوں نے اور اور طریقے اختیار کرلئے میں تودور کعت کو محبوب رکھتا ہوں ''۔'

ایک بار حضرت یکی بن سعید بن انعاص عظم نے بی بی کو طلاق باین دی۔ مروان بن انکام نے جو مدینہ کا گور نرتھاان کو گھرے رخصت کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی الله عنها کو معلوم ہوا تو کہلا بھیجا کہ "خداہے ڈرو، عورت کو سسرال ہی ہیں رہنے دو۔ "مروان بن

ابوداؤر كماب الاقضيه باب في طلب القصاء والتعسر ع اليد.

ابوداؤد كتاب الخاتم بأب أجاء في الجلاجل.

ابوداؤد كتاب الادب باب في اكر المية التماوج.

٥: الإداؤوكماب العلوة بأب الخطير.

٢: ابود اؤد كتاب السناسك بأب العسلوة بمنى -

ا ککم نے جواب دیا کہ "طلاق باین کے بعد رسول اللہ ﷺ نے تو حضرت فاطمہ بن قیس رضی الله عنها کو گھریس نہیں رہنے دیا تھا۔ "بولیس کہ" اگر تم فاطمہ کی حدیث پر عمل نہ کرو تو کوئی حرج نہیں"۔ ا

ایک بار حضرت امیر معاویہ رفت نے رومیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ ابھی مدت معاہدہ گذرنے کے ساتھ ہی حملہ معاہدہ گذرنے کے ساتھ ہی حملہ شروع کردیاجائے۔ فوج روانہ ہوئی تو حضرت عمرو بن غلبہ رفت محمورے پر سوار ہو کر آئے اور کہا"اللہ اکبر، اللہ اکبر، وفائے عہد کرنے چاہئے بدعبدی جائز نہیں "۔"

ایک بار حضرت ابوہر روہ ﷺ مروان کے گھر میں گئے۔ دیکھاکہ مصور تصویر بنار ہاہے۔ بولے "رسول اللہ ﷺ نے فرملیا کہ خدا کہتا ہے کہ اس مخص سے زیادہ ظالم کون ہے؟ جو میری طرح مخلوق کو پیداکر تاہے، دوایک ذرہ،ایک دلنہ اور ایک جو تو پیداکر لے "۔ "

ابوداؤد کتاب الطلاق باب من افکر ذلک، یہ ایک مختلف فیہ مسئلہ ہے کہ جس عورت کو طلاق بائن دی جائے اس کو عمری میں عدت جائے اس کو عمری میں عدت جائے اس کو عمری میں عدت کر آن مجید میں نضر سے ہے کہ اس کو عمری میں عدت کرزارتی جائے، نیکن فاطمہ بن قیس کی حدیث اس کے معارض ہے، نیکن حضرت عائشہ کا خیال یہ تھا کہ فاطمہ کا گھر نہایت سنسان اور الگ تعملگ تھا اسلئے رسول اللہ نے ان کو وسرے محریض عدت بسر کہ فاطمہ کا تھر نہایت سنسان اور الگ تعملگ تھا اسلئے رسول اللہ نے ان کو وسرے محریض عدت بسر کرنے کا تھم دیا تھاور نہ قر آن مجید کا اصل تھم اب تک باتی ہے۔

ابوداؤد كماب الجهاد باب في الايام يكون بينه و بين ابعد عبد فيسر نخوـ

٣: مسلم كتاب اللباش والربعة باب ألا تدخل الملا تكنة ، بيتافيه كلب والاصورة.

# تجديدواصلاح

عقائد واعمال کی تجدید اور ند بہب اور اخلاق کی اصلاح صحابہ کرام ﷺ کا سب سے بڑا فرض تقااور انہوں نے ہر موقع پر نہایت سر گرمی کے ساتھ اس مقدس فرض کواوا کیا۔ رسوم جا ہلیت کا انسد او

رسول الله على المناسبة على المناسبة على المناسبة المناسب

جن شخص پر نوح کیا گیا س پر قیامت کے دن اس کی دجہ سے عذاب کیا جائے گا۔

ایک بار حضرت ابو بکر میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ خاموش ہے۔ دجہ بو تھی تو معلوم ہوا کہ اس نے خاموش جج کیا ہے اس کو فوراً ممانعت کی اور کہا کہ " یہ جائز نہیں ہے یہ جائیت کاکام ہے۔ عضرت عروہ بن مسعود میں شہد جب رسول اللہ علی خدمت سے دائیں ہو کرا ہے وطن طاکف آئے توان کے قبیلے کے تمام لوگ طاقات کو آئے اور جاہلیت کے طریقے پر سلام کیا انہوں نے اس پر سختی سے اعتراض کیااور کہا کہ "تم کوائل جنٹ کی طرح سلام کرنا جا ہے۔

ادب المفروباب اليطرة من الجن ..

ا مسلم كتاب البخائز باب الميت يعذب بهكاد المهد عليد .

٣: بخارى باب ليام الجابِلية.

۳: طبقات ابن سعد تذکره حضرت عروه بن مسعودٌ ـ

# شرك وبدعت كااستيصال

خلفائے راشدین وہی کے عہد تک بیہ معلوم تھا کہ خطبہ عیدین نماز کے بعد دیاجا تاتھا کین جب مر دان نے اس سنت کو بدل دیااور خطبہ کے بعد نماز پڑھاناشر وع کی تواسی وقت ایک شخص نے مخالفت کی اور حضرت ابو سعید خدری وہی سنے اس کی تائید کی۔ دوسرے سال مر دان عیدگاہ میں حضرت ابو سعید خدری وہی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے آیااور ان کو میلے منبر کی طرف لے جانا چاہا کین انہوں نے اس کو نماز کیلئے کھیٹااور کہا کہ ابتداء نماز کیا ہوئی؟ اس نے کہا آپ کواس مسئلہ میں جو بچھ معلوم ہے وہ تو ترک کر دیا گیا لیکن انہوں نے تین بار فرمایا کہ مجھ کوجو بچھ معلوم ہے بہتر روش قائم نہیں کر سکتے۔ ا

صحابہ کرام ﷺ کو بدغات و محد ثات کے استیصال کااس قدر خیال تھا کہ نہایت چھوٹی چھوٹی چھوٹی اور کیر کرتے تھے۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن مفضل ﷺ کے صاحبزادے نے نماز میں سورہ فاتحہ کے ابتداء میں بسم اللہ پڑھ لیا۔ انہوں نے سنا تو فوراً بول اٹھے کہ "بیٹا یہ بدعت ہے اس سے بچو"۔ بدعت ہے اس سے بچو"۔

شرک وبدعات کی تولیدا کشرند ہیں عظمت سے ہوتی ہے۔ جس کے مظہر صحابہ کرام ﷺ کو یہ خطرہ پیداہوا کے زمانہ میں نہایت کشرت سے موجود تھے لیکن جب بھی صحابہ کرام ﷺ کو یہ خطرہ پیداہوا کہ اس عظمت کا عملی اعتراف شرک وبدعت کی صورت اختیار کرلے گا تو فوراً اس کی مخالفت کی ۔ یک بار حضرت عمر ﷺ سفر جج سے واپس آرہے تھے۔ راستہ میں دیکھاکہ لوگ ایک مسجد کی طرف دوڑے ہوئے جارہے ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہے ؟ نوگوں نے کہا" ایک مسجد ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے نماز پڑھی تھی "۔ بولے"تم سے پہلے اہل کتاب اس طرح مشرک ہوگئے۔ سکو نماز پڑھ ناہووہ نماز پڑھے لئے ورنہ آگے بڑھے "۔ "

حضرت عمر رہی کے زمانے تک شجر قالر ضوان قائم تھااور لوگ متبرک سمجھ کراس کی زیارت کو آتے تھے۔ یہ دیکھ کرانہوں نے اس کو جڑسے کٹوادیا۔ عسلمانوں میں غلاف کعبہ کی جو عزت و حرمت ہے۔ اس کا متیجہ یہ ہے کہ جب نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے تو برانا غلاف چراچھیا کر، خاد موں کچھ کچھ دے دلا کرلے لیتے ہیں اور اسکو تیرک سمجھ کر گھرلے آتے ہیں،اسکو مکانوں میں رکھتے ہیں دوستوں کو بطور سوغات کے تقسیم کرتے ہیں، قرآن میں رکھتے ہیں مسجد وں میں لاکاتے ہیں اور مریض کو اس سے ہواد ہے ہیں لیکن قرن اول میں یہ حالت نہ تھی، متولی عبد صرف یہ کرتا تھا کہ وہ نایاگ انسانوں کے مصرف کانہ کعبہ صرف یہ کرتا تھا کہ فوانایاگ انسانوں کے مصرف کانہ

العيدين و بخاري كتاب العيدين و بخاري كتاب العيدين -

و فاءالُو فاء صفحه ٩ ٣٩ \_ \_ ": ازالته الخفاء جلد دوم صفحه ٩١ \_

رہے، شیبہ بن عثان نے جواس زمانہ میں کعبہ کے طلید بردار تھے، حضرت عائشہ رصی اللہ عمله سے یہ دافعہ بیان کیا توانہوں نے سمجھ لیا کہ یہ تعظیم غیر شرع ہے، خدااور رسول نے اس کا حکم نہ دیااور ممکن ہے کہ آئندہ اس سے سوءاعتقاد اور بدعات کا سرچشمہ بھوٹے، اسلے شیبہ سے کہا "یہ تواجھی بات نہیں تم براکرتے ہو، جب غلاف کعبہ سے انز گیااور کسی نے اس کو ناپاک کی حالت میں استعال بھی کر لیا تو کوئی مضا گفتہ نہیں، تم کو جا ہے کہ بھی ڈالا کر داور اس کی قیمت عربوں اور مسافروں کو دیدیا کر دو۔ ا

#### اصلاح اخلاق

اسلام میں ہر مسلح اخلاق کا پہلافرض ہیہ ہے کہ وہ خالص اسلامی اخلاق کو قائم رکھے، اور ان
کو غیر قوموں کے اخلاق کے ساتھ مخلوط نہ ہونے دے، دوسرے یہ کہ جو اخلاق اصول
ند ہب، اصول انسانیت اور اصول شرافت کو صدمہ پہنچاتے ہیں، ان کا استیصال کرے، سحابہ
کرام علیہ نے اپنے دور خلافت میں یہ دونوں فرض نہایت مستعدی کے ساتھ اوا کے،
حضرت عمر طفاعہ نے تمام عمال کو تحفظ اخلاق عرب کی ہدایت فرمائی اور اکساکہ ادنو ا انحیل
و انتضلوا و ابا کم و احلاق الا عاجم و ان لا تجلسوا علی مائدہ بشرب علیها
الحمرو لا یحل لمومن و لا مومنة تدخل الحمام الا بمیز رالا من سقم میں کھوڑوں کو
قریب رکھو، تیر اندازی کر داور اخلاق میم کے اختیار کرنے، اور ایسے دستر خوان پر ہیسنے ہے جو
شراب ہی جائے احراز کرو، کی مسلمان مر دیا عورت کیلئے یہ جائز نہیں کہ بغیر کسی بیاری کے
تمام میں بلانہ بند باند سے نہائے۔

فتوحات عجم کے بعد نردبازی، شطر نج بازی و مرغ بازی و غیر و تضیح او قات کے کھیل ملک میں بچیلے تو سحابہ کرام رفی نے اس پراس شدت سے دارو گیر کی، حضرت عائشہ رسی مللہ عنها کے گھر میں کچھ کرایہ دار رہتے تھے، ان کی نسبت معلوم ہوا کہ وہ نرد کھیلتے ہیں ، تو سخت برافرو ختہ ہو کیر سے گھر سے باہر نہ پھینک دو گے تو میں برافرو ختہ ہو کیر سے گھر سے باہر نہ پھینک دو گے تو میں اپنے گھر سے نکاوادوں گی، حضرت عبداللہ بن عمر رفی ہو ایک خاندان میں کسی کو نرد کھیلتے ہوئے دیکھتے تو اس کو مارتے اور نرد تو ڑ ڈالتے۔ آبا بار پچھ لوگ شطر نج کھیل رہے تھے، حضرت علی دیکھیاتو فرمایا

<sup>:</sup> عين الاصحاب بحواليه منن بيهني.

r. اسدالغابه تذكره معترت عائشه صديقه رمنس الله عنبيار

س الاب المفرد باب الأدب و احراج الدين بلعبون باصرو دموطالا مالك كاب الجامع باب ماجاء في الزويد

ماهذه التماثيل التي انتم لما عاكفون.

یہ تصوری کیامیں جن کے سامنے تم نے سر جعکالیا ہے

لنے جم کے بعد اہل عرب شراب کے جدید اقسام و نام سے آشنا ہوگئے تھے جن میں سے
ایک بذق دینے بادہ تھا، چو نکہ عربی میں شراب کو خر کہتے ہیں اور اس کا اطلاق صرف انگور کی
شراب پر ہوتا ہے اس بنا پر نوگوں کو شبہ تھا کہ ان شرابول کا کیا تھم ہے، لیکن حضرت عائشہ
میں انہ میا نے اپنی مجلس میں بالا علان کبہ دیا کہ شراب کے بر تنول میں چھوہارے تک نہ
جگوئے جا میں پھر عور تول کی طرف خطاب کر کے کہا "اگر تمبارے خم کے پانی سے نشہ آئے
اووہ بھی حرام ہے، آئی خضر سے بھڑ نے بر مشی چیز کو منع فرایل "۔ ا

قد میرزان میں میرودیہ عور تول میں جو بداخلاقیاں بھیل گئی تھیں،ان میں ایک یہ ہمی کہ اس عربی کے اس کی اس عربی کہ اس عربی کا اس عربی کا اس کی جور تول ہے بال اور بیاتے ہتے وہ مسنوی بال نگالیتی تھیں رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اس کی مربی اس کی عربی میں معاویہ اللہ اس کی عبد میں عربی عور تول نے بھی یہ رسی عربی اس کی عربی میں اس میں کوائی مسنوی بال کا ایک تھی و سے دیااور منبر پر خطبہ اس نے کہ اس مسنوی بال کا ایک تھی اور منبر پر خطبہ اس نے کہ اس میں کوائی میں اس کی بال کا ایک تھی اور منبر پر خطبہ اس نے کہ کہ اس میں کوائی میں الے کر فربایا

بالأهل المدارنة أبل علماء كم ما معت النبلي صلى الله عليه وسلم ينهى عن من واده واغول الماه لكت إنه السوائيل حين التخاهدة نساء هم الم التعالى مريدا أنها. ما فاء كبال بن من مقارسول الله المطلق مسالم كم اتوامرائيل التي والشارية إذا المارات في كورة ل مناس واقتيار كيا.

ایک الله کی مورت نے حضرت ماکشہ رونسی الله عبد سے کہالا کہ میری بی ولبن بی الله عبد سے کہالا کہ میری بی ولبن بی ب بر الله نام الله عبد الله کے بال کر ہے ہیں کیا مصنوعی بال جوڑووں؟" فرملیا کہ رسول الله میری بیش نے اس مشم کی مور توال پر اونت میں جے ہی

النبوني بتنازي العلاثم روميس وزي عورياء

ه من نهائی آباب اخر به من من من من جلد ۲ سفحه ۱۲ امتد به

۲۰ ایناری مآب براغلق الاب ۱۹۱۱ ب

۵: ﴿ مَنْدُ جَلِدًا تَسْفِي اللَّهِ

عرب میں جو بداخلاقیاں پھیلی ہوئی تھیں، وہ بہت کچھ توخود بخود اسلام کے اثرے مٹ کئیں اور جورہ کئی تھیں، ان کو صحابہ کرام ﷺ نے بالکل مٹادیا، مثلاً "فخر و غرور "کہ اس کے اظہار کی ایک صورت یہ تھی کہ لوگ لڑائیوں میں قبائل کی ہے پکارتے تھے، حضرت عمر ﷺ نے اس کو حکماً منع کردیا۔ ا

ال سلیلے میں سب سے مقدم چیز شاعری کی اصلاح تھی، کیونکہ شعراء او گوں کی ہجویں لکھتے تھے اور ان سے سینکڑوں اخلاقی خزابیاں پیدا ہوتی تھیں، حضرت عمر نے اس کو جرم قرار دیا، اور ہجو گوئی پر شعرا کو مزاوی، چنانچے ایک بار نجاشی نے تمیم بن مقبل کی ہجو لکھی، انہوں نے حضرت عمر رہے، کی خدمت میں استفالہ کیا تو حضرت عمر رہے، نے اور اشعار پر تو کوئی کر فت نہیں کی لیکن جب یہ شعر سنا

اولیك اولاد الهجین واسره
اللیم ورهط الهاجز المتذلل
اللیم ورهط الهاجز المتذلل
یعنی یوگ دو غلے کمین خاندان اورعاجز اور ذکیل قبیلہ کے ہیں۔
تو فریا کہ "اب اس شعر پر معاف نہیں رکھ سکتا "چنانچہ اس کوقید کیااور کوڑے لگائے۔
علیہ مشہور ہجو کو شاعر تھاا یک بار اس نے زیر قان بن بدکی ہجو کمی جسکا ایک شعریہ تھا
دع المحکام لا ترحل لبغتبها
دع المحکام لا ترحل لبغتبها
واقعد فانك انت الطاعم الحکاسی
فضائل چھوڑدے ماس کے حاصل کرنے کیلئے سفر نہ کراور بیٹے جاکو تکہ توصر ف کھانے اور
بہنے والا آدی ہے۔

زیر قان نے حضرت عمر اللہ سے شکایت کی توانہوں نے حضرت ابن عباس کے سے پوچھاکہ " یہ بجو ہے " انہوں نے کہا" ہاں اس اس پر انہوں نے حطیہ کو نہ خانہ میں قید کردیا، اور جب حضرت عبدالرحمٰن بن عوف دی اور حضرت زبیر دیا ہوں نے سفارش کی تو یہ قول لے کر چھوڑاکہ پھر کسی کی بجونہ کے گا۔ "

جو کے علاوہ شعراء میں علانیہ اپنے معثو توں کے نام لیتے تتے اور ایکے حسن کی تعریف کرتے ہیں، حضرت عمر رفی نے تمام شعراء کو حکم دیا کرتے ہیں، حضرت عمر رفیق نے تمام شعراء کو حکم دیا لا جلدہ۔ میں

کوئی مخص کسی عورت کی تشبیب نه کرے درنداس کوسزادی جائے گا۔

ا: كترافعال تذكره تم بن مقبل سا: اسدالغاب تذكره تم بن مقبل سا: اسدالغاب تذكره زبر قان - اسدالغاب تذكره وبر قان - اسدالغاب تذكره حيد بن قور -

#### اصلاح بين الناس

اسلام نے عرب کے قدیم بغض و کینہ کو مٹاکر تمام مسلمانوں کو اتناد واتفاق کی جس سنہری رنجیر میں جگڑ دیا ہوئے دیا ہ رنجیر میں جگڑ دیا تھا، صحابہ کرام ﷺ نے حتی المقدور مجھی اس کی کڑیوں کو جدا نہیں ہونے دیا، حضرت عروہ بن مسعود رہ ﷺ کے قبیلے کے لوگوں نے جب ان کے خون کا بدلہ لیٹا چاہا تو انہوں نے خود نہایت ایٹار نفسی کے ساتھ فرملیا

لاتفتلو انی قد تصافت بدمی علے صاحبہ لا صلح بذالك بینكم۔ ا میرے بارے بیں جنگ و جدل نہ كرو، میں نے اپناخون معاف كرويا تاكہ اس ذراجہ سے تم لوگول میں مصالحت ، و جائے۔

ان کے اصل قاتل حضرت اوس بن عوف ہے، ہے، اسلے مدت تہ اکوعروہ کے بیٹے حضرت ابولی بن عروہ ہے جیٹے حضرت قارب بن اسود ہے کہ طرف ہے انقام کا کھنکا لگار ہا، چنانچہ انہوں نے حضرت ابو بکر ہے، ہے اسکی شکایت کی تو انہوں نے ان دونوں صاحبوں کو انتقام ہے۔ اسکی شکایت کی تو انہوں نے ان دونوں صاحبوں کو انتقام ہے رو کا اور ان سب کو باہم ملادیا اور سب نے ایک دوسر سے ہاتھ ملایا۔ بہ صاحبوں کو انتقام ہے دوکا اور ان سب کو باہم ملادیا اور سب نے ایک دوسر سے ہاتھ ملایا۔ بہ حضرت عمر ہے ہے جو یہ اشعار کہنے پر اس قدر سختی اس لئے کی تھی کہ باہم لوگوں میں مار اقد میں بند انتقام ہے جو میں دولا ہوں میں مار اقد میں بند انتقام ہے جو میں دولا ہو انتقام ہے۔ انتقام ہے جو میں دولا ہوں میں بند انتقام ہے۔ انتقام ہے دولا ہو انتقام ہو دولا ہو انتقام ہے دولا ہو انتقام ہو دولا ہو انتقام ہو دولا ہو انتقام ہو دولا ہو انتقام ہو دولا ہو دولا ہو دولا ہو انتقام ہو دولا ہو دولا ہو انتقام ہو دولا ہو دو

سفرت مر چہہ سے بوریہ معاریے پران مدر کو اس کے بوری موان میں انہا ہم و وں میں ناچاقی نہ ہو گئی ہو ہیں جو اشعار خود رسول اللہ ﷺ کے ارشاد ہے کہ تھے، قریش کے اسلام لانے کے بعد ان کے پڑھنے کی ممانعت کردی کہ اس سے پرانی رنجشیں تازہ ہوتی ہیں۔ "

### اصلاح معاش

اصلاح معاش کے بیہ معنی ہیں کہ معاش کے ناجائز طریقوں کو مناکر جائز طریقوں کو ترقی وی جائے، اور سحابہ کرام ﷺ نے بید دونوں فرض اوا کئے۔

ایک بار حضرت فضالہ بن عبید فظانہ کوایک مجمع میں معلوم ہوا کہ پچھ لوگ کویہ کھیل رہے ہیں، برہم ہو کراشے اور فرمایا کہ جولوگ اس کی کمائی کھاتے ہیں سور کا کوشت کھاتے ہیں اور خون سے وضو کرتے ہیں۔ ؟

ایک بار دو شخصوں نے ایک مرغ پر بازی لگائی، حصرت عمر ﷺ کو خبر ہوئی تو مرغ کو مار ڈالنا جابا،ایک شخص نے کہالیک امت کو قتل کرتے ہوجو خدا کی تنبیج خواں ہے اسلئے چھوڑ دیا۔ ھ

ا: طبقات ابن سعد تذکره «عنرت عروه بن مسعودً ...

٣ - طبقات ابن معد تذكر وادس بن عوف به

۳٪ اغانی تذکره معزت صان بن کابت به

ادب المغرد باب الغناء واللبور ١٥ ١٥ ادب المغرد باب قمار الديك.

ایک شخص کایہ معمول تھاکہ جباس کی محمور یال بچسڑے جنتیں تواس خیال ہے ذکے کردیا کہ جب تک بیہ سواری کے قابل ہول کے میں زندہ کب رہوں گا۔ حضرت مر رہائی کو خبر وئی توایک تحریری تھم بھیجاکہ

اصلحوا مارزفکم الله فان فی الا برتفسا۔ خداتم کوجو بچھود ہے اس کی اصلاح کرو کیو نکہ زندگی میں بزی و ست ہے۔ حضرت عبدالله بن سلام خفی نے ایک شخص کو مدایت کی کہ اگر تم سنو کہ د جال نمودار جو گیا ہے اور تمبارے ہاتھ میں تمجور کاایک بودا : و تواطمینان سے اس کولگاؤ کیو تکہ اس کے بعد بھی اوگ زندور ہیں گے۔ '

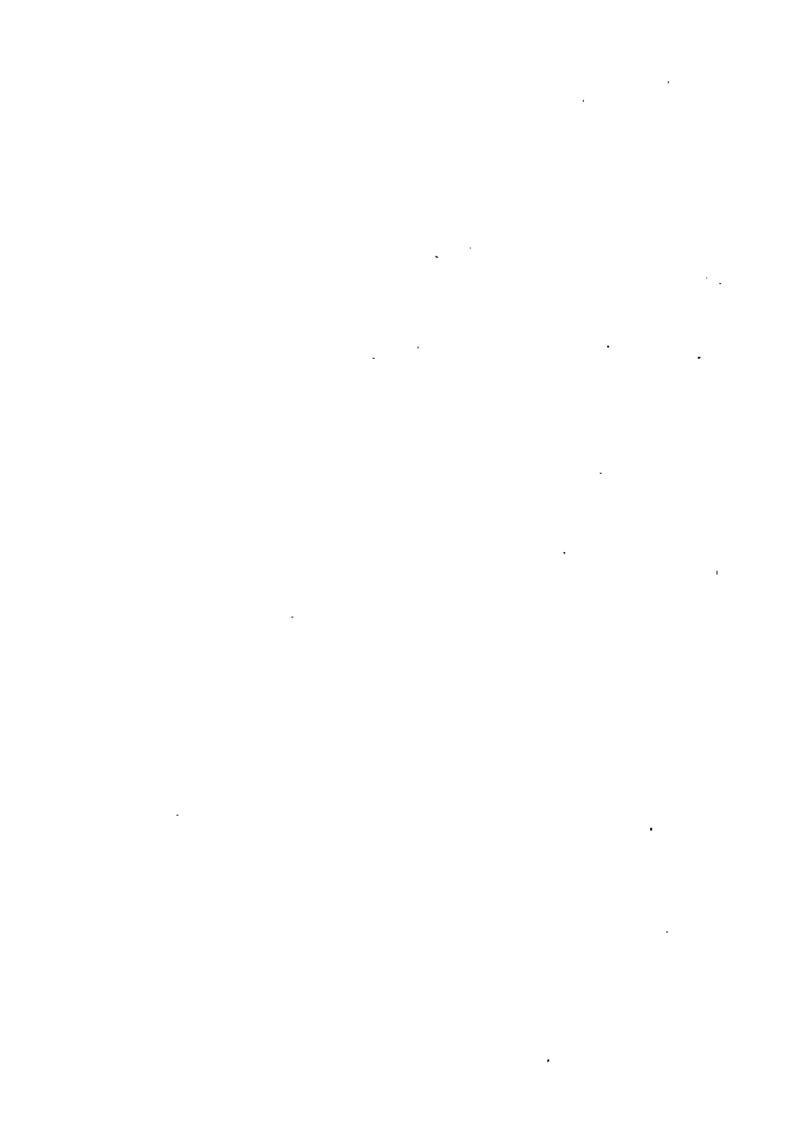

# ارشاد ومدايت

دنیاند میرے میں بھٹک رہی تھی، نیکی کاچراغ کل ہو گیاتھا، بدی کی گھٹاافق عالم پر چھاگئی تھی کہ اس حالت میں غار حراہے ایک جاند نکلالور دنیااجالی ہو گئی لیکن یہ جو پچھ ہواصر ف اللہ رسول ﷺ کی تعلیم د تربیت، وعظ دینداور ارشاد و ہدایت کا نتیجہ تھااس کے آپ ﷺ کے بعد دنیا پھراند میرہ ہوجاتی اگر صحابہ کرام ﷺ نے اس سلسلہ کو قائم ندر کھا ہوتا۔

# يندونفيحت

رسول الله ﷺ اگرچہ بمہ وقت اوشاد وہدایت میں مصروف رہے تھے تا ہم یہ ایک ایہ اہم فرض تفاکہ اس کیلئے ایک وقت مخصوص کر لیا تھا، اور ایک روز کانانے دیکر مستمر اصحابہ کرام ﷺ کو وعظ دیند فرمایا کرتے تھے، آپ ﷺ کے بعد صحابہ کرام ﷺ نے بھی بیر وش قائم رکھی، چنانچہ حضرت عبد الله بن عمر ﷺ نے بھی جعرات کے دن کو عظ دیند کیلئے مخصوص کر دیا تھا۔ '

#### نمونهومثال

آفاب کی کواند میرے میں بھٹلے نہیں دیا، لیکن بالہ نہمہ زبان سے پچھ نہیں کہتابلکہ اپنی شعاعوں کو بھیج دیتا ہے، جو نہایت خاموثی کے ساتھ ہر مخص کی انگی پکڑ کر سید می راہ پر لگا دیتی ہیں، خلفار اشدین بھی آفاب نبوت کا پر و تو تھے، اس لئے دوار شاد و ہدایت کیلئے دنیا کے سامنے ایسی روشن مثالیں پیش کرتا چاہتے تھے، جن کود کھ کر ہر مخص خود بخود سید می راہ پالے سامنے ایسی روشن مثالیں پیش کرتا چاہتے ہوئے تھے معارت احرام میں ریکھین کپڑے ہوئے تھے محررت علی بد عبید اللہ معظم مواور تمام دنیا تمہاری تھید کرتی ہے، اس لئے اگر کوئی جائل آدی اس کیڑے کو دیکھے گاتو کے گاکہ طلح بن عبید اللہ معظم حالت احرام میں ریکھین کپڑے ہوئے۔ کہ کئی جائل آدی اس کیڑے کود کھے گاتو کے گاکہ طلح بن عبید اللہ معظم حالت احرام میں ریکھین و عنظ گوئی گئی ہا کہ گئی ہرائر گزنہ پہنو "۔"

رسول الله ﷺ کے زمانے میں تواکی ضرورت ہی نہی، حضرت ابو بکر ﷺ کے عہد خلافت میں خلافت میں خلافت میں خلافت میں اس کارواج نہیں ہوا، حضرت عمر ﷺ پہلے مخص تے، جکے عہد خلافت میں

ا مسلم كتاب المنافقين واحكامهم باب الا فتعاد فرالموعظيرو بالدى كتاب العلم

العرام الك كتب الج باب بس الدياب المصيفة فى الاحرام.

اسکی ایجاد ہو نگ اور حضرت تمیم دارمی دیا ہے۔ نے ان کی اجازت سے کھڑ ہے ہو کر وعظ کیا۔ ا چنانچہ اس طریقہ کو حضرت عمر دیا ہے۔ اولیات میں شار کیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی فخص و مظ کو محض گرمی محفل کاذر بعد بنانا جا بتا اور اس میں تکلف و تصنع سے کام لیتا تو سحابہ کرام دیا ہے نہایت سختی کے ساتھ روک نوک کرتے واعظین کرمی مجلس کیلئے متھی و مسجع دعائمیں بنابنا کر پڑھاکرتے اور اپنے تقدیں کے اظہار کیلئے موقع بے موقع، ہر دفت وعظ کیلئے آماد درہتے۔

حسن تعائشہ رحس الله عله کے المانے میں این انی السائب تاہی نے یہ طریقہ اختیار کیا تو انہوں نے ان سے خطاب کر کے کہا'تم مجھ سے تین باتوں کا عہد کردور نہ بزور تم سے باز پرس کرول گی "عرض کیا" ام المومنین ، حس انه عها اوه کیا باتیں؟ "فرمایا دعاؤں میں مسجع عبار تیں نہ بناؤ اس لئے کہ آپاور آپ نے اسحاب ایسا نہیں کرتے تھے، بغتہ میں صرف ایک دن وعظ کیا کرو، اگر میہ کافی نہ ہو تو دو اون اور اس سے بھی زیادہ چا ہو تو تین سودن، لوگوں کو فدا کی کہا ہے ۔ انہا کہ بیش بواور و دور خواست کر بیش باؤ اور قطع کلام کر کے اپنا وعظ سائا شروع کردو، بلکہ جب ان کی خواہش ہواور وور رخواست کریں تب کبو۔ آ

#### كلمات طيبه

سحابہ کرام ویڈ کی زبان ہے جو کلمات طیبہ نکل گئے وہ بھی ارشاد و ہدایت کے سلسلے میں داخل ہیں دھنرت علی کرم القد و جبہ فرماتے ہیں کہ "لوگوں میں اس طرح ربوجس طرح اڑنے والی شبد کی تکھی کہ اس کو ہر چڑیا ہے آپ سے کمز ور سجعتی ہے، کیکن اگر اس کو معلوم ہو تا کہ اس کے بیٹ میں کیا ایر کت نجری ہو فک ہے تو وہ ایسانہ کرتی، لوگوں کے ساتھ جسم اور زبان سے سلے جلے رہو نیکن دل اور عمل ہے الگ رہوں ہے۔

ایک بار حضرت سلیمان فاری رفتی نیزی نیزی نیزی کو مطم ایک پیشی کو لکھا کہ "علم ایک پیشی ہے جس پر لوگ آتے ہیں اور اس سے نالیال نکالے ہیں اور خدااس سے بہتوں کو فائدہ بہنچا تا ہے، لیکن آئر کوئی محکمت خاموش ہو تو وہ جسم ہے روٹ ہے، آئر کوئی علم لئایاتہ جائے تو وہ مدفون فرانہ ہے، عالم کی مثال اس مختص کی ہی ہے جو تاریک راستے میں چراغ دکھا تا ہے، تاکہ لوگ اس سے روشنی حاصل کریں اور اس کو دعادیں۔ "

اس کے علاوہ سحابہ کرام ﷺ کے اور مجسی بہ کشرت مقولے ہیں، جن کو ہم تطویل کے لحاظ سے قلم انداز کرتے ہیں۔

<sup>:</sup> مندابن تنبل جلد ۳ مسلح ۴ ۳ س ۱۳ مندام رجلد ۲ مبلی ۲۱۵.

۳: منداحمر جلد ۲ صنی ۲۱۷ ۳: داری باب البلاغ رسول الله و تعلیم السنن به

m. داری باب فی اجتناب الا موار

جباد کے متعلق صحابہ کرام ﷺ کے خدمات کی تفصیل حسب ذیل عنواتات میں کی جا گئی ہے۔

ا - جبادی حقیقت کے متعلق سحابہ کرام کھٹ کاکیا خیال تھا؟

۲۔ عبد نبوت کے نظام فوجی میں شحابہ کرام ﷺ کی نہ ہبی اور اخلاقی سر گرمیوں کا کس قدر حصہ شامل تھا؟

٣- خلفائراشدين الله فاس نظام كوكس قدرتر في دى؟

# جہاد کی حقیقت

مور خین بورپ کے نزویک جباد اسلام کی حقیقت کالازی جزوب کیکن سحابہ کرام ہے۔

کے نزدیک اسلام کی حقیقت اس سے بالا تر تھی کہ اس کے مایہ خمیر میں خون کے اجزا، شامل کے خزدیک اسلام کی حقیقت اس سے بالا تر تھی کہ اس کے مایہ خمیر میں خون کے اجزا، شامل کے جا کیں، چنانچہ کسی نے حضرت عبداللہ بن عمر حقیقہ سے بوجیھا کہ آپ جہاد کیوں نہیں کرتے؟ بولے "رسول اللہ چیلائے نے فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، کلمہ تو حید، نماز، زکوۃ، روزو، جج" یعنی جباد اسلام کی حقیقت سے خارج ہے، اس کاجزو نہیں ہے۔

عبد نبوت ﷺ میں صحابہ کرام ﷺ کافوجی نظام

عام خیال ہے کہ عہد نبوت ﷺ تک اسلام میں کوئی فوجی نظام مہیں قائم ہواتھا، یہ صرف رسول اللہ ﷺ کی روحانی آواز کا معجز اندائر تھا کہ تمام صحابہ ویڈ ایک جینڈے کے نیچ آکر جمع ہو جاتے تھے، حضرت ابو بکر ویٹ کے زمانہ خلافت تک بھی بہی حالت قائم رہی، حضرت عمر ویٹ بہلے شخص ہیں، جنہوں نے ایک باضابطہ نظام فوخ قائم کیا، لیکن در حقیقت یہ ایک عظیم الشان غلطی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے مدینہ میں آنے کے ساتھ ہی ایک متقل نظام فوج قائم کرایا تھا اور سحابہ کرام ویٹ کے ذر بہی جوش اور اخلاقی طاقت نے اسکو نمایاں ترقی دی تھی۔ تمام قوم کا فوج بنانا

رسول الله ﷺ برسال انصار کے نوخیز لوگوں کا جائزہ لیتے تھے، اور پانژہ وسالہ نوجوان کو فوج میں داخل کرتے تھے، آج اس تمرنی زمانہ میں بھی جبکہ برقض قومیت و وطنیت کا ترانہ گار ہا

ا: مسلم كتاب الايمان باب قول النيّ، بني الاسلام على خس-

ہا کر لوگ اس قتم کی جری فدمت ہے انکار کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام ویٹ کے جوش نہ بہی کے بیہ حال تھا کہ بچے بچہ بشوق فوج ہیں شائل ہونا چاہتا تھا اور اگر کسی کو اس نہ بہی فدمت کے انجام دینے کی اجازت نہیں ملتی تھی تو اس کو سخت ملال ہوتا تھا، ایک بار آپ پیلائے نے انصار کے نوجوانوں کا جائزہ لیا اور ایک نوجوان کو شریک فوج ہونے کی اجازت عطافر مائی، حضرت سمرہ حقاف نے کمنی کی وجہ ہے ان کی سمرہ حقاف نہیں گئے، نے بھی اپنے آپ کو چیش کیا، لیکن آپ پیلائے نے کمنی کی وجہ ہے ان کی درخواست منظور نہیں کی، اس بنا پر ان کو سخت صدمہ ہوا اور مایوس کے لہجہ میں کہا "یار سول درخواست منظور نہیں کی، اس بنا پر ان کو سخت صدمہ ہوا اور مایوس کے لہجہ میں کہا "یار سول درخواست منظور نہیں کی، اس بنا پر ان کو سخت صدمہ ہوا اور مایوس کے لہجہ میں کہا "یار سول درخواست منظور نہیں کو بچھاڑ دوں "اب آپ پیلائے نے ان کو بھی شرکت جہاد کی اجازت دی۔ ا

محابہ کرام ﷺ جس ذوق و شوق ہے شرکی جہاد ہوئے تھے،اسکے متعلق اصادیث در جال کی کتابوں میں بہ کثرت داقعات نہ کور ہیں، ہم نے اس کتاب کے پہلے جھے میں اس قسم کی متعدد مثالیں مختلف عنوانات میں جمع کردی ہیں،اس موقع پران کو بھی ہیش نظرر کھنا چاہئے۔ فوجی شعار

مباجرین دانصار کواگر چه اخوت اسلامی کی بناپر الگ الگ نظر آتے تھے اور بیران کے جوش و مسابقت کا بڑا سبب تھا، انصار کاشعار عبد الرحمان اور مہاجرین نے اپناشعار عبد اللہ قرار دیا تھا۔ قرآن مجید کی بعض سور تول کے کھڑوں کو بھی بطور شعار نکے پڑھاجا تا تھا۔

فوج كالتقشيم

اخیر میں جب اسلام کافوجی نظام بالکل عمل ہو گیا، تومیدان جنگ میں فوجوں کی تعتیم بھی قومی حیثیت ہے گئی۔ چنانچ فتح مکہ میں جیسا کہ صبح بخاری کتاب المغازی میں فد کور ہے تمام قبائل کے دستے الگ الگ قائم کئے مجھے۔

فوجى تعليم وتربيت

رسول الله ﷺ کو فوتی تعلیم و تربیت میں کدو کاوش کی ضرورت پیش نہیں آئی،خود صحابہ کرام ﷺ میں تیر اندازی کا وق آس قدر ترقی کر گیا تھا کہ مغرب کے بعد مسجد میں نکل کرتیر کا نشانہ لگائے تھیں۔ ترسول اللہ ﷺ کی حوصلہ افزائی اس ذوق کو اور بھی ترقی دیتی تھی، ایک بلا

ا: التيعاب تذكره حفرت سمره بن جندب ...

۲: ابوداؤد كتاب الجهاد باب في الرجل بنياوي بالشعار\_

٣٠ - ابوداؤه كماب الصلؤه باب وتت المغرب

آپ ﷺ نے صحابہ کرام ﷺ کو تیر اندازی کرتے ہوئے دیکھا تو فرملا۔
ارموا یا بنی اسماعیل ابا کمکان رالیا۔

اے بنواساعیل تیراندازی کرو کیونکه تمہاراباپ تیرانداز تھا۔

معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام ﷺ تیراندازی میں باہم مسابقت کرتے تھی، چنانچہ اسی موقعہ پر جب آپ نے فرملیا کہ "میں فلال قبیلہ کے ساتھ ہول "قودوسرے قبیلہ کے لوگ رک گئے اور کہا کہ "جب آپ خودان کے ساتھ ہیں تو ہم مقابلہ کر سکتے ہیں "۔ارشاد ہوا کہ "تیر پھینکو ہیں تم سب کے ساتھ ہول "۔ "

تیراندازی کے علاوہ رسول اللہ ﷺ گھوڑدوڑ بھی کراتے تھے اور اس میں تمام صحابہ ﷺ شریک ہوتے تھے، بعض صحابہ ﷺ نے پیدل دوڑنے کی مشق کی تھی، چنانچہ اس وصف میں حضرت سلمہ بن اکوع ﷺ فاص طور پر ممتاز تھے اور اس مشق کی بدولت ان کو مختلف فرجی کامیابیاں بھی حاصل ہو ئیں، شہواری اور تیر اندازی کے علاوہ صحابہ کرام ﷺ نے فن جنگ میں اور بھی جدید ترقیاں کیس مثلار سول اللہ ﷺ نے حضرت عروہ بن مسعود ﷺ مورت غیلان بن سلمہ ﷺ کو جرش بھیجا کہ وہاں سے منجنیق اور حبابہ کے استعال کاطریقہ سکھ کے آئیں، چنانچہ وہ لوگ وہاں سے منجنیق اور حبابہ کے استعال کاطریقہ سکھ کے آئیں، چنانچہ وہ لوگ وہاں سے تعلیم حاصل کر کے آئے تو طائف کے محاصرہ میں ان آلات کا استعال کیا گیا۔ تی عربی کی روایت ہے، لیکن مواہب لدینہ میں ہے کہ فن جنگ میں یہ جدید اضافہ حضرت طفیل بن عمرود و سی خیات کے بدولت ہوا، ذر قانی نے اس کی شرح میں یہ جدید اضافہ حضرت طفیل بن عمرود و تی خیات کے بدولت ہوا، ذر قانی نے اس کی شرح میں کہ منجنیق کا استعال حضرت سلیمان خیاتہ کے مشورے سے کیا گیا۔ \*\*

غزوہ احزاب میں خندق انہی کے مشورے سے کھودی گئی اور کفار نے اس کو اس قدر جدید اور عجیب چیز سمجھا کہ سب کے سب یک زبان ہو کر بول اٹھے

ان زلمكيده ماكانت العرب تصنعها\_

يه ايك اليي جال ہے، جس سے الل عرب بالكل نا آشنا تھے۔

زخیوں کی مرہم پٹی کاانظام

جس طرح صحابہ کرام ﷺ بشوق غزوات میں شریک ہوتے تھے،ای طرح صحابیات بھی خد کی راہ میں ان سے بیچے نہیں رہنا جا ہتی تھیں، ان کیلئے سب سے زیادہ موزوں کام

ا: بغارى كمّاب الجهاد باب التحريض على الرمي\_

۱۳: زرقائی جاد ۱۳ ملی ۱۳ س

۲: طبری صغه ۲۷ اواقعات س ۸ هه

٣: طبقات ابن سعد كماب المغازي صفحه ٩ ٣.

ز خیوں کی مرہم پٹی کرنااور مجاہدین کے آرام و آسائش کاسامان مہم پہنچانا تھا،اور وہاس خدمت کو نہایت خلوص اور دل سوزی ہے انجام ویتی تھیں۔

حضرت ام ورقبہ بنت نو فل رضی الله عنها ایک صحابیہ تھیں، جب معرکہ بدر پیش آیا تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں درخواست کی کہ مجھے شریک جہاد ہونے کی اجازت دی جائے میں مریضوں کی تیار داری کروں گی۔ ا

غزوہ خیبر میں بغیر جبر واکراہ کے متعدد عور تیں شریک جہاد ہو کیں، آپ کو ان کا حال معلوم ہوا تو بلا بھیجالور ناراضی کے لیجے یں پوچھاتم کس کے ساتھ اور کس کی اجازت ہے آئی بو ؟ بولیس" یار سول اللہ ﷺ اہم اون کا تتے ہیں اور اس سے خدا کی راہ میں اعانت کرتے ہیں، بو ؟ بولیس "یار سول اللہ کی دواعلاج کا سامان ہے ، لوگوں کو تیر اٹھااٹھا کے دیتے ہیں ، اور ستو گھول کھول کے بلاتے ہیں "۔"

حضرت ام عطیہ رصی اللہ علیہ ایک صحابیہ رسی اللہ علیا تھیں جو آپ کے ساتھ لڑائیوں میں شریک ہوتی تھیں ''اور مجاہدین کے اسباب کی نگرانی کرتی تھیں، کھانا پکاتی تھیں، مریضوں کی مرہم پی کرتی تھیں۔

غزوہ احد میں خود حضرت عائشہ رضی اللہ عبد شریک تھیں، اور وہ اور حضرت اسلیم رصی اللہ عبد اپنی پیٹے ہر مشک لاد لادے لائی تھیں اور لوگوں کویانی پلاتی تھیں۔ ع

حفرت رہے بنت مسعود رصی اللہ عبد کابیان ہے کہ ہم سب غزوات میں شریک ہوتے سے پانی پلاتے تھے مجاہدین کی خدمت کرتے تھے ،اور مدینہ تک زخمیوں اور لاشوں کو اٹھااٹھا کر لاتے تھے۔ و

حضرت رفیدہ رصی اللہ عبد نے مسجد نبوی ﷺ میں ایک خیمہ قائم کرر کھاتھا،جولوگ زخمی ہو کر آئے تھے دہ ای خیمے میں ان کاعلاج کرتی تھیں، چنانچہ حضرت سعد بن معالق عظمہ غزہ خندق میں زخمی ہوئے، توان کاعلاج اس خیمہ میں کیا گیا۔ ل

جہاد کیلئے ساز وسامان

شوق جہاد نے اسلام کے جھنڈے کے نیجے بہادر سابی توجع کرد کے لیکن اسلام کی غربت

ابود اؤد كياب الصلوة باب الامند النساء.

ايوداؤد كتاب الجهاد باب في المراة و العبد يخديان من العنيمة.

۳: مسلم كتاب الجهاد باب النساء الغازيات يرضح لهن و لا يسهم و النهى عن قتل صبيان اهل الحرب - سلم كتاب الجهاد باب غزوة التساه مع الرجال -

<sup>»</sup> بخاری کتاب الجباد باب دانتساء والقللی ۲: اصاب تد کره رفید در منی الله عنها به

مصارف جہاداور آلات ہرب کا کیا سامان کرتی ؟ لیکن سحابہ کرام وزیجۂ نے سیمیل مقاصد جہاد کیلئے جان کی طرح مال کو بھی قربان کر دیا ،وہ تاریخ اسلام کا مشہور داقعہ ہے ان کے علاوداور تمام سحابہ وہی اس کار خیر میں حصہ لیتے تھے ، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے جباہ ننس کے ساتھ جباہ بالمال کا بھی بار بار قرآن مجید میں ذکر کیا ہے ،اصافیت میں اس مشم کی فیاف و س کی متعدد ، شرفیاں مانی میں۔ حضرت عمر دیافید نے جباد کی ضرورت کیلئے ایک قض کو ایک محوز اویا تھے۔

حضرت الومعقل طافیه کے پاس ایک جوان اونٹ قلام انہوں نے اس کو جہاد کیلئے و قف کر دیا تھا۔ م

تعفرت خالدین ولید عظیہ کے پاس بہت می زر میں تقمیمی، جن کو انہوں نے جہا کیلئے وقت کر دما تھا۔ ع

حضرت نو فل بن حارث علی کے غزوہ حنین میں تین ہزار نیزوں ہے ، سول اند سے ہے۔ کی اعانت کی، جانچہ آپ نے ان کو د کم کے کر فرمایا "میں د کم ربا ہوں کہ تمہارے نیزے کفہ ک ریزدہ کی بڈیاں توڑرہے ہیں۔ قب

عبد نبوت ﷺ میں انفاق فی سبیل القد اسلام کی سب سے بزی علامت تھی۔ حضرت رفاعہ بن زیدہ ﷺ ایک سحانی تھے جن پر نفاق کاشبہہ کیا جاتا تھائہ ایک باران کے ہتھیا ، چو ، گ ہو گئے، بعد کو ملے توانہوں نے ان کو جہاد کیلئے وقف کر دیا،اب او کوں کے ال سے نذنی کو ' ب دورہو گیا۔ <sup>1</sup>

خلافت راشده الله على صحابه كرام الله كافوجي نظام

خلفائے راشدین من کھی نے جو فوجی نظام قائم کیا،اس پرمادی اوراخلاق دونوں حلیثیتوں سے نگاہڈالنی دیا ہے۔ نگاہڈالنی دیا ہے۔

حضرت ابو بكر ﷺ كے عبد خلافت ميں مادي حشيت سے صرف اس قدر ترقی ہو كی كہ

ابود اؤد كماب الزكوة باب الرجل يدباع صدقته و بخاري كماب الركوة -

٣ ابوداؤد كماب المنابك باب العمرور

٣: مسلم كناب الإمار و فضل الصدقة في سبيل القدو تصعفيها

الم: البوداؤد كماب الركوة باب في تعميل الركوة.

۵: اسدالغابه جلدد صنحه ۲ سر ترخی ابواب تغییر القرآن

مساویاتہ تعداد میں فوج کے مختلف دستے قائم کئے گئے اور ہر دستے کے الگ الگ سپہ سالار قرار دیتے گئے، چنانچہ ان کے عہد میں اول اول شام کی طرف جو فوج بھیجی گئی اس میں ہر کمانڈر کی ماتحتی میں تمن تمن تمن تمن تمن تم ارسپائی دیئے گئے، اس کے بعد متصل کمک نے اس تعداد کو پڑھا کر ساڑھے سات ہزار تک پہنچادیا، حضرت ابو بحر رہے نے ان دستوں وقومی حیثیت سے مرتب کیاتھا، اور تمام امر اے فوج کو تھم دیاتھا کہ ہر قبیلہ کیلئے الگ الگ جمنڈ اقائم کیا جائے انہوں نے امیر لامر اوکا ایک نیاعہدہ بھی قائم کیا، جو گویا تمام فوج کا کمانڈر انچیف تھا، اور سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید عرفی اس عہدے لیمام ورکئے گئے۔

دستہندی کی وجہ سے ان کے زمانے بیل فن جنگ میں بھی بہت کھے ترتی ہوئی، عرب کو چھ کہ ہمیشہ ایک ناتر تیب یافتہ فوج سے اڑنا پڑتا تھا، اس لئے حالت جنگ میں فوج کسی تر تیب و نظام کی بابند نہ تھی، غیر مرتب صفیل قائم ہو جاتی تھیں اور ہر صف الگ الگ معرکہ آرا ہوتی تھی، لیکن حضرت ابو بکر ھے کے عہد میں جب بمقام بر موک رومیوں سے جنگ ہوئی، اور حضرت خالد بن ولید ھے نہ نے ان کی فوج کے تر تیب و نظام کو دیکھا تو تمام فوج کی طرف خاطب ہوکر فرملیا:

ولا تفاتلو اتوما على نظام و تعبية على تساندوانتشار. الىم تب فوج ، متفرق طور يرنه الرو

چنانچدانہوں نے فوج کے ۳۷ دستے قائم کئے اور ہر دستے پر الگ الگ کمانڈر مقرر کئے ابن خلدون نے مقدمہ تاریخ میں لکھاہے،

واول من ابطل الصف في الحروب وصارالي التعبية كراديس مروان ابن الحكم\_"

پہلا شخص جس نے جنگ میں صرف بندی کے طریقہ کو موقوف کر کے الگ الگ دستے قائم کئے ، مراوان بن علم تھا۔

کیکن میہ تاریخی غلطی ہے،اس کی ابتداء خود حضرت ابو بکر ﷺ کے عہد خلافت میں ہو گئی تھی،چنانچہ علامہ طبری لکھتے ہیں،

و حرج حالد فی تعبیة لم تعبها العرب قبل ذالك نور خالد نے فوج كواس طرح آداسته كياكه عرب نے اس سے پہلے اس فتم كي آرائتگي نہيں و يكھي تقي۔

اس ترتیب و نظام سے فوج کے مختلف شعبے مثلاً قلب، ہمینہ اور یسرہ قائم ہوگئے اور

حفرت عمر الله كزمانے ميں ان ميں اور بھي اضافہ ہول

اخلاقی حیثیت سے خلفائے راشدین کاسب سے اہم فرض بہ تھاکہ رسول اللہ ﷺ نے فوج کو جس قانون جنگ کا پند بنایاتھا اس کووہ بھی قائم رسمیں اور اس کی محافظت کریں رسول اللہ ﷺ نے بوج کو جس اخلاقی قانون کا پند بنایاتھا اس کے دفعات کی تغمیل حسب ذیل ہے۔

ال النيمت من خيانت ند كى جائ

۲۔ بدعهدىندكى جائے۔

۳۔ معتولین کے ہاتھ یاؤں اور ناک کان نے کانے جائیں۔

س بچے، عور تیں ، بوڑھے اور راہب نہ محل کے جائیں۔

۵۔ مسلمانوں کی آبادی برحملہ ند کیاجائے۔

۲۔ لوگوں کی جائداداور مویشیوں سے تعرض نہ کیاجائے۔

ے۔ اسیر ان جنگ کوان کے اغر ووا قارب سے جدانہ کیا جائے۔

٨۔ لونڈيوں سے بغير استبراءر حم كے مباشر ت، كى جائے۔

خلفائے راشدین ﷺ نے شدت کے ساتھ اس قانون کی محافظت کی چنانچہ حضرت ابو بکر ﷺ نے شام کی طرف فوج بمبھی توامیر العسکر کو حسب ذیل و میتیں کیں،

انك تحدقوما زعموا انهم حبسوا انفسهم لله ففر هم، وانى موصيك بعشر لا تقتلوا امراة ولا صبيا ولا كبيرا هر ماولا تقطعن شعرا شمرا ولا تخر بن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا لا لا كله ولا تحرقن نخلا ولا تعرقنه ولا تغلل ولا تحبن أ

تم ایک ایسی قوم (راسب) کوپاؤ کے، جنہوں نے اپ آپ کو عبادت خدا کے لئے و تف کر دیا ہے ان کو چھوڑ دو، میں تم کودس او میتیں کر تابول عورت، بچاور بوڑھے کو قل نہ کرو، پھلدار در خت کونہ کاٹو، آبادی کو دیران نہ کرو، کمری اور اونٹ کو ذرکے نہ کرو، نخلستان میں آگ نہ لگؤمل نغیمت میں بددیا تی نہ کرو، اور نامر دنہ بنو۔

حضرت عمر ﷺ نے بھی ان توانین کا نہایت احترام کیا اور فوج کو عام طور پر ہدایت فرمائی،

فان قاتلو کم فلا تغدر و او لا تغلو او لا تمثلو او لا تفتلو ولیدا۔ ع اگروہ تم سے لڑیں تو بدعہدی نہ کرو، خیانت نہ کرو، مقتولین کے اعضامنہ کاٹو اور بچوں کو قتل نہ کرو۔

ا: مؤطالام الك كتاب الجهاد باب الني عنظل التسامو الوالد ان في الغزو

r: كتاب الخراج منحه ١٢٠ .

ایک باران کو معلوم بواکہ فوجی اوگ امان دے کر بد عبدی کرتے ہیں توسیہ سالار فوج کو لکھا کہ " مجے معلوم بواے کہ تم اوگ کفار کا تعاقب کرتے بواور جب وہ پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں توان ہے کہتے بوکہ "مترس، یعنی ند ڈرو، لیکن جب ان پر قابو پاجاتے ہو توان کو قتل کر ڈالتے بو آن ہے کہتے ہوگہ "مترس، یعنی ند ڈرو، لیکن جب ان پر قابو پاجاتے ہو توان کو قتل کر ڈالتے بو آراب کوئی شخص اس بد عبدی کوم تکب بواتو خداکی قسم اس کی گردن اڑاووں گا۔ ا

لیکن اس اخلاقی قانون کے تحفظ کے ساتھ حضرت ممر بھٹھ نے ملای حیثیت سے بھی کام فوٹ و نہایت ترتی دی، چنانچہ ان ترقیوں کی تفصیل سے ہ

ا۔ ایک منتقل محکمہ مفوج قائم کیا، تمام او گوں کے نام درج رجشر کروائے اور ان کی شخواہیں متر رکیس۔

ا۔ جا جا۔ بڑے بڑے اصطبل بنوائے، جن میں چار جار بڑار کھوڑے ہر وقت طیار رہتے تھے کہ
 رہ تن شہ ورت فوجی تیار بوں میں کوئی دشواری چیش نہ آئے، کوفیہ میں اس کا اہتمام سلمان
 رہ بند یا بلی کے متعلق تھا، اور اس وجہ ہے وہ سلیمان النجیل کے لقب ہے مشہور تھے۔ ''
 متعور وں اور او نوں کی پرورش و پر داخت کیلئے متعدد چرا گاہیں قائم کرائی تھیں جن کو حی ''

مب بین منتف حیماؤنیال قائم کیس، الخصوص سر حدی اور ساحلی مقامات کو نهایت مشحکم اور معنف مختفی مقامات کو نهایت مشحکم اور معنف و تاکیا۔

٥ \_ ما منعل مكرة قائم كياجس كوابراه كهتم يتهر

ه در سره برون کو جمته و یا جس کو تو بی میں معونہ مکتبے ہیں، جو سپای نادار ہو تا تھااس کو سواری ملتی متحی

٢. أُونَ أَن الحِت ور تندر عن قائم ريحن كيلي مختلف تم بيري كين، مثلًا،

ہ۔ جو یہ مہالک وہ نے تھے وہاں گرمیوں میں اور گرم ممالک میں جاڑوں کے موسم میں افوجیس روانہ کرنے تھے۔

ا یا انتمال بهار میں موران مقامات میں نوجیں تبھیجے تھے، جن کی آب وہواخو شکوراوروہ سر سنر و انجاب زون ب

r بار وال كى افيد اور حيماؤندوال كران على بميشد عمده آب و بواكالحاظ كرتے تھے۔

۱۔ 'ون کی حالت میں فوٹ کو تھکم تھا کہ اوگ جمعہ کے روزشب وروز قیام کر کے دم لے لیں ہر روزاس قدر مساونت طے کی جائے کہ اوگ تھکنے نہ پائیں اور پڑاؤاس مقام پر ڈالا جائے جہال ضروریات کی تمام چنے ای مل شیس۔

أو ما المام ما لك كمّاب الجهاد باب ويؤه في الوقاه بالإمان -

r: اسدااهٔ به تذکره سلمان الخیل به منظم ۳: طبری منفیه ۴۴۸۷ به

المحد رخصت کابا قاعد وانتظام تھاجو فوجیس دور دراز مقامات پر رہتی تھیں ان کو سال میں ایک دفعہ ورند دود فعہ رخصت ملتی تھی، چنانچہ ایک باراس میں تاخیر ہوئی تو فوج خود واپس چلی آئی۔ ایک باراس میں تاخیر ہوئی تو فوج خود واپس چلی آئی۔ ایک فرج کے ساتھ قاضی، افسر خزانہ، محاسب، طبیب، جراح اور مترجم مقرر کئے، جو مال نغیمت حاصل ہو تاتھا پہلے اس کی تفصیل لکھی جاتی تھی، محاسب اسکوتشیم کر تاتھا، طبری میں ہے حاصل ہو تاتھا چہلے اس کی تفصیل لکھی جاتی تھی، محاسب اسکوتشیم کر تاتھا، طبری میں ہے کان الا عماس یکتب و یحسب۔ انہ میں کھی جاتا تھا۔

ار سفر میناکا انتظام کیااور یہ کام زیادہ تر ذمیوں سے لیا، وہی بل باند ہے تھے، سڑک بناتے تھے۔ بازار لگاتے تھے اور یہ تمام خدمتیں سلمانون کے حسن سلوک کی بنا پر بخوشی انجام دیتے تھے۔
 الہ ذمی جاسوس کی خدمت بھی انجام دیتے تھے، لیکن ان کے علاوہ حضرت عمر ہے۔ نے خود متعدد جاسوس مقرر کرر کھے تھے، جو ان کو ایک ایک جزئیات کی خبر دیتے رہے تھے، تاریخ طبری میں ہے۔
 طبری میں ہے۔

و کانت تکون لعمر العبون فی کل حیش ۔ ہر فوج میں حفرت مر رہے ہے جاموس رہتے تھے،

اا۔ متولین و مجر وجبین کو میدان جنگ سے اٹھانے کیلئے خاص خاص اشخاص مقرر کئے جاتے ہے۔ اتھے، تاریخ طبری میں ہے

و نحل سدر جا لا ينقل الشهداء ع حضرت سعد نے شہداء کے اٹھانے کیلئے اشخاص مقرر کئے۔ شہداء کی لاشیں آتی تھیں تو بچے اور عور تبی قبر کھود کھود کران کود فن کرتی تھیں۔ ع

غزویه بخریه

بری بنگ کی تحریک اور ابتداء اول اول حضرت عمر کے عبد خلافت میں ہوئی،
پنانچ سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ کے اور ابتداء اول کو بحری بنگ کی طرف توجہ دلائی لیکن حضرت عمر کے کامعمول یہ تھا کہ جب کوئی نیاکام کرتا ہو تاتھا، تو کافی معلومات حاصل کرنے کے بعداس کی ابتداء فرماتے تھے۔ اسلے پہلے حضرت عمر و بن العاص کے دریافت فرمائے اسکوایک پر خطرکام بتایا، حضرت عمر کے کو خوات بحریہ کی مشکلات کا ندازہ ہوا تو اسکی طرف سے توجہ بٹالی اور مسلمانوں کو اس فی ممانعت فرمائی، کین

ابوداؤد كماب الخراج باب تعقيب الجموش.

و: طبری متحد ۱۳۸۸ تا تا طبری متحد ۱۳۰۸ تا

۱۲: طبری منجه ۱۳۳۲

۵: مقدمه ابن خلدون صغه ۷۷۲ وطبری صغه ۲۳۳ ـ

سحابہ کرام میں کے جوش جہاد کے نے زیمن کی و سعت کافی نہ تھی اس لئے باوجوداس ممانعت کے حضرت علیاء بن حضری حقید اور حضرت عرفیہ بن ہر شمہ ازدی حقید نے حضرت عرفیہ کا جات کے حضرت کا معلوم ہواتو حقید کی اجازت کے بغیر ناکام بحری حملے کئے ، حضرت عرفیہ کوان کی ناکامی کا حال معلوم ہواتو تخت زہزو تو تی کی اور معزولی کی دھی ہے ، حضرت عرفی ان کے عہد خلافت میں کوئی بحری بنگ نہیں ہوئی لیکن حضرت عثان حقید کے زمانے میں یہ جوش دوبارہ تازہ ہوا، حضرت امیر معاویہ حقید کو ابتداء بی ہے رومیوں کے ساتھ بحری بخت کا خیال تھا، انہوں نے حضرت عمر عظیم کی خدمت میں اس خیال کو ظاہر بھی کیا تھا، لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی حضرت عمر عثین کے زمانے میں انہوں نے ہے کہہ کر ٹال دیا کہ ختیان کے زمانے میں انہوں نے ہے کہہ کر ٹال دیا کہ ختیان کے زمانے میں انہوں نے ہے کہہ کر ٹال دیا کہ چنانچ انہوں نے سن ۲ تھ میں انقضاء موسم سرماء کے بعد قبر س پر پہلا بحری تملہ کیا، اور دہاں جن نے خدشر اکما پر صلح کر کے واپس آ ہے سن ۲ تا تھ دوبارہ خواہش ظاہر کی تملہ کیا، اور دہاں ہورزی کی، تو حضرت امیر معاویہ حقید نے بانچ سوجہازوں کے ساتھ دوبارہ تملہ کر کے قبر س کو فیاس کے بعد فیم کی بیا اور دہاں کے ساتھ دوبارہ تملہ کر کے قبر س کو فیم کر کے اور ساکھ کی خلاف فیم کی بیا تھا، دیا ہو کہاں کے بعد فیم کر کیا اور دہاں کے ساتھ دوبارہ تملہ کر کے قبر س کو فیم کر کے اور کیا تاس سلسلہ قائم ہو گیا اور برابر قائم کیں، انتخابہ میں ہے۔

كان حناده بن اميه على غزو الروم في البحر لمعاوية من زمن عثمان الي ع ايامه يزيد

خبادہ بن امید حضرت عثمان عظی کے زمانے سے یزید کے زمانہ تک امیر معاویہ کی جانب سے رومیوں کے ساتھ غزویہ بحریہ میں مشغول رہے۔

# جهاز سازى كاكار خانه

الیی عظیم الشان بحری حملے جس میں پانچ پانچ سوجہازوں کا بیزا سطح سمندر پر تلاطم انداز ہو بغیر جہاز سازی کے کار خانے کے نہیں کئے جاسکتے تھے،اس لئے حضرت امیر معاویہ عظیمہ نے متعدد جہاز سازی کے کار خانے قائم کئے تھے، جن میں پہلا کار خانہ مصر میں سن ۵۴ سے

ا: فتوح البلدان ص٥٩ او ١٦٠ \_

۲: اسدالغابه مذکره جناده بن امید.

۳: طبری صفحه ۲۸۲۳.

مِن قائم كيا كيا تھا۔<sup>ا</sup>

علامہ بلاذری کی تصریحات ہے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اور تمام ساحلی مقامات پر بھی جہاز سازی کے کار خانے قائم کئے تھے، چنانچہ ان کے الفاظ یہ ہیں،

كانت الضاعة بمصر فقط فامرمعاوية بجمع الصناع والنجارين فجمعوا وربتهم في السواحل و كانت الصناعة في الاردن لعكا\_

جہاز سازی کا کارخانہ صرف مصر میں تھا، لیکن امیر معاویہ فیجہ کے تھم سے کاریگر اور بڑھئی جمع کئے گئے ،اوران کو انہوں نے تمام ساحلی مقامات پر مقرر کیا،اور اُردن میں بمقام عکاجہاز سازی کاکارخانہ تھا۔

به كارخاند مد تول قائم رباليكن مشام بن عبد الملك في اس كوصور ميس خفل كردياد "

ا: حسن المحاضره جلد ٢ صفحه ١٩٩٠.

ا : فقت البلدان صفی ۱۲۴ عربی مناعد کے لفظ کا جیساک علامہ سیوطی نے تصریح کی ہے جہاز سازی کے کار خانہ پراطلاق کیاجا تا ہے۔

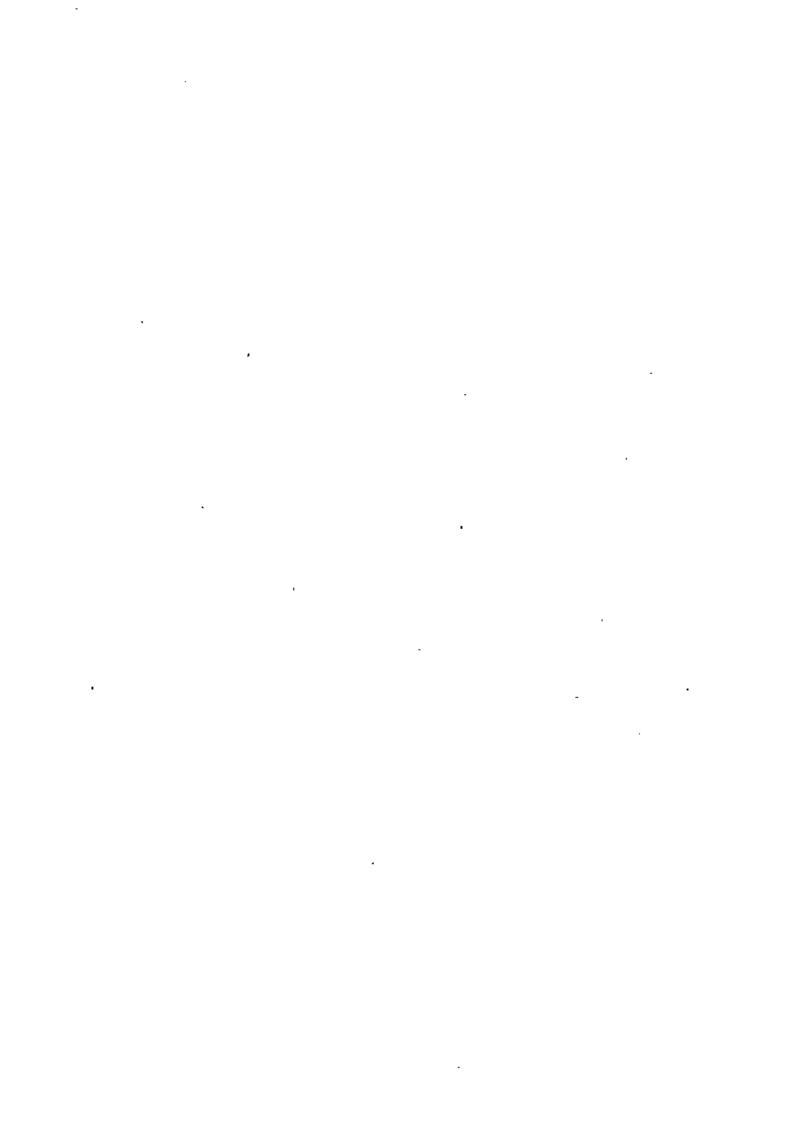

# فتوحات صحابه 🚓 اور ان کے علل واسیاب

اگر صحابہ کرام رہے کے نظام اخلاق، نظام عمل اور نظام عقائد کی تحلیل کی جائے توان نقصات کے اہم اور اصولی اسباب حسب ذیل قرار دیے جا سکتے ہیں۔

صحابه كرام هد ونياكي فتح كيلية المح تواتح سامنے ايك خاص مقصد تعله جسكو خودرسول الله والله على فالماهم نظر قرار دیا تعادی تریف می ب که جب آب الله نے حضر على كرم الله وجهه كوغروه خيبر مين علم فتح عنايت فرمايا توساته ساته بيه الفاظ بهى فرمائية لان يهدي الله بك رحلا خير لل من حمر النعم\_

اگر خدا تمبادے ذریعہ سے ایک مخص کو بھی ہدایت دے دے تو وہ تمبادے لئے سرخ

او نوں ہے بہتر ہے۔

لیکن جس قوم سے باد و کہ ایت کے ان متوالوں کامقابلہ ہو الن کے دل اس کیف سے بالکل خالی تھے،ان کا فوجی نظام اگر چہ نہاہت مکس تھا تاہم ان کے سامنے کوئی مقصدنہ تھا،وہ خارجی لیبان سخابہ کرام د کی فقوحات کا سبب ای مقصد جلیل اور ای قوت ایمانیہ کو قرار دیتا ہے ينانجداني مشهور فلسفيانه كماب سرتطور الامم ميس لكمتاب

اگر ہم عرب کی ابتدائی فتوحات کے زمانے کی تاریخ پر غور کریں (حالا نکہ ابتدائی فتوحات عادة مشكل اوراہم ہوتی ہیں) توہم كو معلوم ہوگا كہ ان كامقابلہ ان حريفوں ہے ہوا جن كانظام فوج أكرچه نهايت معجكم تعام تاجم إن كى اخلاقي طاقت ضعيف بو كئي تقى عرب كى فوج في اول اول شام کی طرف چیش قدمی کی، جہاں ان کو بیز نائن فوج سے سابقہ پر اجوان افراد سے مرکب تھی جوكسي مقصد كيليئ إينا الدرجان فروشي كاجذبه نبيس رتحتي تقي اليكن عرب كي قوت ايمانيه ان کی تعداد کو کئی گنابزهادی تھی۔اسلئے ان کوائی کھو تھلی فوج کے شیر ازہ کے براگندہ کرنے میں کوئی د شواری چیش نہیں آئی۔' اسول الله بیلا کی ذات پاک خود سحابہ کرام بیلی کی فتوحات کا ایک عظیم الثان سبب بخص، محبت واطاعت نے سحابہ کرام بیلی کواس شع ہدایت کا پروانہ بناویا تھا، اور وہ صرف جان دے کر اس سے جدا ہو سکتے تھے، چنانچہ صلح حدیبہ کے موقع پر جب عروہ نے کہا کہ "میں تمہارے سامنے ایسے چہرے اور ایسے مخلوط آوی دیکھتا ہوں جو تم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں کے "تواس طنز آمیز فقر ہے نے جانار ان رسول بیلا کے دلوں پر نشتر کا کام کیا اور حضرت ابو بکر ہنا ہم ہو کر کہا" ہم اور آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے "۔ فضر ت ابو بکر ہنا ہے نے کفار کے مقابلہ کیلئے سحابہ کرام ہیں کو جوش دلایا تو حضرت مقد او ہنا کہا کہ موجائیں۔ مقد او ہنا کہا کہ موجائیں۔ انہ و دبیل فقاتلا

تم اینے خدا کے ساتھ جاؤ اور دونوں مل کر لڑو۔

بلکہ ہم آپ کے دائیں ہے، بائیں آگے ہے چیجے ہے لڑیں گے "چنانچہ جان ثارانہ فقرے سے تو فرط مسرت ہے آپ کاچپرہ د مک اٹھا۔ '

غزوہ حنین میں معرکہ کاوقت آیاتو آپ نے حضرت عباس عظیمہ کو تھم دیا کہ اسحابہ سمرہ لو بلا میں، انہوں نے آواز دی تووہ لوگ لبیک کہہ کر اس جوش کے ساتھ ٹوٹ پڑے، جس طرح بیجوں پر ٹوٹتی ہیں۔ یہ طرح بیجوں پر ٹوٹتی ہیں۔ یہ

جان نثاری رسول کے عنوان میں اس قسم کی متعدد مثالیں گذر چکی ہیں اور ان تمام مثالوں کو پیش نظر رکھ کر ہر شخص خود فیصلہ کر سکتاہے کہ جو قوم اپنے پیفبر کی اس قدر جان نثار ہواس کی محبت میں ،اس قدر سر شار ہو،اس کی اس قدر اطاعت گذار ہو،اس کی حکومت کا پھر سراافق عالم پر لبراسکتا تھا بیاس قوم کا ؟ جس نے اپنے پیفیبر سے صاف صاف کہد دیا تھا، ادُھا اُنْ اُنْ اُنْ الله نَهَا قاعدُون نے ادُھا اُنْ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا اِنَّا هَا عَلَوْن نے۔

تم اینے خدا کے ساتھ جاؤاور لڑوہم توای جگہ بیٹھتے ہیں۔

سی بیک مشاق فوج کے نظام اخلاق کا ایک براسب مختل مشاق تھا، مختل مشاق فوج کے نظام اخلاق کا نہایت ضروری عضر ہے، اور سیابہ کرام دیائی نے فوجی خدمات کے اواکرنے میں جس لکا نہایت ضروری عضر ہے، اور سیابہ کرام دیائی نظر سے دنیا کی فد ہی اور سیاس تاریخ خالی ہے بنو اسر ائیل کو واد کی تیم میں کوئی فوجی خدمت انجام نہیں دین پڑتی تھی، ان کو بھوک اور بیاس کی شدت کا مقابلہ کرنا نہیں پڑتا تھا، اور زمین سے کی شدت کا مقابلہ کرنا نہیں پڑتا تھا، اور زمین سے من وسلوی اتر تا تھا، اور زمین سے کی شدت کا مقابلہ کرنا نہیں پڑتا تھا، اور زمین سے

ال المخاري كما بالشروط بالبالشروط في الجهاد ومصالحة مع الل الحرب.

۲ بخاری کتاب المغازی باب قصة غزوه بدر.

٣٠ مسلم كتاب الجهاد باب في غزوه حنين.

چشے ایلتے تھے، تاہم وہ فوجی زندگی کے ابتدائی امتحان میں بھی پورے نہیں اترے اور گھبر ا کر بول اٹھے۔

لن نصبر على طعام واحد فادع لناربك يخرج لنا مماتبنت الارض من بقلما وقتا تها و فومها وعدسها وبصلها.

ہم ایک بی کھانے پر قناعت نہیں کر سکتے ہمارے لئے خداے دعاکرو کہ زمین ہے ترکاری، کھ سگ میں میں اسان کا اس

کھیرے، کیبوں، مسوراور پیازاگائے۔ لیکن صحابہ کرام ﷺ کوایک غزوہ میں فی کس صرف ایک تھجور ملتی تھی، جس کووہ بچوں

سن ماجہ روم روہ ہوں کے بانی ہی گروہ میں میں میں میں ہوت ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کہ میں مجلو کر کھا کی طرح جوس کے بانی ہی کیتے تھے اور خت ہے جماز الاتے تھے اور اس کو پانی میں مجلو کر کھا لیتے تھے۔ ا

۔ ایک غزوہ میں سامان رسد ختم ہو گیا تو صحابہ کرام ﷺ تھجور کی تضلیاں جو س جو س کر پانی لیے تھے۔ '' پی لیتے تھے۔ ''

عزوہ احزاب میں سامان رسداس قدر کم تھا کہ تمام صحابہ ﷺ مٹی بھر جواور سٹری ہوئی جربی پر بسر کرتے تھے۔ ''

ایک غزوہ میں تمام سحابہ ﷺ کے در میان صرایک سواری تھی۔اسلئے بیدل چلتے چلتے تکوؤں میں سوراخ ہو گئے تھے۔پاؤں کے ناخن کر کر پڑتھے۔ مجبور اتمام صحابہ ﷺ کوپاؤں میں چیتھڑے لیٹنے پڑے ای مناسبت ہے اس غزوہ کانام ذات الرقاع پڑگیا جسکے معنی چیتھڑے کے ہیں۔ '

- سی صحابہ کرام ﷺ کی فقوعات کا کیک سبب ان کا بیماکانہ اقدام تھا، چنانچہ صحابہ کرام ﷺ نے مدین میں داخل ہونا چاہ تو جہ میں دریا پڑتا تھا، لیکن اس سیلاب کو یہ دریا کیوں کرروک سکنا تھا؟ تمام صحابہ ﷺ نے دریا میں گھوڑے ڈال دیئے اور اسکو عبور کرکے شہر میں داخل ہونا حیابہ ایرانیوں نے اس منظر کودیکھا تو کہا کہ "ویوان آمد ند "اور یہ کہہ کر شہر کو خالی کردیا۔ "
- ۵) فوجی نظام اخلاق کا اصلی عضر صبر واستقلال ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کے ہر موقع پر صبر واستقلال کی تعلیم دی ہے۔

ياايهاالنبي حرض المومنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائيتن و ان يكن منكم ماة يغلبوا الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون.

ا: ابوداؤد كماب الاطعمه باب في دواب البحرية

٢: - مسلم كتاب الإيمان باب من تقى القد بالإيمان و موغير شاك فيه دخل الجنته وحرم على النار .

۳: بخارى غز دو هندق. سن المسلم كتاب الجهاد باب غز دولانت الرتاك.

۵: طبری صفحه ۲۴۴۳۰

اے پیفیرا مسلمانوں کو جہاد کیلئے ابھارواگر تم میں ہیں مخص بھی صاحب استقلال ہوں تو ہوں دو سو پر غالب آ جا کیں کے اور اگر تم میں سو ہوں تو ہزار کا فروں پر غالب ہوں ہے، کیو نکہ وہ پچھے نہیں سیجھتے۔

فیض تربیت نبوی ﷺ نے اس عضر کو صحابہ کرام ﷺ کے نظام اظلاق کا ایک لازی جزو بناویا تقالی خود فرماتا ہے، و الصابرین فی الباساء و الضراء و حین الباس او لئك الذین صد قوا و او لئك هم المنفون اسلئے سخت سے سخت فوجی مشكلات میں وہ ثابت قدم رہاور آخر غالب آئے، رسول الله ﷺ نے طاکف پر چڑھائی کی تو دہاں کے لوگ قلعہ بند ہو گئے، اور آپ بلیت آئے، حضرت صحر میں الله کے کر بنیج تو معلوم ہواکہ آپ واپس تشریف آپ دائیں بند آئی کے اس کے گاوہ والی آپ دائیں تشریف کے گئے۔ انہوں نے محاصرہ کیا اور قلعہ مسخر ہو گیا۔ '

ایک باررومیوں نے مسلمانوں کے مقابل میں ایک کشکر گراں جمع کیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح عظیم نے حضرت عمر عظیم کواس خطرے کی اطلاع دی توانہوں نے لکھاکہ "مسلمان بندے پر مصیبت نازل ہوتی ہے تواس کے بعد خدااس کواطمینان و سکون عطافرما تا ہے ایک مشکل دو آسانیوں پر غالب نہیں آسکتی، خداوند تعالی قر آن پاک میں خود کہتا ہے،

يا ايهاالذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطو واتقوا الله لعلكم تفلحون

مسلمان صبر كرو،بابهم مبركى تلقين كروماستقلاا ختيار كرواور خداس ذروشا كدتم كامياب بوجائه

۲) اگر فوج میں ایک بر دیانت سابی بھی ثامل ہے، تو دہ پوری فوج کی یادی اور اخلاقی طاقت کو ہے اثر کر سکتا ہے، اسکو حرص و طمع برتم کی منافقت پر آبادہ کر سکتی ہے، دہ برتم کی نمک حرای کر سکتا ہے، دہ در پر دہ شمن کا جاسوس بن سکتا ہے اور سہتے بڑھ کرید کہ چند چیوں پر اپنے فوجی مقصد کو قربان کر سکتا ہے، چنانچے حضرت عبداللہ بن عباس منطقہ کا قول ہے، ماظھر الغلول فی فوم قط الا القی فی فلو بھیم الرعب۔

کوئی قوم ایس نبیس ب جس میں خیانت پیداہواور مرعوب نہو جائے۔

لیکن سحابہ کرام ﷺ نے قیصر و کسرٹی کے دربار کے سلمان دیکھے ،دنیا نے ان کے آگے اپناخزاند اکل دیا، ان کے سامان دیکھے ،دنیا نے ان کے دیا تت کو اپناخزاند اکل دیا، ان کے سامنے زروجو اہر کے انبار لگ کئے ، تاہم ان میں کوئی چیز ان کی دیانت کو صد مدند پہنچا سکی، ایران کی فتح کے بعد جب دربار خلافت میں کسرٹی کی مر مع شموار اور زریں کمر بند آیا تو حضرت عمر مع شخصہ نے ان کود کھے کر فرملیا کہ "جس قوم نے ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایاوہ ایک متدین قوم ہے "۔

ا: ابوداؤد كمّاب الخراج والأمارة باب اقطاع الأرضين.

۳: طبری صفحه ۲۹۹۳

یمی دیانت تھی جس نے صحابہ عظی کے سامنے فقوعات کے دروازے کھول دیئے تھے جنانچہ جب اصطحر فقح ہوا، اور صحابہ کرام عظی نے با کم وکاست مال غنیمت کو امیر العسکر کے سامنے لا کرر کھ دیا تواس نے کھڑے ہو کرایک خطبہ دیا، جس میں کہا ''اسلام اورائل اسلام کی تمام ترقیال اسی وقت تک جی جب تک لوگ خیانت نہ کریں لیکن جب بد دیا تی شروع ہوگی۔ تو تادید نی چیزیں دیکھنے میں آئیں گی، اور بہت، اس قدر کافی نہ ہوگاجتنا تھوڑا ہوتا ہے۔ '

اسحابہ کرام عاقد کے فتو حات کا ایک سببان کا مساویانہ طرز عمل تھا۔ رومیوں اور ایرانیوں نے انسانوں کے جو مختلف طبقے قائم کرد ہے تھے۔ اس کانا گوار احساس خود رعایا کو ہو چکا تھا۔ اس لئے ان میں مدافعت کا وہ شریفانہ جذبہ نہیں ہیدا ہو سکتا تھا۔ جو خود ارکان سلطنت کے دول میں موجود تھا۔ چنانچے جب حضرت مغیرہ عاقبہ قید کر کے رہم کے دربار میں پیش دلوں میں موجود تھا۔ چنانچے جب حضرت مغیرہ عاقبہ کے ایرانیوں کو یہ کو کلہ گوار اہو سکتا تھا؟ خدام ہارگاہ جھیٹے اور ان کو فور انحنت ہے اتار دیاس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہم پہلے محرف تمہارے قصے سنتے تھے لیکن آئی مجھے تم سے زیادہ احمق کوئی قوم نظر نہیں آئی۔ ہم محرف تمہارے قصے سنتے تھے لیکن آئی مجھے تم سے زیادہ احمق کوئی قوم نظر نہیں آئی۔ ہم ہواکہ ہم ساویانہ پر تاؤ کرتے ہیں۔ کوئی کی کوغلام نہیں بناتا۔ میر اخیال تھا کہ تم ہواکہ تم نے خود مجھے بتا دیا کہ تم میں بعض لوگ بعض لوگوں کے خدا ہیں۔ اب تمہاری مواکہ تم نے خود مجھے بتا دیا کہ تم میں بعض لوگ بعض لوگوں کے خدا ہیں۔ اب تمہاری سلطنت قائم نہیں رہ سکتا ہیں آزاد انہ تقریر کو سن کر طبقہ اسفلی کے اصلی جذبات ابھر آئے اور سب کے سب ہم زبان ہو کر پول اشھے کہ خدا کی قتم ہے عرب ہے کہتا ہے۔ دہقانوں نے کہا کہ تاس نے ہارے دہارے درائی ہو کر پول اسٹھے کہ خداکی قتم ہے عرب ہے کہتا ہے۔ دہقانوں نے کہا سب کے سب ہم زبان ہو کر پول اسٹھے کہ خداکی قتم ہے عرب ہے کہتا ہے۔ دہقانوں نے کہا کہ "اس نے ہارے خال موں کے دل کی بات کہد دی"۔ \*\*

اسکے برخلاف اسلامی فوج میں اصول مساوات ہے ذرہ برابر تجاوز نہیں کیا جاسکا تھا۔ جنگ ایران میں حضرت ابو عبیدہ طبخہ سپہ سالار تھے ان کے سامنے چندا برانی رئیسوں نے نہایت لذیذ کھانے چیش کئے توانہوں نے بوچھا کیا تم نے اس طرح کھانوں سے تمام فوج کی ضیافت کی ہے؟ بولے "نہیں "۔ فرمایا" ابو عبیدہ بدترین محض ہوگا اگرا یک قوم کوساتھ لے کر آئے جواس کے آگے اپناخون بہائے اور پھر وہ اپنے آپ کو ان برترجی دے۔ وہ دی کھائے گا جس کوسب لوگ کھاتے ہیں۔ "

اس مساوات نے خود مخالفین کو یعین دلایا تھاکہ اس قوم کے سامنے اب ان کے عرش کے پائے متزلزل ہو جائیں گے۔ چنانچہ جب رومیوں سے جنگ ہوئی تو قبیقلاء نے ایک عربی

جاسوس کو بھیجاکہ مسلمانوں کی اخلاقی حالت کاپیۃ لگائے۔اس نے پلٹ کر خبر دی کہ یہ لوگ راتوں کو توراہب رہتے ہیں اور دن کو شہسوار بن جاتے ہیں۔ اگر ان کے بادشاہ کالڑکا بھی کوئی جیز چرائے تواس کے ہاتھ کاٹ لینے ہیں اور اگر زناگرے تواس کو سنگسار کرتے ہیں۔ یہ ن کر قدیقال خود بول اٹھاکہ "اگریہ تج ہے، تو میر کے لئے بہی بہتر ہے کہ میں پوند خاک ہو جاؤں"۔ اُلہ صحابہ کرام پیٹر کے نہی بہت بچھ ترتی دی۔ کہ صحابہ کرام پیٹر کے اور اعانت نے بھی بہت بچھ ترتی دی۔ کیونکہ سی بہت بچھ ترتی دی۔ ایونکہ سی بہت بچھ ترتی دی۔ ایونکہ سی بہتر ہوئی اور سی بیاس نے اس فوال کی بہتر ہوئی اور سی بیاس نے اس فوالیس ایک جب بر موک میں رومیوں سے معرکہ آرائی بوئی اور سی بر ان کی کل رقم ان کووالیس سے کہ اب وہ فرائ کی کل رقم ان کووالیس سے کہ اب وہ فرائ کی کل رقم ان کووالیس سے کہ اب وہ فرائ کی کل رقم ان کووالیس نے دروی۔ توالی مص نے کہا کہ " تمہاری عاد النہ حکومت ہم کوا پی قد میم کا المائہ حکومت سے زیادہ پند ہے۔ ہم تمہارے عامل کے ساتھ ہر قل کی فوج سے معرکہ آراہوں گے۔ یہود یوں نے تورات کی قسم می اگر کہا کہ "جب سی ہم علوب نہ ہو جا کمیں ہر قل کی عامل می ساتھ ہر قل کی فوج سے معرکہ آراہوں گے۔ یہود یوں نے تورات کی قسم می کہار کہا کہ "جب سی ہم علوب نہ ہو جا کمیں ہر قل کا عامل می معلوب نہ ہو جا کمیں ہر قل کا عامل می معلوب نہ ہو جا کمیں ہر قل کا عامل می معلوب نہ ہو جا کمیں ہر قل کا عامل میں داخل نہیں ہو سکا۔ "

اس گروید گی کا بتیجہ بیہ تھا کہ بہی لوگ تمام فوجی کام جن پر فوٹ کی کامیابی کادار و مدار ہے۔ انجام دیتے تھے۔ جاسوسی کرتے تھے۔ مینابازار لگاتے تھے اور دشننی کی خبریں لاتے تھے۔ منجم البلدان میں ہے۔

وكان الدهاقين ناصحرا المسلمين ودلو هم على عورات فارس و اهدو اهم و اقاموا لسهم الاسواق\_

د ہقانوں نے مسلمانوں کی خیر خواہی کی۔ان کوایرانیوں کی کمزوریاں بتائیں۔ان کوراستاد کھایا اوران کیلئے بازار لگائے۔

سحابہ کرام ہے۔ حرایفوں کواس طرز عمل نے خود یقین دلادیا تھا کہ یہ جو قوم معاہدہ کیاس قدر پابند ہواس کی اخلاقی طافت کو مقابلہ نہیں کیا جاسکا۔ چنانچہ جب مسلمانوں کی فوج ہے ایک رومی قیدی بھاگ اکا۔ اور ہر قل نے اس سے مسلمانوں کے حالات پوچھے تواس نے کہا کہ "وواوگ دن کو شہوار اور رات کو راہب ہوتے ہیں۔ جس قوم سے معاہدہ کرتے ہیں۔ اس سے ہر چیز یہ قیمت لیکر کھاتے ہیں اور جس شہر میں داخل ہوتے ہیں امن وامان کے ساتھ داخل ہوتے ہیں امن وامان کے ساتھ داخل ہوتے ہیں امن وامان کے ساتھ داخل ہوتے ہیں "بہر قل نے ہیہ من کر کہا کہ اگر " یہ بچ ہے تودہ میر سے ان دونوں قد موں کے بینے کی زمین تک کے مالک ہو جا نمیں گئے گئے تھی خودہ میر سے ان دونوں قد موں کے بینے کی زمین تک کے مالک ہو جا نمیں گئے "۔ "

ا: الصنا٢ ٣١٣ : فتونّ البلدان منحه ١٣٣٧.

ا: مجم البلدان ذكر كوفه \_\_\_\_\_ البرى صفحه ٢٣٩٥\_

 ۹) سحابہ کرام ﷺ کی فقوحات کا ایک سبب ان کا اتحاد وایتلاف تھا۔ اللہ تعالی خود قرآن مجید میں فرما تاہے۔

الله تعانی کی نصر و تائید اوراس اتحاد نے رسول الله ﷺ کودنیا کی ہر مادی طاقت ہے ہے نیاز کر دیا تھا۔ چنانچہ خوداللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما تا ہے،

يا ايها النبي حسبك الله من اتبعث من المومنين المومنين المومنين المي يغير تير الكفراور مسلمان كافي بيرا

1) ان اسباب کے علاوہ اور دوسر ہے اخلاقی اوصاف۔ مثلاً ندہی پابندی و فا، صدق ،اصلاح اور مواسات و غیر و نے بھی صحابہ کرام پھر کی فقوعات کو بہت کچھ ترقی دی۔ صحابہ کرام پھر کی فقوعات کو بہت کچھ ترقی دی۔ صحابہ کرام پھر کی اور ملاقت کا غیر قو موں پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا تھا۔ چنا نچہ عجمیوں نے جب ان کے تیم دیکھ تو نہایت حقارت آمیز لہج میں کہا کہ "یہ نکلے ہیں "لیکن ان کی روحانیت مجمیوں کے بڑے بزے بزلوں کو مرعوب کر دیتی تھی۔ ایک بار بمقام قاد سیہ صح کی اذان ہوئی تو تمام صحابہ پھر اس تیزی سے نماز اداکر نے کیلئے دوڑے کہ ایرانیوں کو دھوکا ہواکہ حملہ کرنا چاہتے ہیں لیکن جب رستم نے دیکھا کہ وہ ایک روحانی آواز پر اس قدر جلد جمع ہو جائے ہیں تو خود بخو دبول اٹھا کہ "عمر میر اکلیجہ کھا گیا"۔ "

ای جنگ میں جب ایک ایرانی گر فتار ہوااور اس نے مسلمانوں کے اخلاقی منظر کو دیکھا تو مسلمان ہو گیااور کہا کہ "جب تک تم میں بیہ و فائ بیہ صدافت ، بیہ اصلاح ، بیہ مساوات ہے تم لوگ شکست نہیں کھا کتے "۔'

اا) بعض او قات سحابہ کرام ﷺ کی ظاہر شان و شوکت، پھے کم موٹر اور ان کا ظاہر ی جوش و خروش ہیں کہتے کہ مر عوب کن نہ تھا۔ حضرت حارث بن یزید عظف بحری کا بیان ہے کہ میں مدینہ آیا تو دیکھا کہ مسجد تھیا تھے ہمری ہوئی ہے۔ سیاہ حجمنڈیاں لہرار ہی ہیں۔ حضرت میں مدینہ آیا تو دیکھا کہ مسجد تھیا تھے ہمری ہوئی ہے۔ سیاہ حجمنڈیاں لہرار ہی ہیں۔ حضرت بال حظفہ رسول اللہ پھلائے کے سامنے تلواد لگائے ہوئے کھڑے ہیں۔ میں نے ہو چھا یہ کیا ہے ؟لوگوں نے کہا آپ عمرہ بن العاص عظمہ کوایک مہم پر دوانہ فرماد سے ہیں۔ کیا ہے ؟لوگوں نے کہا آپ عمرہ بن العاص عظمہ کوایک مہم پر دوانہ فرماد سے ہیں۔ ک

فتح کمہ کے زبانہ میں کفار کو اس جوش اور اس ظاہر کی شان و شوکت کا نہایت موٹر اور آپ مرحوب کن منظر نظر آیا۔ رسول اللہ پیلٹے کے ساتھ دس بزار جان نار شریک ہے اور آپ نے ہم حضرت ابوسفیان ہیں اسلام لا چکے تصر سول اللہ پلٹے نے ان کو صحابہ کرام ہیں کہ جوش موٹ کے ان کو صحابہ کرام ہیں کہ جوش ہے ہوئی ہے کہ ان کو سے ہر خوب کرنا چا اور دھزت عباس ہیں کو تھم دیا کہ ان کو یہ پراٹر منظر دکھائیں۔ بوشفیان کو انہوں نے ایک مقام پر دوک لیا۔ جب رول اللہ پلٹے کے ساتھ یہ دے تر تیب متعلق حفرت عباس ہی مرحوب کرنا چا اور دستے ابوسفیان کو اسلام کے ساتھ دونے تو ہر دستے ابوسفیان کے ساتھ دونے تو ہر دستے ابوسفیان کے ساتھ دونے تو ہر دستے ابوسفیان کے ساتھ دونے تر تیب متعلق حفرت عباس ہی مرح جبینہ ،سعد بن فر میں ابولے سے گذر اانہوں نے پہلے دیے والی انہوں نے پہلے دیے اور شہر سے گذر النہوں نے پہلے دیے اور خوب کر کہا کہ مجھے ان سے کوئی واسطہ نہیں، سب کے آخر میں ایک عظیم الشان انہوں نے نام ہو چھے ان سے کوئی واسطہ نہیں، سب کے آخر میں ایک عظیم الشان حضرت عباس ہی خر جس ایک تھے ان سے کوئی واسطہ نہیں، سب کے آخر میں ایک عظیم الشان حضرت عباس ہی خوب کہا کہ "بے انھار ہیں "خوب میں ایک چھونا ساوستہ گذر اجس کے علم مدن بی بیون کہ تھے اور خود شم نہیں تو تھے گئی ان بی پر وانوں کے جمر مث بی بردار حضرت زیر بن عوام می جو تھے اور خود شم نبوت پیٹ کا علم نصب کیا گیا، اور صحابہ کرام ہیں اس جوش تھے اور خود شم نبوت پیٹ کا علم نصب کیا گیا، اور صحابہ کرام ہیں اس جوش تھے اور خود شم نبوت پیٹ کا علم نصب کیا گیا، اور صحابہ کرام ہیں اس

سحابہ کرام ﷺ جب کوئی فوجی خدمت انجام دیتے تو یہ جوش اور بھی تازہ ہو جاتا، غزوہِ خندق کے زمانہ میں موسم نہایت سر داور رسد کاسامان اس قدر کم تھاکہ

يوتون بملاء كفي من الشعير فيصنع لهم باهالة سنحة توضع بين يدي القوم والقوم حياع وهي بشعة في الحلق و لها ريح منتن.

اسوة محابي هد- دوم صحابہ کے اس معلی مجرجو آٹااور سڑی ہوئی،بدبودار بدسرہ چرنی کے ساتھ ملاکر پکلیا جا تاوراس كرسنه قوم كے سامنے يه بد مز ماور بد بودار كھانار كا دياجا تا زمین اس قدر سخت متی کہ بعض پھروں کے توزنے میں سحابہ کرام دی کے مجموعی طاقت نے جواب دے دیالور خود رسول اللہ ﷺ کوائی معجزانہ طاقت ہے کام لیمایڑالیکن باایں ہمد صحابہ اللہ کے جوش کابیر حال تھاکہ نہاہت بلند آ بھی کے ساتھ بدر جزیر صفح جاتے تھے، ابدا مابقينا ہم نے محم ﷺ کے ہاتھ پر جہاد کیلئے بیعت کی ہے اس وقت تک کیلئے جب تک زندہ میں یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ 🚓 یہ رجزیڑھ کرائ جوش کو تازو کرتے رہتے ہیں۔ مااهتدينا الله ٧, تصدقنا فدا کی فتم آگر فدا بدایت نه دیتا تو بم بدایت نه پاتے صدقه دیے نه نماز پرھے سكينة قدام ان Y پس اے خدا ہم پر اپنا عکینہ نازل فرما اور اگر دشمن نے مقابلہ ہو تو ہم کو ثابت قدم رکھ

ولي قد بغوا ان

ارادو ا فتنة

ان لوگوں نے (کفار نے) ہارے خلاف بغاوت کی ہے جب وہ لوگ جنگ کے خواہاں ہوتے میں توہم ان سے ابا کرتے ہیں جب اخير مصرع برميني تو آوازنهايت بلند موجاتي ماور مكرر فرمات البيعاء البيعاء

۱۲) محابہ کرام ﷺ کوان کی مستعدی اور سر گری نے بھی غزوات میں بہت کھے کامیاب کیا اوران کو مختلف جنگی خطرات سے محفوظ ر کھا۔

ایک بار آپ ﷺ سفر میں تھے۔ کفارنے ایک جاسوس کو بھیجا، دو آکر صحابہ کرام ﷺ

کے پاس بیفااور چیکے سے نکل گیا۔ آپ پیلائے نے تھم دیا کہ اسکو پکڑ کر قتل کر ڈالو۔ حضرت اکوع بھے۔ نہایت مستعد ، تیزر واور سر کرم سحانی تھے۔ سب کے آگے نکل گئے اور اسکو قتل کر ڈالا۔ ایک دوسر سے سفر جہاد میں سلمانوں کی فوجی حالت نہایت اہر تھی۔ اکثر اوگ پابیادہ تھے۔ فوج میں بہت سے کمز ور لوگ شامل تھے۔ اتفاق سے کفار کا ایک جاسوس آیااور سحابہ کرام پینا کی تمام فوجی کمز ور یوں کو دیکھ بھال کر چان ہوا۔ قبیلہ اسلم کے ایک مستعد سحانی نے اسکاتھ قب کیا اور اسکو جالیا۔ حضر سے سلمہ بن اکوع پہلے بھی چیھے تھے۔ اب انہوں نے آگے بڑھ کر اسکے اور اسکو جالیا۔ حضر سے سلمہ بن اکوع پہلے ہیں چیھے تھے۔ اب انہوں نے آگے بڑھ کر اسکے اور اسکو بالیا۔ حضر سے سلمہ بن اکوع پہلے ایکور کھونے کر اسکے گر دن اڑ اوی۔ ا

ایک بار عبدالرحمٰن بن عینیہ نے سواروں کے ایک دستہ کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے اونوں پر چھاپہ مارا۔ حضرت سلمہ بن اکوع عظیمتہ کو خبر بھوئی تو نہایت تیزی کے ساتھ پہلے مدینہ کارخ کیااور عرب کے طریقہ پر تمن باریا" صباحاہ "کانعرہ مارا پھر پلٹ کر انکاتعا قب کیا۔ وہ اگر چہ تنہا تھے اور دشمن تیر پر تیر برساتے تھے اور تلوار پر تلوار چلاتے تھے لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ نہ صرف او نظیوں کو واپس لیا بلکہ ڈاکو بھا گے اور اس سر عت اور بدحوای کے ساتھ بھا گے کہ ۳۰ سے زیادہ نیزے اور ہی جھوڑتے گئے۔ "

ابوداؤد كتاب الجباد باب في الجاسوس المعامن.

ا'وداؤد كتاب الجباد باب في السريد ترو ملى الل العسكر...

#### تغمير مساجد

مسجد قباءاور مسجد نبوی کی عالمگیر شہرت نے اگر چہ مدینہ منورہاور اس کے آس پاس کی اور تمام مسجد دل کو گم نام کر دیا ہے۔ تاہم تاریخ رال اور احادیث کی کتابوں سے معلوم ہو تا ہے کہ سحابہ ﷺ نے مدینہ کے مصل ہر جگہ بہ کثرت مسجدیں تعمیر کی تھیں اور ان میں باجماعت نماز ہوتی تھی فتح الباری میں حضرت جابر ﷺ سے مروری ہے۔

لقد لبثنا بالمدينة قبل ان يتقدم علينا رسول الله ﷺ بسنين نعمر المساحد حدو نقيم الصلوة الله المساحد حدو نقيم الصلوة المساحد عدو نقيم الصلوق المساحد عدو نقيم المساحد عدو نقيم المساحد عدو نقيم الصلوق المساحد عدو نقيم الصلوق المساحد عدو نقيم المساحد عدو

ہم رسول اللہ ﷺ کی تشریف آوری ہے کی سال پیشتر مدینہ میں معجدیں تعمیر کرتے تھے اور این میں نماز پڑھا کرتے تھے۔

دار تطنی میں نے کہ مسجد نبوی ﷺ کے متصل قبیلہ بنوعم، بنوساعدہ، بنوعبید، بنوسلمہ، بنو عبید، بنو سلمہ، بنوراتج، بنوزریق، اسلم، جہینہ اور بنوسنان کی نومسجدیں آباد تھیں۔ جن میں حضرت بلال ﷺ کی اذان کی صدا بہنچنے کے ساتھ جماعت شروع ہوتی تھی۔ آس دوایت کا ایک راوی لیمنی ابولہ یعہ اگر چہ ضعیف ہے کیکن اور روایات ہے اس کی تقدیق ہوتی ہے۔ امام بخاری نے ایک مستقل باب باندھا ہے کہ مساجد کو اشخاص کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے یا نہیں جاور اس باب میں جو عدیث لائے ہیں اس میں بہ تقریح مسجد بنوزریق کانام لیا ہے۔ طبقات ابن سعد میں ہے۔

ولحهينة مسجد بالمدينة. مريند صجنيه كاكي محديد

"صابہ میں ہے کہ خودر سول اللہ ﷺ نے اس مسجد کی داغ بیل ڈالی تھی"۔"
صرف انہی قبائل کی خصوصیت نہیں بلکہ کوئی قبیلہ ، کوئی محلّہ اور کوئی گاؤں مساجد سے
خالی نہ تھا۔ مندابن جنبل میں ایک مدنی سے روایت ہے کہ میں نے بنو غفار میں تماز پڑھی جور
سیجے مسلم میں ہے کہ اس قبیلے کے امام خفاف بن ایماء ابن رخصہ غفاری تھے۔ ایک راوی کا بیان
ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو قبیلہ بنو عبدالا شہل کی مسجد میں دیکھا۔ 'اس کتاب میں

ا: فتح الباري جلد ٤ صنى ١٩١ من المساجد ١٠ وار قطني كتاب الصلوة باب تمرار لمساجد

٣: طبقات ابن سعد جلد م صفحه ٦٤ من اصاب تذكره حضرت ابومريم جمني ...

۵ مندابن متبل جلد ۲ صفحه ۱۵۷ م

۲: اسدالغایه تذکره حفرت ثابت ابن الصامت انصاری رضی الله تعالی عند.

حطرت عبداللہ بن عمر تعلی دیاتہ کے حال میں لکھا ہے کہ وہ اپنے قبیلہ بنو تعلمہ کی مجد کے امام تھے۔ ابو سفیان عبدی کے حال میں صاحب اصابہ نے لکھا ہے کہ دہ بنو صباح کی مجد کے موذن تھے۔ انصار کی جو آبادیاں تعیں۔ سب میں الگ الگ مجدیں قائم تھیں۔ سجح مسلم میں ہے کہ حوالی دید میں انصار کے جو قصبے آباد تھے۔ عاشورہ کے دن رسول اللہ وطلا ان میں عام منادی کر اویے تھے کہ جولوگ روزہ وہ ابن اپنے روزے پورے کر لیس اور جوافظار کر بھے ہیں وہ ایجہ دن کاروزہ رکھیں۔ چانچہ صحابہ وی اللہ بنا ہوں کے کر مجدول میں نکل جاتے تھے۔ اس میں موطائے لام مالک میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر وزاد اللہ علی اک میں آئے۔ جس میں قبیلہ بنو معاویہ آباد تھا اور پو چھاکہ میں معلوم ہے کہ رسول اللہ عظیر نے تمہاری مجد میں کبران نماز برخی تھی۔ ا

قبائل اور آبادیوں کے علاوہ مدینہ کے راستوں میں بکٹرت مجدیں آباد تھیں اور ان میں رسول اللہ کا نے نماز پڑھی تھی، چنانچہ ام بخاری نے ایک خاص باب باندھا ہے جس کی سرخی بیہ ہے (باب المساحد التی علی طرق المدینة و المواضع التی صلی فیھا النبی کے تحت میں اس فتم کی مستعدد مسجدوں کاتام لیا ہے۔

ان تمام مساجد میں بہت م منجدیں حضرت عمر بین عبد العزیز طفی کے زمانے تک قائم تحمیل۔ چتانچہ جن مساجد میں رسول اللہ ﷺ نے نماز اوا فرمائی تھی انہوں نے ان کو دوبارہ منقش پھروں سے تقمیر کروایا۔ 'وفاءالوفاء میں ان مسجدوں کا مفصل حال لکھا ہے۔ ہم اس موقع بران کی ایک مختصر فہرست درج کرتے ہیں

مسحد جمعه

چونکہ رسول اللہ ﷺ نے اس میں پہلاجمعہ اوافر ملیا تھااس کئے وہ مسجد جمعہ کے نام سے موسوم ہو گئی۔

متجدفقيح

یہ مسجد قبائے مشرقی جانب وادی کے کنارے آیک بلند مقام پرواقع تھی اس کا ایک تام مسجد الشمس بھی ہے۔ جس کی وجہ تسمید بظاہر یہ ہے کہ بلند مقام پر ہونے سے سورٹ کی شعامیں سب سے پہلے ای مسجد پر پڑتی تھیں۔

المستحيح مسلم كماب الصابر باب من اكل في عاشور وفليكف بقية يوم.

٢: مِوَطَاكِمَابِ الصَّلُوهِ بِاسِناجِاء فَى الدعامِد

۳: فتحالباري جلداول صفحه اليسم

#### مسجد بنو قريظه

بنو قریظ کے مکانات کے کھنڈرای کے متعل تھے۔ حافظ ابن حجرنے لکھاہے کہ محاصرہ کے زمانے میں رسول اللہ ﷺ نے حضرت سعد بن معاذ عظیمت کی تیار داری کیلئے جو معجد متعین کردی تھی وہ بظاہر یمی مسجد تھی۔

مشربه ام ابراہیم

ید ایک باغ کے اندرایک بالا خانہ تھا۔ اور حضرت ماریہ قبطید رصی الله عنها ای میں رہتی تصیب آب نے کے اندرایک بالا خانہ تھا۔ اور حضرت مارید قبطید رصی اس نے مسجد کی صورت اختیار کرلی تاہم کوئی دیوار قائم نہیں کی کئی بلکہ او حراو حرسے پھر کھڑے کروئے گئے۔

مسجد بنو ظفر

یہ مجد نقیع کے مشرقی جانب واقع تھی۔

مسجد بون معاوبيه

اس مسجد کانام مسجد اجابہ مجی ہے جس کی وجہ جیسا کہ صبح مسلم کتاب الفتن میں مدہ کہ اس میں رسول اللہ ﷺ کی ایک دعام غبول ہوئی محی۔

مسجد فتتح

چونکہ غزدواحزاب میں رسول اللہ ﷺ نے اس میں اللے کا کی دعا کی ما گی تعین اسلے اس کا ایک تام مجد احزاب بھی ہے جس کی وجہ تسمید ظاہر ہے۔ اسکے آس پاس اور تین مجدی تعمین جو اس تام بیسے موسوم تعمین۔

محدقبلين

یہ مسجد واوی عقیق کے کنارے واقع متمی بعض لوگوں نے نزدیک چونکہ تحویل قبلہ ای مسجد میں ہوئی تقی اس کئے اس کاریام پڑھیا۔ مسجد میں ہوئی تقی اس کئے اس کاریام پڑھیا۔

متجدالسقيا

حضرت سعد بن ابی و قاص حفظه کاایک قطعه زمین تھا۔ جس میں ایک کنوال تھا جس کو مقیاء کہتے تھے۔ یہ مسجدای کنوائیں کے متعمل آباد تھی۔

مسجد ذباب

ذباب ایک پہاڑ کانام ہے جس پریہ مسجد واقع تھی۔

مسجداحد

يد مجد كوه احد ك متصلي واقع تقى-

ان مساجد کے ملاوہ و فاءالو فاء میں مسجدوں کے نام بھی مذکور بین جن کو ہم اختصار کے خیال ہے نظر انداز کرتے ہیں۔

مدید اور حوالی مدید کے علادہ عرب کے جن ممالک میں اسلام پھیلادہ ان سحابہ کرام پھیا ہواں سحابہ کرام پھیا تو فیسٹ سعیر کیس۔ رسول اللہ پھلا نے متعدد سحابہ پھی کو بت شکنی کیلئے طائف بھیجا تو علم دیا کہ جبال جبال بیابت نصب تھاو ہیں مسجد تقمیر کی جائے تاکہ خداوہاں ہو جا جائے جبال ہو جا نہیں جا تاتھا۔ '

آ فرآب احملام کی شعاعیں سواحل یمن پر پڑیں اور یہال کا ایک فلیلہ عبدالقیس اسلام لایا تو اس فلیلہ نے جو مجد تقمیر کی اس کویہ شرف حاصل ہوا کہ مسجد نبوی ﷺ کے بعد جمعہ کی سب ہے پہلی نماز ای مسجد میں اداکی گئی۔ ن

صنعاه میں بھی کوہ ضبیل کے پاس ایک مسجد تھی۔ چنانچہ رسول القد پیلا نے وہاں حضرت طلق دبر بن نجنس کلبی عظیم کو اشاعت اسلام کیلئے بھیجاتو فرمایا کہ اس مسجد میں جانا۔ سی حضرت طلق بن علی بھیم سے روایت ہے کہ جب بھاری قوم کاوقد آپ پیلا کی خدمت میں حاضر ہوااور اس کیا کہ بھارے ملک میں ایک گرجا ہے تو آپ پیلا نے ان لوگوں کی درخواست پر اپنو وضو کا پانی بخنیت فرمایا اور ہدایت فرمائی کہ گرجے کو توڑ ڈاٹوں اور اس پانی کو چھڑک کر وہاں مسجد وضو کا پانی بخنیت فرمایا کہ کر مسب ارشاد مسجد تقمیر کرلی۔ ابود اور میں ایک روایت ہے۔ بناو۔ چنانچہ ان لوگوں نے واپس جا کرحسب ارشاد مسجد تقمیر کرلی۔ ابود اور میں ایک روایت ہے۔ کان رسول الله صلی الله علیہ و سلم یا مرتا بالمساجد ان نصنعها فی دیار نا ناد نصلح صنعتها و نطهرها۔

ر سول الله ﷺ بم کو حکم دیتے تھے کہ اپنے دیار میں عمرہ مسجدیں بنائیں اور ان کو پاک و صاف رکھیں۔

ابو داؤد کتاب الصلوۃ باب اتخاذ المساجد فی الدور میں اس حدیث کو درج کیا ہے جس سے ثابت ہو تاہے کہ بید دہ مسجدیں تھیں جو آپ کے حکم سے سحابہ الحظیۃ اپنے گھروں میں بنالیتے سے لیکن دیار کے افظ سے بظاہر بید مفہوم ہو تاہے کہ بید حکم باہر کے مسلمانوں کے متعلق ہوگا۔ بہر حال اسلام جہال جہال بھیلا دہاں مسجدیں تقمیر ہو تمیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ تہیں فوج

ا" - اسدالغابه تذكره تميم بن غيلان بن سلمه التقل -

٣ - بخاري كماب الجمعة باب الجمعية في القرى والمدن-

۳ - ابسابه تذکره «هرت دیرین جینس کلبی رضی الله عندر

نشی کرتے تھے توساتھ ساتھ میہ ہدایت بھی کرتے تھے۔

اذا ربتم مستحدا او سمعنم موذنا فلا تقتلوا احدا .. الم اگر تهیں معدد کیمویاوین کی آواز سلوتووہاں کسی کو قتل ند کرو۔

فلفاء راشدین کے زمانے میں فقوعات کے ساتھ ساتھ جابجا اسلام اور مسلمان دونوں پھیل گئے اوراس لئے فلفاء راشدین کے اس می سخترت مسجدیں تعمیر کروائیں۔ حضرت ابو بحر کے اللہ کا زمانہ تو نبایت مختصر اور بر آشوب تھالیکن حضرت بمر کے عبد میں ہر شہر میں کمانہ کم ایک ورنہ بعض بعض شہر ول میں متعدد مسجدیں تعمیر ہو کیں۔ چنانچ انہوں نے شام میں کو لکھ کہ ہر ہر شہر میں ایک ایک مسجد تعمیر کی جائے۔ 'کوفہ آباد کیا گیا تو حضرت عمر کی جائے۔ 'کوفہ آباد کیا گیا تو حضرت عمر کی جائے۔ 'کوفہ آباد کیا گیا تو حضرت میں کا مسجد کے تعم سے ہر قبیلہ کیلئے الگ الگ مسجد نی تعمیر ہو کیں چنانچ جب کوف والوں نے حضرت سعد کی تھا ہت کی کہ وہ نھیک طور پر نماز شہیں پڑھا تے او مسرت عمر کی تعمیر ہو کیں۔ ' اس طرح بھر ہی آبادی کے ساتھ ہر قبیلے کیلئے الگ الگ مسجد میں تعمیر ہو کیں۔ ' اس طرح بھر ہی آبادی کے ساتھ ہر قبیلے کیلئے الگ الگ مسجد میں تعمیر ہو کیں۔ ' اس طرح بھر ہو کی آبادی کے ساتھ ہر قبیلے کیلئے الگ الگ مسجد میں تعمیر ہو کیں۔ '

عراق فتح ہوا تو ہر جگہ مسجدی تعمری کی تنئیں سب سے پہلے حضرت مد میں نے دائن میں جامع مسجد تقمیر کروائی۔ پھر حضرت حذیفہ بن الیمان عظمہ نے اس کی قدارت کواور وسنے و مستحکم کیا۔ اس کے بعد بہتر تیب کو فیہ اور ابنار کی مسجدیں تمییر ہو تمیں۔ ق

حضرت عتبہ بن فرقد ﷺ موصل کے گور نر مقرر ہوئے توانہوں نے ایک مسجد تقییر کروائی۔ معضرت عمر ﷺ نے ان کو معزول کر کے حضرت ہر ثمہ بن عرفجہ البارقی ﷺ کو وہاں کاوالی مقرر کیا توانہوں نے وہاں مسلمانوں کی ایک مستقل نو آبادی قائم کی اور ان کیلئے ایک جامع مسجد تقییر کروائی۔ "

ابوداؤد كتاب الجبياد باب في دعاء المشر كين ...

ت حنن المحاصر علم ٢٠٠٣ وكر جوامع معر ، حن المحاصرة كي اصل مهارت يه بها افتتح عمر البلدان كتب الى الى موسى وهو على البصرة مامرة الا تيجاد مسجد الحماعة وتيخد المقبائل مساحد فاذا كان يوم الحمعة الصدوا الى مسجد الجماعت و كتب الى سعد بن ابى وقاص وهو على كوفة بمثل دالك و كتبا الى عمروس العاص وهو على مصرمبئل ذالك كتب الى امراء اجماء الشام ال الايسدوائي الفرامي وال ير بوالمائن و الا تيخلوا في كل مدينة مسجد واحدا و لا تيحد الفيائل مساحدو كال الباس متمسكين مامر عمرو وعهده

٣: بخارى كمّاب الصَّلُوة بابُ وجواب القرَّ ، قال ما والها ، وم في الصلوة كلِّها في الحضر والسفر

٥: حسن المحاضرون ٢ص ١٣٣ ذكر جوامع مصرية

د. فنون البلدان م ٢٩٠٥ ١١ ١ ما خابه تذكره معنزت عنبه أن فرقد

<sup>2.</sup> فتوت البلدان سغمه ٣٠٠.

حضرت سعید بن عامر بن حذیم ﷺ جزیرہ کے دالی مقرر ہوئے تورقہ اور رہا کی مسجدیں تغییر کرائمیں ان کے انقال کے بعد حضرت عمیر بن سعد ﷺ ان کے قائم مقام ہوئے تو دیار ربید اور دیار معفر میں متعدد مسجدیں تغییر کرائمیں۔ ا

مصر تنخ ہوا تو حضرت عمرو بن العاص ﷺ نے دہاں نہایت عظیم الثان مسجد تغییر کرائی اور تقریبائی سحاب ہے۔ اس کا قبیلہ سیدھاکیلہ اس مسجد میں بخور بھی سلکایا جا تا تھا۔ اس مسجد میں بخور بھی سلکایا جا تھا۔ اس مسجد تیار شام میں لاذقیہ فتح ہوا تو حضرت عبادہ بن صامت مسجد تیار ہوئی اور بعد کواس کواور تو سیع دی گئے۔ ا

حضرت عثمان بن العاصی ﷺ نے بحری تملہ کرکے توج کو فتح کیا تو دہاں عرب کی ایک نو آبادی قائم کی اور وہاں متعدد مسجدیں بنوائیں۔ ع

تجدید ممارت کے ساتھ حضرت عمر عظیہ نے مسجد نبوی کے ایک کوشہ میں ایک چہوترہ بھی بنولیا کہ جولوگ شور وشغب کرنایا شعار وغیر ہر بر صناحیا ہیں دہیں جاکر پڑھیں۔ آ

سن عادہ میں حرم کی عمارت کو بھی بہت کچے وسعت دی جن نو کوں نے بالکل خانہ کعبہ کے متصل مکانات بنوالئے تھے۔ حضرت عمر حظہ نے ان سے کہاکہ "کعبہ خداکا کھر ہے اور کھر کیلئے صحن جائے لیکن تم نے الئے کعبہ بی کو د بالیا ہے اس نے تم کو نہیں د بایا ہے۔ چنانچہ اس غرض سے تمام مکانات منہدم کرواد ئے۔ پہلے خانہ کعبہ کی کوئی دیوار نہ تھی حضرت عمر حظہ نے اس کے کرد چار دیواری بنوائی اوراس پر چراخ جلوائے۔ ف

کعبہ پر اگر چہ غلاف ہمیشہ سے چر حملا جاتا تھا۔ چنانچہ جا بلیت میں نطع اور مغافر کا غلاف چر حاتے تنے اور رسول اللہ ﷺ نے یمنی کپڑوں کے غلاف چر موائے لیکن حضرت عمر ﷺ

ا: فتوح البلدان منفيه ١٠٦ ٢٠ حسن المحاضر ومنفيه ٥٨ جلد يول ـ

ا: فتوح البلدان منحه ۱۳۹۶ به منوح البلدان منحه ۱۳۹۳ به

ه: بخارى باب بنيان الكعبه م المراس الكوال وكر مسجد الحرام... معم البلد الن وكر مسجد الحرام...

نے قباطی کاغلاف تیار کرولیاجو نہایت عمدہ مصری کپڑاہو تاہے۔

حضرت عثمان عظانہ کے عہد خلافت میں بہ کشرت نو آبادیاں قائم ہو کیں اور بہ کشرت مسجدیں تقییر ہو کیں انہوں نے حضرت امیر معاویہ عظانہ کو غزاہ ہر کی اجازت دی توساتھ ساتھ یہ حکم بھی دیا کہ متعینہ فوج کے علادہ تمام سواحل پر جدید فوجی آدمی آباد کرائے جا کیں ان کو جا گیریں اور جلاد طن شدہ لوگوں کے مکانات دیئے جا تیں۔ مسجدیں تغییر کرائی جا تیں اور ان کے دیا نے جا تیں۔ مسجدیں تغییر کرائی جا تیں اور ان کے دیا نے جا تیں۔ مسجدیں تغییر کرائی جا تیں اور ان

حضرت عثمان عظی نے حرم محترم کی عمارت کو اور بھی وسعت دی۔ ارد گرد کے تمام مکانات خرید کر گرواد کے اور ان کی زمین کو حرم میں شامل کردیا۔ انہوں نے مسجد حرام میں سے جدت کی کہ رواق بنوائے جن کوان کے اولیات میں شار کیاجا تاہے۔ ت

حضرت علی کرم الله وجبہ کے عہد جن آگرچہ بہت کم مسجدیں تقبیر ہو کس تاہم یہ سلسلہ بالکل منقطع نہیں ہول فتوح البلدان جن ہے کہ انہوں نے حضرت اشعب بن قیس منطقہ س کو آذر بائجان کاوائی مقرر کیاوہ آئے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ مسلمان ہو کر قر آن مجید پڑنچے ہیں انہوں نے ارد نیل ایک نیاشہر آباد کیاوہاں بہت ہے عرب بسائے اور ایک مسجد تقبیر کروائی۔ اسکے علاوہ ان کے عہد جس ہم کواور کسی جدید مسجد کانام نہیں ملک

معرت امیر معادیہ علی کے زمانے میں بہ کرت نو آبادیاں قائم ہو کی اور نو آبادیوں کے ساتھ مساجد کا تقیر ہونالازی تھا۔ انہوں نے جزیرہ قبرس کو تلح کیا تو وہاں ایک شہر آباد کرایا

ا: فَيَوْحَ الْبِلُدَانِ مَبْحِهِ ٣٥٠ . \* فَوْحَ الْبِلْدَ الْنِ مَنْحِيدٌ ٣١٠.

٣: منج مسلم باب فعنل بتاء المساجد. ١٦: خلاصة الوفاء منح ١٣٠١.

٥: ايوداؤد كماب العسلوة باب في مناه المساجد ٢: فتوح البلد الن صفح ١٥٠٠

<sup>2:</sup> فتوح البلدان صفحه عسس

اور بارہ بزار فوجی آدمی متعین کئے۔ جنہوں نے وہاں متعدد مسجدیں تغمیر کیں۔ ان کے عہد میں افریقہ فتح بواتو عقبہ بن نافع فہری نے جو وہاں کے گور نر تھے وہاں مسلمانوں کی ایک ایک مستقل او آبادی قائم کی بہت سے مکانات اور ایک جامع مسجد بنوائی۔ '' حضرت امیر معاویہ ﷺ نے ان مسجدوں میں بھی توسیع واضافہ کیا جو ان سے پہلے تغییر ہو چکی تھیں مثلاً انہوں نے زیاد کو ابسرہ کا گور نرمقرر کیا تواس نے وہاں کی مسجد کو نہایت و سعت دی اور اس کو اینٹ اور چونے سے بنوائی حصت بنوائی۔ ''

حضرت امير معاويہ علي الله عن نامن ميں فن تقيير ميں بھى ايك جديد ترقی ہوئی ليمن حضرت عبدالر حمٰن بن سمرہ علی ہوان کی جانب ہے جستان کے عامل تھے آئے تواپنساتھ کابل ہے چند غلام لائے۔ جنہوں نے ان کے محل ميں کابلی طرزکی ایک مسجد تقمير کی۔ سمسر میں جو مسجدی تقمير ہوئی تھیں اب تک ان میں منادے نہیں ہے۔ حضرت سلمہ بن مخلد جنی نے جو حضرت امير معاويہ جنی کی طرف ہے مصرکے گورز تھے۔ سن ۱۹۵ میں مساجد میں مساجد میں منادے بنوائے۔ ه

انصاب حرم

حرم کے حدود سے چو کا۔ بہت سے شر کی احکام متعلق ہیں اس لئے اس کے ہر طرف پھر کھڑ سے کرد نئے گئے تھے۔ جن کو انصاب حرم کہتے تھے۔ ہر زمانے میں ان پھر وں کی تجدید ہوتی رہی۔ سب پہلے رسول اللہ پہلا نے حضرت تمیم بن اسید چھٹ کو اس خدمت پر مامور کیا ' اس کے بعد حضرت عمر چھٹ نے اس کی تجدید کرائی۔ ''

حضرت امیر معاویہ ﷺ کے زمانے میں پھر تجدید واصلاح کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے حضرت کرزبن علقمہ ﷺ سے بیاکام لیاد <sup>۵</sup>

ا فتوت البلدان صفحه ۱۳۳ بـ النوع البلدان صفحه ۲۳۳ بـ ا

الم: فتوح البلدان صغير ١٠٠٣ .

٣- فتوت البلدان صفحه ٥٥ سور

اصاب تذكره سلمه بن مخلدر منى الله عنه.

۱. - الدائغابه تذکره حضرت تمیم بن اسیدً -

<sup>2/</sup> اسدالغابه تذكره حضرت مخرمه بن نو فلُّ.

المساسدالغابه تذكره حضرت كرزبن عاقمة أ

#### خدمات متفرقه

مىچدى صفائى

ایک بارکسی نے متحد نبوی ﷺ میں تھوک دیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے ملاحظہ فرمایا تواس قدر برہم ہوئے کہ چبرہ مبارک سرخ ہو گیاا یک سحابیہ اٹھیں اور اس کو مٹادیا اور اس جگہ خو شبو لگائی۔ آپ نہایت خوش ہوئے اور فرمایا کہ خوب کام کیا۔ '

ایک سیابیہ تھیں جو ہمیشہ مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھیں۔ یہ ایک ایسانیک کام تھا کہ رسول اللہ ﷺ ان کی نہایت قدر فرماتے تھے۔ چنانچہ جب ان کا انقال ہوا تو سیابہ کرام ﷺ ان کوراتوں رات و فی کردیاور آپ ﷺ کواطلاع ندوی آپ ﷺ کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں فہر کی؟ ہولے "حضور ﷺ استراحت فرمارے تھے ہم نے تکلیف دینا کوارا مہیں کیا۔ ع

مسجد ميں روشني کاانتظام

سخابہ کرام ہے۔ کمجور کی شاخوں کی مشعل بناتے تھے اور مبحد نبوی ﷺ میں روشن ارتے تھے۔ مد توں بہی حالت رہی۔ اس کے بعد حضرت تہم دار می حیات ایک تجارت پیشہ نام مجمور گانام فتح تھا۔ بیت المقدس نے زینون کا تیل اور قند میل لایااور مبحد میں روشنی کی رسول الله ﷺ نے دیکھا تو فرملیا کس نے روشنی کی ہے؟ غلام کانام معلوم ہوا تو اس کانام فتح کی بجائے مرائ رکھ دیا جس کے معنی چراغ جلانے والے کے ہیں۔ تعمر حضرت عمر حظی نے مساجد میں اور بھی وسیعے بیانے پر روشنی کا انتظام کیا۔ چنانچہ ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہد نے مساجد ول میں قند بلوں کی جگر گاہدے ویا تھام کیا۔ چنانچہ ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہد نے مسجد ول میں قند بلوں کی جگر گاہدے ویا تھام کیا۔ پنائی کر سے علی مساجد کوروشن کیا اس طرح خداان کی قبر میں بھی روشنی کر ہے۔ تا مسجد میں بخور کا انتظام ایک بار حضرت عمر حظیم کرنا چاہا گئی نہ ہوا اسلئے تھی دیا کہ اگیا تھی میں رکھ کر مسجد میں ساگایا جائے تا کہ تمام تقسیم کرنا چاہا لیکن کافی نہ ہوا اسلئے تھی دیا کہ انگیا تھی میں رکھ کر مسجد میں ساگایا جائے تا کہ تمام تقسیم کرنا چاہا لیکن کافی نہ ہوا اسلئے تھی دیا کہ انگیا تھی میں رکھ کر مسجد میں ساگایا جائے تا کہ تمام تقسیم کرنا چاہا لیکن کافی نہ ہوا اسلئے تھی دیا کہ انگیا تھی میں رکھ کر مسجد میں ساگایا جائے تا کہ تمام ساگانے بیا تو است میں ساگایا جائے تا کہ تمام ساگانی کائی نہ ہوا سائے تھی دیا کہ انگیا تھی ہیں دکھ کر مسجد میں ساگایا جائے تا کہ تمام سائٹ کائی نہ ہوا سائے تھی دیا کہ انگیا تھی ہیں۔

ا نيائي كتاب العلاه باب تحسنق السجد

r سنن ابن ماجه كماب البما تزياب ماجاه في العسلوه على بقر ة .

اسدالغابه مذکره سراحه

۱۲٪ اسدالغابه تذكره معترت عمرًـ

مسلمانوں کواس سے فائدہ ہوان کے بعد تمام خلفاء نے اس انظام کو قائم رکھا۔ کا مسجد کی گر انی

حضرت عمر عظی نہایت اہتمام کے ساتھ مسجد کی محمر انی فرماتے تھے عموماً عشاء کے بعد مسجد میں آتے اور کسی بیکار مخص کو دیکھتے تو نکال دینے۔ البتہ نمازی اس سے مشتنی تھے حضرت عان بھٹ کا بھی بھی جان محمد کے کسی کوشہ عثان بھٹ کا بھی بھی جا والے دن عصر کی نماز کیلئے آئے تو دیکھا کہ مسجد کے کسی کوشہ میں ایک درزی جیشا ہوا ہے۔ اس کو نکل جانے کا حکم دیالو کوں نے کہاوہ مسجد میں جماز و دیتا ہے در دان بند کرتا ہے۔ بھی بھی جھڑ کاؤ بھی کرتا ہے "بولے "میں نے رسول اللہ مسجد سے الگ رکھو۔ ع

#### اذان

صحابہ کرام ﷺ اذان کو نہایت تواب کاکام سمجھتے تھے۔ اسلنے اس خدمت کو نہایت شوق کیسا تھ انجام دیتے تھے۔ بھڑت تھر اکام کمل ہو جاتا۔ حضرت ابن ام کمتوم اور حضرت برال عظمہ نے توابی زندگی ہی اس خدمت بروقف کردی تھی اوراس کو نہایت مستعدی کے ساتھ انجام دیتے تھے مسجد نبوی کے متصل ایک صحابیہ کامکان سب سے بلند تر تھا۔ حضرت بلال عظمہ صبح ترکے وہیں آ جاتے ور طلوع فجر کا انظار کرتے۔ بب صبح طلوع ہوتی تواسی مکان کے اوپر چڑھ کر فوان دیتے افران دینے کے بعد رسول اللہ پھٹے کا تظار کرتے۔ بب صبح طلوع ہوتی تواسی مکان کے اوپر چڑھ کر فوان دیتے افران دینے کے بعد رسول اللہ پھٹے کا شانہ نبوت سے ہر آ مد ہوتے توا قامت کہتے۔ ع

اقامت نبایت ذمه داری کاکام ہے کین صحابہ کرام کے اس خدمت کو نبایت شوق کے ساتھ انجام دیتے تھے۔ مہاجرین پہلے بہل مدینہ میں آئے تو حضرت سالم مولی ابی حذیفہ کے المت کرتے تھے۔ حضرت عمرو بن سلمہ کے اقبیلہ مسلمان ہوا توان لوگوں نے رسول اللہ علی ہے ہو چھاکہ ہم میں کون امامت کرے گا؟ آپ کھا نے فرملیا جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہم میں کون امامت کرے گا؟ آپ کھا نے فرملیا جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد تھرو بن سلمہ کھی کا س آگر چہ صرف سات آٹھ برس کا تھا تاہم ان کو قرآن سب سے قران سب سے زیادہ یاد تھا۔ اس لئے ان لوگوں نے انہی کولام بنلیا اور دہ عمر بھران کے لام تھے۔ حضرت این ام محتوم کھا تھا۔ حضرت معاق

ا: خلاصته الوفاء صفحه ۱۷۲۰

٣ - خلاصة الوقاء صفحه ١٩٤٧.

الناز ابوداؤد كماب الصلوة ابواب الاذان.

بن جبل عظی اپنی قوم کے لام تھے لیکن پہلے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لیتے تھے۔ تب اپنی مبجد میں جاکر لامت کرتے تھے۔ حضرت اسید بن حفیر عظیہ اپنی قوم کے لام شخصے دون اسید بن حفیر عظیہ اپنی قوم کے لام شخصے دون اربو کے تورسول اللہ ﷺ عیادت کو آئے۔ ان او گول نے کہ "بمار العام بیار ہے "۔ فرمایا "دوہ بیٹے کر نماز بواکرو"۔ لیمام خلفاء اور فرائض خلافت کے ساتھ یہ فرض بھی اواکرتے تھے۔

حجاج کی خدمت

صحابہ کرام بھی جاج کی خدمت کو بڑے تواب کا کام سجھتے تھے ور نہا ہت فیاض کے ماتھ ان کے آرام و آسائش کا سلان بھم بنجاتے تھے۔ حضرت عمر حظیہ نے اہل کمہ کو عام عظم دیا تھا کہ دوا ہے گروں میں دروازے نہ لگا میں تاکہ تمام تجائ بلاروک ٹوک ان میں قیام کر سکیں۔ کمہ اور دینہ کے راستہ میں انہوں نے سرائیں، چوکیاں اور کو کی تیار کرائے تھے کہ جائ ان ہے متعقع ہو سکیں۔ سقایہ یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت ذبانہ جابلیت میں دھزت عباس عظیہ کے خاندان سے متعلق تھی اور عبد اسلام میں بھی ان کایہ خاندان نے متعلق تھی اور عبد اسلام میں بھی ان کایہ خاندان نے نوگ دورھ، شہد اور سنو کی سبیل چلاتے تھے، لیکن دھزت عبداللہ ابن عباس عظیہ حاجیوں کو صرف نبیذ پلاتے تھے۔ ایک مختص نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ ابن عباس حظیہ حاجیوں کو صرف نبیذ پلاتے تھے۔ ایک مختص نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ پیٹلا نے پائی انگا۔ تو ہم نے آپ پیٹلا کو نبیذ پلائی آپ پٹلا نے فرمایا تم نے خوب رسول اللہ پٹلا نے پائی انگا۔ تو ہم نے آپ پٹلا کو نبیذ پلائی آپ پٹلا نے فرمایا تم نے خوب کیاایا ہی کرتے رہو۔ اسلئے ہم آپ پٹلا کے ارشاو میں کسی قتم کا تغیر کرنا نہیں چاہے "۔ "

<sup>:</sup> ابوداؤد كماب المسلفة ابواب الامامتد

r: ابوداؤد كتاب المناسك باب في نبيذ التقاييد

## علمی خدمات تعلیم قرآن

اسحاب صفہ نہایت ناوار اور مفلس تھے اس لئے ان میں پچھ لوگ ان میں شیری یائی بجر لاتے۔ جنگل سے لکڑیاں چن لاتے اور ان کو جج کر جو آمدنی ہوتی اس کو وجہ معاش میں سرف کرتے تا لیکن اس مصروفیت کی وجہ سے ان کودن میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملز فعہ اس بناء پر تعلیم کاوفت رات کو مقرر کیا تھا۔ مندابن حنبل میں ہے۔

فكانو اذا جنهم الليل انطلقو الي معلم لهم بالمدينة فيدرسون الليل حتى

ا: مند جلد م صفحه اق او بخاري كتاب النعير سبح اسم ربك الاعلى-

٢. سنن ابن ماجد باب فعنل انعلم، والحدث على طلب العلم.

٣: اليوداؤد كماب العلم باب في القصص

م. مصحیح مسلم كماب الامارة باب ثبوت الجنته للشهيد .

يصبحوا \_ ^

جبدات ہوجاتی تھی تو یہ اوگ ایک معلم کے پاس جاتے تھے اور میج تک پڑھتے تھے۔
اس طرح جو لوگ تعلیم و تربیت حاصل کر چکتے تھے ان کو قرآ تد کہا جاتا تھا اور باہر کے
مسلمانوں کو نہ ہی تعلیم کی ضرورت ہوتی تھی تو بھی لوگ بھیجے جاتے تھے۔ چنانچہ ایک بار کچھ
لوگ باہر سے آئے اور رسول اللہ اللہ اللہ سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ کچھے لوگوں کو
کرد جیجے کہ ہم کو قرآن اور سنت کی تعلیم دیں۔ آپ نے ستر انصار کو جو قراء کے نام سے مشہور
شے ساتھ کردیا۔ لیکن ان لوگوں نے دھو کے سے ان کو شہید کردیا۔

باہر سے جو مہاجرین آتے وہ مجھی الل صفہ میں داخل ہو جاتے اور قرآن مجید کی تعلیم عاصل کر کے اپنی وطن واپس جاتے۔ ابود اؤ دہیں حضرت عبادہ بن صامت منظنہ سے اجمالاً مر دی ہے۔

علمت ناسا من اهل الصفة القرآن والكتاب فاهدى الى رجل منهم قموسما\_

میں نے اصحاب صفہ میں سے چندلو گول کو قر آن کی اور لکھنے کی تعلیم دی۔ ان میں ہے ایک نے جھے ایک کمان ہدینۂ نجیجی۔

لیکن مند کی دوایت بی تصریح کے یہ مخص مباجر تھااوراس نے اپنے وطن بی پہنچ کر ان کی خدمت بیں ہدین کمان جبیجی تھی۔ آس سلسلہ بیں الگ انسار کا ہر کھر مبمان خانہ ہونے کے ساتھ ایک مستقل کمتب ہو گیا تھا۔ باہر سے جو مباجر آتے۔ رسول اللہ پینٹ ان کو انساد کے سرد کر دیتے اور وہ اوگ مبمان داری کے ساتھ اس د اسوزی ہے ان کو قر آن پاک کی تعلیم دیتے کہ یہ لوگ نہایت شکر گذاری کے ساتھ واپس جاتے۔ چنانچہ وفد عبدالقیس آیا تو اس منت شناسانہ اعتراف کے ساتھ واپس جاتے۔ چنانچہ وفد عبدالقیس آیا تو اس منت شناسانہ اعتراف کے ساتھ واپس گیا۔

ان الانصار يعلمونا كتاب ربنا و سنت نبينا \_ ق انعاد بم كوهارے فداكى كتاب ورهارے تيغبر كى سنت سكھاتے ہيں \_ وفد بنو تميم آيا تو مدت تک مدينه ميں روكر قر آن مجيدكى تعليم حاصل كر تار ہله ك بعض او قات مہاجرين كو مجمى بيہ فدمت انجام ديني ہوتى تقى۔ چنانچہ حضرت وروان ﷺ

ا: مندجلد ۳مغه ۱۳۷

٢ مسلم كتاب الامارة باب ثبوت الجنة للشهيد.

٣ - ابوداؤو كتاب الموع باب في كب المعلم

۲: مندجله۵منی ۳۲۳۰

مند جلد ٣ صنحه ٣٣٢ ١٠ اسد الغاب تذكره عمروبن المتمر

طائف سے آئے تو آپ نے ان کو حضرت ابان بن سعید ﷺ کے حوالے کیا کہ ان کے مصارف کا بارا معامی اور قر آن مجید کی تعلیم دیں۔ ا

نظام حکومت کے قائم ہونے کے بعدر سول اللہ ﷺ نے جوامر اءو عمال مقرر فرمائے ان کاسب سے مقدم فرض کتاب اور سنت کی تعلیم وینا قرار دیا۔ چنانچہ استیعاب تذکرہ معاذ بن جبل میں ہے۔

بعثه رسول الله ﷺ قاضيا الى الحند من اليمن ليعلم الناس القرآن و شرايع الاسلام.

آپ ﷺ نے کوان کو یمن کے ایک حصہ کا قاضی مقرر فرماکر بھیجاکہ وہاں کے لوگوں کو قر آن مجیداور احکام اسلام کی تعلیم دیں۔

حفرت عباده بن صامت علیه جیسا کہ اوپر گذر دیکا ہے۔ عبد نبوت ہی بی قرآن کی تعلیم دیارت سے۔ شام فتح ہواتو حضرت عمر علیہ نے دہاں کے مسلمانوں کی تعلیم کیلئے انہی کو منتخب کیا اور حضرت ابودرداء علیہ کو بھی کردیا۔ ان بیل حضر عباده علیہ نے معلی میں قیام کیا۔ حضر تابوالدرداء علیہ دمشق کو گئے اور حضرت معاذ حضر عباده بن صامت علیہ نہی فلسطین علی اقامت اختیار کی۔ اسکے بعد حضرت عباده بن صامت علیہ نہی فلسطین طبی اقامت اور موری اشعری علیہ کو بھی کردیا کہ لوگوں کو فقہ اور قرآن کی تعلیم دیں۔ فیصلہ حضرت عمران بن حصین علیہ کو بھی کردیا کہ لوگوں کو فقہ اور قرآن کی تعلیم دیں۔ فیصلہ حضرت عمران بن حصین علیہ کو بھی کردیا کہ لوگوں کو فقہ اور قرآن کی تعلیم دیں۔ فیصلہ حضرت عمران بن حصین علیہ کو بھی کردیا کہ لوگوں کو فقہ اور قرآن کی تعلیم دیں۔ فیصلہ حضرت عمران بن حصین علیہ کو بھی کردیا کہ لوگوں کو فقہ اور قرآن کی تعلیم دیں۔ فیصلہ حضرت عمران بن حصین علیہ کو بھی کردیا کہ لوگوں کو فقہ اور قرآن کی تعلیم دیں۔ فیصلہ حضرت عمران بن حصین علیہ دیں۔ فیصلہ کو بھی کردیا کہ لوگوں کو فقہ اور قرآن کی تعلیم دیں۔ فیصلہ کو بھی کردیا کہ لوگوں کو فقہ اور قرآن کی تعلیم دیں۔ فیصلہ کو بھی کردیا کہ لوگوں کو فقہ اور قرآن کی تعلیم دیں۔ فیصلہ کی تعلیم دیں۔ فیصلہ کیا کہ کو بھی کردیا کہ لوگوں کو فقہ اور قرآن کی تعلیم دیں۔ فیصلہ کی کے دیا کہ کو بھی کردیا کہ لوگوں کو فقہ اور قرآن کی تعلیم دیں۔ فیصلہ کی کو بھی کردیا کہ کو بھی کردیا کہ لوگوں کو فقہ اور قرآن کی تعلیم دیں۔

<sup>1:</sup> اصاب تذكره وروان جدالقرات. ۳: وادى باب الاقتداد بالعلماء صلى ١٠٠٠.

r: اصابه تذكرهاوس بن خالد .

م اسدالغابه مذكره معرت عباده بن صامت

۵: فتوح البلدان صغه ۳۸۳\_

حفرت عمر حفظت نے قرآن مجید کی تعلیم کی توسیع اشاعت کیلئے اور بھی مختلف ذرائع اختیار کئے۔ ضروری سور توں یعنی بقرہ، نساء، ما کدہ، جج اور نور کی نسبت علم دیاکہ تمام مسلمانوں کو ان کا سیکھنالازی ہوگا۔ کیونکہ ان میں احکام اور فرائض ند کور ہیں۔ ' عمال کولکھ بھیجا کہ جولوگ قرآن مجید پڑھ ہے ہوں ان کو بھیج دیں کہ ان کی تنخوا ہیں مقرر کردی جا کیں۔ '

ان تداییر برده بیلید بول ان محید کی تعلیم نے به تدر تجاس قدر وسعت حاصل کی که ایک بار خراج کا بجھ مال کی گه ایک بار خراج کا بجھ مال کی گه ایک بار خراج کا بجھ مال کی گیاتو حضرت عمر حظیم نے به تدر تجاس قدر و سعت حاصل کی که ایک بار طلبائے قر آن کو تقسیم کردی جائے۔ دوسرے سال بھی یہ نبوت پیش آئی توانہوں نے لکھا کہ " پہلے سال صرف سات آدمی شے اور اس سال ستر تمہیں۔ "ایک بار جب فوجی افسر وں کو لکھا کہ میرے پاس حفاظ قر آن کو بھیج دو که ان کو جا بجا قر آن کی تعلیم کیلئے بھیج دول۔ تو حضرت کہ میرے پاس حفاظ قر آن کو بھیج دو کہ ان کو جا بجا قر آن کی تعلیم کیلئے بھیج دول۔ تو حضرت عمر حظیم نے قر آن مجید کی تعلیم کے ساتھ صحت تلفظ کا بھی نبایت اہتمام کیا۔ برجگہ تاکیدی تھی بھیج دیا کہ قر آن مجید کی ساتھ صحت اعراب کی تعلیم دیجائے۔ اسکے ساتھ یہ تھی جرجگہ تاکیدی تھی بھی دیا کہ دیا ہے۔ اسکے ساتھ سے می دیا کہ جو شخص علم لفت کا ماہر نہ ہووہ قر آن مجید نہ پڑھانے پائے ہی ان کے بعد اور خلفاء نے بھی اس سلسلہ کو قائم رکھا۔ چنانچہ حضرت عثمان حقیم کے دانے ہی کہ دیجا ہے۔ اسکا ساتھ میں آذر بانجان دوبارہ فتی بول تو اس کے بعد اور خلفاء نے بھی کے دول کو بال اشاعت اسلام کیلئے آباد کر دیئے گئے۔ انگی کو ششول کا یہ تیجہ ہوا کہ حضرت علی حقیم کے بھی کے تھے۔ کی دمارت علی حقیم کے دول کے دول کے دانے نے کہ دول کے حضرت علی حقیم کے دول کے دول کو بال اشاعت اسلام کیلئے آباد کر دیئے گئے۔ انگی کو ششول کا یہ تیجہ ہوا کہ حضرت علی حقیم کے دولت علی حقیم کی دول کے دول کی دول کی دول کے دول کو دول کی دول کھی کے تھے۔ کی دول کے دول کو دول کو دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کے دول کھی کے تھے۔ کی دول کے دول کے دول کے دول کی دول کی دول کی دول کی دول کے دول کی دول کے دول کے دول کے دول کی دول کی دول کی دول کے دول کے دول کے دول کی دول کے دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کے دول کی دول کی دول کے دول کی دول کے دول کی دول کے دول کی دول کے د

نسبت ایک روایت ہے کہ انہوں نے طلبائے قر آن کے وظیفے دود وہزار مقرر فرمائے۔ ع حضرت امیر معاویہ ﷺ نے جزیرہ قبرس فنج کیاتو مجاہدین حمر کو قر آن مجید کی تعلیم کیلئے متعین کیا۔ ^

بعض صنّا عظم داتی طور پرہمی او گوں کو قر آن مجید کی تعلیم دیتے تھے۔ حضرت عکر مد عظمہ کا بیان ہے کہ حضّر ان حدث کی تعلیم دیتے تھے۔ حضرت عکر مدیتے تھے۔ کا بیان ہے کہ حضر عبر اللہ بن مسعود عظمہ کا کیک مستقل حلقہ کورس قائم ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس حلقے کے کچھ لوگ شام میں آئے تو حضرت ابوالدرداء عظمہ نے ان محقول کر سند ان پڑھواکر سند ا

ا: كنزالعمال جلد اصفى ٦٢٣ ٢: كنزالعمال جلد اصفى ٢١٥\_

٣: اصابة تذكره بشير بن ربيد . هم: كنز العمال جلد اصفى ١٠١٧ .

٢٢ - كنزالعمال اجلد اصفحه ٢٢٨ - ٢: فتون البلد ان صفحه ٣٣٣ - ٣

ع: كنزالعمال جلداصفيه ٢٣٠٠ ١٨ فق البلدان صفيه ١٢٣٠ ١٠ وارى صفي ١٢٠٠٠ عند ١٤٠٠

١٠: بخاري كماب الفير، تغييرو اللبل اذا بغشي

### تعليم حديث

سحابہ کرام علی اشاعت حدیث کیلئے تمام ممالک مفتوحہ میں پھیل گئے تھے اور لوگوں کو نہایت شوق کے ساتھ حدیث کیلئے تمام ممالک مفتوحہ میں خولانی حلین کا بیان ہے کہ "میں حمص کی سجد میں گیا۔ ایکٹی روایت حدیث "میں حمص کی سجد میں گیا۔ ایکٹی روایت حدیث ار جَدَا تو دوسرے صاحب اس سلسلہ کو شروع کرتے۔ انسنر بن عاصم اللیش کا بیان ہے کہ میں وف کی مسجد میں گیا تو ایک حلقہ نظر آیا۔ جو نہایت خاموش کے ساتھ ایک محض کی طرف کان لگانے ہوئے تھا۔ دریافت کرنے سے معلوم ہواکہ حضرت حذیفہ بن یمان حظیم ہیں۔ "

حضرت ابوالدرداء عظی و مشق میں رہتے تھے اور جب درس دیے کیلئے مسجد میں آتے تھے تو ان کے ساتھ جو تاہے۔ الکین علم حدیث تو ان کے ساتھ طلبہ کااس قدر جوم ہو تا تھا جیسے بادشاہ کے ساتھ ہو تاہے۔ الکین علم حدیث کاسب سے براوار العلم مدینہ تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ خاص مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث کادرس دیتے تھے۔ علامہ بیوطی حسن المحاضرہ میں لکھتے ہیں۔

كان لحابر بن عبدالله حلقة في المستحد النبوي يوخذ عنه العلم.

جابربن عبدالتدكا علقه ورس معجد نبوى ميس تفاور لوگ ان علم عاصل كرتے تنصه

ابوالعالیہ ہے روایت ہے کہ ہم بھر ہیں صحابہ ﷺ کے مرویات سنتے تھے لیکن اس پر کافی اعتباد نہیں ہو تاتھا۔ اس کے خود مدینہ میں آگر ان کی زبان قبیدے ان کو سنتے تھے۔

مفرت عبداللہ بن عباس عظیہ کابیان ہے کہ اکثر حدیثیں انصار کے یہاں ملیں۔
بعض صحابہ عظیہ کواگر چہ سلطنت کی طرف ہے روایت حدیث کی ممبانعت تھی لیکن سلطنت کا دباؤان کو اس مقدس فرض کے اواکرنے ہے نہیں روک سکتا تھا۔ حضرت ابوذر غفاری عظیمت اس فتم کے صحابی تھے، لیکن وہ اعلانیہ کہتے تھے کہ ''اگر تم لوگ میری کردن پر تلوار رکھ دواور مجھے معلوم ہو کہ ایک کلمہ بھی جس کو میں نے رسول اللہ ہے سنا ہے اواکر سکوں گاتہ قبل اس کے کہ تکوارا بناکام کرے '' میں اس کواواکروں گا۔

ا: مشدجلده سنی ۱۳۲۸ ت: مشدج۵ صنی ۱۳۸۲

٣: تَذَكَّر وَالْحَفَاظِيرُ بِمِهِ مُصْرِبَةِ الوالعِيرُ والْهِ اللهِ عَلَى الْحَاصَرُ هِنَّ السَّال

ك مندوار في باب الرحلة في طليب العلم منفيه ١٩٥٥م.

العمل مباري تقاب العلم بالسالعلم مبل القول والعمل ..

خودامراء وسلاطین کو ضرورت ہوتی تھی تو وہ صحابہ کرہم عظی کو طلب فرماتے تھے اور روایت حدیث کی درخواست کرتے تھے۔ ایک دن حضرت زید بن ثابت عظی نصیک دو پہر کے وقت مروان نے اس وقت ان کو کیول کے وقت مروان نے اس وقت ان کو کیول تغیف دی ؟ان سے دریافت کیا تو فرملیا کہ "مجھ سے بعض حدیثوں کے متعلق پوچھنا تھا"۔ فلیف دی ؟ان سے دریافت کیا تو فرملیا کہ "مجھ سے بعض حدیثوں کے متعلق پوچھنا تھا ۔ فلیم معاویہ عظی نے حضرت عبدالر تمان بن شیل عظی کو لکھ بھیجا تھا کہ "لوگوں کو احادیث کی تعلیم دواور جب میرے خیمہ کے پاس کھڑے ہوتو مجھے حدیثیں سناؤ"۔ فلیم ساتھ ان کا خیر مقدم کرتے تھے۔ حضرت ابوہر اون عبدی عظی کا بیان ہے کہ ہم لوگ ماتھ ان کا خیر مقدم کرتے تھے۔ حضرت ابوہر اون عبدی عظی کا بیان ہے کہ ہم لوگ مات میں حاضر ہوتے تھے تو دو کہتے تھے کہ "مر حبار سول اللہ پیلا نے فرملیا ہے کہ تم ہارے پاس دنیا کے گوشے سے بہت سے لوگ علم حاصل کرنے اللہ پیلا نے فرملیا ہے کہ تم ہارے پاس دنیا کے گوشے سے بہت سے لوگ علم حاصل کرنے کینے آئیں گے۔ تا تم لوگ اللہ کے ساتھ بھلائی کرنا۔

حضرت حسن بھری منظ ہے۔ ہے روایت ہے کہ "ہم لوگ ایک بار حضرت ابوہر یرہ منظ ہے کہ "ہم لوگ ایک بار حضرت ابوہر یرہ منظ کی عیادت کو گئے۔ جب آدمیوں ہے ان کا گھر بھر کیا تو انہوں نے خاکساری ہے اپنے پاؤں سمیٹ لئے اور فرمایا کہ "ایک دن ہم لوگ رسول اللہ منظ کی خدمت ہیں حاضر ہوئے۔ آپ لیا نہ ہوئے تھے۔ ہم لوگوں کود یکھا تو ای طرح پاؤں سمیٹ لئے اور فرمایا کہ میرے بعد تمہارے یاس لوگ سمیل علم کیلئے آئیں مے ان کومر حباکہنا تحیت دینااور علم سکھانا"۔ "

ایک بار حضرت سعد بن بشام خیشه مدید آئور حضرت عبدالله بن عباس خیشه سے رسول الله پیلی کی وترکی کیفیت پو جیسی۔ انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی الله عنها کے وترکی بہت بڑی عالم ہیں۔ انہوں نے حضرت حکیم بن اللح کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہد انہوں نے انکار کیا توان کو قتم دلائی اور اب وہ ساتھ ہو گئے۔ در وازے پر اؤن طلب کیا۔ پولیس کون؟ بوئے حکیم بن افلے۔ پھر فرمایا ساتھ میں کون ہے؟ بولے سعد بن بشام۔ فرمایا: "بشام بن عامر جو احد میں شہید ہوئے؟" بولے: "بال "۔ فرمایا: "نہایت انجھا آوی تھا۔ "اس تعریف کے بعد انہوں نے کہا کہ "آپ پیلی کے خلق کا حال بیان فرمائے۔ "بولیس" آپ

از ترفد ق ابواب العلم باب في الحدث على تبلغ المسماع.

۳ - مند جلد ۱۳ سفحه ۱۳۸۳ -

۳: ترندي ابواب العلم ماحاء في الاستبصاء بمن يطلب العلم ترندي اللي بكر شعبه في براون عبدي كي تضعيف كي بـ

لنهز المستمن ابتن بالجدراب الوصياة لطلبة العلبيد

ﷺ کا خلق قرآن تھا، کیاتم قرآن نہیں پڑھتے؟ پھر پوچھا: "آپ ﷺ رات کو تبجد کیو کر پڑھتے تھے؟ "بولیں "کیاتم سورہ مر مل نہیں پڑھتے؟ "اس کے بعد اس تفعیل کے ساتھ ان کے تمام سوالات کے جواب دیئے کہ انہوں نے پلٹ کر حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ سے کہا خدا کی قشم اس کانام صدیث ہے۔

اس تمرنی دور می سب یہ پہلے طلبہ کی علمی قابلیت کا متحان لیا جاتا ہے۔ پھراس کو اساتذہ کے فیض تعلیم سے متمتع ہونے کا موقع لما ہے۔ لیکن سحابہ کرام جالا کی درس گاہ میں طالبان علم سے صرف خلوص نیت کا امتحان لیا جاتا تقلد ایک بار حضر ت ابوالدرداء جالا کے پاس مدید سے ایک آدی آیا اور کہا کہ " میں آپ کی خدمت میں صرف ایک حدیث کیلئے حاضر ہوا ہوں۔ جس کی آپ دوایت کرتے ہیں۔ "بولے کی ضرورت سے تو نہیں آئے؟ تجادت کی غرص جس کی آپ دوایت کرتے ہیں۔ "بولے کی ضرورت سے تو نہیں آئے؟ تجادت کی غرص سے تو نہیں آئے؟ تجادت کی غرص سے تو نہیں آئے؟ تجادت کی غرص سے تو نہیں آئے؟ تجادت کی غرص

صحابہ کرام واللہ عدیث کی روایت فرماتے تو طالبان صدیث کا بجوم ہو جاتا۔ ایک باراشقیا اسکی عظمہ مدینہ آئے تو دیکھا کہ ایک فخص کے گرد بھیز لکی ہوئی ہے، پوچھا یہ کون ہیں؟ لوگوں نے کہا" ابوہر یوہ عظمہ "وہ درس دے چکے تو انہوں نے تنہا جاکر ایک صدیث کی در خواست کی۔ "

، حفرت ابوسعید خدری عظم روایت صدیث کرتے تھے توسامنے آدمیوں کی دیوار کمڑی ہوجاتی تھی۔ ع

ایک سحانی حدیث بیان کرتے تھے توان کے گرد آدمیوں کااس قدر بچوم ہو جاتا تھا کہ ان کو کو تھے پرچ اھ کر حدیث <sup>ھ</sup>بیان کرنا پڑتا تھا۔

<sup>:</sup> ابوداؤد كماب العسلوة باب في معلاة الليل-

٣: ﴿ وَمَدَى ابواب العلم باب ما حاء فضل الفقه على العبادة بيرحد يشايوواؤوا إن احد على مجي سيد

ترند گابواب الزمر ۱۳ مسلم کتاب الصلواة باب القرآة في الظهر والعصر -

۵: مندجلد۵منی۸۵ـ

# أتعليم فقنه

جس قدراکا برصحابہ ﷺ تھے تقریباسب فقہی مسائل کی تعلیم میں مصروف تھے ہوراس کو ابنا نہ ہبی فرض خیال کرتے تھے۔

ایک باد حضرت عبدالله بن عبال عظی نے بھر ہ کی معجد میں آخر رمضان میں خطبہ دیا جس میں لوگوں کوصد قد فطر کی ترغیب ہی۔ یہ لوگ احکام شریعت سے اس قدر ناواقف تھے کہ ان کو صدقہ فطر کے تعین و مقد ار کا حال بھی معلوم نہ تھا۔ حضرت عبدالله بن عباس عظی کو معلم ہوا تو ہوئے یہاں مدینہ کے کون لوگ ہیں؟ انھیں اور اپنے بھائیوں کو تعلیم دیں۔ کیونکہ انہیں یہ معلوم نہیں کہ رسول الله ﷺ نے ہر آزاد ،غلام ،مرد ،عورت اور جھوٹے بری پر ایک صاع کھوریا جواور نصف صاع کیم دل صدقہ فطر میں مقرر فرمایا ہے۔ '

موطائے نام مالک میں ہے کہ حضرت عمر رہیں نے ایک بار منبر پرچڑھ کرلوگوں کو تشہد
سکھلا۔ معموطائے نام محمد ﷺ میں ہے کہ انہوں نے عرفات میں خطبہ پڑھااور جج کے تمام
مسائل سکھائے۔ تاسی طرح اور متعدد خطبوں میں مسائل فقتہ کی تعلیم دی لیکن تمام ممالک
مفتوحہ کی فقہی تعلیم کیلئے یہ طریقہ کافی نہیں تھا۔ اس لئے انہوں نے اور بھی متعدد طریقے
اختماد کئے۔ مثلاً

ا) آکٹر علماء و عمال کے پاس ہم مذہبی احکام اور مسائل لکھ لکھ کر روانہ کرتے رہتے تھے۔ چٹانچیہ نماز پنجاکانہ کے متعلق تمام عمال کے نام ایک فصل ہدایت نامہ بھیجا۔ جسکوامام مالک نے موطا میں نقل کیا ہے۔ ای طرح عمال کے نام اور بھی مختلف مسائل لکھ لکھ کر بھیجاکرتے تھے۔

۲) اضلاع کے عمال اور افسر جو مقرر کرتے تھے۔ وہ عالم اور فقیرہ ہوتے تھے اور نتمام فرائض کی ساتھ ان کو تعلیم فقہ کا فرض بھی ادا کرنا ہو تا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رہیا۔ بھرہ کے گور نر ہو کر آئے تو علی الا ملائ فرمایا۔

بعثنی الیکم عمر لاعلمکم کتاب ربکم و سنة نبیکمی<sup>می</sup> مجھ کوعمر ﷺ نے تمہار پاس اسلے بھیجاہے کہتمبارے خداکی کیاب اور سنت کی تعلیم دول۔

ابوداؤو كتاب الزكوة باب كم يودى في صدقة الفطر \_

٣: مؤطانام الك كتاب الصلواة باب التشهد في الصلواة . ٣: مؤطانام محرك٢٢ \_

وارمى سفح ٣٧ باب البلاغ عن رسول الله و تعليم السنن.

حضرت امیر معاویہ وظینہ نے بھی اپنے عبد میں اس نظام کو قائم رکھا۔ چنانچہ قاضی ابن عبد البر حضرت ربعہ بن عمروالجرشی دیائیہ کے حال میں لکھتے ہیں۔

كان بفقه الناس زمن معاوية\_يح

وہ حضرت امیر معاویہ عظافہ کے عہد میں لوگوں کو فقہ کی تعلیم دیتے تھے۔

عما تعليم

سین اسکے علاوہ صحابہ کرام ﷺ عملی طریقہ سے بھی لوگوں کو مسائل شرعیہ کی تعلیم دیتے تھے۔ ایک بار حضرت عثان ﷺ نے وضو کرنا شروع کیا۔ پہلے بالتر تیب تین بارہا تھ دھوئے پھر کلی کی،ناک صاف کی اور تین بار منہ دھویااس کے بعد تین بار دلیاں ہاتھ اور تین بار بالیاں ہا تھ کہنی تک دھویا، پھر تین بار سر کا مسے کیا، پھر تین بار دلیاں پاؤل، پھر تین بار بلیاں پاؤل دھویا،ان تمام جزئیات کو عملاً نمایاں کر کے فرمایا کہ "میں نے رسول اللہ ﷺ کواسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے اور جو شخص میری طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے اور جو شخص میری طرح وضو کرکے اس خشوع کے ساتھ نماز پڑھے گا کہ اسکے دل میں وسوسے نہ پیدا ہوں تو خدا اسکے تمام ایکے گنا ہوں کو معاف کردے گا۔

ا: اسدالغابه تذكره حضرت عباده بن صامت ً

تذكرة الحفاظ ترجمه عبد الرحن بن عنم اشعرى -

٣: طبقات الحفاظ تذكره عمران بن حقيمن واسد الغابه تذكره عبدالله بن معقلُّه

٢: تهذيب تذكره حيان بن الي جبلت ٥٠ يعقو بي جلد وم صفحه ١٥١ د

مند جلداول صغه ۲۰۰۵ یا استیعاب تذکره ربیعه بن عمروالجرشی۔

حضرت علی ﷺ نے بھی ای طرح سنن وضو کی تعلیم فرمائی۔ چنانچہ وہ نماز پڑھ کر آئے تو وضو کا پانی طلب کیا۔ صحابہ ﷺ سمجھ مسمجھ مسمحے کہ اب پانی کیا ہو گا؟ اس سے صرف عملی تعلیم مقصود ہے۔

حضرت عبدالله بن زید هدی اور حضرت امیر معاوید هدی نے بھی ای طریقہ سے سنن وضوی تعلیم دی اور حضرت عبدالله بن عباس هدی نے بھی یبی طریقه اختیار فرملیا۔ ا

آیک بار حضرت ابومالک اشعری عظیمت کو گوں کی طُرف تخاطب ہو کر فرمایا "کیا تمہارے لئے رسول اللہ ﷺ کی نماز کے متعلق روایت کروں۔ "یہ کہد کراشے اور صف بندی کی، پہلی صف میں مردوں کو اور ان کے بیچھے بچوں کو کھڑا کیا، پھر نماز پڑھائی۔ "

ایک بار حضرت ابوسلیمان بن مالک حویرث رفته ایک مسجد میں آئے اور فرمایا کہ میں نماز پڑھنا نہیں جا ہتا۔ صرف مقصود رہے کہ تم کور سول اللہ ﷺ کاطریقہ نماز سکھاؤں۔ م

اليوداؤد كتاب الطهارقباب الوضوء ثلاثًا باب صفة وضوء النبي-

ايوداؤد كتاب الطهارةباب الوضو مرئين.

٣: الإواؤد كتاب الصلوغباب مقام الصبيان من الصف-

٣٠: الوداؤد كمَّاب الصلواةباب النهوض في الفرد ..

### تعليم تحرنر وكتابت

اسلام آیا تو قریش میں صرف سترہ آدمی لکھنا جائے تھے جن میں شفاء بنت عدویہ عظمہ کے علاوہ سب کے سب مرد انتھے۔ ابوداؤد کی ایک روایت سے معلوم ہو تا ہے کہ شفاء نے معرب مفسمہ رضی الله عنها کو بھی لکھنا سکھایا تھا۔ ا

انصاراً گرچه مکه والول سے زیادہ متمدن تھے۔ تاہم ان میں تحریر و کتابت کارواج مکہ والول ہے بھی کم تھا۔ اوس وخررج کے قبائل میں صرف چندلوگ لکھنا جانتے تتھے اور بعض بہود یہ پنہ کے بچوں کو لکھنے کی تعلیم دیتے تھے۔اس طرح اسلام کے ابتدائی زمانے میں انصار میں حضرت سعد بن عباده عظیه ، منذر بن عمرو، انی بن کعب عظیه ، زید بن ثابت عظیه ، رافع بن مالک ﷺ ،اسید بن حفیر ﷺ ،معن بن عدی،بشیر بن سعد،سعد بن ربیج،اوس بن خولی اور عبدالله بن انی لکھنا جانتے تھے۔ تلکین اسلام کے زمانے میں اس کو بہت ترقی ہوئی۔ اسیر ان بدر گر فتار ہو کر آئے توان میں جولوگ ناداری کی وجہ سے فدید ادا نہیں کر سکتے تھے رسول اللہ ﷺ نے ان کا فدیدیہ قرار دیاکہ بہلوگ انصار کے بچوں کو لکھنا سکھادیں۔ چنانچہ انصار کے بچوں نے ان ے لکھناشروع کیا۔حضرت عبداللہ بن سعید بن العاصی ﷺ بھی جابلیت میں لکھناجانے تنے۔رسول اللہ ﷺ نے ان کو مجمی تھم دیا کہ مدینہ کے لوگوں کو لکھنا سکھا کیں۔ محضرت عبادہ بن صامت ﷺ الل صفه کو قر آن مجید کی جو تعلیم دیتے تھے تحریرو کتابت بھی اسکا جزو تھی۔ 🗞 خلفاء کے زمانے میں اس کواور بھی ترتی ہوئی۔ چنانچہ حضرت عمر ﷺ کے زمانے میں جو م كاتب قائم ہوئے ان میں لكھنا بھى سكھايا جاتا تھا۔ انہوں نے تمام اصلاع میں احكام بھيج ديے تنے کہ بچوں کو شہسواری اور کتابت کی تعلیم دی جائے۔ ابوعامر سلیم جور داة عدیث میں ہیں ان کی زبانی روایت ہے کہ میں بچین میں گر فار ہو کرمدینہ میں آیا تو مجھ کو محتب میں بٹھایا گیا۔ معلم مجھ ہے جب میم تکھوا تا تھااور میں اچھی طرح نہیں لکھ سکتا تھا تو کہتا تھا کہ گول تکھو جس طرح

ا: فتوح البلدان صغه ٧٤٧م

r: ابوداؤد كماب الطب باب اجاء في الرقى ـ

۲۰ فق ح البلدان صفحه ۵ ۲ ۲۰۰۰
 ۲۰ اسدالغابه تذکره حضرت عبدالله بن سعید بن العاصی می الله می

۵: مندجلد۵صنی ۱۳۱۵

گائے کی آنگھیں ہوتی ہیں۔<sup>ا</sup>

حضرت عثمان ﷺ نے اپنے دور خلافت میں حمران بن ابان کوجو مسینب بن نجنه فزاری کا نماام تھاخرید لیالوراس کو لکستا سکھاکر اپنامیر منشی مقرر کیا۔ ع

<sup>:</sup> مجم البلدان لغمت حاضر بحواله الفاروق.

٣: فوَّحُ البلدان صفيه ٢٠ ١٠ ـ

اگرچہ خود رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک ہی میں مہاجرین میں حضرت عمر ﷺ ، حضرت معاقد حضرت عمان ﷺ ، حضرت معاقد معافرت عمان ﷺ ، حضرت معاقد بین جبل ﷺ ، حضرت نید بین ثابت ﷺ اس خدمت کو انجام دینے گئے تھے۔ الکیکن آپ کے بعد تمام مسائل شرعیہ کا دارومدار صحابہ کرام ﷺ کی ذات پر رہ گیا تھا۔ اس لیے ان بررگوں کے دروازوں پر تشنگان علم کی بھیڑ گئی رہتی تھی۔ چنانچہ حضرت قرعہ ﷺ کا بیان ہے کہ میں حضرت ابوسعید خدری ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ فتو کی دے رہے تھے اور لوگ ان پر نوٹے پڑتے تھے۔ میں نے انتظار کیا، جب بھیڑ بھاڑ چھٹی تو میں نے خود سفر کے روزے کے متعلق سوال کیا۔ ع

خلفا ے راشدین کے عبد میں حضرت ابو برصدیق کے زمانے میں حضر عثمان کے معرف کے ، حضرت علی کے ، حضرت علی کے ، حضرت عمر کے ، حضرت عبدالر حمٰن بن عوف کے ، حضرت معافی بن جب کا بین کعب کے اپنے عبد خلافت میں اس صفہ کو بالکل باضابطہ کردیا۔

انجام دیتے تصاور حضرت عمر کے نے اپنے عبد خلافت میں اس صفہ کو بالکل باضابطہ کردیا۔

۱) مثلاً حضرت ابو بکر کے کے زمانے میں اگر چہ چند منتف بزرگ اس خدمت کو انجام دیتے ہے۔ تاہم اور لوگوں کو فتو ہے دینے کی ممانعت نہ تھی۔ لیکن حضرت عمر کے چنداکا بر سیابہ کے کو اس خدمت کیلئے مخصوص کر لیا اور بقیہ سحابہ کو فتو کی دینے کی ممانعت کر دیا۔

دی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے اگر چہ فقہاء سحابہ کو فتو کی دینے کی ممانعت کر حضرت عبداللہ بن مسعود کے اگر چہ فقہاء سحابہ کے میں تنے اور خود مضرت عبداللہ بن مسعود کے لیکن جب انہوں نے بغیر اجازت فتو کی دینا شروع کی اتوانہوں نے اپنیر اجازت فتو کی دینا شروع کی اتوانہوں نے ان کو خزانۃ العلم کتے تھے لیکن جب انہوں نے بغیر اجازت فتو کی دینا شروع کی اتوانہوں نے ان کو حزانۃ العلم کتے تھے لیکن جب انہوں نے بغیر اجازت فتو کی دینا کوروک دینا

۲) جو صحابہ ﷺ جس فن میں ممتاز تھے ان کو ای شاخ میں فتوے دینے کا مجاز کیا۔ چنا نچہ شام
 کے سفر میں بمقام جابیہ جو خطبہ دیا اس میں یہ الفاظ فرمائے۔

من ارادالقرآن فليات ابيا ومن ارادان يسأل الفرائض فليات زيد او من ارادان يساء ل الفقه فليات معاذ\_

اسدالغابه تذکره معاذبن جبل ًـ

r: ابوداؤد كتاب الصيام باب في الصوم في السفر \_

۱۳: مندوار می صفحه ۱۳ سله

جن لوگوں کا مقصد قرآن مجید ہوود دلی بن کعب کے پاس آئیں جولوگ فرائض کے متعلق سوالی کرناچا ہیں دہ زید کے پاس آئیں۔ جن لوگوں کو فقد کے متعلق دریافت کرناہووہ معاذ کے پاس جن سوالی کرناچا ہیں۔ کے پاس جائیں۔

۳) سوال کرنے والوں کو صرف عملی مسائل کے پوچھنے کی اجازت دی۔ چنانچہ ایک مخص کے متعلق جب معلوم ہوا کہ وہ مسلمانوں کی فوجی چھاؤ نیوں میں متشابہات قرآن کے متعلق سوال کرتاہے تواس کو سزادی اور حضرت ابو موکی اشعری حفظت کو لکھ بھیجا کہ ان کے پاس کوئی مسلمان بیٹھنے نہائے۔ '

صحابہ کرام کھ جن پابندیوں کے ساتھ فقے دیے تھے وہ حسب ذیل ہیں۔

- ) خلیفہ ُ وقت کے فتو کے گوا ہے فتویٰ پر نافذالعمل سمجھتے تھے۔ چنانچہ ایک بار حفزت ابو مو کٰ اٹھری ﷺ نے جج کے متعلق فتویٰ دیااور بعد کو معلوم ہوا کہ امیر المومنین (عمر ﷺ ) نے دوسر اتغیر کیا ہے تو او گوں کو ہدایت فرمائی کہ میر سے فتویٰ پر عمل نہ کروامیر المومنین آرہے ہیںان کی اقتداء کرو۔ '
- 1) جو نتوے دیتے تھے دوسر سے سحابہ کی تصویب کروالیتے تھے اگران کی رائے میں دہ فتوے اسمی جنیں ہوتا تھا تو وہ آزادی کے ساتھ اس کی مخالفت کرتے تھے۔ایک بار ایک شخص نے حضرت ابو موکی اشعری کی کھے اور حضرت سلمان بن ربیعہ کی ہے ایک مسئلہ بو چھا۔انبوں نے جواب دے کر کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کھیا ہے جاؤوہ بھی بھاری تائید کریں گے۔وہ آئے تو انبول نے کہا کہ اگراس کی تائید کروں تو گراہ بوجاؤں گامیں جمہیں رسول اللہ کھی نے فیصلہ کے موافق فتوے دیتا ہوں۔
- ۳) صرف انبی مسائل کا جواب دیتے تھے جو عملاً و توع پذیر ہوتے تھے۔ ہمارے فقہاء کی طرح فرضی مسائل کے جواب نہیں دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رہیجتہ کا قول تھا کہ "جو شخص ہر مسئلہ کا جواب دیتا ہے وہ پاگل ہے۔ "ایک د فعہ ایک شخص نے حضرت ابی بن کعب رہیجتہ ہے ایک مسئلہ ہو چھا تو انہوں نے کہا" کمیا یہ ہو چکا؟ "بولا" نہیں۔ "فرمایا انظار کر وجب ہو چکا تو ہم غور کر کے تمہیں جواب دیں گے ہماور صحابہ رہیجی ایک قتم کے اقوال نہ کور ہیں۔
- م) اگر کسی منله کاجواب معلوم نه ہو تا تو ہمارے علاء کی طرح حیلہ بازیاں نہیں کرتے تھے بلکہ صاف صاف کہہ دیتے تھے کہ ہمیں معلوم نہیں۔

<sup>💎</sup> مند دار می صغجه ۱۳۴۰

ال كتاب الج ترك تسميه عندالا بلال.

٣: ابوداؤد كاب الفرائض باب ماجاء في الصلب

م: مند دارمی صغبه اساو ۵ س

ایک دفعہ کسی نے حضرت عبداللہ بن عمر طاف ہے کوئی مسکلہ پوچھا۔ انہوں نے کہاکہ معلوم نہیں!وہوا پس ہوا تو ہولے کہ "ابن عمر طاف نے خوب کہا ججھے معلوم نہیں "۔ ایک مسکلہ کے متعلق جس قدر معلوم ہو تا۔ اس سے زیادہ جواب نہیں دیتے تھے۔ ایک بارک مسکلہ کے متعلق جس قدر معلوم ہو تا۔ اس سے زیادہ جواب نہیں؟ ہولے رسول اللہ ﷺ نے حضرت عبداللہ بن عمر طاف ہے۔ وہ بار بار پوچھا تر واجب ہے یا نہیں؟ ہولے رسول اللہ ﷺ نے اور مسلمانوں نے وتر پڑھا ہے۔ وہ بار بار پوچھتار ہا مگر انہوں نے اس فقرے کے سوایہ نہیں کہا کہ "واجب ہے"۔

# علمالنفبير

احادیث کی کتابوں میں اگر چہ قر آن مجید کی تغییر کے متعلق صحابہ کرام ﷺ سے بہت کم روابیتیں منقول ہیں۔ تاہم جو کچھ ہیں وہی قر آن مجید کامغز ہیں۔

قرآن مجید صرف عقائد، احکام اور اخلاق کا مجموعہ ہے۔ فقص انبیاء نے آگر چہ اس میں تاریخی عضر بھی شامل کردیا ہے لیکن ان کاجو حصہ قرآن مجید میں نہ کور ہے، وہ نہایت سادہ، مختصر اور صحیح ہے۔ صحابہ کرام وہ اس کے متعلق کوئی صحیح روایت نہ کور نہیں، لیکن بعد کو این کے متعلق علامہ ابن کو این کے متعلق علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں۔ فلدون لکھتے ہیں۔

وقد حمع المتقدمون في ذالك واوعوا الا ان كتبهم ومنقولاتهم تشتمل على الغث والسمين والمقبول والمردود والسبب في ذالك ان العرب لم يكونوا اهل كتاب ولاعلم انما عليهم عليهم البداو قوالامية واذا اتشوقوا الى معرفة شتى مما تشوق اليه النفوس البشرية في اسباب المكونات و بدء الخليقة واسرار الوحود فانما يساء لون عنه اهل الكتاب قبلهم و يستفيدونه منهم وهم اهل التوراة من اليهود و من تبغ دينهم من النصاري والهل التوراة الذين بين العرب يومئيذ بادية مثلم ولايعرفون من ذالك الا ماتعرفه العامة من اهل الكتاب ومعظمهم من حمير الذين اخذوابدين اليهودية فلما اسلموا بقوا على ماكان عندهم ممالاتعلق له بالإحكام الشرعية التي يحتاطون لما مثل اخبار بدء الخيقة ومايرجع الى الحدثان والملاحم وامثال ذالك وهتولاء مثل كعب الاحبار ووهب بن منبه وعبدالله بن سلام وامثالهم فامتلات التفاسير من المنقولات عندهم حقد من نے ان تمام چیز وں کوائی کتابوں میں جمع کر دیاہے لیکن ان کی کتابوں میں بری جملی مقبول اور مردود ہر قتم کی روایتیں ند کور ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب الل کتاب اور الل علم ند تنے بلکہ وحشی اور جاتل تنے۔اس لئے ان کو جب محلو قات کی محکوین، عالم کی آفرینش اور اسرار کا کنات کے جاننے کا شوق ہو تا تھا تو الل کتاب یعنی یبود اور ان کے مقلدین نصاری ے یو جمتے سے سیکن اس وقت عرب میں جو بہود آباد ہے۔ دو بھی انہی کی طرح وحشی ہے۔ ان باتوں کا علم ان کو صرف اتنای تھا جتنا ایک عامی کو ہو سکتا ہے۔ ان میں زیادہ تر قبیلہ حمیر کے دہ اوگ جنہوں نے یبودی ند بہ اختیار کر لیا تھا۔ اس لئے جب یہ لوگ اسلام ایک تو جن چیزوں کو احکام شرعیہ سے تعلق نہ تھا ان کو ای قدیم حالت پر قائم رکھا۔ مثلاً آفر بیش عالم، واقعات تاریخی اور ند بھی لڑائیوں کے حالات وغیرہ اس قتم کے لوگوں میں کعب احبار، و بب بن منبداور عبداللہ بن سلام وغیرہ ہیں۔ اس بناہ پر متقد میں کی تفسیریں ن معتوان سے جمر گئیں۔

لیکن اس نکتہ کوسب سے پہلے سحابہ کرام ﷺ ہی نے سمجھاتھا، مثلاً حضرت کعب اصابر خصفہ کو اگر جہ سحابہ کرام ﷺ نے ان کے متعلق صاف کو اگر چہ سحابہ کرام ﷺ نے ان کے متعلق صاف الفاظ میں فرملاتھا۔

ان كان من اصدق هنولاء المحدثين الذين يحدثون عن اهل الكتاب وان كنامع ذلك ليتلوا عليه الكذب\_

اگرچہ ان محدثین میں جو الل کتاب ہے روایت کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ سچے ہیں۔ تاہم ان کو جموث ہے بری شہیں یاتے۔

حضرت عبدائلہ بن عباس کے عمومالوگوں کو تغییر کے متعلق اہل کتاب کی طرف رجوع کرنے سے روکتے تھے۔ ایک بار انہوں نے فرملیا"تم اوگ اہل کتاب سے کیا پوچھتے ہو؟
تمہاری کتاب توخود تازہ اور غیر محکوق ہے اور اس میں نہ کورہ کہ یہود نے کتاب اللہ کو بدل دیا تماد اور اس میں نہ کورہ کہ یہود نے کتاب اللہ کو بدل دیا تماد اور اس میں این محل اللہ کو بدل دیا تماد اور اس میں این قلم سے تغیر ات کرد ئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ معظی اگر چہ نہایت کثیر اللہ سے روایت نہیں کرتے تھے۔ ا

حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں جس در خت کا کھل کھلیادہ کون سادر خت تھا؟

مسائے موی کا طول کیا تھا؟ سفینہ منوح کتنا بڑا تھا؟ یہ اور اسی قتم کی بہت سی بیکار باتوں کے متعلق تفسیر ول کا اندوختہ ہیں۔ لیکن صحابہ متعلق تفسیر ول کا اندوختہ ہیں۔ لیکن صحابہ کرام ﷺ اس قتم کی او عیز بن میں اپناوقت ضائع نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کرام ﷺ عرب تصاور عم فی کلام کے رموز وامر ارسے واقف تھے۔ اس لئے قر آن مجید کا کثر حصہ ان کیلئے متن بھی تھاور عم فی کلام کے رموز وامر ارسے واقف تھے۔ اس لئے قر آن مجید کا کثر حصہ ان کیلئے متن بھی تھاور عملی تنہیں آتی تھی تو

ا۔ رسول الله ﷺ سے اسکے متعلق سوال کرتے تھے اور آپ اسکی تفسیر فرمادیتے تھے۔احادیث میں اس فتم کی بہت میں مثالیں موجود ہیں۔ مثلا جب قرآن مجید کی بیہ آیت نازل ہوئی۔

بخارى الاعتصام باب قول النبي تسألوا اهل الكتاب عن شئي...

۲: مختخ الباری جلد ۲ ص۲۵۷ به

و لم يلبسوا ايمانهم بظلم اور جن لوكول أينان كولم علوط نيس كيا توسى بد الله في في محماك مارسول الله على بم من كس في علم نبيس كيا ؟ الى يربيرة يت ئازل بو**ئ**ي۔

شرک بہت بڑا تلم ہے۔ ان الشرك لظلم عظيم جس ہے معلوم ہو گیاکہ آیت میں ظلم سے شرک مراو ہے۔

بیس سے سورات ہے۔ ایک باد حضرت عائشہ رضی الله عنها نے جو مخفس کوئی برائی کرے گاس کا بدلہ پائے گا معینتمیں من يعمل سوء ايجزبه

کے متعلق آپ سے سوال کیا۔ آپ نے فرملیا کہ اس بدلے سے مرادوہ مصبتیں ہیں جو بندول کو بھنکتنی برنی ہیں۔ بیبال تک کہ اگر انسان کی کوئی چیز تم ہو جائے اور وہ اس کیلئے پریشان ء و تووه بھی ای میں داخل ہے۔ <sup>ع</sup>

قرآن مجيد كياس آيت مي

ياايها الذين امنو عليكم انفسكم لايضركم من ضل اذا اهتديتم مسلمانوں اتم پر صرف تمباری وات کی و مدواری ہے۔ جب تم نے ٹھیک رامیانی توجو مخص تمر وبواوه تم كو بجه نقصان نبيل وبنجاسكتك

بظاہر امر بالمعروف والنبی عن المنگر كاسد باب ہوجاتا ہے۔ ايك صحابي كے ول ميں بيہ بات ھنگی اور انہوں نے آپ سے یہ سوال کیا۔ آپ نے فرملیاس آیت پر صرف اس وقت عمل کرنا حیاہے جب ہوا پر سی عام ہو جائے اور برخص صرف بنی رائے پر عمل کرنے لگے ور نہ جب تک لوگوں میں ہدایت کے قبول کرنے کامادہ موجود ہے امر بالمعروف کا فرض ساقط نہیں ہو سکتا۔ <sup>عم</sup> بعض آیتی اس متم کی تھیں جن ہر تاریخی حیثیت سے اعتراض ہو تاتھا اور سحابہ کرام ﷺ آپے ان کاجواب ہو چھتے تھے۔ مثلا ایک بار آپ ﷺ نے ایک سحانی کو نجران کے یمائیوں کے پاس بھیجاتوان لوگوں نے اعتراض کیا کہ قرآن مجید میں معزت مریم علیها السلام كوبارون كى بهن كباكياب حالا تكدحضرت موى اورحضرت عيسى كزمان مي بهت فصل ہے۔ان ہے اس کاجواب بن نہیں آیا سلئے انہوں نے واپس آگر آپ ہے اس کاذ کر کیا۔ آپ نے فرمایاکہ تم نے یہ کوں نہیں کہد دیا کہ یہود اسنے قدیم انبیاءو صلحائے نام برانی اولاد کا نام رکھتے متھے ؟ اسلئے حضرت مریم کے بھائی کانام ای طریقہ پر ہارون رکھا گیا تھا۔

بخاری کتاب النفسیر باب فوله ولم بلبسو ایمانهم بظلمه ترزی کتاب النعیر تغییر سوره بقره ه ۳: ترزی کتاب النعیر تغییر سوره انده

ترندي كتاب النفسير تغسير سورومريم.

ابعض او قات خودر سول الله على تفير كے متعلق صحابہ كرام اللہ كا متحان ليتے تھے اور جب ان سے جواب بن نہيں آتا تھا تو خود آيت كى تفير فرماد ہے تھے۔ قرآن مجيد ميں ايك آيت ہے۔
 ايك آيت ہے۔

کشحرہ طیبہ اصلها ثابت و فرعها فی السماء تو تی اکلها کل حین۔ مثل اس پاک در خت کے جس کی جڑٹابت ہے اور اس کی شاخ آسان میں ہے اور وہ بمیشہ پھلتگ بتاہے۔

ایکبار صحابہ ﷺ کا مجمع تھا آپ نے پوچھاکہ یہ کون سادر خت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مر ﷺ کے دل میں اگر چہ اس کا جواب آیالیکن انبول نے حضرت ابو بکر ﷺ اور حضرت مر ﷺ کی موجود گی میں مجھے بولنا خلاف اوب سمجھا۔ بالا خر آپ نے خود بتایا کہ یہ محجود کا در خت ہے۔ ا

صحابہ کرام اللہ کو آپ کی زبان مبارک سے تفسیر سننے کااس قدر شوق تھا کہ ایک بار جب آپ نے حالت سفر میں بہ آواز بلندیہ آیت پڑھی۔

یاایها الناس انفو اربکم ان زلزلة الساعة شنی عظیم لوگوالین فدار ورور قیامت كازلزله بری چیز بــــ

تفاري كتاب التفسير باب قوله كشحرةطيبة اصلها ثابت

٢ مر ٨ كاكتاب التفسير، تفسير سوره حجـ

٣ - ترندي كتاب التفسير سور ه ماب قوله ايودا حد كم ال تكون له جنّف

ایک بارتمام کبار صحابہ ہے جمع تھے حضرت عمر رہا نے اذا جاء نصر الله والفتح کی تفسیر پو تچھی سب نے کہا کہ جب فتح حاصل ہو تو ہم کواس آیت میں تسبیح واستغفار کا تھم دیا گیا ہے۔ حضرت عمر رہا کہ خاموش ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس کے کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو۔ انہوں نے کہااس آیت میں رسول اللہ ﷺ کے وصال کی خبر دی گئی ہے۔ حضرت عمر رہا ہے کہا میں بھی یہی جانتا ہوں۔ ا

س۔ بعض او قات لوگ صحابہ کرام ہے تفییر کے متعلق سوال کرتے اور وہ اس کا جواب قر آن مجید میں ہے۔

> لا تحسبن الذين يفرحون الغ جولوگ څوش ہوتے ہيں دوريہ گمان نہ كريں۔

ایک بار مروان نے اپنے دربان کو حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ کی خدمت میں بھیجااور کہا کہ اگریہ گناہ ہے تو ہر شخص پر عذاب ہونا چاہئے۔انہوں نے کہا کہ اس آیت کاتم ہے تعلق نہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے یہود کو بلایا اور ایک سوال کیا۔ انہوں نے اس کے اصلی جواب کو مخفی رکھا اس پر خوش ہو نے اور جوجواب دیا اس پر داد طلب کی۔اس پر بہ آیت نازل ہوئی۔ ''

جس آیت میں چار بیویوں تک کی اجازت دی گئی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں۔ وان حفتم الا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ماطاب لکم من البنساء مثنی وثلاث ورباع۔

آگر تمہیں ڈر ہو کہ تیبول کے بارے میں انصاف نہ کر سکو سے تو عور تول میں ہے حسب خواہش دودو، تین تین، حار حارب نکاح کرلو۔

کیکن بظاہر آیت کے پہلے اور پچھلے ککڑوں میں ربط معلوم نہیں ہو تا پیموں کے معاملے میں عدم انصاف اور جار نکاح کی اجازت میں باہم کیا تعلق ہے۔

ایک بار حضرت عروہ رصی الله عنها نے حضرت عائشہ رصی الله عنها ہے اس کے متعلق سوال کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بعض او قات یتیم لڑکیاں جائداد میں ولی کی شریک ہوتی ہیں۔ وہان سے نکاح کر لیتا ہے اور مہر اور عور توں سے کم دیتا ہے۔ ایس حالت میں ان سے نکاح کرنے کی ممانعت کی گئے ہے تا اور دوسری عور توں سے نکاح کا تعلم دیا گیا۔

المن كماب التقيير باب قوله فسبح بحمد ربك

۲: خاري كماب الفيرباب قوله لا تحسبن الذين يفرحون بما اتو

۴ خارى كتاب النفيرباب و ان خفتم ان لا تقسطوا في اليتامي.

ازوائِ مطہرات رصی الله عنه بی جن دوبیبیوں نے آپ سے مظاہرہ کیا تھا۔ ان کے نام ایک ہرسے حضرت عبدالله بن عباس ، حضرت عرّسے پوچمنا چاہتے تھے۔ بالآخر ایک سفر حج میں یہ موقع طلاور انہوں نے بتایا کہ عائشہ رضی الله عنها اور حفصہ رضی الله عنها تھیں۔ اسل مناسک حج میں سے ایک رکن کوہ صفاو مروہ کے در میان دوڑنا بھی ہے۔ قرآن مجید میں اس کے متعلق حسب ذیل الفاظ ہیں۔

ان الصفا والمروه من شعاير الله فمن حج البيت اواعتمر فلا حناح عليه ان يطوف بهما.

صفاو مروہ کی پہاڑیاں شعائر البی ہیں ہے ہیں ہیں جو فخص خانہ کعبہ کا حج یاعمرہ کرے تو پچھ مضا نقہ نہیں اگران کا بھی طواف کر لے۔

حضرت عروہ نے اس کے متعلق حضرت عائشہ رسی اللہ عنها سے کہا کہ خالہ جان! اسکے تو معنی یہ بیں کہ اگر کوئی طواف نہ کرے تب بھی کوئی برج نہیں۔ فرملا بھانج تم نے تھی نہیں کہا یہ آیت انصار کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اوس و خزرج اسلام سے پہلے مناہ کی جے پیکرا کرتے تھے منات مشلل میں نصب تھا۔ اسلئے وہ لوگ صفاو مروہ کے طواف کو براجانتے تھے۔ اسلام لائے تورسول اللہ بھل سے دریافت کیا کہ ہم لوگ پہلے ایسا کرتے تھے۔ اب کیا تھم سے اسلام لائے تورسول اللہ بھلا سے دریافت کیا کہ ہم لوگ پہلے ایسا کرتے تھے۔ اب کیا تھم سے آئی سے دریافت کیا کہ ہم لوگ پہلے ایسا کرتے تھے۔ اب کیا تھم تبیں۔ تاہیں پر خدانے ارشاد فرملا کہ صفاوم وہ کاطواف کرو۔ اس میں کوئی مضایقہ کی بات نہیں۔ تاہم تر آن مجید کی آیت ہے۔

یستفتونٹ فی النساء قل الله یفتیکم فیھن و ما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء التی لا تو تو نهن ما کتب لهن و ترغبون ان تنکحو هن۔
عور تول کی نبست لوگ تجھ سے پوچھے ہیں کہہ دے کہ خداان کے حق میں فیصلہ کرتا ہے اس کتاب یعنی قر آن میں جو کچھ تم لوگوں کو پڑھ کر سنلیا گیا ہے ان میم لڑکیوں کی نبست جن کونہ تم مقررہ حقوق دیے ہواور نہ ان سے نکاح کرناچا ہے ہو۔

حضرت عائشہ رسی اللہ عنها ہے حضرت عرف رصی اللہ عنها نے اسکامطلب دریافت ایا تو بولیس کہ اس آیت میں جو بدار شاہ بواہ کہ اس قر آن میں پہلے جو کچھ ان کے بارے میں پڑھ کر سنایا گیا ہے اس سے وہی پہلی آیت مراو ہے بد آیت ان اولیاء سے متعلق ہے جو میتم لڑکوں کونہ خودا ہے نکاح میں ایا تے کہ دودولت حسن سے محروم میں اور نہ دومر سے سان کا ذکاح کر ما بین اور نہ دومر سے سان کا خاص کے جا کہ او مشتر کہ سے ہاتھ سے نکل جانے کا خوف ہے۔

ا استخاری تماب النفس باب قول وان تظام النبید. ۱۳ بخاری باب وجوب الصفاء والمروه. ۱۳ مستج مسلم تماب النفس و مستج بخاری تماب النکات.

اس سوروش ایک آیت اور ہے

حتى اذا ستياتس الرسل وظنواانهم قد كذبوا جاءهم نصرنا

يهال تك كد جيم الميد مو كاورانكوخيل مواكدوه جموث بول ك توجار كادر آعلد

حفرت عروہ رضی اللہ عنها نے حفرت عائشہ رضی اللہ عنها سے پوچھا کذبوا ہے (جموث بولے گئے ہیں ان سے جموث وعدہ کیا گیا ) یا کذبوا ہ (وہ جمثلائے گئے) فرملا کذبوا ہ عروہ نے کہا کہ اس کا توان کو یقین تھا کہ وہ جمثلائے گئے۔ یہ ظن و خیال تونہ تھا۔ اسلئے کذبوا (ان سے جموث وعدہ کیا گیا) صبح ہے ، بولیس معاذ اللہ بیغمبران اللی خدا کی نسبت یہ گان نبیس کر سکتے کہ اس نے ان سے امداو و نصرت کا جموث وعدہ کیا، عروہ نے پوچھا پھر آیت کا مطلب کیا ہے۔ فرملایہ بیغمبروں کے پیروں سے متعلق ہے کہ جبوہ ایمان لائے اور توریت کی تھمدین کی اور ان کی قوم نے ان کو ستایا اور نصرت اللی ہیں ان کو تاخیر نظر آئی۔ یہاں تک کہ بیغمبرانی قوم کے متکرین کے ایمان سے نامید ہوگئے توان کو خیال ہوا کہ شاید اس تاخیر کے سبب مومنین بھی ہماری کھذیر بند کردیں کہ اس حالت بھی دفعۃ خدا کی مد تاز ل ہوئی۔ ا

اس متم کی اور مجمی متعدد مثالیس احادیث کی کتابوں میں ملتی ہیں۔

۔ بعض آئیتی اس فتم کی تھیں جو خاص خاص انتخاص یا خاص خاص قبائل کے متعلق نازل
ہوئی تھیں۔ اس لئے وہی لوگ اس کی صحیح تغییر کر سکتے تھے، مثلاً ایک بار ایک صحابی نے
رومیوں پر اس جوش کے ساتھ جملہ کیا کہ ان کی صف جنگ کے اندر تھس گئے اس پر تمام
لوگوں نے شور کیا کہ بجان اللہ وہ آئی ذات کو ہلاکت بیں ڈالتے ہیں جس سے قر آن مجید کی
آبیت لا تلقو ا باید یکم الی التھلکہ کی طرف اشارہ قااس غزوہ میں حضرت ابو ابوب
افساری چھے بھی موجود تھے انہوں نے کہا تم اس آبیت کے یہ معنی سجھتے ہو۔ حالا نکہ یہ
ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جب خدا نے اسلام کو غالب کر دیا اور اس کے بہت
ہوگئے۔ اب اسلام کے بہت سے حامی اور انصار پیدا ہوگئے اس لئے اب ہم کو اپنی جا کہ او کی جا کہ اور فرمایا۔
اصلاح کی فکر کرنی چاہئے۔ اس لئے خدا نے ہمارے خیال کی تردید کی اور فرمایا۔

وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايليكم الى التهلكة

خداكى راييس مرف كرواوراني ذاتن كوبلاكت يسند وإو

اس بنا پر جہاد ہلاکت نہیں ہے۔ بلکہ جہاد کو جہوڑ کر معاش کی فکر میں مصروف ہو جاتا ہلاکت ہے۔ بلاکت ہے۔

<sup>:</sup> بخاری تغییر سوره یوسف ۳: ترند کی کتاب النعیبر تغییر سوره بقره

۲۔ مجھی مجھی بعض اشخاص کسی آیت کی غلط تغییر کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے گو خبر ہوتی تھی
 توان کی غلطیوں پر عبیہ کرتے تھے۔ اس طرح اس آیت کی منجح تغییر معلوم ہو جاتی تھی۔
 مثلاً قرآن مجید میں ہے۔

فارتقب يوم تاتي السماء بدحان مبين

ال دن كانتظام كرجس دن آسان عدد حوال نمودار بوكا

ایک بارایک فخص نے اس کی تغییر بیان کی کہ قیامت کے دن ایک ایباد ہواں اٹھے گا ہوگ منافقین کو بہر الور اندھاکر دے گا۔ لیکن مسلمانوں کو اس سے صرف اس قدر گلوگر فکی ہوگی جتنی ذکام میں ہوتی ہے ایک مخف نے حضرت عبداللہ بن مسعود ہوئی سے اس کا تذکرہ کیاوہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے برہم ہو کر اٹھ بیٹھے اور کہا کہ علم رکھتے ہوں وہ بولیں اور جو جابل ہوں وہ خاموش رہیں یہ کہنا کہ ہم نہیں جانتے یہ بھی علم ہے۔ خدانے خودا پے بیغیم کی نسبت فرملا ہے کہ کہد دو کہ میں تم سے معادضہ نہیں ما نگرااور تم سے بناوٹ کی کوئی بات نہیں کہتا اس آیت کی صحیح تغییر یہ ہے کہ قریش نے اسلام قبول کرنے میں لیت و لعل کیا۔ اس لئے آپ نے ان کو قبط کی بدرعادی چنانچہ ایساقط پڑا کہ سب مردار اور بڈیاں تک کھانے لگے۔ اس حالت میں لوگ آسان کی طرف دیکھتے تھے تو معلوم ہو تا تھا کہ فضاد ھو کیں سے بھر اٹھی ہے۔ چنانچہ یہ آیت اس کی طرف دیکھتے تھے تو معلوم ہو تا تھا کہ فضاد ھو کیں سے بھر اٹھی ہے۔ چنانچہ یہ آیت اس کی متعلق ہے۔

ایک بار مروان نے الل حجاز کوایک خطبہ میں پزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی ترغیب دی۔ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر حظ نے اس پر اعتراض کیا اس نے ان کو گرفتار کرنا چاہلہ وہ حضرت عائشہ رہیں اللہ عبد کے گھر میں جھپ مجئے تو مروان نے متصیص کے طور پر کہا قرآن مجید بکی آیت والذی قال لوالذبہ اف لکما انعدائی انہی کے بارے میں کوئی آیت نازل بوتی ہے؟ حضرت عائشہ رضی مللہ عبدا نے پر دہ سے کہ اکہ بجر برا اُقاطک نے ہم لوگوں کے بارے میں کوئی آیت پنازل نہیں ہوئی۔ ا

۔ قرآن مجید کی صحیح تغییر کادارہ و مدار تمام تر عربیت پر ہے لیکن مغسرین نے عربیت کے اصول و تواعد کو جیموز کر متعدد غلطیاں کی ہیں۔ مثلاً قرآن مجید میں ہے ،

اذا اردنا ان نهلك قربة امرنا متر فيها ففسقوا فيها\_

جب ہم کسی گاؤں کو برباد کرنا جاہتے ہیں تواس کے دولت مندوں کو عظم دیتے ہیں اور وہ لوگ فسق وفجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

ا: جارى كماب الغير انفسير الم غلبت الروم

بخاری کتاب النفیر نفسیر سوره احقاف به

لین اگراس آیت میں ہمر کے معنی تھم کیلئے جائیں۔ جیسا کہ عام مغسرین نے لئے ہیں تو

اس سے لازم آتا ہے کہ خدائی ان کو فسق وفجور کا تھم دیتا ہے۔ حالا نکہ خدابرائیوں کا تھم نہیں دیتا مغسرین کے دل میں یہ اعتراض کھٹکا ہے اور انہوں نے اسکے مختف جوابات دیئے ہیں لیکن خصائص این جنی میں متعدد شواہد سے ثابت کیا گیا ہے کہ امر کے معنی کلام عرب میں کثرت نے بھی آتے ہیں۔ اس آیت کی تغییر یہ ہوگا۔ کہ جب ہم کسی شہر کو تباہ کرناچا ہے ہیں تو بہت سے ہمراء پیدا کر دیتے ہیں اور للات کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جتلائے فسق و فجور ہوجاتے ہیں جو جاتے ہیں جو تا ہے کہ وہ جتلائے فسق و فجور ہوجاتے ہیں جو جاتے ہیں جو تا ہے کہ وہ جتلائے فسق و فجور ہوجاتے ہیں جو تا ہے کہ وہ جتلائے فسق و فجور ہوجاتے ہیں جو تا ہے کہ وہ جتلائے فسق و فجور ہوجاتے ہیں جو تا ہے کہ وہ جتلائے فسق و فجور

صحابہ کرام کی ہے بڑھ کر عربیت کا کون ماہر ہو سکتا تھا؟ اس لئے انہوں نے اس قسم کے موقعوں پر ٹھیک وہی تفسیر کی ہے جو ادب وعربیت کا قضاء تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود ہے ہے۔ اس آیت کی جو تغییر منقول ہے اس میں انہوں نے اس کے معنی کثرت می کے لئے ہیں اس کے اصلی الفاظ یہ ہیں

كنا نقول للحي اذا كثرو افي الحاهلية امربنو فلال\_

زمانه جالميت بمس جب كوئى قبيله برده جاتاتها توجم كبتر تنع كداس بوفلال

لیکن صحابہ کرام کے اس محصے کے ساتھ تھا۔ جو ضروری، کار آبداور عملی تھا۔ غیر ضروری مباحث صرف تغییر کے اس محصے کے ساتھ تھا۔ جو ضروری، کار آبداور عملی تھا۔ غیر ضروری مباحث مثلا ' تخلیق عالم، امر او کا کنات تاریخ قدیم اور فقص انبیاء سے انہوں نے بھی اختنا نہیں کیا۔

یک وجہ ہے کہ ان کے متعلق صحابہ کرام کے اس موال سے بروایت صححہ ایک حرف بھی مروی نہیں ہے۔ متاخرین کے دمل کا سب سے بڑاجو لانگاہ آبات تشابهات ہیں لیکن صحابہ کرام کے اس بحث ہیں۔ چنانچہ ایک متعلق سوال بحث میں پڑنا بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ایک محض کوجو آبات تشابهات کے متعلق سوال کو تا پھر تا تھا۔ حضرت عمر معطف کو تحت سزادی اور حضرت ابو موی اشعری معطفہ کو لکھا کہ کو کی مسلمان اس کے اس بیضے نہیا ہے۔ \*\*

ان آیات کے علاوہ وہ قرآن مجید کی اور متعدد آیتوں کی تغییری صحابہ کرام اللہ سے احادیث کی کتابوں میں منقول ہیں لیکن ہم ان کو نجوف طوالت قلم انداز کرتے ہیں۔

ا: بخارى كتاب التغيير باب قوله اذا اردنا ان نهلك فرية الخر.

۲: مند داری صفحه اس

## علم حديث

یہ مسلم ہے کہ حدیث کامقدس فن تمام ترصحابہ کرام کے کاماخت و پرداخت ہے لیکن اگریہ سوال کیا جائے کہ صحابہ کرام کے اس فن کو کیو کر مرتب کیا؟ تواس کے جواب کے لئے ہم کواس سوال کے تمام اجزاء کو تحلیل کر کے تفصیل کے ساتھ بتاناہوگا کہ صحابہ کرام کی نے فن حدیث کی کیا ضرورت سمجی؟اس کو کیو نگر حاصل کیا؟ کیو نگر محفوظ رکھا؟ہم تک اس کو کو نگر حاصل کیا؟ کیو نگر محفوظ رکھا؟ہم تک اس کو من مواصل کیا؟ کیو نگر محفوظ رکھا؟ہم تک اس کو برد مواجع کے اس احاد یث کا تحریری فرخیرہ کس قدر مدارج قائم کے ؟ان سے جن فرگوں نے روایتیں کیس انہوں نے ان احاد یث کا کس قدر تحریری فرخیرہ فراہم کیا؟ صحابہ کرام کیا۔ ان احاد یث کا کس قدر تحریری فرخیرہ فراہم کیا؟ صحابہ کرام کیا۔ ان احاد یث کی بہنچایا؟ قلت و کشرت روایت کی بنا پران کے کس قدر مدارج قائم کیئے؟ فن درایت کو کس جد تک پہنچایا؟ قلت و کشرت روایت کی بنا پران کے کس قدر طبقات قائم ہو ہے؟ اور ان کی روایات کی تعداد کیا ہے؟ جزنے ہم ای تر تیب کے ساتھ ان سوالات کا جواب دینا جا ہے ہیں۔

فن روایت کی ضرورت

عقائد، عبادات اور اخلاق کے تمام ابواب اگرچہ اصولاً قر آن مجید میں فہ کور ہیں لیکن ان کی توضیح، تفصیل اور تحدید و تعیین کیلئے رسول اللہ ﷺ کے اقوال وافعال کی ضرورت ہے اسلئے وہ بھی قر آن مجید کی طرت نہ ہی عقائد واعمال کالازی جزوہ اس مقصد کیلئے فن حدیث کی ضرور ہے اور صحابہ کرام ﷺ بنے اس کی بھی ضرورت سمجی تھی۔

چانچدایک بارکی فض نے حضرت عمران بن صیص کے سے کہاکہ "آپاوگ ایک حدیثوں کی دوایت کرتے ہیں جن کی اصل ہم کو قرآن مجید میں نہیں ملتی وہ سخت برہم ہوئے اور فرمایا کیا قرآن مجید میں نہیں ملتی وہ سخت برہم ہوئے اور فرمایا کیا قرآن مجید میں بید میں ایک درہم اتنی بکریوں میں اتنی بکری اور استے او نؤں میں استے اونٹ ذکوہ میں ذیبے چاہئیں اس نے کہا "نہیں ہوئے" تو پھر تنی بکری اور استے او نؤں میں استے اونٹ ذکوہ میں ذیبے چاہئیں اس نے کہا "نہیں ہوئے" تو پھر تم کو کیو تکریہ معلوم ہوا؟ تم نے ہم صدیت کیوں کرحاصل کیا

صحابہ کرام کھ سے زیادہ کوئی مخص رسول اللہ ﷺ کے فیض محبت کا مشاق نہ تھا،

المين اركامقهد صرف يد مو تاتهاك مفكوة نبوت اقتباس نوركريد دعزت عمر على المين اركامقهد صرف يد من تائمكن تها مي قدر دور السلئ آپ كی خدمت می روز حاضر مونانا ممكن تها تائم به معمول كرلياتهاكد ایك روز خود آتے تے اور دوسر بروز اپنی پڑوی دعترت متبان بن مالك علی كو جمیح تے تاكہ خرمن نبوت كی خوشہ چیند سے كی دن محروم نه مونے بائم بید اللہ مناف كاك مناف كو اس كاس قدر شوق تهاكد ایك ایك بات كیلئے برسوں آپ كی خدمت میں قیام كرتے تھے

حضرت نواس بن سمعان عظمه کابیان ہے کہ لوگ جب آپ پیلا کے پاس دخصت ہوئے تھے تو بچھ پوچھ کر نہیں جاتے تھے، لیکن مجھے گناہ و ثواب کی حقیقت دریافت کرنی تھی اس کیلئے میں نے ایک سال تک قیام کیا۔ اس کے بعد آپ پیلا ہے دریافت کیا تو آپ پیلا نے فرملیا" نیکی حسن خلق کانام ہے اور گناہ وہ ہے جو خود تمہارے دل میں کھنگے اور او گوں پر اس کا افشاء تمہیں نا گوار ہو "۔ "

اس طرح جن بزر کوں کو آپ کے فیض صحبت سے متمتع ہونے کا جس قدر موقع ملی تھا اسی قدر ان کے پاس احادیث کاذخیر وزیادہ جمع ہوجاتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو ہر میرہ عظیمہ پرجب کٹرت روایت حدیث کا الزام لگایا گیا تو انہوں نے اس کا یہ جو اب دیا

ان اخوتي من المها جرين كان شيلهم الصفق بالا سواق وكنت الزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملاء بطني فاشهدا ذاغا بوا واحفظ اذا نسوا وكان يشغل اخوتي من الا نصار عمل الموالهم وكنت امرء مسكينا من مساكين الصفة اعى حين ينسون.

میرے بھائی مہاجرین تجارت میں اور میرے بھائی انصار تھیتی بازی میں مصروف رہتے تھے، لیکن میں مساکیین صفہ کاایک فرد تھااس لئے ہر وقت رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ماخود رہتا تھا۔ رہتا تھا۔ اس بتا پر جب وہ لوگ غائب ہوتے تھے تو میں آپ کی خدمت میں موجود رہتا تھا۔ جب یہ لوگ بھولتے تھے تو میں یاد کیا کر تا تھا۔

وہ معاش کی ضرورت کے علاوہ خود حدیث نبوی ﷺ کے نہایت مشاق تے اس لئے آپ ﷺ سے سوالات کیا کرتے تھے اور آپ شوق سے ان کاجواب دیے تھے۔ ایک بار انہوں نے آپ ﷺ سے دریافت کیا کہ قیامت کے دن آپ ﷺ کی شفاعت

ان بخاري كمات العلم باب التنادب في العلم ...

٢: مسلم كتاب البروالصلة والآداب باب تفسير البرو والاثب

۳ : بخاری کتاب المبیوع۔

ے سب سے زیادہ بہر ہاندوز کون ہوگا؟ فرملیا کہ "میر اخیال تھا کہ تم ہے پہلے کوئی اس کاسوال نہ کرے گاکیونکہ تم مدیث کے بڑے تریص ہوے<sup>!</sup>

ا*ن پزرگول ـــ الگازواج مطهرات* رضی الله عنهن ا**ورازواج مطهرات** رضی الله عنهن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں جن کورسول اللہ ﷺ سے سب سے زیادہ تقرب حاصل تھااس کئے ان کو خصوصیت کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے اقوال وافعال کے سننے اور دیکھنے کا موقع ملتا تھا۔ احادیث میں نہایت کثرت ہے اس قتم کے واقعات ملتے ہیں۔ جن میں حضرت عائشہ رصی اللہ عنها نے اپن ذاتی وا تغیت کی بنا پر اور صحابہ 🐁 کی روایتوں پر نکتہ چینی کی اہل بیعت میں مجی جولوگ زیادہ معلمی ہوتے تھے وہ از واج مطہرات رصی الله عنهن عی کے ذرابعہ سے اس مقصد میں کامیاب ہوتے تھے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنها حضرت عبدالله بن عباس ﷺ کی خالہ تھیں وہ ان کے یہاں اس غرض ہے سوتے نتھے کہ رسول اللہ 幾 سکی نمازشب کی کیفیت کوملاحظه کریں۔ <sup>ع</sup>

شوق حدیث میں سفر

لیکن صحابہ کرام 🚓 کاشوق حدیث مرف رسول اللہ ﷺ کے فیض محبت تک محدود نہ تھا بلکہ وہ اس روحانی خزانے کی تلاش میں طرح طرح کی مشقیں برداشت کر کے سینکڑوں کوس کاسفر کرتے تھے حضرت فضالہ بن عبید ﷺ مصرے گورنر تھے۔ایک صحابی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ "میں ملاقات کیلئے نہیں آیا میں اور آپ دونوں نے رسول اللہ ﷺ ے مدیث می تھی۔ اسلے مجھے خیال ہوا کہ شاید آپ کے پاس اس کاعلم ہو۔ ع

حضرت عبدالله بن البس جهى عظية مصر من تعمدوه تصاص كمتعلق ايك صديث كى روایت کرتے تھے۔حضرت جابر ﷺ کومعلوم ہوا توباز ار میں آکرایک اونٹ خرید الوراس پر کبادہ کس کر مصر کوروانہ ہوئے ایک مہینے میں مصر پہنچے اور او گول سے ہو چھتے ہوئے ایکے دروازے پر گئے اور آیک جنٹی غلام کے ذریعہ ہے ان کواطلاع دی۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ وہ صحابی ہیں تو آگر لبث مے اور بوجھاکہ آپ کیوں تشریف لائے؟ بولے" قصاص کے متعلق آپ جس مدیث ک روایت کرتے ہیں۔اب آپ کے سوااس کا کوئی راوای نہیں ہے۔اسلئے میں نے جاہا کہ قبل اسكے كه جم دونوں بيں ہے كى كوموت آئے بيں آپ ہے اس حديث كوس لول۔

بخارى كتاب العلم باب الحرص على الحديث من ابوداؤد كتاب الصلوة باب في صلاة الليل ابوداؤد كتاب الصلوة باب في صلاة الليل ابوداؤد كتاب الترجل.

حسن المحاضره جلد اصفحه 24 بخاري كماب العلم من مجي اس كا جمالاً تذكره يد و كموداب المعروج في طلب العلب

ایک موقع پر رسول اللہ ﷺ نے ایک حدیث بیان فرمائی تھی۔ حضرت ہائب بن خلاد منظم موقع پر موجود تنے لیکن بعد میں حضرت سائب منظم کھی ہے۔ اس موقع پر موجود تنے لیکن بعد میں حضرت سائب منظم کواس حدیث کے متعلق وہم پیدا ہوالور وہ ازالہ شک کے لئے مصر میں حضرت عقبہ کے پاس کے اور پہلے مسلمہ بن مخلد کے در وازے پر حاضر ہوئے انہوں نے اان کو مہمان بناتا جا الیکن انہوں نے کہا کہ " پہلے عقبہ سے میری ملاقات کر واو جی وہ ایک گاؤں میں تنصروہ وہ الک گاؤں میں تنصروہ وہ وہ الک گاؤں میں تنصروہ وہ الک گاؤں میں تنصروہ وہ الک گاؤں میں تنصروہ وہ کے اور اس حدیث کی تقید بن کر کے واپس آئے۔ ا

اس کے علاوہ صحابہ کرام ﷺ سینکڑوں طریقے سے اصلایت کو جمع کرتے تھے ایک بار حضرت زید بن خالد الجبنی ﷺ آستانہ مبارک پر فیک لگا کر سوئے اور آپ کی نماز شب کی کیفیت ملاحظہ فرمائی۔ ج

ایک بارایک صحافی نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے ان سے کچھ کہا جس کولور صحابہ ان سے نہیں سا بہد دہ بلٹے تو تمام صحابہ ان نے ان کو گھیر لیالور کہا کہ " آپ نے کیا فرملیا"۔" ایک بار حضرت امیر معاویہ ان نے حضرت مغیرہ بن شعبہ ان کو لکھا کہ نماز کے سلام کے بعد آپ کیاد عام حصابہ خصابہ انہول نے دعالکھ بھیجی۔ "

اس تفص و تلاش کے ذریعہ سے کان سعادت کے یہ موتی جب دامن میں آ جاتے تھے تو سیابہ کرام ﷺ نشہ مسرت ہے جو دو ہوجاتے تھے تو ایک خاموش اور کوشہ نشین صحابی تھے۔ ایک روزوہ حضرت ابوالدرداء عظمت کے پاس سے ہو کر گذرے توانہوں نے ان کود کیے کر کہا

كلمة تنفعنا ولا تضرك

کھے فرمائے جوہم کو نفع دے اور آپ کے لئے معزنہ ہو۔

انہوں نے ایک مدیث بیان کی دعفرت ابوالدرداء طابہ اس قدر مسرور ہوئے کہ سرافھا کر کہا" آپ نے رسول اللہ ﷺ سے بیان کی دعفرت ابوالدرداء طابہ کود ہرائے رہے ای طرح وہ متعدد بار ان کے پاس سے گذرے اور انہوں نے کلمہ نافعہ کی استدعاکی اور انہوں نے ایک صدیث بیان کردی۔ ق

<sup>:</sup> حن الحاضره جلد اصفحه ۸۲ ـ

٢: منن اين ماجد كماب العلوة باب ماجعاء كم يصلى الليل

٣: سنن ابن ماجد كتاب العسلومهاب ماحاء اذا اقتبيت الصلواه فلا صلوه الا المحقوبه

٢٠: الوداؤد كتاب الصلواه باب مايقول الرحل افا اسلم

ابوداؤد كما بالمال باب ماحاء في اسبال الازار-

### صحابہ کرام 🚓 نے احادیث کو کیو نکر محفوظ رکھا

ایک بارلوگوں نے حضرت خباب سے بوج ماکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظهرو عصر میں قر اُت کرتے تھے بولے ہاں لوگوں نے کہایہ کیونکر معلوم ہوا؟ فرملیا ہم آپ ﷺ کی ریش مبادک کی حرکت سے اس کا پیتہ لگا لیتے تھے۔ اُن

حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں ایک ہم نے بید اندازہ کیاکہ آپ ظہروعصر کی رکعت بیں کتنی دیر تک قیام کرتے ہیں تو معلوم ہواکہ اول دور کعتوں بیں اتنی دیر بیس تین آسیتی پڑھ لی جا کیں اور اخیر کی دو ۲ر کعتوں بیں اسکی نصف مدت۔ ع

ایک بار حعزت عبداللہ ﷺ کی از کاطریقہ بتلیا اور کہا کہ "مجھے رسول اللہ ﷺ کی انگلیوں کی گروش نظر آر بی ہے۔ "

پہلے جب نماز میں اشارہ کرنایابات چیت کرنا جائز تھا تورسول اللہ ﷺ لوگوں کو نماز میں سلام کاجواب دیا کرتے تھے۔ ایک صاحب نے حضرت بلال کھا سے اسکی کیفیت ہو تھی تو انہوں نے اس طرح ہاتھ کو گردش دی جس طرح آپہاتھوں کواس حالت میں گردش دی جس طرح آپہاتھوں کواس حالت میں گردش دیتے تھے۔ عمرت اغر مرنی کھا فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک بارشد کیا معلوم ہوا کہ آپ نے ایک نشست میں سو ۱۰۰ باراستغفار فرمایا۔ ف

صحابہ کرام کے جس طرح ان حرکات وہشارات کو محفوظ رکھا تھا ای طرح بعض احادیث کی روایت میں ان جزئیات کی تفعیل بھی کرتے تھے۔

ایک بار حضرت ابوحمید ساعدی دان نے دس سحابہ دان کے جمع میں کہاکہ میں تم سے زیادہ مرسول اللہ ﷺ کی تمازے واقف ہوں ان لوگوں نے کہا کو تکر؟ تم نہ ہم سے زیادہ تم بع

ايوداؤوكيّابالعسلؤوباب القراءة في الظهرم.

٣: ايوداؤد كماب الصلوبياب تعفيف الأخرمين.

ابوداؤد کیاب الصلوبهاب تضریع ابواب الرکوع و السحود الیدین علی الرکتبین...

م: ابوداؤد كماب السلزه باب رد السلام في المسلوم

ابوداؤو كماب المسلوه باب في الاستغفار ـ

سنت تنصے نہ ہم سے زیادہ قدیم الصحبت انہوں نے صلوٰۃ نبویہ کی لئے کی ایک ایک جزئیات کو بیان کر ناشر وع کیا۔ نوان او گون نے تقدیق کی۔ ا

کین احادیث کے محفوظ رکھنے کا اصلی ذریعہ حفظ صدیث تقلہ یعنی صحابہ کرام کے ان کواز بریاد کرتے تھے۔ حضرت ابوہر برہ کے کابیان ہے کہ بیس رات کے تین جھے کرتا تھا۔ ایک میں سوتا تھاایک بیس نماز پڑھتا تھا اور ایک بیس احادیث دسول اللہ ﷺ کویاد کرتا تھا۔

لوگوں نے حفرت ابو سعید خدری ﷺ ہے کہا کہ "آپ ہم کو احادیث کے لکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے لکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے لیکن اجازت نہیں دے سکتے لیکن جس طرح ہم نے دسول اللہ ﷺ ہے من کر حدیثیں یاد کرلی تھیں تم بھی ای طرح یاد کرلو۔ " صحابہ کرا اُ ﷺ نے کس حزم واحتیاط کے ساتھ

ہم تک احادیث کو پہنچایا

محابہ کرام کے روایت حدیث میں نہایت جزم واحتیاط ہے کام لیتے تھے۔ بعض محابہ مثا حضرت زبیر کے سرے سر وایت ہی نہیں کرتے تھے۔ ایک باران سے حضرت عبد الله من زبیر کے اور ایت کرتے ہوئے کہ آپ تمام مخا کے کیلم کیوں نہیں دوایت کرتے ہولے اگر چر رسول الله کے سے مجھ کو انتیاز و خصوصیت حاصل تھی۔ تاہم میں نے آپ کے کہتے سائے کہ جوشی میری طرف جموث کا انتساب کرے اسکو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالینا جائے۔ اسکو کہنا کے لفظ سے اپنے لب کو آسنا تک تہیں کرتے ہے۔ اس معمی کا بیان ہے کہ میں ایک سال تک حضرت عبدہ الله بن عمر حالی کہ میں بیان کی۔ حضرت سائب بن بزید کا بیان ہے کہ میں نے لیکن انہوں نے کوئی حدیث نہیں بیان کی۔ حضرت سائب بن بزید کا بیان ہے کہ میں نے محضرت طلحہ بن عبدالله کے اور حضرت سعد حظان ، حضرت مقداد کے اور حضرت عبد الرحمٰن بن عوف حظے کی رفاقت کی لیکن طلحہ کے سواکہ وہ واقعات احد بیان کرتے تھے کی الرحمٰن بن عوف خیبی کی رفاقت کی لیکن طلحہ کے سواکہ وہ واقعات احد بیان کرتے تھے کی سے کوئی حدیث نہیں تی۔ ق

حضرت سائب بن بزید کے فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ سے مکہ تک حضرت سعد بن مالک کے کارفاقت کی، نیکن میں نے ان کی زبان سے ایک جدیث بھی نہیں تی۔

ابود اوُد كماب العسلوه باب افتتاح العسلوة ..

۲: مندواری ص ۵س . ۳۱ واری منخد ۲۷ ـ

٣: الوواؤد كمَّاب العلم باب في التشديد في الكذب على رسول المله ..

٥: الخارى كآب الجهاوباب من حدث بمشاهده في الحرب

٢: سمن اين اجرباب التوقى في الحديث عن رسول ..

بعض لوگ صحابہ کرام رہے ہے روایت صدیث کی درخواست کرتے تھے لیکن دوانکار کر دیے یا ٹال دیتے ایک اور کول نے حضرت زید بن ارقم رہے ہاکہ "حدیث بیان فرمایئے" بولے "ہم لوگ بوڑھے ہوئے اور بھول گئے۔ حدیث کی روایت کرنا تو نہایت سخت کام ہے "۔

ایک بار لوگوں نے حضرت انس بن مالک ﷺ سے روایت حدیث کی ورخواست کی تو فرملاکہ "انشاءاللہ"۔ ا

جو سحابہ ولئ روایت کرتے تھے وہ بھی نہایت کم صدیثیں بیان کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رفظت فرماتے تھے کہ کش ت روایت سے مجھے بیہ صدیث روکتی ہے۔ من کذب علی منعمد اُالخہ "

حفرت عبداللہ بن سعود رہے مہینے میں صرف دویا تمن حدیثوں کی روایت کرتے تھے۔ علیہ حضرت عرفی لی کوئی کو خصوصیت کے ساتھ کشرت روایت سے روکتے تھے۔ حضرت قرط بن کعب رہا ہے کا بیان ہے کہ حضرت عمر رہا ہے ہم کو عراق بھیجا تو ہماری مشابعت کی اور کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں کیوں تمہارے ساتھ چاتا ہوں؟ سب نے کہا یہ ہماری عزت افزائی ہے بولے ہاں لیکن تم ایسی قوم کے پاس جارہے ہوجو علاوت قرآن میں شہد کی تھیوں کی طرح ترنم ریز ہے ہی ان کی علاوت میں خلل انداز نہ ہونا اور رسول اللہ سے شہد کی تھیوں کی طرح ترنم ریز ہے ہی ان کی علاوت میں خلل انداز نہ ہونا اور رسول اللہ سے شہد کی تھیوں کی طرح ترنم ریز ہے ہی ان کی علاوت میں خلل انداز نہ ہونا اور رسول اللہ سے شہد کی تھیوں کی طرح ترنم ریز ہے ہی ان کی علاوت میں خلل انداز نہ ہونا اور رسول اللہ سے انہد کی تھیوں کی طرح ترنم ریز ہے ہی ان کی علاوت میں خلل انداز نہ ہونا اور رسول اللہ سے انہد کی تھیوں کی طرح ترنم ریز ہے ہی ان کی علاوت میں خلل انداز نہ ہونا اور رسول اللہ سے انہد کی تھیوں کی طرح ترنم ریز ہے ہی ان کی علاوت میں خلال انداز نہ ہونا اور رسول اللہ کی خلا

کی حدیثیں کم بیان کرنا،اور میں تمہاراشر یک رہوں گا۔<sup>ع</sup>

صحابہ کرام ﷺ جب صدیت بیان کرتے تھے توروایت کی ذمہ داری ہے گھبر ااٹھتے تھے۔
دھنرت عمرو بن میمون ایک تابعی تھے۔ ان کا بیان ہے کہ بیل ہر جعرات کو بلانا نے حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو تا تھا لیکن ان کی زبان ہے کبھی قال رسول اللہ بھا کا لفظ نہیں سنا لیک دن یہ الفاظ ان کی زبان ہے نکلے توگر دن جھکا لی۔ میں نے دیکھا تو ان کی تیس کے تکھے کھلے ہوئے تھے آئکھیں ڈبڈ بائی ہوئی تھیں گردن رکیس پھول کی تھی حدیث کی روایت کرتے تھے تو احتیاط کہتے جاتے تھے ہیں ہے کمیاس سے زیادہ اس کے قریب یاس کے مشابہ یعنی طور پریہ نہیں کہتے تھے کہ بہی الفاظ ہیں۔ ھ

ا: وارمی ص ۲ تام

٣ بخارى كماب العلم باب المم من كذب على النبي \_

۱۳ واري صفحه ۲ سر

٣ - تذكرهالحفاظ تذكره حضرت عمرت

نه: ﴿ البوداؤد باب التوتى في الحديث عن رسول الله ً .

حضرت انس بن مالک کے جب صدیت بیان کرتے تھے تو گھیر ااٹھتے تھے اور کہتے تھے"کہ یہ الفاظ بیں۔یا جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہوگا۔ ا

حفرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے عظیے کہ میں جب حدیث بیان کروں تو مجھے یہ موارا ہے کہ مجھ پر آسان بھٹ پڑے بہ نسبت اسکے کہ آپ کی طرف اس حدیث کا انتساب کروں۔ ع جس کو آپ نے نہیں فرملیا۔

حضرت عبدالرحمٰن بن ابوہند ﷺ کیک صحابی تقے۔ وہ اپنے بستر پر ایک حمیر کی رکھ کر بیٹھتے تھے جب ان کے لڑکے اور بیٹیج علم صدیث کی تعلیم کے لئے آتے اور کہتے کہ "قال رسول اللہ تو جھٹری افغ کر فرماتے کہ تم رسول اللہ ﷺ سے کیوں کرروایت کر سکتے ہو۔ "

صحابہ کرام ﷺ جس حزم واختیاط کے ساتھ روایت کرتے تھے ای حزم واختیاط کے ساتھ ان کو قبول بھی کرتے تھے ای حزم واختیاط کے ساتھ ان کو قبول بھی کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جب میرے سامنے کوئی صحابی روایت کرتے ہیں تو ہیں ان سے قتم لیتا ہوں۔ جب وہ قتم کھالیتے ہیں تو ہیں اس روایت کی تقید بی کرتا ہوں۔ ع

حفزت ابو بمر صدیق ﷺ نہایت زم خوتھے لیکن روایت کے تبول کرنے بیں کسی قتم کی مداہنت نہیں کرتے تھے۔ ایک بار داوی کی میراث کے تعلق حضرت مغیرہ بن شعبہ ﷺ نے ایک روایت کی تو فرملیاکہ "شاہد لاؤ" چیفتر محمد بن للمہ ﷺ نے شہادت دی تواسکو قبول کیا۔ <sup>ه</sup>

تمام صحابہ علیہ علی حضرت عمر کے سب سے زیادہ متشدد فی الحدیث تھے۔ ایک بار زود
کوب میں کمی عورت کا حمل ساقط ہو گیا تو حضرت عمر کے سنجائی محابہ
کرام کے سنورہ فرملیا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے
ایک غلام یا یک لونڈی اس کی دیت میں دلوائی ہے۔ حضرت عمر کے نے اس صدیث پر شہاوت
طلب فرمائی۔ تو حضرت محد بن مسلمہ کے نے شہادت دی۔ تن

ایک بار حضرت ابو موسی اشعری دی معند حضرت عمر دین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کباکہ "ابو موسی اجازت جا ہتا ہے۔ اشعر کی اون جا ہتا ہے۔ عبداللہ بن قیس استیذان کا خواستگار ہے۔ تین بارکی اون طلی پر بھی جب باریابی کی اجازت نہ کی تو واپس آئے۔ حضرت عمر معاند

ان واري ص ۲۳۰

٣: مسلم كماب الزكوه باب التحريض على قتل الحوارج-

س اسدالغابه تذكره معزت عبدالرحمن بن ابومند

س ابوداؤد كتاب العسلوماب في الاستغفار

ابوداؤد كماب الفرائض باب في المجدوب

ايوداؤوكابالدياتباب ديته الحنين.

نے بلا کر پوچھا کیوں واپس چلے گئے؟ بولے رسول اللہ ﷺ نے فرملاہے کہ "آگر تین باریس افزان نہ لیے تو واپس چلے آؤ"۔ فرملااس مدیث پر گولہ لاؤ۔ حضرت ابوسعید خدری ظائد شہادت دی تو کہا کہ میں تم کو متہم کرتا نہیں جاہتا تھا۔ یہ تشدد صرف اس خوف کی بتا پر تھا کہ لوگ جموثی روایتوں کے کرنے پر دلیر نہ ہوجائیں۔ لیکن حضرت ابی تھا ہ نے اس تشدد کو دکھے کر کہا "عمر!اصحاب رسول اللہ تھا کی جان کاعذاب نہ بوٹے ا

ایک بار حضرت ابو مسعود در محضرت ابودرداه در اور حضرت ابودر خفاری در که کو ایک بار حضرت ابودر غفاری در این تشده دو احتیاط کی بنایر قید کردیااور کهاید صدیثیس روایت کرتے ہو۔

ایک بار کسی نے حضرت ابو ہر رہ ہ خان سے **بوجھا** کہ عہد عمر خطانہ میں بھی تم اسی طرح حدیثوں کی مدوایت کر سکتے تھے۔ بولے "اگر ابیا کرتے تو کوڑا کھاتے"۔ <sup>بو</sup>

ای تشدد کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عمر اللہ کے زمانے میں روایتیں اس قدر منتج ہو تکئیں کہ حضرت امیر معاویہ حظینہ نے لوگوں کو تعلم دیا تھا کہ صرف حضرت عمر عظینہ کے زمانے کی حدیثیں روایت کی جائیں کیونکہ وہ لوگوں کو نہ ہمی معاملات میں ڈرلیا کرتے تھے۔ ف

#### روایت حدیث کامقصد

تواب آخرت کے علاوہ علم صدیث چونکہ دنیوی عزت و جادکا بھی ذریعہ تھا اسلیے اخر زمانے میں بہت سے لوگ ایسے پیدا ہو گئے تھے۔ جو صرف حصول عزت کے لئے صدیثیں بناتے تھے اور ان کی روایت صدیث کا مقصد حصول تواب افروی کے سوالوں کچھے نہ تھا۔ کرام میں افروی کے سوالوں کچھے نہ تھا۔ کہی وجہ ہے کہ بعض صحابہ میں ان کی سوالوں کچھے نہ تھا۔ کہی وجہ ہے کہ بعض صحابہ میں ان کا ان وقت اواکرتے

ا: ابوداؤركماب الإدب في الاستيذان و بخاري كماب الاستيذان \_

۲: مندابوداؤد طبالي ص ۱۹۴

٣: المعتمر من الخضر من مشكل لآ تارللطحاوي ص٥٩-٨-

٣: تذكرهالحفاظ ترجمه معزت عرب

٥: مسلم كآب الزكوة باب النهى عن العسطام.

تے جب دنیوی عزت بر محض کاساتھ مجھوڑ دیتی ہے اور ہر امین کو خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگراس نے امانت اوا نہیں کی تو خدا کے نزدیک ماخوز ہوگا۔ چنانچ ایک صحابی نے انقال کے وقت ایک حدیث کی روایت کی اور کہا کہ "میں صرف حصول تواب کے لئے اس کی روایت کر تاہوں۔ اسلام حضرت معاذبین جبل وظفی ہے آپ پھلائے نے فرمایا تھا کہ جوشص تو حیدور سالت کا قرار کرے گاوہ جنتی ہوگا کی نیا ہائے۔ کہ علی عام اعلان نہ کیا جائے۔ کرنے گاوہ جنتی ہوگا کی نیا ہائے کہ اس کا عام اعلان نہ کیا جائے۔ منزت معاذبین جبل وظفی نے عمر بھراس راز کو چھپایا کیکن وم نزع خوف محمان سے اس راز کو جھپایا لیکن وم نزع خوف محمان سے اس راز کو جھپایا لیکن وم نزع خوف محمان سے اس راز کو جھپایا کیکن وم نزع خوف محمان سے اس راز کو جھپایا گئی دم نزع خوف محمان سے اس راز کو جھپایا گئی دم نزع خوف محمان سے اس راز کو جھپایا گئی وم نزع خوف محمان سے اس راز کو جھپایا گئی دم نزع خوف محمان سے اس راز کو جھپایا گئی دم نزع خوف محمان سے اس راز کو جھپایا گئی دم نزع خوف محمان سے اس راز کو جھپایا گئی دم نزع خوف محمان سے اس راز کو جھپایا گئی دم نزع خوف محمان سے اس راز کو جھپایا گئی دو اس راز کو جھپایا گئی دم نزع خوف محمان سے اس راز کو جھپایا گئی دو اس راز کو جھپایا گئی دی دو کا کھوٹ کے دیا گئی کہ اس کا کھوٹ کا کھوٹ کے اس کا کھوٹ کی کہ اس کا کھوٹ کے دیں جبل دھوٹ کے دو کے دیا گئی کی دو کر کا کھوٹ کے دو کھوٹ کے دو کو کھوٹ کے دو کر کھوٹ کے دو کر کھوٹ کی کھوٹ کے دو کر کھوٹ کے دو کر کھوٹ کے دو کو کھوٹ کے دو کی کھوٹ کے دو کو کھوٹ کی کھوٹ کے دو کے دو کھوٹ کے دو کر کھوٹ کے دو کھوٹ کے دو کھوٹ کے دو کر کھوٹ کے دو کر کھوٹ کے دو کر کھوٹ کے دو کھوٹ کے دو کو کھوٹ کے دو کو کھوٹ کے دو کر کھوٹ کے دو کو کھوٹ کے دو کھوٹ کے دو کر کھوٹ کے دو کو کھوٹ کے دو کر کھوٹ کے دو کھوٹ کے دو کر کھوٹ کے دو کھوٹ کے دو کو کھوٹ کے دو کھوٹ کے دو کھوٹ کے دو کو کھوٹ کے دو کھوٹ کے د

عبید الله بن زیاد حفرت معقل بن بیار طالحه کی عیادت کو آیا تو بولے که "میل تم سے ایک صدیث بیان کر تا ہوں۔ اگر مرض الموت میں مبتلانہ ہو تا تونہ بیان کر تا۔ آپ نے فرمایا ہے کہ "جوامیر مسلمانوں کی خیر خوابی نہ کرے گادہان کے ساتھ جنت میں داخل نہ ہوگا"۔ "

صحابہ ﷺ کے پاس صدیث کا تحریری ذخیرہ کس قدر تھا

سی ہرام میں اگرچہ زبانی روایتیں کرتے تھے تاہم ان کے پاس حدیث کے بعض تح بری ذخیرے بھی موجود تھے اخیر زمانے میں زکوہ کے متعلق رسول اللہ کھی موجود تھے اخیر زمانے میں زکوہ کے متعلق رسول اللہ کھی نے جودستور العمل مرتب فرمایا تھا اس کو حضرت ابو بکر میں اور حضرت عمر میں نے محفوظ رکھا تھا۔ چنانچہ وہ مدتوں حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ یں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز عندالعزیز نے اس کی نقل لی۔ ع

تذکرہ الحفاظ میں ہے کہ حضرت ابو بکر ﷺ نے ۵۰۰ حدیثیں بھی لکھی تھیں لیکن پھر اس مجموعہ کو جلادیا۔

فنخ مکہ کی بعد آپ نے جو خطبہ دیا تو اس کے متعلق بین کے ایک صحابی ابوشاہ نے درخواست کی کہ یارسول القدابیہ میرے لئے تکھوادیا جائے چنانچہ آپ نے اس کو تکھوادیا۔ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس احکام کا ایک مجموعہ تھا۔ جس کی نسبت وہ فرملیا کرتے ہے کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ارشادات میں قرآن مجیدادر اس محیفہ کے سوالور پچھے نہیں

ا: ابوداؤد باب ما جاء في الهدى في المشي الى الصلومية

٢: مُسلِّمُ كَمَّابِ اللهُ بِمَالَ بِمِن لقي الله بالا يمان وهو غير شاك فيه دخل المعنة وحرم على النار

٣: مسلم كماب الإيمان باب استحقاق الوالى انعاش لرعية الناو.

٣٠ ابوداؤد كماب الركودباب في زكوه السائمة

٥: الوداؤد كراب المزامك باب تجريم مكه و بنعاري كتاب العلم

ابوداؤه كتاب الم ناسك باب في تحريم المدينات

لکھا۔ یہ صحیفہ وہ ہمیشہ اسپینیاس رکھتے تھے۔ چنانچہ ایک صحابی کو انہوں نے اپنی مکوار کی میان سے نکال کراس کود کھلیا۔ <sup>ا</sup>

حفرت عبداللہ بن عمر علیہ کا معمول تھا کہ آپ ہے جو پچھ سنتے تھے لکھ لیتے تھے۔ قریش نے ان کو منع کیا کہ اپ مختلف حالتوں میں گفتگو کرتے ہیں۔ اس لئے آپ کا ہر ارشاد حدیث نہیں ہو سکتا انہوں نے آپ کی خدمت میں اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرملا کہ "کھا کرو اس نہان ہے جق کے سوا بچھ نہیں نکل سکتا۔"

حفرت ابوہریرہ ﷺ کابیان ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ ﷺ ہے جو پچھ سنتے تھے بیٹھ کر لکھتے جاتے تھے۔ آپ نکلے تو فر ملیا کتاب اللہ کے ساتھ دوسری کتاب بھی لکھی جائے گی؟اسلئے ہم نے جو پچھ لکھا تھااس کو جمع کر کے جلادیا۔ ع

### فرامین رسول ﷺ

ا: الوداؤد كماب الحدود باب ايقاد المسلم من الكافر ..

٢: ابوداؤد كتاب العلم باب في كتابة العلم

۳: مندجلد ۳صفی ۱۹۹

٣: ابوداؤد كماب الخراج واللهاره باب في بيان مواضع قسم المحمس وسهم ذي القربي

۵: ابوداؤد كماب الخراج والإمار دباب ما جماء في مسهم الصفى -

جن لوگول نے سحابہ کرام کے سے روایتیں کیں انہوں نے احادیث کاکس قدر تحریری ذخیرہ فراہم کیا

خود صحابہ کرام ﷺ ہے جن لوگوں نے روایتیں کیں ان کواگرچہ حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ کیے اللہ علیہ اللہ بن کو مسعود ﷺ کیا بت حدیث کو جائز سجھتے تھے۔ حضرت عمر بن الخطاب ﷺ نے عام تھم دیا تھا کہ فیدوا العلم بالکتاب لین علم کولکھ لیا کرو۔

بشری بن نبلک کابیان ہے کہ نمی حضرت ابو ہریہ کے تعلق اللہ لیتا تھا اللہ لیتا تھا اللہ لیتا تھا جو بچھ سنتا تھا لکہ لیتا تھا جب ان سے دخصت ہونے لگا تواس مجموعہ کود کھا لیا اور انہوں نے اس کی تقدیق کی سعید بن جبیر کے فید فرماتے ہیں کہ "میں حضرت عبداللہ بن عباس کے کہا تھ دات کو مکہ کے دائے میں چلا تھا۔ وہ صدیث بیان کرتے ہے" تو ہی اپنے کبادے کی لکڑی پر لکھ لیتا تھا۔ پھر صبح کو صاف کر لیتا تھا حضرت براء کے تمام تلائدہ قلم سے اپنی ہتھیلیوں پر لکھتے تھے۔ حضرت مافع حضرت عبداللہ بن عمر کے تام صدیث بی ان کے سامنے لکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کھی کہ قمام حدیث بی ان کے سامنے لکھ لیا کرتے تھے۔ عضرت عبداللہ بن عمر کھی کہ قمام حدیث بی ان کے سامنے لکھ لیا کرتے تھے۔ عضرت عبداللہ بن عمر کھی کہ قمام حدیث الکھ وائی اور اس نے لکھ لیا کہ ۔ "

حضرت زید بن ثابت طبخہ حدیثوں کے لکھنے کے مخالف تھے لیکن مروان بن تھم نے ان کواپنے یہاں بلواکر نے میں ایک پردہ ڈال دیااور ایک شخص کو مقرر کر دیا کہ جو حدیثیں وہ بیان کریں ان کو چیکے سے لکھتا جائے ہے غرض اس طرح صحابہ کرام طبی بی کے زمانے میں فن حدیث مدون ہو چکا تھا اور حضرت عمر بن عبد العزیز طبخہ نے انہی اجزائے پریشان کو ایک محموعہ کی صورت میں جمع کر دیا۔

مدارج حديث كي تعيين

عدیث کے مخلف مدارج ہیں۔ بعض روایتیں متواثر ہوتی ہیں یعنی ان کی روایت ایک جم عفیر کرتا ہے۔ بعض روایتیں مشہور ہوتی ہیں۔ جو اگرچہ درجہ توائر کو نہیں پہنچتیں تاہم ہر زمانے میں بہ کثرت لوگ ان کی روایت کرتے ہیں۔ بعض حدیثوں کی روایت کا سلسلہ چند اشخاص تک محدود رہتا ہے یہاں تکہ کہ بعض او قات ایک ہی شخص کیس حدیث کی روایت کرتا ہے یہی روایت کرتا ہے یہی روایتیں ہیں جو کواصطلاح میں خراصاد کہتے ہیں اس اختلاف مدراج کا اثران فقہی احکام پر

ا: مندواري صفحه ۱۲ باب من لم يركبابته الحديث.

٢: مندواري منخد ١٨ و٢٩ باب من دخص في كيّابتد العلم.

۳: مند جلد ۲ صغی ۱۹۹ سخه ۲۱ استدواری صغی ۲۲ ا

پڑتا ہے جوان مدیوں میں فدکور ہوتے ہیں۔ یاان ہے مستبط کے جاتے ہیں۔ قطعیت کے لحاظ ہے خبر احاد متواتریا مشہور روانیوں کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتی۔ اس بناپر فقہا میں اختلاف ہے کہ خبر احاد کے ذریعہ ہے تر آن مجید کے کسی تھم عام کی تخصیص یا تنہیخ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ لام شافعی کا فد بہب ہے کہ خبر احاد کے ذریعہ ہے قر آن مجید کے کسی تھم عام کی تخصیص بلکہ تنہین خبی کا فد بہب ہے کہ خبر احاد کے ذریعہ ہے قر آن مجید کے کسی تھم عام کی تخصیص بلکہ تنہین میں کہ جس کی جاستی ہاں موقعہ پر صرف ید دکھاتا مقصود ہے کہ خود صحابہ میں اس مسئلہ پر بحث کرنا نہیں جاہتے۔ اس موقعہ پر صرف ید دکھاتا مقصود ہے کہ خود صحابہ میں اس مسئلہ پر بحث کرنا نہیں جاتے ہی اجتماد کی رائے تھے اور اس اختلاف مدارج کا جوار ادکام پر پڑسکن تھا۔ اسکے متعلق خود انہوں نے اپنی اجتماد کی رائے قائم کرلی تھی۔ قر آن مجید میں بہ تصر تک نہ کور ہے کہ اگر کسی عور ہے کو طلاق باین دے دی جائے توجب سک لیام عدت گذرنہ جا کیں۔ شوہر بی بی کو گھرے نکال نہیں سکتا۔

ولا تىخرىىجوھن من بيو تھن۔ لورائم عدت يل اکو گھرول ہےنہ تكاور

اس آیت سے قطعی طور پر ٹابت ہو تا ہے کہ لیام عدت میں عورت کوسکن کا حق حاصل ہے اب صرف یہ بحث ہے کہ اس کو نان و نفعظہ کا حق مجی حاصل ہے یا نہیں؟ قرآن مجید میں اگر چہ اس کے متعلق صرح تحکم نہیں ہے لیکن قرآن مجید میں حاملہ عور تول کے متعلق بہ تصرح تک مقطق میں تصرح تک وضع حمل نہ ہو شوہر کو تان نفقہ وینا ہوگا

انكن او لا تا حمل فانفقو اعليهن حتى يضعن حملهن (مران) الروه صلح بها في المراد وضع حمل كان كتان و تفقد ك كفيل ربو

حالمہ عورت کے وضع حمل کازمانداس کی عدت کازماند ہوتا ہے۔اس سے ثابت ہوتا ہے درند عدت میں عورت کے بان و نفقہ کا بار شوہر پر ہے۔اسکے علاوہ عورت کو جب سکنی کا حق عاصل ہے تواس سے بظاہر بہی معلوم ہوتا ہے کہ اسکے بان نفقہ کا بار بھی شوہر ہی پر ہوگا۔

قر آن مجید کا بیہ تھم قطعی ہے اسلئے ہرف قطعی دلاکل ہی ہے اسکی تمنیخیا تخصیص ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر معطی کے زمانے میں بیہ مسئلہ چیش آیاد تو حضرت فاطمہ بنت قیس رضی الله عبد سے شہادت دی کہ ان کے شوہر نے ان کو طلاق باین دی تھی لیکن رسول الله علی نے ان کو نان و نفقہ اور سکنی کے حق ہے محروم کردیا تھا لیکن چونکہ بیہ خبر احاد تھی جسکے ذریعہ سے قر آن مجید کے احکام منصوصہ کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حضرت عمر معی نے نام اوراہ لاندری مساکنا المدع کے منساب رہنا و سسنت نبینا صلعم لفول امراہ لاندری مساکنا المدع کے منساب رہنا و سسنت نبینا صلعم لفول امراہ لاندری مساکنا المدع کے منساب رہنا و سسنت نبینا صلعم لفول امراہ لاندری الحفظت ام لا۔

ہم خداکی کتاب اور رسول اللہ ﷺ کی سنت کوایک عورت کے کہنے سے نہیں روک کے خدا جانے اس نے اصل واقعہ کویاد بھی رکھلیا کہ نہیں۔

حضرت عائشہ رصی الله عنها بھی حضرت عمر مظافہ کے بمزبان تعیں۔ان کا خیال تھاکہ آپ چھاڑے نے حضرت فاطمہ بنت قیس رصی الله عنها کواس بناپر گھرے خطال کر دیا تھاکہ ان کا گھر سنسان اور آبادی سے دور تھا۔ یہ ایک خاص حالت تھی جس پر خاص ضرورت نے مجبور کیا تھا۔ کوئی عام تھم نہ تھا۔ کوئی عام تھی۔

درايت

صدینوں کے متعلق روایت کی حیثیت ہے بحث صرف راوی کے عوار ض و خصوصیات کی بنا پر ہوتی ہے لیکن درایت کی روہے جب کسی حدیث کی تقید کی جاتی ہے تو راوی بالکل نظر انداز کر دیاجا تا ہے اور خارجی عوار ض واسباب کو چیش نظر رکھاجا تا ہے صحابہ کرام ہے دور میں اگر چہ درایت کے تمااصول و توا کد مر تب نہیں ہوئے تھے تاہم اس کے ابتداء ہو چکی تھی اور انہوں نے راوای ہے قطع نظر کر کے اور حیثیتوں ہے بھی روایات پر نظر ڈائی تھی۔ ایک بار حضر ت ابو ہر روہ خطاف نے روایت کی کہ جو چیز آگ ہے بکادی جائے اس کے استعمال سے وضوء واجب ہو جاتا ہے اس پر حضر ت عبداللہ بن عباس کے اعتراض کیا کہ اس بنا پر توہم کوروغن اور گرمیانی کے استعمال ہے بھی وضوء کرتا پڑے گا۔

صدیث شریف می آیا ہے کہ "جمعہ کے دن ایک ایک ساعت آتی ہے کہ جب کوئی مسلمان اس کو حالت نماز میں پالیتا ہے تواس وقت خدا ہے جو پچھ ما تگا ہے خدااس کو دے دیتا ہے صحابہ کرام ﷺ کواس کی جبتی ہوئی اور حضرت عبداللہ بن سلام ﷺ نے اس کو معلوم کر لیا کہ وہ جمعہ کے دن کی سب سے آخری ساعت ہے انہوں نے حضرت ابو ہر روہ سے بیان کیا تو بولے کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ آپ ﷺ نے تو فر بلا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس کو حالت نماز بیس پڑھی جاتی۔ علیہ مال کا حری ساعت میں کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ ع

اس باب میں حطرت عائشہ رضی اللہ عنها خاص طور پر ممتازیں انہوں نے درایت کے رویت کے رویت ہے دو ہے جن احاد بہت پر اعتراضات کئے ہیں ان سے درایت کے بعض اصول بھی قائم ہوتے ہیں مثلان کے سامنے جب یہ روایت کی گئی کہ مرد سے اس کے الل وعیال کے رونے سے عذاب ہوتا ہے توانہوں نے اس سے انکار کیااور کہا کہ خود قرآن مجید میں ہے۔

ابود اؤد كتاب الطلاق باب فى نفقه المتبوته.

ترندى كتاب الطباده باب الوضوء مماغير تالناد...

٣٠ - ابود اؤد كتاب العسلوه باب تغريع ابواب الجمعد \_

لا تلر وازرہ وزر احری ایک کے گنادکا ہوجے دوسر انہیں اٹھا سکتا۔

اس سے یہ اصول قائم ہواکہ کوئی روایت نصوص قر آئی کے خالف نہیں قبول کی جاسکتی چنانچہ اس اصول کی روسے انہوں نے متعدد روایتوں پر اعتراضات کے مثلاً صحابہ کرام کے دور میں یہ خیال کھیل میا تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے شب معراج میں خداکود کھا تھا لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کے سامنے اس کاذکر آیا تو بولیس جو مخص یہ روایت کرے وہ دروع کو ہے اس کے بعدیہ آیت پڑھی۔

لا تدركه الا بصار و هو يدرك *غداكوكوكي نگمها نيش عقاوروه نگابول كوپاليما ہمــ* الا بصار و هو اللطيف الخبيرــ

وه لعليف اور تجبير ہے۔

ان کے سامنے جب بیدروایت کی گئی کہ نحوست عورت، محوڑے اور محریش ہے توانہوں نے اس کا انکار کیالار بیہ آیت پڑھی،

ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها\_ ل

زمین میں یا تبدارے اندر تہمیں جو مصببتیں پہنچتی ہیں وہ پہلے ہے تکھی ہوتی ہیں۔ غزوہ بدر میں جو کفار مارے محصے تتھے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کے مدفن پر کھڑے ہو کر فرملیا تھا

ھل و حدنم ماو عدر بکم حفا۔ خدانے جو تم ہے وسرہ کیا تھاتم نے اس کوپالیا ایک روایت میں ہے کہ معنرت عمر ﷺ نے عرض کی کہ یار سول اللہ ﷺ آپ مردوں کو پیکرتے ہیں؟ آپ نے اس کے جواب میں فرملا

ماانت باسمع منهم ولكن لايحيبيون.

تم ان سے زیادہ نہیں سنتے لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔

حضرت عائشہ رسی اللہ عنها کے سامنے جب بدروایت کی گئ توانہوں نے کہا کہ آپ سے نے بیا کہ آپ سے نے بیا کہ آپ سے نے بیل بلکہ بدار شاو فرملیاتھا:

السيده عايشه على الصحابه فيما استدركته السيده عايشه على الصحابه صفحه ١٨٠١٥٠٥
 ا٣ جن موجود جن اخير روايت كے علاوہ اور روايتي بخارى بن بھى جن ـ

انهم لیعلمون الان ان ماکنت اقول لهم حق وهای وقت نیمنی طور پرجانے بیں کہ میں ان ہے جو پچھ کہتا تھاوہ سے تھا اس کے بعد انہوں نے قرآن مجید کی ہے آیت پڑھی

انك لا تسمع الموتي وما انت من في القبور\_

اے پیغمبر! تومر دول کواپی بات نہیں سناسکتا کورندان کوجو قبر میں ہیں۔ سے رسم سے سے میں میں اس کے بین کے سے میں نہیں ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ اس آیت کی روہے کفار آپ کی آواز کو سن ہی نہیں سکتے تھے۔ ا

عام طور پرلوگ متعہ کی حرمت میں احادیث بیش کرتے ہیں لیکن حضرت عائشہ رصی الله عبد سے جب انتظامیک شاگرد نے جواز متعہ کی روایت کی نسبت پوچھا توانہوں نے اسکاجواب

مدیث سے نہیں دیا۔ بلکہ فرملیا" میرے تمہارے در میان خداکی کتاب ہے پھریہ آیت پڑھی۔

و الذين هم لفرو جهم حفظون الاعلى ازواجهم او ماملكت ايمانهم

فانهم غير ملومين\_

جولوگ کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجزا پی بیوں یالونڈیوں کے ان پر کوئی ملامت نہیں۔

اس لئے ان دوصور توں کے علاوہ کو ئی اور صورت جائز نہیں۔ <sup>ا</sup>

حضرت ابوہریوہ رہ ہے۔ ایک روایت ہے کہ حرامی لڑکا تیوں میں (مال باپ بچہ) بدتر ب حضرت عائشہ رصی الله عنها نے سنا تو فرملیا" یہ صحیح نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک منافق تھا جور سول الله عنها کہا کر تا تھا، لوگوں نے عرض کی کہ "یار سول الله! اس کے علاوہ اللہ الزنا بھی ہے۔ آپ نے فرملیا کہ "وہ تینوں میں بدتر ہے۔ یعنی اپنے مال باپ سے زیادہ برا ہے۔ یہ ایک خاص واقعہ تھا عام نہ تھا۔ خداخود فرما تا ہے۔

و لا تذر و ازرہ و زر احری کوئی کی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا تا

لینی قصور تومال کاہے بچے کا کیا گناہ ہے۔ تبہ جس کی بناپر ووان سے برا قرار دیاجائے۔ احادیث میں اور بھی متعدد مثالیں ہیں جن سے ثابت ہو تاہے کہ جن روایات میں کسی قسم کا اشتباہ ہو سکتا تھا۔ صحابہ کرام ہیں ہے ان پر تنقید کم کے اس مقدس فن کو اغلاط واوہام سے پاک کر دیا۔

ا بخاری غزوه بدر استانه سیوهمی بحواله ها کم. ۱۳ اصابه سیوهی بحواله ها کم .

#### طبقات الصحابہ 🔈

اگرچہ محدث ابو زرعہ کے قول کے مطابق صحابہ کی تعداد لا کھوں سے متجاوز تھی تاہم علامہ ذہبی نے طبقات الحفاظ میں جن صحابہ کی تذکرہ کیا ہے اور جن کی نسبت لکھا ہے کہ صحاح میں ان سے حدیثیں مروی ہیں آئی تعداد صرف آیک سوپانچ ہے لیک تغصاد تلاش سے اس پراور صحابہ کی نے ناموں کا بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ مند ابوداؤد طیالی جودو سری صدی کے اخیر میں تصنیف ہو کی ہے اس میں تقریباؤ ھائی سوصحابہ کی سے روایتیں ہیں۔
علامہ ذہبی کی رائے کے مطابق ان آیک سوپانچ صحابہ کی میں اٹھا کیس صحابہ کی اس اٹھا کیس صحابہ کی اس جن بین جن کے مطابق ان معالیہ سے اور ایک تام سے علم صدیث کے اکثر صفحات مزین ہیں۔ لیکن ان اٹھا کیس صحابہ کی مطابق الاصحابہ کی سب سے زیادہ اکثر الروایات ہیں اور علم صدیث میں نصف سے زیادہ صرف انہی کی روایتیں ہیں اور چو تکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس نے میں نصف سے زیادہ صرف انہی کی روایتیں جالیس سے کم ہوں گی وہ قبیل الروایات شار کے محد شین نے سے اس بتا پر قلت و کثر ت روایتیں جالیس سے کم ہوں گی وہ قبیل الروایات شار کے جارط خوا میں گے۔ اس بتا پر قلت و کثر ت روایت کی دوایتیں جالیس سے کم ہوں گی وہ قبیل الروایات شار کے جارط خوا میں گے۔ اس بتا پر قلت و کثر ت روایت کی دیویت سے محد ثین نے صحابہ کی کے چارط خو

۱) پېلاطبقه يعني ده صحابه ره جن کې روايتي بزاريا بزارست زياده بير ـ

۲) ووسر اطبقه یعنی وه صحابه 🚓 جن کی روایتیں پانچے سوے زیادہ ہیں۔

٣) تيسراطبقه يعني ده صحابه رهيه جن كي روايتي جاليس ياجاليس يے زيادہ ہيں۔

م) جِوتماطقه لعني وه صحابه ولله جن كي روايتي حاليس ياجاليس عم بير-

کیکن چونکہ پانچ سوے چالیس تک کے رواۃ زیادہ ہیں۔اس لئے ہم نے اس کے دوجھے کر دیئے ہیں۔ سوتک دوسر اطبقہ، اس تغصیل کی رو دیئے ہیں۔ سوے پانچ سوتک ایک طبقہ اور چالیس سے سوتک دوسر اطبقہ، اس تغصیل کی رو ۔ ہم نے صلاح کی ایخ طبقہ قرار سے ہیں۔

ے ہم نے محابہ 🚓 کے پانچ طبقے قرار دیے ہیں۔

۱) وہ صحابہ 🚓 جن کی روایتیں ہزاریا ہزارے زیادہ ہیں۔

۲) ده صحابہ ﷺ جن کی روایتیں پانچ سوے پایا نچ سوے زیادہ ہیں مگر ہزار سے کم۔

٣) وه محابه در این کاروایش سویاسوے زیادہ میں محریا کی سوے کم۔

سم) وہ محابہ 🚓 جن کی روایتی جالیس یا جالیس سے زیادہ ہیں مگر سوے کم۔

۵) وہ صحابہ 🚓 جن کی روایتی جاکیس سے کم ہیں۔

ا: یہ پورا بکڑا مولانا سید سلیمان صاحب بمروی کے مضمون شائع شدہ الندوہ ہابت اگست س ۱۹۱۹ ہے حرف بجرف منقول ہے۔

عام محدثین آگرچہ پہلے طبقہ میں صرف چہہ صحابہ ﷺ کینی حضرت ابوہر رہے گئے ،
حضرت عائشہ رصی الله عنها ، حضرت عبدالله بن عباس ﷺ ، حضرت عبدالله بن عمر

عنفی محضرت جابر بن عبدالله ﷺ اور حضرت انس بن مالک ﷺ کوداخل کرتے ہیں

لیکن شاہ ولی الله صاحب نے کثیر الروایہ صحابہ ﷺ میں آٹھ بزرگوں کا نام لیا ہے چنانچہ

از التہ الحفاء میں لکھتے ہیں،

صحابه رضوان الله علیم باغتبار کثرت و قلت روایت حدیث بر جهار طبقه اند مکوین که (۱) مرویات ایثان بزار حدیث فصاعد آیا زیاده و متوسطین (۲) که مرویات ایثان پاشد خصاعد آیا زیاده و متوسطین (۲) که مرویات ایثان پیمل حدیث باشد فصاعد آناسه صدو چهار صد، در حدیث شریف آمده است من حفظ علی امتی ار بعین حدیث شریف آمده است من حفظ علی امتی ار بعین حدیث حشر مع العلماء او کما قال و مقلین (۳) که مرویات ایثان تا چهل می رسد جمهور محد ثین گفته اند کشر و مقلین (۳) که مرویات ایثان تا چهل می رسد جمهور محد ثین گفته اند کشر رسی الله عنها و (۲) عائشه و (۲) عائشه و (۲) عبد الله بن عبر و بن العاص می و (۲) و آن می و (۲) عبد الله بن عبر و (۲) و آن می و (۲) بابر و در ۲) ما بر در (۵) عبد الله بن عمر و بن العاص می و (۲) و آن می در در ۲) المی می در در ۲) می در ۲) می در ۲) می در در ۲)

کیکن شاہ صاحب کا دعوی محدثین کی تصریحات کے بالکل خلاف ہے، چنانچہ علامہ ابن اح لکھتے ہیں۔

عن احمد بن حنبل قال ستة من اصحاب النبى ﷺ اكثر والرواية عنه و عمرو ابو هريره و ابن عمر و عائشه و حابر بن عبدالله و ابن عباس و انس\_

للم احمد بن جنبل نے فرملاہے کہ چھ سحابہ اللہ کشیر الروایت ہیں اور انہوں نے طویل عمریں پائی ہیں ابو ہریرہ دین ابن عمر دین معائشہ رصی الله عنها ، جابر دین اللہ عنها ، جابر دین اللہ عنها ، جابر عباس دین انس دین ا

علامہ عنی حضرت عائشہ رضی الله عنها کے مذکره میں لکھتے ہیں۔ و کانت و احد السنة الذین هم اکثر الصحابة روایة !

حفرت عائشہ رصی الله عنها ان چھ محابہ رہے ہیں تھیں جو کشر الروایت ہیں۔ لیکن اصل میہ ہے کہ عام محدثین نے معفرت ابو سعید خدری رہے کا کام کشر الروایات سحابہ رہالہ کے ساتھ نہیں لیا حالا نکہ ان کی مرویات ایک ہزار سے زیادہ ہیں۔ تشاوصاحب

عدة القارى جلد اول ص ٥ سمر ٢٠ خلاصه تذبيب تهذيب الكلام

حضرت عبدالله بن عمره بن العاص في كوظفه اول من داخل كرتے بين حالا نكه ان كى روانتوں كى تعداد صرف سات سو ہے۔ اسلے كثير الروایت صحابہ في جن كانام طبقه اول من الله عنه عمرت عائشہ رضى الله عنه ، حصرت عائشہ رضى الله عنه ، حصرت عبدالله بن عبدالله من عبدالله من عبدالله من معرت جابر بن عبدالله من حضرت ابوسعيد خدرى من الله عنه ، حضرت ابوسعيد خدرى من الله عنه ،

شاہ صاحب نے دوسرے طبقہ میں حضرت براہ میں عازب طبطہ اور حضرت ابو موکیٰ اشعری معطفہ کانام لیا ہے۔ حالا نکہ ان دونوں کی حدیثیں پانچ سوسے بہت کم ہیں اس لئے یہ لوگ دوسرے طبقہ میں نہیں بلکہ تیسرے طبقہ میں داخل ہیں۔

مر ویات صحابہ 🚓 کی تعداد

بہر جال قلت و کثرت روایت کی بنا پر صحابہ ﷺ کے پانچ طبقے ہیں جن کے نام اور تعداد روایات کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

طبقہ اول لیعنی وہ صحابہ دیں جس کی روایتیں ہزار یا ہزار سے زیادہ ہیں اس طبقہ میں سات بزرگ ہیں۔

| تعداداحاديث مروبه | rt                              | تنبر |
|-------------------|---------------------------------|------|
| orla              | حفرت ابوبر بره 🍅                | t    |
| <b>****</b>       | حفرت عبدالله بن عباس 🚓          | ۳    |
| <b>***</b> 1      | حفرت عاكثه صديقه دضى الله عنها  | ٣    |
| 1717*             | حفرت عبدالله بن عمر ﷺ           | ٣    |
| 1017+             | حفرت جابربن عبدالله انصاري عطفه | ۵    |
| IFAY              | حفرت انس بن مالك انصاري 🚓       | 4    |
| <b>#∠</b> +       | حضرت ابوسعيد خدري 🚓             | 4    |

طبقہ دوم بعنی وہ صحابہ ﷺ جن کی روابیتیں پانچے سویاپانچے سوسے زائد ہیں اس طبقہ میں صرف چار صحابہ ﷺ ہیں۔

| تعداداحاد يثثمروبه | ۲t                            | تمبر |
|--------------------|-------------------------------|------|
| ለፖለ                | حفرت عبدالله بن مسعود 🚓       | ı    |
| ۷٠٠                | حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص | r    |
| PAG                | حضرت علی کرم الله و جهه       | ٣    |

خلامه تذبيب تبذيب الكمال ص٢٠٨.

| ۵۳۹                           | حفرت عمر بن الخطاب عظه                  | ۴                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| زیادہ مگر پانچ سوسے کم بین اس | ئن وہ صحابہ 🚓 جن کی روایتیں سویاسو سے ز | طبقه سوم لع       |
|                               | ۲۰صحابہ 🐞 بیں                           | طبقه میں حجیبیں ا |
| تعداداحاد يثءروبير            | t                                       | نبر               |
| ۳۷۸                           | ام المومثين حفرت إم سلمه رضى الله عنها  | t                 |
| 4.4.                          | حفرت ابومویٰاشعری ﷺ                     | r                 |
| r•0                           | حضرت براءبن عازب مفضة                   | سو                |
| TAI                           | حضرت ابوذر غفاري عظفه                   | ۳                 |
| 710                           | حفنرت سعد بن الي و قاص ﷺ                | ۵                 |
| IAA                           | حضرت سبل بن سعد انصاري ظاف              | 4                 |
| , IAI                         | حضرت عباده بن صامت هضه                  | 4                 |
| 149                           | حضرت ابوالدرواء طفخة                    | ۸                 |
| 14+                           | حضرت ابو تماده انصاری ﷺ                 | 4                 |
| IAL                           | مفرت اني بن كعب رفظته                   | f•                |
| 146                           | حفرت بريده بن خصيب الملمي عظفه          | JI.               |
| 10%                           | حضرت معاذبن جبل عظفه                    | ır                |
| ia•                           | حفرت ابوابوب انصاری نظف                 | 11"               |
| IMA                           | حفرت عثمان بن عقان رهيجة                | 16                |
| ICA                           | حضرت جابر سمره عظف                      | ۱۵                |
| le"t"                         | حفرت ابو بمر صديق 🍇                     | 14                |
| IPY                           | حضرت مغيره بن شعبه عظفه                 | 12                |
| f ~-+                         | ح <i>فترت الو بكره</i> رضى الله عنها    | IA                |
| 18                            | حضرت عمران بن حصین 🍅                    | 19                |
| IP"+                          | حضرت معاويه بن اني سفيانِ ﷺ             | ۲+                |
| 174                           | حضرت ثوبان ﷺ مولی النبی ﷺ               | 71                |
| IFA                           | حفرت اسامه بن زید 🍪                     | rr                |
| Irr                           | حفرت نعمان بن بشير 🍅                    | rm                |
| Irr                           | حفرت سمره بن جندب فزاری ک               | ۳۳                |
| 1+1*                          | حضرت ابومسعود عقبه بن عمر 🚓             | 40                |

| f◆◆                    | حضرت جرير بن عبدالله البحلي ﷺ                                                                       | 74        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| سوتک ہے۔اس طبقہ میں ۳۳ | م بعنی وہ صحابہ 🚓 جن کی تعداد حالیس ہے                                                              | طبقه چبار |
|                        |                                                                                                     | ى بىر     |
| تغداداحاديث مروبيه     | t                                                                                                   | نمبر      |
| 94                     | حضرت عبدالله بن ابي او في 🍅                                                                         | •         |
| 95                     | مفرت زيدين ثابت عظف                                                                                 | ۲.        |
| <b>4</b> r             | حضرت ابوطلحه زيدين سبل 🚓                                                                            | ٣         |
| 4+                     | حضرت زید بن ارقم رهای                                                                               | ۴,        |
| Al                     | حضرت زيدبن خالدالحبني مغطه                                                                          | ۵         |
| ۸٠                     | حفرت كعب بن مالك الملمي ﷺ                                                                           | 4         |
| ۷۸                     | حضرت رافع بن خدیج 🌣                                                                                 | 4         |
| 44                     | حعنرت سلمه بن اكوع عظفه                                                                             | ۸         |
| ۸r                     | حقرت ابوراقع قبطى عظين                                                                              | 9         |
| 14                     | حضرت عوف بن مالك المجعى ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ | I+        |
| YY.                    | حضرت عدى بن ابي حاتم الطائي 🚓                                                                       | 11        |
| ٥r                     | حضرت عبدالرحمن بن ابي او في عظيه                                                                    | Ir        |
| ۵۲                     | المالمومنين حفرت ام جبيبه دصى الله عبها                                                             | IF        |
| AL.                    | حضرت عمار بن باسر 🍅                                                                                 | ir.       |
| 7l°                    | حضرت سليمان فارسى 🚓                                                                                 | ۵۱        |
| 4+                     | بمالمومثين حفرت حفسه دضى الله عنها                                                                  | 17        |
| ٧٠                     | حعرت جبير بن مطعم قرشی 🚓                                                                            | 74        |
| ۲۵                     | حفرت اساه بنت انی نجر بینظه                                                                         | ΙΛ        |
| ra                     | حضرت واعليه بن اسقع كنان 🍅                                                                          | 19        |
| ۵۵                     | حضرت عقبه بن عامر جهنی 🍅                                                                            | r•        |
| ٠ ۵٠                   | حفرت فضاله بن عبيدانصاري عظف                                                                        | ri i      |
| ۳A                     | حضرت عمروبن عبسه 🍪                                                                                  | rr        |
| ۴۷                     | حفنرت كعب بن عجر وانصاري مفطفه                                                                      | rr        |
| ٣٩                     | حفرت فغنله بن عبيدالتكمي 🚓                                                                          | ۴۳        |
| ۲٦                     | ام المومنين حفرت ميمونه رمني الله عنها                                                              | ro        |

| <b>የ</b> እ                 | حفرت ام بائى دصى الله عنها            | 44              |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| ۳۵                         | حضرت ابوجيعه بن وهب سوائي 🚓           | <b>*</b> ∠      |
| ~~                         | حعزت بلال بن رباح خميمی 🚓             | ۲A              |
| ۳۳                         | فتعفرت عبدالله بن مغفل 🍅              | . 44            |
| سويم                       | حضرت مقداد بن اسود کوفی 🚓             | ۴.              |
| الاا                       | حفرت إم عطيه انصارب وحنى الله عنها    | 1"1             |
| ۴.                         | حعنوت حکیم بن حزام اسدی 🚓             | rr              |
| ۴۴)                        | حغرت سلمه بن حنیف انصاری ﷺ            | rr              |
| الیں ہے کم ہیں۔اس طبقہ میں | ن ده صحابہ 🚓 جن کی روایتیں جالیس یا م | طبقه پنجم يعج   |
| •                          | ,                                     | بجين صحابه كالم |
| تعداداهاديث مروبي          | تأم .                                 | تنبر            |
| <b>m</b> A                 | حفرت زبير بن عوام 🚓                   | 1               |
| ۳۳                         | حضرت فالممه بنت قيس رضى الله عنها     | ۲               |
| ۳r                         | معفرت خباب بن الارية 🍇                | ٣               |
| <b>r•</b> .                | حضرت عياض بن حماد خيمي 🚓              | •               |
| rA                         | حعرت الك بن ربيد ماعدي 🚓              | ٥               |
| 70                         | حفرت عبدِ الله بن سلام 🚓              | 4               |
| ۲۳                         | معرسهم قيس بنت محصن دصى الله عنها     | 4               |
| ra                         | حعرت فعنل بن عباس 🚓                   | ٨               |
| rr                         | حفرت عامر بن ربید 🐞                   | 4               |
| <b>*</b> 1                 | حفرت ربيح بنت معوذ رضى الله عنها      | J•              |
| IA                         | حفرت اسيدبن حفيراهبلي عظفه            | II.             |
| IA                         | حعنرت غالدين وليد 🍅                   | 11"             |
| 1A                         | حفرت عمرو بن حريث 🐞                   | 11"             |
| Iô                         | حفرت فولدبنت فبكيم دمنى الله عنها     | ır              |
| IM                         | حفرت ثابت بن ميحاك 🚓                  | ۱۵              |
| II"                        | معرت معادیه بن حکیم سلمی 🚓            | 14              |
| II.                        | حضرت عروه بن الي جعد الاسدى 🍲         | ۱۷              |
| N                          | معترت ليمروينت صفوال رمنى المه عنها   | IA              |

| j•  | حضرت عروه بن معنرس 🚓              | 19          |
|-----|-----------------------------------|-------------|
| 1+  | حضرت مجمع بن بزید ﷺ               | **          |
| 4   | حفرت سلمه بن قيس ﷺ                | ri          |
| 4   | حضرت قماده بن نعمان ﷺ             | **          |
| 4   | حضرت قبیصه بن مخارق عامری 🚓       | ۲۳          |
| 4   | حضرت عاصم بن عدي قضاعي ﷺ          | ٣٣          |
| ۵   | حفرت سلمه بن تعيم المنجعي 🚓       | ۲۵          |
| ۵   | حفرت بالك بن صعصعه 🍲              | 74          |
| ۵   | حصرت مجن بن ادرع 🚓                | r∠          |
| ۵   | حضرت سائب بن فلاح 🚓               | ۲۸          |
| ۵   | حضرت خفاف غفاری 🚓                 | 79          |
| ۵   | حطرت ذوقجر خنبثى 🍅                | ۳.          |
| •   | حضرت مالک بن مبیر کندی 🚓          | <b>P</b> J  |
| ۳   | حفرت زيد بن حارثه 🍅               | ٣r          |
| ۲   | حضرت ثابت بن ود نعیه 🍇            | 1"1"        |
| ۲   | حفرت کعب بن عیاض اشعری 🍲          | ***         |
| ۲   | حضرت کلثوم بن حصین غفاری 🚓        | 20          |
| ۲   | معشرت وحيد كلبى ﷺ                 | <b>7</b> 7  |
| r   | حفرت جدائه بنت وبهب رضى الله عنها | ٣٧          |
| 1   | حفرت الك بن بيار عظيه             | ۳۸          |
| 1   | حضرت عبدالله بن زمعه 🍲            | 179         |
| ı   | حضرت كلثوم بن علقمه 🍅             | <b>(</b> *• |
| A 4 | ومناها فأنسان والما               | . / .       |

ان کے علاوہ جو صحابہ علیہ باتی رہ گئے ہیں چو نکہ وہ صغار صحابہ علیہ ہیں اور ان کی روایت کتب حدیث میں اس قدر کم ہے کہ وہ شار میں نہیں آئی ہے اس لئے وہ ہم نے ان کاذکر نہیں کیا۔ مختلف طبقات میں ہم نے جن صحابہ علیہ کانام لیا ہے ان کی مجموعی تعداد ایک سو پہیں ہے اور مسلمانوں کے پاس احادیث کاجو سر مایہ باتی ہے وہ انہی بزر کول کا فیض ہے۔

# علم فقه

علم فقہ کی تدوین وتر تیب ہیں صحابہ کرام ﷺ کے مسامی جیلہ کاجو حصہ شامل ہے اس کی تاریخ حسب ذیل عنوانات ہیں بیان کی جاسکتی ہے۔

ا) سحابہ کرام رہ نے رسول اللہ ﷺ سے کو تکر فقد کی تعلیم حاصل کی؟

۲) نتبائے سحابہ رہ کے کس قدر طبقات قائم ہوئے؟

m) انہوں نے تابعین کو کیول کر فقہ کی تعلیم دی؟ اور فقہ کے مسائل کیول کر مدون سے؟

۳) انہوں نے اصول فقہ کے کس قدر مسائل ایجاد کئے؟

٥) صحابه كرام الله كانتلافي ساكل كانتاكياتها؟

صحابہ کرام اللہ علیہ سے کیوں کر

فقه کی تعلیم حاصل کی

عبد نبوت ﷺ من علم فقہ بلکہ کوئی علم مدون و مرتب نہ تھا کہ صحابہ کرام کے باقاعدہ اس کی تعلیم حاصل کرتے۔ سوال واستفیار کے ذریعہ ہے بشہدر سول اللہ ﷺ ہے مسائل دریافت کئے جاسکتے تے لیکن صحابہ کرام کے کہ تو فرط اوب ہے ، اور کچھ اس لئے کہ خود تر آن مجید نے سوالات کرنے کی ممانعت کردی تھی۔ آپ ہے بہت کم مبائل دریافت کرتے ہے۔ مند داری میں حضرت عبداللہ بن عباس کے ہے تے جو کل کے کل قرآن مجید میں رسول اللہ ﷺ ہے صرف تیرہ سامائل دریافت کئے تے جو کل کے کل قرآن مجید میں نہ کور ہیں۔ اس بنا پر آپ ہے علم فقہ کی تعلیم حاصل کرنے کا صرف یہ طریقہ تھا کہ صحابہ نہ کرام کے آپ کے تمام اعمال مثل وضوء نمازہ روزہ ججاور دکوہ کا بغور مطالعہ کرتے تھا اور مندوج و غیرہ قرار دیتے تھے۔ کہ آن والمارات ہے ان کے شر دط وار کان کو مباح، واجب اور مندوج و غیرہ قرار دیتے تھے۔ کہ صحابہ صحابیات کو بے شبہ اس طریقہ تعلیم ہے فائدہ اٹھانے کا کم موقع ملی تھا اس کے ساتھ بہت ما کل واضح اور ہے سوال واستفیار کی ضرورت چیش آئی تھی نہیں کے جاسکتے تھا اس لئے آن کو زیادہ تر آپ ہے سوال واستفیار کی ضرورت چیش آئی تھی اور اس طرح فقہ کے بہت ہے مسائل واضح اور ہی مثانہ تھیں چنانچہ خود حضرت عائشہ سے سوال واستفیار کی ضرورت چیش آئی تھی اور اس طرح فقہ کے بہت ہے مسائل واضح اور سے بیش آئی تھی اور اس طرح نقہ کے بہت ہے مسائل واضح اور سے بیش آئی میں خاص طور پر ممتاز تھیں چنانچہ خود حضرت عائشہ میں خاص طور پر ممتاز تھیں چنانچہ خود حضرت عائشہ میں خاص طور پر ممتاز تھیں چنانچہ خود حضرت عائشہ میں خاص طور پر ممتاز تھیں چنانچہ خود حضرت عائشہ میں جانے میں ان کا عبد کی ہے۔

نعمه النساء، نساء الا نصار لم يكن منعهن الحياء ان يتفقهن في الدين\_ك انصاریہ عور تیں کس قدرا چھی ہیں کہ تفقہ فی الدین ہےان کو حیاباز نہیں رکھ سکتی تھی۔ جو سحابہ 🐞 مدینہ سے باہر رہتے تھے ان کو بھی ہر وقت اس کا موقع نہیں مل سکتا تھا۔ اسلئے وہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر چندروز قیام کرتے تھے اور فقہی تعلیم حاصل کر ك واپس جاتے تھے توخود ائى قوم كے معلم بن جاتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجيد كى يہ آيت انہى بزر کوں کی شان میں نازل ہو تی ہے۔

فلولا نفر من كل فرقة منهم طاتيفة ليتفقهوا في الدين ولينذر واقومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون

تم میں ہر قوم ہے ایک گروہ کیوں نہیں لکتاجو تفقہ فی الدین حاصل کرے اور جب اپی قوم میں داپس جائے توان کوڈرائے شائد دولوگ ڈر جائیں۔

چنانچہ احادیث کی کتابوں میں اس فتم کی متعدد سفار توں کاذیر ہے جو قبائل عرب ہے۔ آپ کی خدمت میں آئیں اور غربی تعلیم حاصل کر کے واپس مکیں۔ وفد عبدالقیس نے خدمت مبارک میں آکر عرض کیا کہ ہم ایک طویل مسافت طے کرے آئے ہیں۔ در میان میں کفاف معفر حائل ہیں اس لئے اشہر حرم کے سواحاضر خدمت نہیں ہو سکتے۔ ہم کووہ احکام سکھائے جائمیں جن کی ہمانی قوم کو تعلیم دیں۔ آپ نے ایمان ، نماز ، زکو ق ،روز داور حمس کا تھم دیالو، چند ظروف شراب کے استعمال کی ممانعت فرمائی اور کہا کہ اس کویاد کرلولور بلیٹ کرا جی توم کو بھیال ہے مستفید کرو۔ م

قبیلہ بنوسعد کی طرف سے حضرت ضحام بن تعلبہ عظانہ آئے اور نماز اور روزے وغیرہ کے متعلق چند سوالات کر کے کہا کہ "میں اپنی قوم کی طرف سے قاصد بن کر آیا ہوں۔ " غرض اس طرح اکثر صحابہ رہے فقہ کے ضروری اور عملی مسائل ہے واقف ہو مکئے تھے۔

طبقات نقبهاء صحابه والجه

فقہائے صحابہ کھ کے تمن طبقے ہیں۔

- ا) مکٹرین سیلین وہ سچابہ ﷺ جن ہے بکٹرت مسائل منقول ہیں۔
  - ۲) مقلین کینی ده صحانبه علیه جن ہے بہت کم مسائل مروی ہیں۔

للمصحيح مسلم كماب الطهاره باب استحباب استعمال المفتسلته من الحيص قرضة من مسك في موضع الرم \_ ۳: سیراین سیرس. ۳: بخاری کماب العلم باب تحریض النبی صلعم و فد عبدالقیس علی ان یحفظوا الا یمان والعلم. ۱- ۳: مراحظ المراح ۲۰ تغیراین کثیر ص ۸۸\_

۳) متوسطین ..... کینی ده صحابه ری جوان دونوں طبقوں کے بین بین ہیں۔

پہلے طبقے میں صرف سات بزرگ لینی حضرت عمر بن افطاب علی ، حضرت علی علیہ ، حضرت علی علیہ دخترت عائشہ دضی الله حضرت عبداللہ ابن عباس علی ، حضرت عبداللہ ابن عمر حلیہ داخل ہیں، علامہ ابن حزم عبدا محضرت ذید بن ثابت علیہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر حلیہ داخل ہیں، علامہ ابن حزم کا بیان ہے کہ اگر ان بزرگوں کے فاوے اجمع کئے جائیں تو ہر ایک کے فاوے سے صحیم جلدیں تیار ہو سکتی ہیں، چنانچہ ابو بکر محمد بن موکی نے حضرت عبداللہ بن عباس علیہ کے فاوے کو بیں جلدوں میں جمع کیا ہے۔

دوسرے طبقے میں بکٹرت محابہ داخل ہیں اور ان سے مرف دوایک مسائل منقول ہیں۔ یہاں تک کدان سب کے مسائل کوایک مختصرے رسالے میں جمع کیا جاسکتاہے۔

متوسطین میں صرف تیرہ ۱۳ اصحابی یعنی حضرت ابو بکر کے ،حضرت ابو ہر میں الله علم ،حضرت ابو ہر میں الله علم ،حضرت ابو ہم میں اللہ حضہ ،حضرت ابو ہم میں اللہ حضہ ،حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عمر و بن العاص کے ،حضرت عبداللہ بن زبیر کے ،حضرت ابو مو کی اشعری کے ،حضرت سعد بن ابی و قاص کے ،حضرت سلیمان فاری کے نام میں اور ان سب کے فاوے کو علیحہ و مختمر رسالوں میں جمع کیا جا سکتا ہے۔

کے فاوے کو علیحہ و علیحہ و مختمر رسالوں میں جمع کیا جا سکتا ہے۔

صحابہ کرام رہے نے تابعین کو کیو نکر فقہ کی تعلیم دی؟

موجودہ فقہ کی بنیاد صرف چار صحابہ ﷺ ، بعنی حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ ، حضرت زید بن ثابت ﷺ ، حضرت عبداللہ ابن عمر ﷺ کور حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ کے فقوے نے ڈولی۔

ابن مسعود کے سواکس محالی کے تلافدہ نے ان کے فالوے اور فداہب فقد کو جیس لکھا۔ ان کے تلافدہ میں حضرت علقمہ عظامہ نہایت نامور ہوئے۔ علقمہ کے انقال کے بعدان کے شاگر دابراہیم نخعی مسند نشین ہوئے اور انہوں نے فقہ کواس قدر ترتی دی کہ ان کے عہد

ا: اعلام الموقعين صسابس بيرورى تغييل <u>د كور م</u>

<sup>1: -</sup> اعلام الموقعين ص ٣٣٠ـ

نام ابو حنیفہ ابراہیم اور انکے اقران کے فرب کے سخت تمبع تھے اور اس سے بہت کم بیتے تھے اور ان کا حلقہ درس نہایت وسیع تھا اور ان کا حلقہ درس نہایت وسیع تھا اور ان کے تمام تلافہ ہیں حضرت سعید بنمسیب، عطاء بن سیار، عروہ اور قاسم وغیرہ نہایت ممتاز سے حضرت عبداللہ بن عمر حظیفہ بھی مدینہ میں مقیم سے اور ان کی روایتوں کے سب سے بڑے جامع حضرت نافع سعید بن بڑے جامع حضرت نافع سعید بن بڑے جامع حضرت نافع سعید بن مسید بن حسب عروہ اور قاسم سے تعلیم حاصل کی تھی۔ اسلئے انہوں نے انہی کے فد ہب برائی فقہ کا سیب عروہ اور قاسم سے تعلیم حاصل کی تھی۔ اسلئے انہوں نے انہی کے فد ہب برائی فقہ کا سیب عروہ اور تا سے شاہ صاحب کیسے ہیں،

ولذلك نرى مالكا يلازمه محمدهتم. اس كئے الك ال مدينه كى روش كولازم پكڑتے ہيں۔

حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ کے تلافدہ نے مکہ کودارالعلوم بنلیاتھا، چنانچہ جب فقہ کی سروین وتر تبیب کی ابتدا ہوئی توسب سے پہلے انہی مقامات میں کتابیں لکھی گئیں، امام مالک اور عبدالرحمٰن بن ابی دیب نے مدینہ میں ابن جرتے اور ابن عیبنہ نے مکہ میں لمام توری نے کوفہ میں اور رہیج بن صبیح نے بھر ومیں کتابیں تکھیں، جن میں امام مالک کی کتابوں کو نہایت قبول عام حاصل ہو۔ "

تدوين مسائل

جن مسائل کے متعلق مصرح حدیثیں موجود تھیں اوران میں باہم کوئی تعارض نہ تھا،ان کی بناپر فتوے دینا نہایت آسان کام تھااور اس فرض کو بہت ہے سحابہ ﷺ انجام دیتے تھے، لیکن جن مسائل کے متعلق سرے سے حدیث ہی موجود نہیں تھی۔

ان کی مدوین کا پہلا طریقه استنباط واجتهاد تفااور اس باب میں صرف حضرت عمر ﷺ
 حضرت علی ﷺ ، حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ اور حضرت عبدالله بن عباس ﷺ
 خاص طور پرممتاز ہے، چنانچہ شاہ صاحب جمتہ الله ولبالغہ میں لکھتے ہیں۔ ع

ا: حجت الله البالغة مطبوعه مصرص ۱۱۱ الديبا**ج الملابب تذكروامام الك** ٣: حجت الله البالغة ص ١٠٦ اله. ص ١١١ الهالغة ص ١١١ ا

واما غير هولاء الا ربعة فكا نوا يرون دلالة ولكن ماكانو ايميزون الركن والشرط من الا داب و السنن ولم يكن لهم قول عند تعارض الا خبارو تقابل الدلايل الاقليلا كابن عمرو عائشة وزيد بن ثابت.

ان چاروں کے سوااور محابہ وہ مطلب سمجھتے تنے، کیکن ارکان وشر وط لینی آواب و سفن میں امتیاز نہیں کرتے تنے اور جن روانتوں میں تعارض ہو تا تھایاولا کل متفاد قائم ہوتے تنے ان میں بہت کم دخل دیتے تنے مثلاً ابن عمر طبطنه ،عائشہ رضی الله عنها اور زیر بن ثابت طبطنه ۔

۲) دوسر اطریقه به تفاکه جومسائل پیش آتے تھے اور ان کے متعلق غور و فکر کرتے رہتے تھے،
 یہاں تک کہ وہ حل ہو جاتا تھا۔

ایک بار حفرت عبداللہ بن مسعود عظینہ کے سامنے ایک مسئلہ پیش ہوا، جس پر وہ فکر کرتے رہے جب کتاب و سنت سے ہدایت نہیں ملی او خودا پی رائے قائم کی لیکن بعد کو معلوم اواکلہ رسول اللہ پنظا نے بھی بہی فیصلہ کیا تھا تو بے حد مسرور ہوئے حضرت عمر حظینہ ایک ایک مسئلہ کے متعلق مختلف وائمی تائم کرتے ہے ان کو بطوریاد داشت کے لکھ لیا کرتے ہے اور ان میں محووا ثبات کرتے رہے تھے، چنا نچہ بھو بھی کے متعلق ایک یاد داشت لکھی تھی جس کو اخیر میں مناویا۔

ا بہت سے سائل تمام صحابہ اللہ کے مشورے سے ملے کئے جاتے تھے اور ان پر کویا تمام صحابہ علی کا بہائے ہوجا تا تھا، حضرت ابو بحر علی نے اس طریقہ کی ابتداء کی اور حضرت عمر علیہ نے اس میں ہے۔

كان من سيره عمرانه كان بشاور الصحابة وينا ظرهم حتى تنكشف الغمة وياتيه الثلج فصار غالب قضا ياله وفتا واه متبعة في مشارق الارض ومغاربها.

حفرت عمر فظف کابیہ طرایقہ تھاکہ سحابہ فظینہ سے مسائل فقیمہ کے متعلق مشورہ ومناظرہ کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے دل میں یقین واطمینان کی کیفیت پیدا ہوجاتی تھی بی وجہ ہے کہ تمام و نیامی ان کے فآوی کی بیروی کی گئی۔

صحابہ ﷺ نے اصول فقہ کے کس قدر مسائل ایجاد کئے؟

صحابہ كرام في في آكر چه استبلا مسائل كے لئے اصول و قواعد منضبط نبيس كے تھے تاہم ان كے مخوائے كلام سے اصول فقد كے بہت سے قواعد معلوم ہو كتے تھے مثلاً فقہاء نے ايك اسول بية قائم كيا ہے العبرہ لعموم اللفظالا لحصوص السبب تعنی احكام كے استبلا میں سرف بدوی کھناچاہے کہ شارع کے الفاظ عام بیں یا فاص اس سے بحث نہیں کہ تھم عام ہے یا ناص مثلاً قرآن مجید کی بدآیت اذا فری الفرآن فاسند عو الله و انصنوا الح اگر جد بالتخصیص خطبہ کے متعلق نازل ہوئی ہے لیکن الفاظ میں خطبہ کی تخصیص نہیں ہے بلکہ عام تھم ہے کہ قرآن کو فامو ثی کے ساتھ سنناچاہے اس سے بد نتیجہ لکانا ہے کہ اگر لمام قرائت فاتحہ کرے تو مقدی کو فاموش رہناچاہے ، صحابہ کرام میلا میں حضرت ابوذر غفاری میلی اس اس اس کے قائل سے چنانچہ قرآن کی اس آیت،

والذينَ يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقو نها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليمـ

جولوگ جاندی سوناجمع کرتے ہیں اور اس کو خدا کی راہ میں صرف نہیں کرتے ان کو در و ناک عذاب کی بشارت دو۔

کے متعلق مفرت امیر معاویہ رفیجہ کا خیال تھا کہ یہ اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور سونا جاندی کے جمع کرنے پر عذاب انہی کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن مفرت ابوزر نفاری رفیجہ کو امراز تھا کہ (انبھا لفینا و فیلم طوہ بھارے اور ان کے دونوں کے بارے میں ہے) یہی وجہ ہے کہ ان کے نزدیک روپیہ بیسہ کا جمع کرنا جائز تھا۔

فقہاء کا ایک اصول مفہوم خالف ہے، مثالاً آگریہ کہاجائے کہ صرف نمازی لوگ جنت میں داخل ہو نگے لیکن داخل ہو نگے لیکن داخل ہو نگے لیکن خواہ مخواہ سے کہ بے نمازی لوگ جنت میں نہ داخل ہو نگے لیکن خواہ مخواہ اس کے مخالف جو بھیجہ نگلے گاوہ یہی ہوگا سحابہ بھی نے بعض موقعوں پراس اصول سے کام لیا ہے ایک موقع پر رسول اللہ عایہ وسلم نے ایک سمابہ بھی سے فرمایا کہ جن لوگوں نے کسی کو خدا کا شریک بنایادہ مرنے کے بعد دوزخ میں جائیں گے انہوں نے جب یہ روایت بیان کی تو فرمایا کہ یہ تورسول اللہ بھی کا قول ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے کسی کو خدا کا شریک نہیں بنایادہ جنت میں داخل ہوں گے۔ آ

فقہاء کا ایک اصول ہے ہے کہ اصل اشیاء میں اباجت ہے لیعنی اصولا تمام چیزیں مبائ ہیں البتہ جب شارع ان کو حرام کر دیتاہے تو حرام ، و جاتی ہیں،اس لئے جب تک تح یم کاکوئی سبب ہو ہر چیز کواستعال کیا جاسکتا ہے۔

ا یک د فعہ حضرت عمر ﷺ ایک تالاب کے پاس اترے، حضرت عمرو بن العاص ﷺ

ا ... بخاری کیاب النمسیر بیاب فوله و الذین بکنزون الدهب اگروه ثبان نزول بی کونیام سیجھتے ہول گ تو بید مثال سیج ندہوگی۔

٢: تَعْلَمُ كَالَبِ النَّعْيِيرِ بال قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله انداداً...

بھی ہم سفر تنے ،انہوں نے لوگوں سے پوچھاکہ اس میں در ندے توپانی نہیں پینے ؟ حضرت عمر عظیم نے کہاکہ بیانہ بانالہ اس سے تابت ہواکہ جب حرمت کی کوئی طاہری وجہ موجود نہ ہو تو اباحت اشیاء کے لحاظ سے ہر چیز سے بے تکلف فائد داٹھایا جاسکتا ہے۔

فقہا آنے ایک اصول یہ قائم کیائے کہ صدود شرعیہ شہبات سے زائل ہو جاتی ہیں مثلاً بیٹا اگر باپ کی کوئی چیز چرائے تواس شبہ کی بناپر کہ وہ باپ کے مال میں اپنا حق سمجھتا تھا اس کا ہاتھ نہیں کانا جائے گا، صحابہ کرام رہائی نے بعض موقعول پر اس اصول سے کام لیا۔

اصول فقد على سب ہے اہم چیز قیاں ہے اور در حقیقت موجودہ فقد کی تمام تربنیاہ قیاس ہی برقائم ہے، تاہم حضرت ابو بکر رفیا ہ کے زمانے تک مسائل فقد میں صرف قر آن، حدیث اور اجماع ہے کام لیاجا تا تھا، لیکن حضرت عمر رفیا ہ کے عہد خلافت میں جب تمدن کی وسعت نے کونا گوں مسائل پیدا کردیئے اور قر آن و حدیث کی تقریحات ان جزئیات کے لئے کافی نہ ہو کی تو قیاس کی ضرورت پیش آئی چنانچہ حضرت عمر نے قضاعت کے متعلق حضرت ابو موکی اشعری رفیائی کوجو فرمان لکھااور اس میں بہ تقریح قیاس سے کام لینے کی ہدایت کی، موکی اشعری رفیائی مدالہ مال مور عند ذالك۔ واعرف الا مثال او الا شباہ ثم قس الا مور عند ذالك۔

جو مسائل تم کو قر آن وحدیث میں نہ ملیں اران کی نسبت شہیں خلجان ہو تو پہلے ان پر غور کرو پھران کے مشابہ واقعات کو جمع کر کے ان پر قیاس کرو۔

فقہاء نے قیاں کے لئے دوشر طیس لگائی ہیں، ایک یہ کہ تھم قرآن وحدیث ہیں منصوص نہ ہو دوسرے یہ کہ مقیس مقیس علیہ میں کوئی علت مشترک ہو، حضرت عمر رفیان میں ہو دونوں شرطیس موجود ہیں پہلی شرط کے متعلق صاف تصریح ہو (معالم یبلغك فی الكتاب و السنته) اور دوسری شرطان الفاظ ہے فاہر ہوتی ہے (و اعرف الامثال و الاشباه) صحابہ كرام رفیان کے اختلافی مسائل كا منشا كيا تھا؟

عبد نبوت ﷺ کے بعد جب تمام صحابہ ﷺ ممالک مفتوحہ میں تھیلے توان کے سامنے نبایت کثرت سے نئے نئے مسائل اور نئے نئے واقعات آئے اس لئے ان بزر گول کو جو پچھ

حدیثیں یاد تھیں یاجو کچھ قرآن وحدیث سے مستنظ ہو سکتا تھاان کے مطابق ان کاجواب دیالیکن جن مسائل کے متعلق ان کاخرانہ معلومات احادیث وروایت سے خالی نہ تھاان کے متعلق صحابہ کرام دیات کے درمیان اختلافات کے مختلف اسباب پیدا ہو گئے۔ مثلاً

ا) ایک صحافی نے گئی مسئلہ کے متعلق رسول اللہ پیٹ کا فیصلہ سنا تھا لیکن دوسر ہے صحافی کو اس کے سفنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا اس لئے انہوں نے اپنے اجتہا ہے کام لیا، جس کی مختلف صور تھی پیدا ہو گئیں ایک ہے کہ یہ اجتہاد بالکل صدیف کے مطابق واقع ہوا مثلاً ایک عورت کا شوہر نیمین مہر کے بغیر سر گیا، حضرت عبداللہ بن مسعود ہو ہے ہے اس کے متعلق استعقا کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کے متعلق مجھے رسول اللہ پیٹ کا فیصلہ معلوم نہیں ہے لوگوں نے بہت اصرار کیا تو اس کو مہر مثل اور میر اے دلوایا اور عدت گذار نے کا حکم دیا معقل بن بیار ہو گئی نے بھی ایک عورت بن بیار ہو ہو نے دوسری صورت ہی کہ دوصیا ہوں جس اخترات عبداللہ بن مسعود ہو تا ہو اس نے متعلق اس صورت میں کو تو نی دیا تھا جس سے حضرت عبداللہ بن مسعود ہو تا ہو ہو ہو کہ دوسری صورت ہے کہ دوصیا ہوں جس اختیاد نے رجوع کرتا پڑا مثا و مزر سے ایک صورت ہو کہ دوسی ایک مقالت جنابت میں دہاس کا روزہ کی خواف مورث کی تو نی دیا تھی نے نزد یک جو شخص ر مضان میں تھی تک صالت جنابت میں دہاس کو اسکے خلاف منہیں ہو سکتا، لیکن بعض از واج مطہرات رضی اللہ عنہیں کے ذریعہ سے ان کو اسکے خلاف روایت مل کی تو انہوں نے اس کی دوسے تو کی تا تا ہی کہ صدیت تو کمی لیکن انہوں نے اپنی دائے ہو جو خسیس کیا، بلکہ خود صدیت کو تا قابل عمل قرار دیا۔

مثلاً ایک بار فاطمہ بن قیس رضی الله عنها نے شہادت دی کہ ان کے شوہر نے ان کو تین طلاق دی لیکن رسول الله علی رخی اس کواس سے نفقہ دلوایا اور فرمایا کہ ایک عورت کے ابان حدرت عمر فی نفتہ نے اس شہادت کو قبول نہیں کیا اور فرمایا کہ ایک عورت کے ابنے سے میں کتاب الله کو نہیں چھوڑ سکتا، چو تھی صورت یہ ہے کہ ایک صحابی کو سرے سے مدیث بن نہیں معلوم ہوئی مثلا 'حضرت عبدالله بن عمر فی نفسل کے وقت عور توں کو بال محد بیث بن نہیں معلوم ہوئی مثلا 'حضرت عائشہ رضی الله عنها کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ کھولنے کا تھم دیتے تھے لیکن حضرت عائشہ رضی الله عنها کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ سے دیاری کو سر منڈ وانے ہی کا تھم کیوں نہیں دے دیتے میں خود رسول الله پیالے کے ساتھ نہاتی تھی اور مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر نابڑ تا تھا کہ تین بار سر پریانی ڈال لوں۔

1) یا مثلار سول الله عظی نے کوئی کام کیاہ صحابہ کرام علی نے اس کود نیما تو بعض نے اس کو عفات ہوت کے اس کو عفات کے اس کو عفات حضرت عبادت پر محمول کیا، مثلاً زمانہ جج میں نزول تحصیب کی متعلق حضرت الو ہر برہ عظی اور حضرت عبداللہ بن عمر عظی کا خیال ہے کہ وہ سنن جج میں ہے ہاور حضرت عبداللہ بن عباس عظی کے نزد یک یہ محض ایک حضرت عائشہ رہی الله عنها اور حضرت عبداللہ بن عباس عظی کے نزد یک یہ محض ایک

اتفاتى واقعه تغله

- س) یا مثلاً رسول الله علی کے کسی فعل کو مختلف صحابہ ﷺ نے دیکھااور وہم و ظن کی بنا پر سب نے اس کی مختلف حیثیتیں قائم کرلیں مثلاً جمتہ الوداع کے متعلق صحابہ ﷺ نے مختلف رائیں قائم کی بین بعض کے نزدیک آپ متمتع تھے، بعض کے نزدیک قارن تھے اور بعض کے نزدیک مفرد تھے چنانچہ جس طرح یہ وہم پیدا ہوا حضرت عبدالله بن عباس منظم نے اس کی تھرتے کی ہے۔
- ۳) سہود نسیان کی بنا پر بھی بعض اختلافات بیدا ہوئے، مثلا، حضرت عبدالله ابن عمر ﷺ کا خیال تھا کہ رسول الله ﷺ نے رجب میں عمرہ کیا تھا، لیکن حضرت عائشہ رسی الله عنها نے اس کو سہود نسیان کا بتیجہ قرار دیا۔
- ۵) بعض اختلافات روایت کے تمام جزئیات کے محفوظ ندر کھنے سے پیدا ہوئے مثلاً حضرت عبدالله بن عمریا عظی خود حضرت عمر عظی نے یہ روایت کی کہ "میت پراس کے اہل و عیال کے رونے سے عذاب ہوتا ہے، حضرت عائشہ رضی الله عنها نے اس روایت کو مناتو فرملیا کہ انہوں نے حدیث کو صحیح طور پریاد نہیں رکھاواقعہ یہ ہے کہ ایک ببودیہ مرحمی محمی محمی اور اس کے اہل وعیال اس پر نوحہ کر رہے تھے، رسول الله ﷺ کا گذر ہواتو فرملیا کہ لوگ اس پر رورہے ہیں اور اس پر قبر میں عذاب ہورہاہے، لیکن حضرت عمر عظی نے غلطی سے رونے کو عذاب کی علت قرار دیااور اس کی بنا پر ہر میت کے لئے اس عمم کو عام کردیا حالا نکہ یہ دوالگ الگ واقع تھے اور ان میں باہم علت و معلول کا تعلق تھا۔
- ۱) اختلاف کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ محابہ عزاق میں کسی تھم کی علت میں اختلاف پیدا ہوا،
  اسلے اسکے نائع بھی مختلف صور توں میں ظاہر ہوئے، مثلا اعلام یہ میں جناز کیلئے کھڑے
  ہوجانے کا تھم آیا ہے جسکے مختلف اسباب بتائے جاتے ہیں بعض محابہ عزائدے کیلئے کھڑا
  اسکی علت تعظیم ملا نکہ ہے اور اس صورت میں مسلمان اور کا فرد و نوں کے جنازے کیلئے کھڑا
  ہوجانا چاہئے کیونکہ فرشتے دونوں کے ساتھ ہوتے ہیں بعض کے نزویک خوف موت اس کا سبب ہے اور اس صورت میں بھی یہ تھم کا فراور مومن دونوں کیلئے عام ہے لیکن ایک
  دوایت میں ہے کہ رسول اللہ میں کے سامنے ہے ایک یہودی کا جنازہ گذرا تو آپ میں ہے نہیں کیا کہ دہ آپ میں کے سامنے ہے ایک یہودی کا جنازہ گذرا تو آپ میں اور اس صورت میں یہ تھم صرف کا فرایک خصوص ہے۔
  اور اس صورت میں یہ تھم صرف کا فرکیلئے مخصوص ہے۔
  اور اس صورت میں یہ تھم صرف کا فرکیلئے مخصوص ہے۔
- ک) اختلاف کا ایک سبب اجمع بین الخلفین ہے یعنی یہ کہ ایک چیز کے متعلق رسول اللہ ﷺ کے دومتفاد تھم موجود ہیں، محابہ کرام ﷺ نے ان دونوں میں تعلیق دی تو ہاہم اختلاف پیدا ہو گیا، مثلاً رسول اللہ ﷺ نے پہلے غزوہ نیبر میں متعہ کی اجازت دی، پر غزوہ او طاس میں اس کا تھم دیا، اس کے بعد اس کی ممانعت کر دی، آپ کے اس طرز عمل کے متعلق میں اس کا تھم دیا، اس کے بعد اس کی ممانعت کر دی، آپ کے اس طرز عمل کے متعلق

حضرت عبداللہ بن عباس منظمہ کا خیال ہے کہ متعد کا تھم اب تک ہاتی ہے، اجازت اور ممانعت دونوں فرورت کی بنا پر تھیں، اور پوفت ضرورت ان دونوں پر عمل کیا جاسکتا ہے لیکن عام صحابہ منظمہ کا فتو ہے ہے کہ متعہ کی اجازت محض ضرو ہتھی، لیکن ممانعت نے اس کو بمیشہ کیلئے منسوخ کر دیا۔

بدبوري بحث جمته الله البالغه مطبوعه معر جلداول ص ١١١١١ور ١١١٢ ١١٠ فوذ بـ

# علم اسر ار الدين

صحابہ کرام ﷺ کازماندا گرچہ عقلی ترقی کازماند نہ تھا تا ہم ووا تناجائے تھے کہ شریعت کے ادکام واوامر مصالح عقلی کی بنا پر ہیں، اس بناء پر ان کو جب کوئی بات ظانف عقل نظر آتی تھی تو اس کے متعلق فور اُرسول اللہ ﷺ ہے استضار کر کے اپنی تشفی کر لیتے تھے ایک بار آپ نے ارشاد فرملیا کہ "بی بی کے ساتھ مباشرت کرنا تو اب کاکام ہے اس پر صحابہ ﷺ نے تعجب سے بوچھا کہ اس میں کون می تواب کی بات ہے؟ ارشاد ہوا کہ "اگر کوئی محض کسی دوسری عورت سے ملوث ہوتا تو کیا گئے گئرنہ ہوتا۔

ایک بار آپ ﷺ نے فرملیا کہ جب دو مسلمان باہم اڑتے ہیں تو قاتل اور مقول دونوں جہنی ہوتے ہیں تو قاتل اور مقول دونوں جہنی ہوتے ہیں اس پرایک سحانی نے پوچھا کہ یار سول اللہ قاتل کا جہنمی ہوگا؟ ارشاد ہوا کہ "دوائے بھائی کے قبل کا آرزو مند تھا"۔ " مقول کیوں جہنمی ہوگا؟ ارشاد ہوا کہ "دوائے بھائی کے قبل کا آرزو مند تھا"۔ "

قرآن مجیدیں قصر نماز کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی،

لیس علیکم جناح ان تقصروامن الصلوة ان حفتم ان یفتنکم الذین کفروا اگرتم کفار کی فتندانگیزی کے خوف ہے قعر نماز کروتوکوئی حرج نہیں۔

لیکن ظاہر ہے کہ بیر خصت مشروط بہ فتنہ ہے، ہر سفر پراس آیت کاانطباق نہیں ہوسکتا، چنانچہ عرب میں امن ولمان کے قائم ہونے پر بھی بیہ تھم باقی رہاتو حضرت عمر ﷺ کواس پر استعجاب ہوااور انہوں نے آپ سے اس کی وجہ دریافت کی،ار شاد ہواکہ " یہ خداکا صدقہ ہے اور اس کے صدیقے کو قبول کرو"۔ "

صحابہ کرہم عظی کے انہی استفسارات وسوالات نے در حقیقت علم اسرا الدین کی بنیاد ڈالی اور اخیر زمانے میں امام غزالی، خطابی اور ابن عبدالسلام وغیر ہاور سب سے آخیر میں شاہ ولی اللہ صاحب نے اس پراکی عظیم الشان عمارت قائم کردی، چنانچہ خود شاہ صاحب کھتے ہیں۔

بعد مامهد النبي صلعم اصوله وفرع فروعه واقتفى اثره فقهاء الصحابة كا ميري المومنين عمر و على و كزيد و ابن عباس وعايشة و غير هم

ا: ايوداؤد كماب المعلوة باب صلواة الضحى

۲: خاری کماب الایمان باب المعاصی من امرالحاعلیات

٣: ابوداؤد كتاب الصلوه باب معلوه المسافر

بحثواعنه وابرزوا وحوهامنه يك

رسول الله على في اس فن كے اصول و فروغ مرتب كے اور فقهاء محاب الله مثلًا امير المومنين عمر فظه ، على في مثلًا امير المومنين عمر فظه ، على في مزيد بن ثابت في مابن عباس في اور عائشه رضى الله عنها في اس كابتاع كياماس بحث كي اور اس كي وجوه بيان كئه

شاہ صاحب نے باتضم جن محاب کے بعد عمرہ اسب بیان کے بین وہ کتب اولا بیٹ ہیں ہوگا ہے جو علل و اسب بیان کے بین وہ کتب اولا بیٹ بیس بہ تفصیل نہ کور بین، مثلاً آپ صلح مدیبیہ کے بعد عمرہ اسب بیان کے بین وہ کتب اولا بیٹ بیس بہ تفصیل نہ کو طواف کی حالت میں دوڑ کر اور اکر کر چلے کا حکم دیا۔ جس کی وجہ یہ تھی کہ یہ وہ زمانہ تھاجب کہ مدینہ میں ایک وبائی بخار پھیلا ہو اتھا جس میں اکثر صحاب وہ بھی ہو اوف میں ضعف کا اثر محسوس ہو تا تھا تو کفار شات کرتے تھے کہ مدینہ کے بخار نے ان کو چور کر دیا۔ اس بیاہ پر آپ بھی نے صحاب وہ تی سب کی بنا پردیا کیا تھا اور جب اثر محسوس نہ ہو گیا تو اس خیا کو بیہ کہ کہ اور کا خوا ہے۔ چنا نچہ حضرت عمر نے اس خیال کو یہ کہہ کر ظاہر وہ ذاکل ہو گیا تو اس خیال کو یہ کہہ کر ظاہر کردیا کہ اب اسلام کو قوت حاصل ہو گئی اور کفار فنا ہو مے تا ہم چو تکہ یہ عہد نبوت پیلا کی یادگار کے اسلے ہم اس کو قائم رکھتے ہیں۔ \*

مدیث شریف میں آیا ہے کہ جب تک پھل کی حالت قابل اطمینان نہ ہو جا اسکو فرو خت نہیں کرناچا ہے۔ حضرت زید بن ثابت عظی نے اس عظم کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ لوگ عہد رسالت علی میں پھلوں کو فروخت کرڈالتے تھے، لیکن جب فصل کازبانہ آ تا تعاور بالیع قیمت کا تقاضا کر تا تھا تو مشتری میلے حوالے کر تا تھا کہ پھل کو فلاں فلاں روگ لگ گئے۔ اس طرح جب رسول اللہ بھلی کی فدمت میں ہہ کشرت مقدمات آنے لگے تو آپ پھلی نے یہ تھم دیا۔

ایک فخص نے حضرت عبداللہ بن عباس مظانہ سے پوچھاکہ ساجہ واجب ہے انہیں؟

بولے "نہیں عسل جعہ کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ ابتداء میں تمام صحابہ مظانہ بہت مفلس تنے، کمبل پہنتے تنے اپنی پیٹے پر بوجھ لاد کر چلتے تنے، مجد نہایت نگ تھی، ایک دن تنے ہوئے دن میں رسول اللہ بھلا نماز جمعہ کیلئے تشریف لائے، لوگ بسنے میں شرابور تنے اور اس کی بو سے ہر محض کو تکلیف محسوس ہور ہی تھی اسلئے آپ بھلا نے تھم دیا کہ جمعہ کے دن عسل کرو اور خوشبونگاکر آؤ، لیکن اب خدا کے فضل سے یہ حالت بدل کی ہے۔ اب لوگ بال کے کپڑے اور خوشبونگاکر آؤ، لیکن اب خدا کے فضل سے یہ حالت بدل کی ہے۔ اب لوگ بال کے کپڑے

ا: جمت البالغ مطبوع معرصنی ۲۰

ابوداؤد كتاب المناسك باب في الرف .

٢٠ يخاري كما ب المهوع باب بيع الشمار قبل ان يبدو صلاحها.

نہیں ہینتے، محنت مز دوری نہیں کرتے، مجد وسیع ہوگئے ہے اور پہینہ کی ہو پھیل کر لوگوں کو از بہت تہیں دیجہ اس تقریر کا ظلاصہ یہ ہے کہ عظم کا وجود وعدم، علت کے وجود وعدم پر بنی ہو تاہا اور اب چو نکہ عسل جمعہ کی علت موجود نہیں ہے اس لئے دہ واجب بھی نہیں ہے۔

الکین ان بزرگوں میں حضرت عائشہ رضی الله عنها نے تسب نیادہ ان اسرار کی پر دہ در کی ہے، اور بکٹرت مسائل کے علل واسباب بیان کئے ہیں مثلاً عہد نبوت میں عور توں کی اضلاقی حالت چو نکہ قابل اعتماد تھی اس کے نظام اخلاق میں انحطاط پیدا ہو گیا تو حضرت عائشہ رضی الله عنها نے صاف صاف کہ دیا۔

الله عنها نے صاف صاف کہ دیا۔

لوادرك رسول الله صلعم ما احدث النساء المنعهن المساحد كما منعه نساء بني اسرائيل ع

عور تول نے پی حالت میں جو تغیرات پیدا کر لئے ہیں اگر رسول اللہ صلع ان کود کھتے توان
کومجد میں آنے ہے روک دیتے جیسا کہ بنوامر ائیل کی عور تمیں روک دی گئیں تھیں۔
قرآن مجید کی تکی اور مدنی سور توں میں متعدد فروق واقبیازات ہیں، مثلاً جو سور تمیں کہ میں نازل ہو کی سان میں زیادہ تر عقا کد اور و قالیج اخروی کاذکر ہے اور مدنی سور توں میں بقد ر تی اوائی کا مطالبہ کیا گیا ہے کیو تکہ اسمام ایک جائل قوم میں آیا، اسلے اس کو پہلے خطیبانہ اور واعظانہ طریقہ سے جنت اور دوز خی کا حال سنایا گیلہ جب اس سے لوگ متاثر ہو چکے تو اسمام کے احکام، قوانین اور اوامر و نوائی تازل ہوئے ، اگر زناہ شراب خواری وغیرہ سے اجتناب کا پہلے ہی دن مطالبہ کیا جاتا تو دفعتا کون اس تا ماؤیں آواز کو سنتا؟ اس قسم کے احتیازات و فروق کے دریافت مطالبہ کیا جاتا تو دفعتا کون اس تا ماؤیں کو بڑا نازے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھی دن اس رائے کوفاش کر دیا تھا، سیجے بخاری میں ان سے مروی ہے۔

انما نزل اول مانزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الحنة والنارحتى اذا ثاب الناس الى الاسلام ثم نزل الحرام و الحلال و لونزل اول شى لا تشربوا الحمر لقالو الا ندع الحمر ابداولو نزل لاتزنوا لقا لوا لاندع الزنا ابدا لقد نزل بمكة وانا حارية العب بل الساعة موعدهم و الساعة ادهى و امرومانزلت سوره البقره والنساء الا و انا عنده (بد تابد انزاد)

ا: ﴿ الوداؤد كما الطهاره واب الرحصة في ترك الغسل يوم المحمعة.

ا: ماخود الزميرت عائشه رمني الله عنها.

٣: ايوداؤد كماب السلوة باب ماحاء في خروج النساء الي المسجل

قرآن کی سب سے پہلی سورت جونازل ہوئی دہ مفصل کی سورت ہے جس میں جنت دووز خ کافرکر ہے پہلی تک کہ جب لوگ اسلام لانے کی طرف ماکل ہوئے تو پھر طلال و حرام الرک اگر پہلے بیہ الرتاکہ شراب مت ہیو تولوگ کہتے کہ ہم ہر گزشر اب نہ چھوڑیں گے اور اگر بیہ افر تاکہ زنانہ کرو تو کہتے کہ ہم ہر گزنانہ چھوڑیں گے ، مکہ میں جب میں تھیاتی تھی تو بیہ الزاکہ ان کے وعدہ کادن قیامت ہے اور قیامت نہایت سخت اور نہایت تالح چیز ہے سورہ بقرہ اور سورہ نساء جب الزی تو میں آپ چھاڑی کی خدمت میں تھی۔

اسلام کے ظہور سے پہلے مذینہ کے قبائل باہم خانہ جنگیوں میں مصروف تھے جن میں ان
کے اکثر ارباب اوعاجو اپنے اقتدار کے تحفظ کے لئے ہر نئی تحریک کی کامیابی میں رکاوٹ پیدا
کرتے ہیں قتل ہوگئے۔انصار ان لڑائیوں سے اس قدر چور ہوگئے تھے کہ اسلام آیا توسب نے
اس کو اپنے لئے رحمت سمجھاچو نکہ ارباب اوعا کا طبقہ مفقود ہو چکا تھا۔اس لئے ان کی راو میں کسی
نے موافع نہیں پیدا کئے۔اس طریقہ سے خدائے پاک نے بجرت سے پہلے مدینہ میں اسلام کی
ترتی کے راستے صاف کر و یئے تھے۔ بور پ کے فلسفہ تاریخ نے آج اس کھتہ کو حل کیا ہے لیکن
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے پہلے ہم کو بتادیا تھا۔

كان يوم بعاث يوما قدم الله الرسول صلعم فقدم رسول الله صلعم وقد افترق ملوهم وقتلف ساداتهم و حرحو فقدمه الله لرسوله في دخولهم الا سلام في الجاهلية..

جنگ بعاث دو واقعہ تھا جس کو خدانے اپنے رسول کیلئے پہلے ہی بیدا کر دیا تھار سول اللہ ﷺ مدینہ میں آئے توانصار کی جمعیت منتشر ہوگئی تھی اوران کے سر دار الرے جانچکے تھے۔ اسلئے خدانے اپنے رسول ﷺ کیلئے ان کے حلقہ اسلام میں داخل ہونے کیلئے یہ واقعہ پہلے ہی سے مہیا کر دیا تھا۔

جن نمازوں میں جارر کعتیں ہوتی ہیں، قصر کی حالت مین ان کی صرف دور کعتیں اوا کی جاتی ہیں بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ چار میں سے دو سہولت کی خاطر ساقط کر دی گئی ہیں لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے اس کی ہی وجہ بتائی ہے،

فرضت الصلوه ركعتين ثم هاجر النبي صلعم ففرضت اربعا و تركت صلوة السفر على الاول. (معرى بالمعرن)

مکہ میں دور کعتیں نماز فرض تعیں، جب آپ ﷺ نے بجرت فرمائی تو چار فرض کی گئیں اور سفر کی نماز اپن حالت پر چھوڑ دی گئی۔

عبلات کا توخدانے ہر وفت تھم دیاہے لیکن احادیث میں حضرت عمر ﷺ سے مروی ہے کہ نماز عصر اور نماز فجر کے بعد کوئی نمازیعنی نفل دسنت بھی جائز نہیں،اسلئے بظاہر اس ممانعت كى كوئى وجه نظر نبيس آتى ليكن حفرت عائشه رضى الله عنها الكليد وجه بيان فرماتى بيل. و هم عمر انما نهى رسول الله مسلعم عن الصلوة يتحرى طولع الشمس وغروبها ـ (سندامد ج 1 ص ١٤١)

عمر کو دہم ہوا آپ نے مسرف اس طرح نماز سے منع فرمایا ہے کہ کوئی فخض آفاب کے طلوع یاغر وب کے وقت کو تاک کر نماز نہ بڑھے۔

لین آفآب پرس کاشہدنہ ہو، آفآب پرستوں کے ساتھ وقت عبادت میں تشاہدنہ ہو۔ احادیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ بیٹی کرنفل پڑھتے تھے اس بناپر لوگ بغیر کسی عذر کے بیٹی کرنفل پڑھنامستیب سجھتے ہیں، ایک فخص نے حضرت عائشہ رصی اللہ عنها ہے دریافت کیا کہ کیا آپ ﷺ بیٹھ کرنماز پڑھتے تھے جواب دیا:

حين حطمه الناس، وبوداتود باب صلقه القائدم

یدائی وقت تھاجب او گول نے آپ کیلا کو تو (دیایعن آپ کیلا کر ور ہوگئے۔
ابوداؤد اور مسلم میں ان سے اس فتم کی اور روایتیں بھی مروی ہیں جن سے ٹابت ہوتا ہے
کہ آپ کبر سنی اور ضعف کی وجہ سے ایسا کرتے تھے، ججرت کے بعد جب نمازوں میں دور کعت
کے بجائے چارر کعتیں ہو کئیں تو مغرب میں یہ اضافہ کیوں نہیں کیا گیا، حضرت عاکشہ رضی
الله عنها اس کا بیہ جواب دیتی ہیں۔

فانها و تر النهار (سندج ۱ مر ۲۱۱) مغرب ش اضافه نه بواکیونکه و ودن کی و ترب

لیعنی جس طرح رات کی نمازوں میں تمین ر تعتیں وتر کی ہیں،ای طرح دن کی نمازوں میں وتر کی بیہ تمین ر تعتیں ہیں۔

نماز فجر میں تواطمینان زیادہ ہو تاہے اس لئے اس میں رکعتیں زیادہ ہونی جا ہیں، لیکن اور نمازوں سے کم ہیں، حضرت عائشہ رہنی اللہ عنها اس کی بیدوجہ بیان فرماتی ہیں۔ وصلوہ الفحر لطول فرآ تھما۔

نماز فجر میں رکعاً کااضافہ اسلیے نہیں ہوا کہ دونوں رکعتوں میں کمی سور تیں پڑھی جاتی ہیں۔ یعنی رکعتوں کی کمی کوطول قرائت نے پورا کر دیا۔

الل جاہلیت عاشورہ کاروزر کھتے تھے اور وہ فرضیت صوم سے پہلے اسلام میں بھی واجب رہا۔
حضرت عبداللہ بن عمر طفیہ سے اس متم کی روایت اصادیث میں ند کور ہے، لیکن وہ یہ نہیں
بیان کرتے تھے کہ جاہلیت میں اس دن کیوں روزور کھا جاتا تھا لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنها
اس کا سب یہ بیان فرماتی ہیں،

كانوا يصومون يوم عاشوراء قبل ان يفرض رمضان وكان يوم تستر فيه الكعبة. (سنداحمدج ٢ ص ٢٤٤)

الل عرب رمضان کی فرضیت سے پہلے عاشوراء کے دن کاروزہ رکھتے تھے، کیونکہ اس روز کعبہ پرغلاف چرملاجا تا تھا۔

باوجودید که آپ ﷺ بمیشہ تبجہ پڑھتے تھے لیکن رمضان کے پورے مہینے بیل آپ ﷺ نے تراوی نہیں پڑھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عبدا اس کی وجہ بیان فرماتی ہیں کہ پہلے دن آپ ﷺ نے مسجد میں نماز تراوی اوافرمائی تو پجھ اور لوگ بھی شریک ہو گئے دوسرے دن اور زیادہ مجمع ہوئے، چوتھے دن اتنا مجمع ہواکہ مسجد میں جگہ نہ رہی، لیکن آپ ﷺ نے لیکن آپ ﷺ نے لیکن آپ ﷺ نے لیکن آپ ﷺ نے لیکن آپ کے اہر تشریف نہ لائے اور لوگ مایوس ہو کر چلے گئے، مسج کو آپ ﷺ نے لوگوں سے فرملیا:

اما بعد فانه لم يخف على شانكم الليلة ولكني خشيت ان تفرض عليكم صلاة الليل فتحجزوا.

رات تمباری حالت مجھ سے پوشیدہ نقی، لیکن مجھے ڈر ہواکہ کمیں تم پر تراوی فرض نہ ہوجائے اور تم اس کے اواکرنے سے قاصر رہو۔

جج کے بعض ارکان مثلاطواف کرنا، بعض مقالت میں دوڑنا، کہیں کھڑا ہونا، کہیں کنگری پھینکنا بظاہر فعل عبث معلوم ہوتے ہیں کیکن حضرت عاکشہ رصی اللہ عنها فرماتی ہیں۔ انما جعل الطواف بالبیت و بالصفا والمروة ورمی الحار لا قامة ذکر الله عزو جل۔ (سداحدج ۲ مر ۱۲)

خانہ کعبہ مفاور مردہ کا طواف کنگریاں پھینکنا تو مرف خدا کے یاد کرنے کے لئے ہے، قرآن مجید کے اشارات سے مجمی معلوم ہو تاہے کہ حضرت ابراہیم کے زمانے ہیں ہے ہمی ایک طرز عبادت تھاچو نکہ حجیاد گارابراہیم ہے اس لئے وہی طرز عبادت قائم رکھا گیا،

کہ معظمہ کے پاس مصب نام ایک واوی ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے لیام جی میں قیام فرماتے رہے اور اس بنا پر حضرت فرمانے مان کے بعد خلفاء راشدین مجمی اس میں قیام فرماتے رہے اور اس بنا پر حضرت عبداللہ بن عمر دیا ہ اس کو سنن جی میں شار کرتے سے لیکن حضرت عائشہ رمنی اللہ عنها اس کو سنت نہیں مجمعی تعین اور آپ کے قیام کی بید وجہ بیان فرماتی تعین،

انما نزله رسول الله صلعم لا نه كان منزلا اسمح لحروحه.

آپ ﷺ نے یہاں مرف س لئے قیام کیا تھا کہ یہاں سے چلنے میں آسانی ہوتی تھی۔ حضرت ابن عباس منظم مورت عائشہ

رضى الله عنها كي مربان بي

ایک دفعہ آپ ﷺ نے تھم دیا تھا کہ قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ ندر کھا جائے۔
بہت سے صحابہ ﷺ اس تھم کودائی سمجھتے تھے لیکن متعدد صحابہ ﷺ کے نزدیک بیہ تھم وقتی
تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بھی ان بی لوگوں میں بیں اور اس وقتی تھم کا سبب یہ بتاتی ہیں،
لا ولکن لم یکن یضحی منهم الا فلیل ففعل ذلك ليطعم من ضحے من لم

یہ نہیں ہے کہ قربانی کا گوشت تین دن کے بعد حرام ہوجاتا ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں کم لوگ قربانی اس زمانہ میں کم لوگ قربانی کرسکتے تھے اس لئے آپ ﷺ نے یہ عظم دیا کہ جولوگ قربانی نہیں کی ہے۔ کریں وہان کو کھلا کمیں جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے۔

حضرت عائشہ رصی اللہ عنها کی یہی حدیث الم مسلم نے ایک خبر کی صورت میں بیان کی ہے لیے خبر کی صورت میں بیان کی ہے لیے لیے لیے اس کے اس اس مسلم نے ایک سال مدینہ کے آس پاس دیہا توں میں قط پڑااس سے آپ نے یہ تھم دیااور دوسرے سال جب قط نہیں پڑا تواس کو منسوخ فرمادیا حضرت سلمہ بن اکوع حقظہ سے بھی اس فتم کی دوایت ہے۔ ع

کعبہ کے ایک طرف کی دیوار کے بعد کھے جگہ چھوٹی ہوئی ہے جس کو حطیم کہتے ہیں اور طوف شیں اس کو بھی اندر داخل کر لیتے ہیں لیکن ہر محف کے دل میں یہ سوال پیدا ہو ہمکا ہے کہ جو حصہ کعبہ کے اندر داخل نہیں اس کو طواف میں کیوں شامل کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ رصی اللہ عنها کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا اور انہوں نے آنخضرت پھڑ سے دریافت کیا کہ یارسول اللہ پھڑ یہ دیواریں بھی خانہ کعبہ میں داخل ہیں؟ ارشاد ہوا" ہاں عرض کی کہ "پھر یا ساتھ وقت کو گوں نے ان کو اندر کیوں نہیں کیا۔ فرمایا تیری قوم کے پاس سر مایہ نہ تھا اس لئے آتا ا

حضرت ابن عمر ﷺ کہتے ہیں کہ اگر "عائشہ رضی اللہ عنها کی بدروایت صحیح ہے تو معلوم ہو تاہے کہ آپ ﷺ نے ای لئے ادھر کے دونوں رکنوں کو بوسہ نہیں دیا لیکن سوال یہ ہے کہ جب آ تخضرت ﷺ کو یہ معلوم تھا کہ خانہ کعبہ اپنی اصلی اساس پر قائم نہیں ہے تو شریعت اب ﷺ کا فرض تھا کہ اس کو ڈھاکر نئے سرے سے تقریب ایکن آپ کے مجدد کی حیثیت سے آپ ﷺ کا فرض تھاکہ اس کو ڈھاکر نئے سرے سے تعمیر کرتے لیکن آپ کے خضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے خوداس کی وجہ یہ بیان فرما دی کہ تعمیر کرتے لیکن آپ کے خضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے خوداس کی وجہ یہ بیان فرما دی کہ تعمیر کرتے لیکن آپ کے خضرت عائشہ رضی اللہ عنها ہے خوداس کی وجہ یہ بیان فرما دی کہ تعمیر کرتے لیکن آپ کی کو خصا

مسلم استخباب النزول بالحصب ومندج ٢ ص ١٠ ١٠ مسلم كتاب الذبائح.

كراساب إبراجي يرتقير كراتك

آج کل ہجرت کے یہ معنی سمجھے جاتے ہیں کہ گھریار چھوڑ کرمدینہ میں جاکر آباد ہو جاتا، خواہ وہ جہال پہلے آباد تھے کیسے ہی امن والمان کا ملک ہو لیکن حضرت عائشہ رصی الله علما نے ہجرت کی حقیقت بیہ بتائی ہے،

لاحجرة اليوم كان المومنون يفراحدهم بدينه الى الله والى رسوله مخافة ان يفتن عليه فاما اليوم فقد اظهر الله الاسلام واليوم يعبد ربه حيث شاء لكن جهاد ونية \_ (بحارى الله الهجرة)

اب بجرت نبیں ہے، بجرت اس وقت تھی جب مسلمان اپنے ند بہ کولے کر خدااور اس کے رسول کے پائر متایانہ جائے کیکن اب خدا نے اسلام کو بنا پر ستایانہ جائے کیکن اب خدا نے اسلام کو غالب کر دیا، اب مسلمان جہاں چاہا ہے اپنے خدا کو پوٹ سکتا ہے ہاں جہاد اور نیت کا تواب باتی ہے۔
نیت کا تواب باتی ہے۔

رسول الله على خوصال كے بعد صحاب على ميں اختلاف پيدا ہواكہ آپ كو كہاں وفن كيا جائے؟ ايك روايت ميں ہے كہ حضرت ابو بكر على سنے كہاكہ " تيفير جہال مرتے ہيں وہيں وفن ہوتے ہيں۔ ليكن اس كا صلى سبب حضرت عائشہ رضى الله عنها بيان فرماتى ہيں۔ قال رسول الله على مرضه الذي لم يقم منه لعن الله البهودو انصارى اتحذوا قبور انبيائهم مساحد الولا ذالك ابرز قابرہ غيرانه حشى ان يتحذ مسحدا۔ وحارى احراد احر كال احتاز و مسداحد - ٢ مر ١٢١)

آپ ﷺ نے مرض الموت میں فرمایا کہ خدا یہود و نصاری پر احت بھیج کہ انہوں نے اپنے پیٹے کہ انہوں نے اپنے پیٹے مرض الموت میں اللہ عنہا فرماتی ہیں )کہ اگر یہ نہ ہوتا تو آپ کی قبر ول کو سجدہ گاہ نہ بن جائے تو آپ کی قبر کھلے میدان میں ہوتی، لیکن چو نکہ اس کا خوف تھا کہ وہ بھی سجدہ گاہ نہ بن جائے اسلے آپ پیٹا تھی جرے میں بی مدفون ہوئے۔

لیکن بایں بھر صحابہ کرام میں یہ سیجھتے تھے کہ نظام شریعت میں علم و مصافی کے ساتھ خود شارع بھی ایک موٹر اعظم ہے اور جب وہ خود ادکام کی علت بن جاتا ہے تو دوسرے علل و اسباب بیکار بوجاتے ہیں۔ مثلاً موزہ کا باطنی حصہ گرد و غبار سے آلودہ رہتا ہے اس مسیح کا محلک وہی ہو سکتا ہے لیکن احاد بیٹ میں موزے کی سطح ظاہری پر مسیح کرئے کا حکم ہے۔ صحابہ کرام میں ہو سکتا ہے لیکن احاد بیٹ میں موزے کی سطح ظاہری پر مسیح کرئے کا حکم ہے۔ صحابہ کرام میں ہو سکتا ہے لیکن احاد بیٹ کا مار بعث کادارو میں بیٹر سیجھتے تھے کہ شریعت کادارو میں بیٹر سیجھتے تھے کہ شریعت کادارو مدار بالکل عقلی علل واسباب پر نہیں ہے بلکہ اس کاسب سے بڑا عمود خود شارع کی ذات پر ہے۔ مدار بالکل عقلی علل واسباب پر نہیں ہے بلکہ اس کاسب سے بڑا عمود خود شارع کی ذات پر ہے۔

المسلم باب نغض الكعبدر

چنانچه حضرت علی کرم الله وجهه کا قول ہے،

لو كان الدين بالرى لكان اسفل النعف اولى بالمسح من اعلاه - أكردين كادار و بداريالك عقل به تاتوموزه كاباطنى حصر بالائى حصر سازياده مسح كاستى تعلد لكين خوديه بحى علم امر ارالدين كاليك ابهم اصول ب، چنانچ شاه ولى الله صاحب كلحته بين حما او حبت السنة هذه و انعقد عليها الاحماع فقد او حبت ايضاً ان نزول القضاء بالا يحاب و التحريمه مبب عظيم في نفسه مع قطع النظر عن تلك المصالح لا ثابة المطيع و عقاب العاصى - يعن تلك المصالح لا ثابة المطيع و عقاب العاصى - يعن تلك المصالح بن على المصالح بين اى طرح احاديث حيداك حديث واجماع من على المصالح بين اى طرح احاديث حيد الكاتر من عابت بوتا ب كه ادكام من على المصالح بين اى طرح احاديث الماعت كذارك ثواب ورنافر مان كان مصالح سے قطع نظر كرك خود ايجاب و تح يم كا تكم بحى اطاعت كذارك ثواب اورنافر مان كان معالح سے قطع نظر كرك خود ايجاب و تح يم كا تكم بحى اطاعت كذارك ثواب اورنافر مان كے عذاب كاببت براسب ب

# علم تضوف

# صوفى اور تضوف

اسلام میں تصوف ایک نوزائیدہ لفظ ہے اور صوفی کالقب اہل بغداد کی ایجاد ہے، قر آن مجید نے اہل صفہ کو جن کی طرف اس گروہ کاانتساب کیاجا تاہے، فقراء کے لقب سے یاد کیا ہے۔

> للفقر اء المها حرین الذین اخر حوا من دیار هم دن ان فقرائے مہاجرین کے جوابے گھروں سے نکال دیے گئے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل الله دیے ان فقراء کے لئے جو خداکی راہیس روک رکھے گئے۔

کیکن یہ کہناکہ یہ ایک نوپیرانام ہے جس کی ایجادابل بغداد نے کی ہے محال ہے کیونکہ حسن بھری کے زمانے ہیں یہ نام مشہور تھا اور حسن بھری نے اصحاب رسول اللہ ﷺ کی ایک ہماعت کا زمانہ پایا تھادہ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ میں نے طواف میں ایک صوفی کو دیکھا اور ان کو پچھ دینا چاہا کیکن انہوں نے نہیں لیا۔ ایک کتاب میں جس میں اخبار مکہ جمع کئے گئے ہیں محمہ بن اسحاق بن بیار اور دو سرے لوگوں سے ایک روایت ہے کہ "اسلام سے پہلے کسی وقت میں مکہ خالی ہو گیا تھا، اس حالت میں کسی دور دراز ملک سے صرف ایک صوفی آتا تھا اور طواف کر کے واپس چلا جاتا تھا "۔

پس اگریہ روایت مسیح ہے تواس ہے یہ ٹابت ہو تاہے کہ قبل از اسلام یہ نام مشہور تھااور اس کی طرف اہل صلاح منسوب کئے جاتے ہتھے۔ <sup>ع</sup>

کیکن جہال تک تاریخی روانتوں سے ٹابت ہے اسلم میں سے پہلے ابوہا شم صوفی کویہ خطاب ملاجنہوں نے سن ۱۵۰ھ میں وفات پائی تاور اس قدر تواکا بر صوفیہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس لقب کی بنیاد عہد صحابہ ﷺ کے بعد ہوئی، چنانچہ امام قشیر کیا ہے رسالے میں لکھتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کے بعد صحابہ ﷺ کے سوااور کوئی لقب ایجاد نہیں ہوا، کیونکہ شرف انسان کتاب اللمع مطبوعہ یورپ ص ۲۱۔ ۲ کتاب اللمع مطبوعہ یورپ ص ۲۲۔ استف انظنون۔ صحبت سے بڑھ کر کوئی شرف نہیں ہو سکتا تھا۔ صحابہ ﷺ کے بعد تابعین اور تبع تابعین کا لقب پیدا ہوااس کے بعد بزرگان دین زاہدہ عابد کے لقب سے ممتاز ہوئے لیکن زہدہ عبادت کا دعوی ہر فرقے کو یہاں تک کہ اہل بدعت کو بھی تھا۔ اس لئے اہل سنت دالجماعت میں سے جو لوگ زاہداور اہل دل تھے وہ صوفی کہلائے اور یہ لقب دوسر ی صدی ہجری کے ختم ہونے سے پہلے رواج یا چکا تھا۔ '

خود صاحب کماب اللمع نے بھی اس قدر تشکیم کیا ہے اور لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ اصحاب رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں ہم صوفیہ کاؤ کر ،

: " رساله قثیریه ص۹ذ کرمشانخ طریقت۔

سماب اللمع ص ٢٢ تصوف كي احتقال كي متعلق مخل آرائين بين العض كا قول بركم بيد اصحاب صفہ کی طرف نسبت ہے بعض کے زویک اس کا ماخذ صفا اور بعض کے زویک صف ہے لیکن قاعدہ افتقاق کے روسے یہ تمام اقوال غلط بی كتاب اللمع ميں ہے كه صوفي كالفظ يہنے صفوى تھا ، پھر ثقالت کی وجہ سے صوفی کر لیا گیا ،صوف ہے ہے شبہ یہ لفظ ماخوذ ہو سکتا تھا جس کے معنی پشینہ کے ہیں، سکن پشینہ یوش ہونااس فرقہ کی کوئی خصوصیت نہیں یہ امام قشیری کی رائے ہے لیکن علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ اگرچہ پٹمینہ پوش ہونا اس فرقے کی کوئی عام خصوصیت نہیں، تاہم اکثریہ لوگ پشیند پوش ہی ہوتے ہیں اس لئے یہ احتقاق سیح ہو سکتاہے صاحب کماب اللیم نے لکھا ہے کہ الل حديث محديث كي طرف اور فقها نقد كي طرف منسوب نين مليكن صوفي تسي خاص وصف يا غاص علم كي طرف منسوب نهيس كياجا سكتا كيونكه وه تمام علوم ، تمام صفات حسنه اور تمام اخلاق فإضله کا جامع ہو تاہے اور اس کو کسی غاص علم خاص و صف اور خاص مقام کے ساتھ خصوصیت حاصل نہیں ہوتی جس کی طرف اس کو منسوب کیا جاسکے اس کے ساتھ اس کے حالات میں ہر وقت تجدد و تغیر ہو تار ہتا ہے ادر وہ خداہے ہمیشہ اضافہ کا خوستگار رہتا ہے اسلئے اگر اسکوئسی خاص وصف کی طرف منسوب کیاجائے توہر وفت ایک نے وصف کی طرف منسوب کرنا پڑے گا ،اس د شواری کی بنا پراس کوایک ظاہری خصوصیت بعنی پشینہ یوشی کی طرف منسوب کیا گیا جو کہ انبیاءادر لیاءاور صلحاء کا عام شعارے اور اس سے اجمالی طور پر صوفیہ کے تمام علوم تمام اعمال اور تمام اخلاق کا پہ چل جاتا ہے ضدا نے اصحاب عیسی کو بھی طاہری کباس کی طرف منسوب کیا ہے اور ان کو حواری کہاہے یہ لوگ سفید کپڑے پینتے تھے اور خدانے ان کوہی طرف منسوب کر دیاا ممال اور اموال کی طرف منسوب نہیں کیا ائی طرح صوفیہ بھی ظاہری لباس کی طرف منسوب کردیتے گئے (صفحہ ۲۰ ) ماخذادر ہفتقاتی ہے قطع نظر کر کے اگر اس لفظ پر تاریخی حیثیت سے نظر ذالی جائے تواصل میں بدلفظ سین سے تھااور اس کامادہ سوف تفاجس کے معنی یونانی زبان میں حکمت کے ہیں دوسر ی صدی میں جب یونانی کتابوں کا ترجمہ بوا توبيه لفظ عربي زبان مين آيااور چونكه حصرات صوفيه مين اشراقي حكماء كاندازياياً جاتا تفااسكيّه لوگون نے ان کو صوفی بعنی علیم کہنا شروع کیار فتہ رفتہ سوفی سے صوفی ہو گیا، یہ تحقیق علامہ ابو ریحان بر دنی نے کتاب البند میں کی ہے اور صاحب کشف الظنون کی عباوت سے مجمی اس کا شارہ تکاناہے، چنانچہ وہ تصوف کے عنوان سے لکھتے ہیں، ..... (جاري ہے)

نہیں سنتے اور ان کے بعد بھی ہم کواس لفظ کا پیتہ نہیں چانا، ہم اس زمانے بیس عابد، زاہد، سیاح اور فقراء کے لفظ سے توب شہد آشنا ہیں لیکن کوئی صحابہ ﷺ صوفی کے لقب سے نہیں پکارا گیا،
تو میں اس کے جواب میں کہوں گا کہ رسول اللہ ﷺ کی صحبت کو وہ عظمت اور خصوصیت حاصل ہے کہ جس محف کو یہ عزت حاصل ہوگئی کہ کوئی دوسر اخطاب جواس سے بھی معزز ہو نہیں دیا جاسکنا کیا تم کو یہ نظر نہیں آتا کہ وہ زیادہ عباد، متو کلین، فقراء، ایل رضاء، ایل صبر اور ایل تواضع وا خبات کے لام ہیں اور یہ سب کچھ رسول اللہ ﷺ کے فیض صحبت سے حاصل کیا ہے تو اس بررگوں کا انتساب صحبت رسول اللہ ﷺ کی طرف ہے جو بردرگ ترین صفات سے تو جب ان بردرگوں کا انتساب صحبت رسول اللہ ﷺ کی طرف ہے جو بردرگ ترین صفات سے تو یہ عال ہے کہ اس بردرگ ترین صفات سے علاوہ ان کو کوئی دوسر کی فضیلت دی جاسکے۔ خوانقا ہیں

اس لقب کی طرح تصوف کی دوسر کی پادگاری بھی دور صحابہ بیٹی کے بہت بعد عالم وجود
میں آئیں، خود صحابہ بیٹی کی زمانہ میں ان کاپیتہ نہیں چانا، چنانچہ علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں۔
زمانہ بہت آگے بڑھ گیا اور است میں تفریق پیدا ہوگئی اور ہر قوم نے دین کا ایک
شعبہ نے لیا جس میں خود اپنی طرف سے اضافے کر لئے، سلاطین وامر اءنے قلع
بخواہے حالا نکہ قلعے وغیرہ قدیم زمانے میں صرف سر حدول پر بنائے جاتے تھے،
تاکہ ایسانہ ہو کہ دسمن اچا بک تملہ نہ کر دے اور ان کے پاس مدافعت کا سامان نہ ہو
اور اہل علم کے لئے مدراس اور اہل عبادت کیلئے خافقا ہیں تقمیر کی گئیں۔ میر اخیال ب
کہ سلطنت سلجوقیہ میں ان چیز ول کا عام روات ہوا اور سب سے پہلے نظام الملک کے
زمانہ وزارت میں اہل علم کے لئے مدارس اور ساکین کے لئے رباطات تقمیر کی گئیں
اور ان پر او قاف کئے گئے، آگر چہ اس سے پہلے بھی مدارس اور رباطات کا پیتہ چاتا ہے،
اور ان پر او قاف کئے گئے، آگر چہ اس سے پہلے بھی مدارس اور رباطات کا پیتہ چاتا ہے،
اور ان بر او قاف کئے گئے، آگر چہ اس سے پہلے بھی مدارس اور رباطات کا پیتہ چاتا ہے،
اور ان بر عوق قبل میں ان پر کوئی عام و قف نہیں کیا گیا تھا بلکہ یہ تخصوص مقامات
میں سے تھے، امام معمر بن زیاد نے اخبار الصوفیہ میں بیان کیا ہے کہ صوفیہ کیلئے پہلی
خانقا ہی میں تقمیر کی گئی۔ '

<sup>(</sup>ماثيه سنو گذشته)

واعلمه أن الاشراقين من الحكماء الالمين كا لصو فتين في المشرب أولا صطلاح ولا يبعد أن يوخذ هذا الاصطلاح من اصطلاحهم.

حکمائے اشراقیہ مشرب اور اصطلاح میں موفیہ کے مشابہ تھے اور اگرید اصطلاح ان کی اصطلاح ہے۔ ماخوذ ہو تو یکے بعید نہیں۔ (افزان)

<sup>(</sup>ماشيه صفرية) ا: فرآوايخابن تيميد ن ٢ص ٣٥٩، ٣٥٩م

اجزائے تصوف کی بےاعتدالی

ان ظاہری یادگاروں کے علاوہ تصوف کے باطنی قوام میں بھی جو غیر معتدل تخلی پیدا ہوا وہ دور صحابہ علیہ کے بعد ہوا خود صحابہ کرام علیہ کی ذات اگرچہ تصوف کے تمام عناصر کا مجموعہ تھی، تاہم ان میں کسی عضر کی خاصیت حداعتدال ہے آئے نہیں بڑھنے پائی تھی۔ علامہ ابن جیسے نے صوفیوں کی جو مخالفت کی ہے دوانہی عناصر کے غیر معتدل خواص و کیفیات کی بنا پر کی ہے دوانہی عناصر کے غیر معتدل خواص و کیفیات کی بنا پر کی ہے دورنہ ان کو تصوف کے حقیقی اجزاء ہے کوئی اختلاف نہیں، چنانچہ اپنے فرآدے کے مخلف مقامات میں اس پر تفصیلی بحثیں کی جیں، ایک جگہ لکھتے ہیں،

صحابہ علی مجھی بھی جمع ہوتے تھے اور کسی سے قرائت کی فرمائش کرتے تھے اور باقی لوگ سنتے تھے کہ اے ابو مویٰ ہم کو ہمارے خدا کی یاد دلاؤ تو وہ پڑھتے تھے اور وہ لوگ سنتے تھے بعض سحابہ ﷺ کہتے تھے کہ آؤ بیٹے کر کچھ دیر کے لئے ایمان لائیں۔ ر سول الله ﷺ في اين اسحاب ك ساتھ كى بار نقل باجماعت ير مى بور الل صف كياس آئان من ايك قارى يره رما تعد آب على ان كرساته ميف كاور سنتے رہے سلط اور ذکر شروع کے وقت دل میں جو خوف پیدا ہو تاہے، آتھوں سے جو آنسو جاری ہو جاتے ہیں بدن کے جورو تنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں،وہ کتاب وسنت کی تصریحات کے موافق بہترین اوصاف ہیں لیکن سے سخت بے چینی، عثی موت اور چنے پیلا کی بیہ حالت ہے کہ اگر کوئی شخص تجذوب ہو تواس کو کوئی ملامت نہیں کی جائکتی جیساک تابعین اوران کے بعد لوگوں میں ،اسکامنشایہ تھاکہ قلب برایک قوت د ھکا پہنچاتی تھی اور خود ان کادل اور ان کی طاقت اس حملے کو برداشت منہیں کر سکتی تھی کیکن ایں حالت میں نم کن و نبات جیبیا کہ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ 🚓 کا حال تھاافضل ہے البتہ زبرد ہتی، سکون وو قاپیدا کرنا بھی براہے اور اس میں کوئی بھلائی نہیں جس ساع ہے دل کی اصلاح ہو سکتی ہے وہ کتاب اللہ کا ساع ہے، لیکن بعض فرقوں نے اس ساع کو بھلا کر قصا کد سنناشر وع کئے تالیاں بجانے لگے اور الاپنا شر وٹ کیاجو کفار کی سیٹی بجانے کے مشابہ ہے جس کی خدانے برائی بیان کی ہے۔ ' ایک دوسرے موقع پر فرماتے ہیں۔

فناکی تین فقیمیں بیں جن میں ایک فقم کو کامل ترین انبیاء اور اولیاء دوسری فقم کو مقاسط در ہے کے اولیا اور مطبہین نے مقوسط در ہے کے اولیا اور مطبہین نے

اختیار کیاہے پہلی قتم کی فاارادہ اسوی اللہ میں اس طرح فناہو جاناہے کہ خدا کے سوا سی دوسرے کی محبت سی دوسرے کی عبادت سی دوسرے پر توکل اور سی دوسرے کی تلاش نہ ہو شیخ ابو یزید کے اس قول کا کہ "میں یہ جا ہتا ہوں کہ بجزاس چیز کے جس كوده جابتا بدوسرى چيز كونه جابول يمي مطلب قرآن مجيد كياس آيت من إلا مَنْ أَمَّى اللَّهُ بِقُلْبِ سَلِيُم مِن سَلِيم عن اللَّهِ مِن اللَّهُ بِقُلْبِ سَلِيم عن اللَّهِ عن الله عباده الله سے ماسوائے ارادہ اللہ سے ماسوائے محبت اللہ سے محفوظ ہو، بہر حال اگر اس کانام فناہے، توبیاسلام کالول بھی ہے آخر بھی ہدین کاباطن بھی ہے اور طاہر بھی۔ ووسری فتم کی فناکا منشابہ ہے کہ ماسوائے کے شہود سے فیا ہواور جن سالگین کا کمزور دل خدا کے ذکر ، خدا کی عبادت اور خدا کی محبت کی طرف تھینچ جاتا ہے ،ان کو فٹاء کا پیر در جہ حاصل ہو جاتا ہے اور وہ خدا کے سوانہ کسی دوسری چیز کود کیمتے اور نہ کوئی دوسری چیزان کے دل میں کھنگتی، اس آیت میں وَ اصْبَعْ فُوَّادُ أُمِّ مُوسْنى فَادِغًا مِين ان کے نزدیک فارغ سے مراویہ ہے کہ موسی کی یاد کوسواہر چیز سے خالی تھا بھی دومقام ہے جہاں ایک قوم کے یاؤں ڈکمگامئے ہیں اور اس نے بید خیال قائم کر لیاہے کہ بیہ اتحاد اور عاشق معثوق کے ساتھ اس قدر متحد ہو گیاہے کہ دونوں کے وجود میں کوئی فرق نہیں رہا،لیکن یہ غلطی ہے کیونکہ خدا کے ساتھ کوئی چیز متحد نہیں ہو <sup>سک</sup>ق بہر حال فناء کابید درجه فناہے خالی نہیں اور اکا براولیا مثلاً حضرت ابو بکر ﷺ ، حضرت عمر 🚓 اور مہاجرین اولین اور انصار نے بھی اس درجہ کو اختیار نہیں کیا، یہ درجہ صحابہ رہے کے بعد پیداہواای طرح تصوف کے وہ تمام مدارج جس میں عقل و تمیز م موجائے محابہ میں کے بعد پیدا ہوئے کیونکہ مدارج ایمانیہ میں صحابہ کرام 🚓 کال ترین، قوی ترین اور رائخ ترین ہے، جنون، عَشّی، بیخود ی اور وار نکلی کاان کے پاس گذر نہیں ہو سکتا تھاان چیزوں کی ابتدابصرہ کے عبادت گذار تابعین ہے ہوئی کیونکہ انہی میں وہ لوگ تھے جس پر قر آن کے سننے سے عشی طاری ہو جاتی تھی اور انہی میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جو اس حالت میں مر جاتے تھے مثلاً ابوجہر الضريز اور زراره بن ابي اوفي قاضي بصره، شيوخ صوفيه ميں بعض لو كوں نے اس عالم میں بعض باتیں اکسی کہہ دی ہیں کہ اگر وہ ہوش میں ہوتے توان کو معلوم ہو تا کہ انہوں نے غلطی کی ہے مثلاً ابویز میر ،ابوالحسن لوری، ابو بکر شبلی وغیرہ ہے اس قشم کے اقوال نہ کور ہیں نیکن ابوسلیمان دارانی، معروف کر خی، فعنل بن عیاض بلکہ جنید

وغیرہ کے ہوش و حواس بھی ہمیشہ سی حریت تصاور وہ فناء کاس گرداب میں نہیں پڑتے تھے، بلکہ یہ لوگ و سعت علم اور صحت تمیز کی بناء پر ہر چیز کو اس کی اصلی حالت میں دیکھتے تھے اور ان کو نظر آتا تھا کہ تمام مخلو قات تھم خداو ندی سے قائم ہیں اس کی مشیت کے ساتھ وابسۃ ہیں بلکہ اس کے سامنے سر نیاز خم کئے ہوئے ہیں اس کے ان کو اس سے بصیرت حاصل ہوتی تھی اور خلوص، توحید اور عبادت کا جو جذبہ ان کے دل کے اندر تھااس کو ان چیز وں سے اور مدد ملتی تھی قر آن مجید نے اس حقیقت کی دعوت دی ہے اور کامل ترین موسنین اور اہل عرفان نے اس کو محفوظ رکھا ہے ہمارے پیغیبرر سول اللہ علی ان سب کے امام اور ان سب میں کامل ترین بیبی عبی وجہ ہے کہ شب معراج میں اگر چہ آپ نے خدا کی بہت می نشانیاں و یکھیں اور بہی وجہ ہے کہ شب معراج میں اگر چہ آپ نے خدا کی بہت می نشانیاں و یکھیں اور غدا نے آپ سے بہت بچھ سر گوشیاں کیں، بایں ہمہ آپ کے حالات میں کسی قسم کا فرق نہیں آیا اور آپ پراس کا کوئی اثر نہیں طاری ہوا، بخلاف اس کے حضرت موسی برایک ہی جھلک میں غشی طاری ہو گئے۔

تیسری قشم کی فناکا منشایہ ہے کہ خدا کے سواکوئی دوسری چیز موجود نہیں،اور خالق کا وجود بعینہ مخلوق کا وجود ہے،اس بنا پر خدا اور بندے میں کوئی فرق نہیں، تو فناکا یہ درجہ ان گمر اداد گول نے اختیار کیا ہے جو حلول واتحاد میں پڑگئے ہیں۔ ا

#### اصطلاحات تضوف

تصوف کی موجودہ اصطلاحات میں بھی عہد نبوت اور عہد صحابہ اس کی کوئی اصطلاح خبیں قائم ہوئی لیکن اگر اس خاہری لقب، اس رسمی خانقاد اس ہے اعتدالی اور ان خاہری اصطلاحات سے قطع نظر کرلی جائے تو تصوف کے تمام حقیقی اجزاء خود۔

## سلسله تضوف

عہد نبوت اور عہد صحابہ ﷺ میں پیدا ہوئے اور نضوف کے ابتدائی سلسلہ کی ظاہری او گاریں بھی ای زمانہ میں قائم ہو گئیں، چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب انتباہ فی سلاسل اولیاءاللہ میں لکھتے ہیں۔

خرقه پس اصلش الباس آنخضرت است ﷺ عمامه رابه عبدالرحمٰن ابن عوف هنه دروقتیکه امیر لشکر گردایند، لهم بیعت پس وجود آن واعتبار بآن از آنخضرت

<sup>:</sup> ملحض از فآوی این تیمیدج ۲ ص ۳۳۸، ۳۳۸ ،۳۳۹ س

## الله متنفيض يقين است كمالا يحلى- ا

تاہم اس زمانے تک تصوف کا سلسلہ ان ظاہری آداب سے قائم نہیں ہو تاتھا بلکہ صوفیانہ طقوں کی شیر ازہ بندی صرف روحانی رشتوں سے ہوتی تھی، چنانچہ خود شاہ صاحب ای رسالہ میں تحریر فرماتے ہیں،

پس صوفیه صافیه ارتباط ایثان درز من اول بصحبت و تعلیم وادب با آداب تهذیب نفس بوده است نه نجرقه بیعت و درز من سیدالطا کفه جنید بغدادی رسم خرقه ظاهر شد و بعدازال رسم بیعت پیداگشت وارتباط سلسله بهیه این امور مخفق است واختلاف صورار تباط ضررنمی کندوخرقه جست بیعت رااصله ،از سنت سنید.

شاہ صاحب نے ازالتہ الخفاء بیں اس نکتے کا ور بھی زیادہ تو مینے کی ہے چنا نچہ اس کا خلاصہ یہ ہے، اس مقام پر ایک نقط ہے جس کو لازی طور پر پیش نظر رکھنا چاہئے اور وہ یہ کہ عہد صحابہ فیل عہد تابعین اور عہد تع تابعین تک مشائخ کے ساتھ تلا فہ وکا تعلق بیعت اور خرقہ پوشی کے ذریعہ سے تعااور وہ لوگ ایک شخیا ایک خرقہ پوشی کے ذریعہ سے نہ تقاور وہ لوگ ایک شخیا ایک سلطے پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ ہر ایک فخص بہت سے مشائح کی صحبت اختیار کرتا تھا اور بہت سے سلطوں کے ساتھ تعلق پیدا کرتا تھا اسلے ان کا سلم خصوص طور پر کسی ایک صحبت کا شریع بینیا یا جا اس صوابی تک نہیں پینیا یا جا ساتھ بینا کی موبت کہ کو ان کو اعتراف ہو کہ ان پر کسی فاص صحابی تک نہیں پینیا یا جا اس مورت کے کہ کو ان کو اعتراف ہو کہ ان پر کسی فاص صحابی کی صحبت کا اگر زیادہ پڑا ہے یا نہوں نے ان کا فیض صحبت کہ توں تک اٹھایا ہے یا وہ کسی فاص صحابی کی صحبت کا اگر زیادہ پڑا ہے یا نہوں نے ان کا فیض صحبت کہ توں تک اٹھایا ہے یا وہ کسی خاص صحابی کی ایک علامت قراریا گیا ہے۔ ت

بای ہمہ صوفیانہ طلقوں اور صوفیانہ سلسلوں میں خلفائے راشدین اور خلفائے راشدین میں شیخین بعنی حضرت ابو بکر عظیم اور حصرت عمر عظیم کاروحانی فیف سب سے زیادہ نمایاں نظر آتا ہے، چنانچے شاہ صاحب ازالتہ الخفاہ میں لکھتے ہیں،

بعد فقد اعظم علوم علم احسان (تصوف) است اعنی آنچه امر وزباسم علوم سلوک مسمی شود و قوت القلوب و احیاء العلوم وران مصنف شده است و اعظم توسط کبر اے امت در میان آنخضرت علی و سائر امت او آنست که بزبان حال و بزبان قال بر دو آن علوم رئو آن مقامات و احوال را بمر ومان تعلیم فرماید و تربیت کندیار ان را بهر دو زبان و از دے آن علوم در آفاق شہرت گردو، اقاصی داوانی از ال مستنفید شوند چنا تکه در یں دازدے آن علوم در آفاق شہرت گردو، اقاصی داوانی از ال مستنفید شوند چنا تکه در یں کتابہاشی کثیر از حضرت شیخین معلوم کرده باشی۔

ا: کتاب فد کور ص ۱۴ سور

ا: كتاب فركور ص سر

٣: ازالته الخفاص ١-

۳: ازالته الخفامقصد دوم ص ۱۸۵ س

ا يك دوسر موقع پر خصوصيت كما ته حضرت عمر كي نسبت لكه بين الفصل السابع في بقاء سلسلة الصحبة الصوفية المبتداء ه من النبي صلى الله عليه وسلم ابي يومنا هذابوا سطتة امير المومنين عمر بن الخطاب طفه و لنذكر ههنا سلسلة اهل العراق فانهم اكثر المسليمن اعتناء سلسلة الصحبة لصوفية .

ماتویں فصل صوفیہ کے اس سلسلے کے قیام و بقاہ میں جور سول اللہ ﷺ کی ذات ہے شروع ہوکر آج تک بالواسطہ امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب ﷺ قائم ہے اور ہم اس موقع پر صرف الل عراق کاسلسلہ بیان کرتے ہیں کیونکہ دولوگ مسلمانوں میں سب ہے زیادہ صوفیہ کے سلسلے کالحاظ کرتے ہیں۔

ے ریادہ سویہ سے سے فاعاظ کرتے ہیں۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے حضرت عمر ﷺ کے سلسلے تصوف کو حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ سے شروع کرکے حضرت جنید بغدادی تک پہنچایا ہے اور لکھا ہے۔

و سلسلة اشهر من ان يحتاج الي بيان.

حفرت جنید بغدادی کاسلسله اس قدر مشہور ہے کہ اسکے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔
لیکن صوفیہ کے نزدیک تصوف کے اکثر سلسلے حضرت علی کرم الله وجہہ کی طرف
منسوب ہیں چنانچہ اس موقع پرتمام مشہور سلسلوں کاایک نقشہ درج کرتے ہیں جس سے اس کا
اندازہ ہوگا،

| <u>کیفیت</u>                                           |                        |            |                          |
|--------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------|
| بيه سنسله بمندوستان اورما وراء كنهر                    | حضرت علی کرم الله وجهه | (حسن بقری) | نقشبندبي                 |
| میں بہت مشہور ہے اور مکہ و مدینہ                       | وحفزت ابو بكر صديق     |            |                          |
| میں جمعی اس کارواج ہے۔                                 |                        |            |                          |
| یه سلسله عرب اور مندوستان میں                          | حضرت على كرم الله وجبه | //         | قادر پي                  |
| بہت مشہور ہے                                           |                        |            |                          |
| بہت ہورہے<br>پیلسلہ ہندوستان میں بہت مشہور و<br>مقبلہ  | حضرت على كرم الله جبه  | //         | چثتیہ                    |
| سيور ايسے                                              |                        |            |                          |
| بین ب<br>بیلسله توران اورشیر مین شهور ب                | حضرت على كرم الله وجهه | 11         | کبروی <u>ی</u><br>شاذلیه |
| بيىلسلەمغرب، مصرادر سوۋان اور                          | حضرت على كرم الله وجبه | //         | شاذليه                   |
| مدینه میں شہرت رکھتاہے                                 |                        |            |                          |
| مدینه میں شہرت رکھتاہے<br>میںلسلہ ہندوستان میں مشہورہے | حضرت على كرم الله وجهه | 11         | شطاريه <sup>ع</sup>      |
|                                                        |                        |            |                          |

ازالته الخفامقعددوم ص١٨٥ ٢٠ بي نقشه انتهاه في سلاسل اوليامالله بير تب كيا كما بـ

یہ تمام سلسلے رسول اللہ ﷺ کی ذار میاک سے شروع ہو کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے واسط سے حضرت حسن بھری کی دار میاک سے شروع ہو کہ حضرت حسن بھری تک منتبی ہوتے ہیں اور باتفاق الل تصوف حضرت حسن بھری کے خضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے استفادہ کیا ہے تیکن الل حدیث کے نزدیک یہ استفادہ ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ شاہ صاحب انتہاں فی سلاسل اولیاء میں لکھتے ہیں،

والحسن البصرى ينسب الى سيدنا على هي عند اهل السلوك فاطعة وان كان اهل الحديث لا يثبتون ذالك وقد انتصر الشيخ احمد القشاشي لا هل السلوك بكلام و ان شاف في الكتاب العقد الفريد في سلاسل اهل التوحيد

اور حسن بھری تمام اہل تصوف کے نزویک حضرت علی کرم اللہ وجبہ کی طرف منسوب ہیں الکین اہل حدیث کے نزویک بیٹ تبییں ہے اور شیخ احمہ قشاشی نے ایک تشنی بخش بحث کے ذریعہ ہے اپنی کتاب العقد الفرید فی سلاسل اہل التوحید ہیں اہل تصوف کی تائید کی ہے۔ اہل تصوف نے رسم فرقہ ہوشی کی ابتد ابھی حضرت علی کرم اللہ وجبہ کی ذات ہے کی ہے اہل تصوف نے زویک تصوف پر شیعیت کاجواڑ پڑا ہے حضرت علی کرم اللہ وجبہ کی طرف فرقہ کا انتہاب بھی اس کا نتیجہ ہے ورنہ اس کی کوئی اصلیت نہیں چنانچہ مقدمہ تاریخ طرف فرقہ کا انتہاب بھی اس کا نتیجہ ہے ورنہ اس کی کوئی اصلیت نہیں چنانچہ مقدمہ تاریخ میں کھتے ہیں،

یہاں تک کہ جب ان لوگوں نے خرفہ پوشی کو اپنے لئے اصل بنانا چاہا تو اس کی سند کو حضرت علی کھٹے تک پہنچایا لیکن اس کا فلسفہ بھی بہی ہے (بعنی تصوف پر شیعیت کا اثر) ورنہ صحابہ کھٹے میں تخلیہ ،بالباس میں حضرت علی کھٹے کا کوئی خاص طریقہ نہ تھا، بلکہ رسول اللہ کھٹے کی بعد حضرت ابو بکر کھٹے اور حضرت عمر کھٹے سب سے زیادہ پر بیز گار اور سب سے زیادہ عبادت گذار تھے، لیکن و نی معاملات میں ان کا کوئی قابل روایت مخصوص شیوہ نہ تھا، بلکہ تمام صحابہ کھٹے وین زیداور مجاہدہ میں نمونہ تھے۔ شاہ صحابہ کے تائید ہوتی ہے دین زیداور مجاہدہ میں نمونہ تھے۔ شاہ صحابہ کی عبادت ہی کھٹے ہیں،

شخ مجدالدین بغدادی در کتاب تحفیه البرره آورده است که نسبت خرقها متصل است به پیغامبر ﷺ به حدیث درست متصل مستفیض و فرموده است که مصطفی ﷺ . خرقه پوشایند امیر المومنین علی را کرم الله وجهه و تمام این سلسله را و کر کرده است و المحققون من اهل الحدیث بنکرون هذا لا تصال من النبی ﷺ ۔

#### تصوف صحابه 🍇

اس تاریخی تمهید کے بعداب سوال بیہ کہ صحابہ کرام ﷺ کا تصوف کن اجزاء پر مشتل تھا؟ اوراسکو متافرین کے تصوف پر کیا تعیاد حاصل تھا؟ حقیقت بیہ کہ موجودہ تصوف عقا کدو اعمال کے مجموعہ کانام ہے لیکن صحابہ کرام ﷺ کے زمانہ تک کوئی خاص صوفیانہ عقیدہ نہیں تائم ہوا تھا۔ غالب صوفیانہ عقا کہ کی تولید فلسلفہ و حکمت کے روان اور دوسری تو موں اور فرقول کے اختلاط اور میل جول ہے ہوئی، مثلا اہل تصوف کا ایک عقیدہ ہے کہ انسان عالم اصغرب کیا نہیں یہ عقیدہ جس طرح فلفہ کی آمیزش اور اگر ہے پیدا ہوا جس طرح اس پر تدبتہ کم اسی اور منالت کے روے پڑھتے گئے اور اس کا جوانح ام ہوائی کی نسبت علامہ ابن تیمیہ کھتے ہیں، صفالت کے روے پڑھتے گئے اور اس کا جوانح ام ہوائی کی نسبت علامہ ابن تیمیہ کھتے ہیں، وقد اخذوا من الفلا سفة قولهم الا نسان هو العالم الصغیرو هذا قریب و صموا البه ان الله عین و جوہ المحلوقات فالا نسان من بین المظاهر هو الحدہ فات و المحلوقات فالا نسان من بین المظاهر هو الحدید فات فالا نسان من بین المظاهر هو الحدید فات فالا نسان من بین المظاهر هو دعوی الربوبیة والا لوهیة المحرجة لهم الی الفرعونیة والقرمطیة والباطنیته۔

صوفید نے فلاسفہ سے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ انسان عالم اصغر ہے اور یہ کوئی بڑی بات نہ تھی لیکن ان لو کوئ نے اس کے ساتھ اپنی کا فرانہ اصل یعنی و حدت الوجود کی بنا پر اس عقیدہ کو بھی طالبا کہ خداعالم اکبر ہے اور انسان تمام مظاہر عالم میں خدا کے اسام و صفات کا جامع ہے اور یہ لوہیت اور الوہیت کاجوان کو فرعونیت، قرمطیعت اور باطلبیت تک پہنچاد ہی ہے۔ اور یہ بی کا برا پر دعوئی کرتے ہیں۔

لیکن صوفیه کوعقیده وحدت الوجود کی تعلیم خود فرقه باطینه نے دی چنانچه علامه ابن خلدون مقدمه تاریخ میں لکھتے ہیں،

ثم ان هو لاء المتاخرين من المتصوفة المتكلمين في الكشف وفيما وراء الحس توغلوا في ذالك فذهب الكثير منهم الى الحلول و الوحده كما اشرنا البه ولمنوالصحف منه مثل الهدوى في كتاب المقامات له وغيره و تبعهم ابن العربي و ابن الفارض والنحم الا سرائيلي في قصائدهم و كان سلفهم مخارطين للاسماعيلية المتاخرين من الرافضة الدائنين ايضا بالحلول و الوهية الا ئمة مدهيالم يعرف لا ولهم فاشرب كل و احد من الفريقين مذهب الآخر و اختلط كلامهم و تشابهت عقائد همي الفريقين مذهب الآخر و اختلط كلامهم و تشابهت عقائد همي غير ان متاخرين صوفيه نے جو كشف اور عالم تجريد كے متعلق بحث كرتے تھے،اس مي غلوه مبالغ كياس لئے بہت سے لوگوں نے طول اور وحدت الوجود كاعقيده قائم كرلياور الى كابوں كواس سے مجر ديا مثلام دى نے كتاب القلات وغيره من ابن عربی، ابن عربی، ابن فارض اور جم امرائيلي نے اپنی قسائد میں ان كی تقليد كی،ان لوگوں کے آباؤ اجداد متاخرين اساعيليه دافشوں سے ميل جول دول دعن خوال در اتمہ كی خدائی كاعقيده قائم كرلياته، حالا تكدان كے اسلاف سے بي عقيده متقول نہيں، اس لئے ہردو فریق نے ایک دوسر سے كاف ہم جول كے۔ اسلاف سے بي عقيده متقول نہيں، اس لئے ہردو فریق نے ایک دوسر سے كاف ہم جول

کین صحابہ کرام کے ان گراہ کن اثرات سے بالکل محفوظ تھے ان کے سامنے مرف رسول اللہ کیلا کی ذات پاک تھی جوروحانیت اور اخلاق کا سر چشمہ تھی۔ صحابہ کے ان میں مرف شمع ہدایت اقتباس نور کیا تھا، اسلئے انکے اجزائے تصوف بی روحانیت، اخلاق، عمل، عبادت، زہر، توکل، صبر اور استقامت وغیرہ کے سواکوئی فلسفیانہ عقیدہ شامل نہیں تھا چنانچہ صوفیہ کرام نے ابنی تصنیفات میں صحابہ کرام کے کی ان روحانی اور اخلاق خصوصیات کو نہا بہت ایمیت کے ساتھ نمایاں کیا ہے اور جم ایک خاص ترکیب کے ساتھ ان کواس موقع پردرج کرتے ہیں۔ استھ نمایاں کیا ہے اور جم ایک خاص ترکیب کے ساتھ ان کواس موقع پردرج کرتے ہیں۔ اسلام

ا: مقدمه این خلدون ص ۱۸۵۸

ا: اس موقعہ پر ہیاور کھنا چاہئے کہ سادہ تصوف کے تمام عنوانات الم ابوالقاسم قشری نے اپنے مشہور رسالے میں قائم کردیئے ہیں لیکن ان عنوانات کے تحت میں آنخفرت، صحابہ تابعین اور مشائح کے جو واقعات درج کئے ہیں ان میں بعض جگر رواہ کے سلسلہ و سند کاذکر بعض جگہ ان کو مرسل چھوڑ دیا ہو اور نیاوہ تروہ تروہ ان واقعات کاذکر اس طرح کرتے ہیں کہ "کہا گیاہے "جس واقعے کی سند بیان کرتے ہیں وہ بھی بھی بھی بھی معیف اور بھی موضوع ہوتی ہے غرض تصوف ور قاتی کی کمایوں میں جو آثار منقول ہوتے ہیں ان میں سمجے، ضعیف اور موضوع ہر تتم کے آثار ہوتے ہیں ( قاوی ابن تیب اور موضوع ہر تتم کے آثار ہوتے ہیں ( قاوی ابن تیب ایک تعلق اکثر واقعات کتاب اللمع سے لئے ہیں لیکن تصوف کی عام کتابوں کی طرح اس کا بھی بھی حال ہے اس لئے ہم ان تمام واقعات کی صحت کے ذمہ تصوف کی عام کتابوں کی طرح اس کئے تعلق کر دیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو کہ صوفیہ کا صحت کے ذمہ متعلق کیا خیال تھا باای بھر ان شرب سے متعد دواقعات احاد ہے تاکہ یہ معلوم ہو کہ صوفیہ کو اس کے متعلق کیا خیال کی خاص کہ اس کے متعد دواقعات احاد ہے ہم کہ کور ہیں۔

# حضرت ابو بكر صديق ﷺ

تصوف میں حضرات صوفیہ کی سب سے بڑی سند حضرت ابو بکر صدیق عظیہ ہیں چتا نچہ شاہولی اللہ صاحب از التہ الحقاء میں لکھتے ہیں۔

صاحب کشف الحجوب در مدح صدیق اکبر هدید کلمه داروان الصفاسفة المصدیق ان اروت صوفیا علی التحقیق از آنچه صفار السلے ہست و فرعے اصلی انقطاع دل است از اغیار و فرعش خلودل است از دنیائے غداروایں ہر دوصفت صدیق اکبر است پس لیام انگل ایس طریقة اوست انہتی کلامہ۔

حضرت ابو بحر معدیق معطی کا قول ہے کہ امت محدید پیلا میں سب ہے پہلے تصوف کا راز حضرت ابو بحر معدیق معطی کا زبان نے اشارہ فاش کیا جس سے اہل فہم نے لطا کف افذ کے اور وہ رازید تھا کہ جب وہ اپنی تمام مملوکات سے دست بردار ہوئے تور سول اللہ یکھلا نے فر ملیا کہ اپنال و عمیال کیلئے کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے پہلے خداکا نام لیا پھر رسول کا اور حقائق تغرید میں اہل تو حید کے لئے یہ ایک عظیم الشان اشارہ ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو بحر معدیق معلی میں ہوت سے اشارات ہیں جن سے اور دوسر سے لطا کف نکلتے ہیں۔ جو اہل حقیقت کو معلوم ہیں، چنانچہ علامہ ابو نصر عبداللہ ابن علی السران القوی کاب اللمع میں تکھتے ہیں۔

ولا بي بكر ظيمه معان اخر هما تعلق بها اهل الحقائق وار باب القلوب وان ذكرنا حميع ذلك طال الكتاب\_

حضرت ابو بکر رہے۔ کی ذات میں اور بھی متعدد معانی جمع ہو گئے تھے جن کے ساتھ الل حقیقت اور ارباب قلوب نے تمسک کیا ہے لیکن اگر ہم ان سب کو بیان کریں تو کماب میں طوالت پیدا ہو جائے گی۔

مثلان کے توکل کاب حال تھا کہ تمام مال خدا کی راہ میں دے دیااور فرملیا کہ اہل وعیال کے میں نے صرف خدااور اس کے رسول کو چھوڑ دیاہے درع و تقویٰ کی یہ حالت تھی کہ ایک بارا پنے غلام کے ہاتھ سے دودھ بیااور جب یہ معلوم ہوا کہ وہ مشتبہ تھا تو حلق میں انگی ڈال کر قے کر دی خرم واحتیاط کی یہ کیفیت تھی کہ وہ اول شب میں وتر اوا کرتے تھے مبادا سونہ جائیں اور حضرت عمر حظی آخر شب، رسول اللہ پنجافی کو معلوم ہوا تو فرملیا کہ ابو بکر حظی نے احتیاط کو چیش نظر رکھا اور عمر نے قوت کو، کف لسان کا اس قدر خیال تھا کہ آیک دفعہ وہ ای زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے تھے۔ حضرت عمر حظینہ کا گذر ہوا تو منع فرملیا انہوں نے جواب دیا کہ اس نے تو بھی کو کئی کن کی گونوں اتارا ہے خاکسارا سے بڑے ہوا ہوں کے تو انہوں کو کئی کو انہوں کو کئی مشابعت کو گئے تو انہوں کو کئی کن گونائوں اتارا ہے خاکسارا سے بڑے دیا ہے کہ ایک بارا یک امیر کی مشابعت کو گئے تو انہوں

نے کہا کہ یا آپ سوار ہولیس یا میں خود سواری سے الر آؤں۔ بولے "نہ تم کو سواری سے الرنا چاہئے نہ بھے کو سوفر ہونا جاہئے میرے یہ قدم راہ خد میں محسوب ہوں کے "۔ زاہراتے بڑے تھے کہ مرض الموت میں ان کے جسم پر زعفر انی یا گیروے رنگ کاجو کرتا تھا اس کو اتروالیا اور کہا اس کو دھوڈالو حضرت عائشہ نے وجہ کو چھی تو ہولے کہ مروے سے زیادہ زندہ لو کول کو نئے كيڑے كى ضرورت ہے،كبروغرورے اس قدرياك تھے كہ جب رسول اللہ ﷺ نے فرملياك جس مخص نے غرور سے زمین بر اپنا کپڑاالٹکلیا خدا قیامت کے دن اس کی طرف آ تکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گاتو بولے کہ میرے کپڑے کاایک جانب آگر احتیاط نہ کروں تو لنکتاہے لیکن آپ ﷺ نے فرملیا کہ غروے ایسانہیں کرتے یہ بخاری کی روایت ہے لیکن ابوداؤد میں یہ الفاظ میں کہ خدانے تم سے غرور کو نکال لیاہے،استغفاف اور خود داری کابد حال تھاکہ او مغنی کی مہارز مین یر گریزتی تھی لیکن کسی ہے اٹھانے کی فرمائش نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے حبیب محمد ﷺ نے تھم دیاہے کہ میں کسی سے کسی چیز کا سوال نہ کروں یالیکن ان کے تمام روحانی اخلاق میں جو چیز سب سے زیادہ نملیاں ہے وہ ان کا صبر و ثبات ہے چنانچہ رسول اللہ ﷺ کے وصال کے بعد تمام صحابہ رہے یہاں تک کہ حضرت عمر رہے تک اس قدر بدحواس ہو گئے کہ ان کو آپ کی وفات کا یقین عی نہیں آتا تھا لیکن حضرت ابو بجر صدیق ﷺ اس موقعہ پرنہ صرف خود ثابت قدم رے بلکہ تمام صحابہ کے کو ثابت قدم رکھا۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے وصال کی خیرسی تواہیے مکان ہے جو مقام سے میں واقع تھا کھوڑے پر سوار ہو کر ہے اور مسجد میں آئے کیکن کی ہے بات چیت نہیں کی،اس کے بعد حضرت عائشہ رضی الله عنها کے پاس جا كررسول الله ﷺ كى لاش مبارك كارخ كيااور آب ﷺ كے چرے سے كيڑا افغاكر بوسه ليااور روئے اس کے بعد لوگوں کی طرف خطاب کرے فرمایا:-

اما بعد من كان منكم يعبد محمدا فان محمدا قدمات ومن كان منكم يعبد الله فان الله حي لايموت قال الله وَ مَا مُحَمَّد إلَّا رَسُول قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلِ.

اما بعد، تم میں جولوگ مخلا ﷺ کی پرستش کرتے ہتے، ان کو معلوم ہو جانا چاہئے کہ محمد ﷺ کا وصال ہو چکا اور جولوگ خدا کو پوجتے ہتے ان کا خداز ندہ ہے مرا نہیں خدا خود کہتا ہے۔ محمد ﷺ صرف ایک پیغیر ہیں اور ان سے پہلے بہت سے پیغیر گذر چکے ہیں۔ لوگوں پر اس خطبے کابی اثر ہواکہ سب نے اس آیت کویاد کر لیا اور کوئی شخص ایسانہ رہاجو اس

<sup>:</sup> بيه تمام اقوال از الته الحقاء مقصد دوم ص٢١ ـ ٢٣ ـ ٢٣ ـ ٢٣ ـ جي بحواله مذكور بين اور اسوه صحابه حصه اول بين تبعی بعض او قات گذر پيچکے بين \_

کی تلاوت میں معروف نہ ہو حضرت عمر رہا ہے کہ جب میں نے حضرت ابو بکر رہا ہے۔ ہے یہ آیت سنی تو مجھے معلوم ہوا کہ میر ہے پاؤک میرے جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہور میں زمین کی طرف جمکا جاتا ہوں۔

کسی نے حفزت ابوالعباس بن عطاء رحمہ اللہ ہے بوچھاکہ کو نُوا ربانیین الخ کے کیا معنی ہیں؟ انبول نے فربلاک اس کا مطلب ہے ہے کہ ابو بکر عظینہ کی طرح ہو جاؤکیو نکہ جب رسول اللہ ﷺ کاوصال ہواتو تمام مسلمانوں کے دل لرزگئے لیکن حفزت ابو بکر عظینہ کے دل کو جنبش نہیں ہوئی اور انبول نے یہ خطبہ دیا کہ ابھا الناس من کان بعید محمداً الخاور بانی کاوصف انتیازی صرف ہے کہ وہ حواد ثات عالم بھی جو مشرق و مغرب میں انقلاب پیدا کر کئے ہیں، اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ڈال سے

جب غروه بدر من رسول الله ﷺ نے تمایت الحاح وزاری کے ساتھ بید عافر مائی، اللهم تعلق مذه العصابة لم تعبد في الارض\_

خداد نداگر مسلمانوں کا یہ چوناماگر دوہلاک ہوگیا تو چرد نیا پس تیری پرسٹن نہ ہوگی۔

تواس موقع پر بھی دھرت ابو بکر بھٹھ کے صبر و ثابت کی نمائش ہوئی اور انہوں نے فرہایا کہ آپ پیلا اس طلب و سوال کو چھوڑ دیجئے خدانے ، آپ سے جو و عدہ کیا ہے اس کو پوراکر ہے گا۔ اس موقع پر بظاہر یہ اعتراض ہو تاہے کہ اس حالت میں کیوں رسول اللہ پلا کے عزم و استقلال میں فرق آگیا اور حضرت ابو بکر صدیق بھٹ ثابت قدم رہے؟ حالا نکہ تنام اوصاف میں آپ پلا حضرت ابو بکر صدیق بھٹ شاہت قدم رہے؟ حالا نکہ تنام اوصاف میں آپ پلا حضرت ابو بکر صدیق بھٹ ہے زیادہ عالم اور حضرت ابو بکر صدیق بھٹ ہے اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق بھٹ کے تابت قدی ان کی قوت ایمائیہ کا بھیجہ ہے اور رسول اللہ پلا کا بخر صدیق بھٹ کی تاب قدی ان کی قوت ایمائیہ کا بھیجہ ہے اور رسول اللہ پلا کا بخطراب آپ پلا کے وفور علم کی بنا پر تھا، اس و فور علم کی یہ بتیجہ تھا کہ جب تیز ہوا چلتی بخطراب آپ پلا کے وفور علم کی بنا پر تھا، اس و فور علم کی یہ بتیجہ تھا کہ جب تیز ہوا چلتی بخطراب آپ پلا نے فود فریا ہے،

لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليل و لبكيتم كثيرا. جو يحد من جانا بول أرتم جائة تو بنة كم اورروت ببت.

اس موقع پریدیاد رکھنا چاہئے کہ مقامات تصوف کالتیاز نہایت مشکل ہے مثلاً یمی صبر و ثبات جس طرح تصدیق،ایمان اوریقین کامل کا نتیجہ ہے،ای طرح یہ وصف قساوت اور سنگدلی ہے بھی پیداہو سکتا ہے چنانچہ شاہ صاحب ازالتہ الخفاض لکھتے ہیں۔

وكاه صورت صبر مثلاً بالمختى دل مشتبه كرد دو توكل باتهور مختلط شود و على نداالقياس

بحققین صوفیہ علامات وخواص برائے التیاز کے ازدیگرے بیان کنند۔ اسلامی محققین صوفیہ علامات وخواص برائے التیاز کے ازدیگرے بیان کنند۔ اللہ عنور نہ کی حضرت ابو بکر طفیعہ کا میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنها محمد فاطرۃ نہایت رقی القلب تھے چنانچہ صحح بخاری میں حضرت عائشہ رضی الله عنها ہے مروی ہے۔

کان ابو بکر رحالا بکاء اذفراء الفرآن لا تملك عينيه. ابو بكر بزے رونے والے آدمی تھے جب قرآن پڑھتے تھے تواپی آ تھوں پر قابو نہیں پاتے تھے۔

خودر سول الله ﷺ کے وصال کے موقع پر اگرچہ ان کی قوت ایمانیہ کا ظہور غیر معمولی صبر و ثبات کی صورت بیں ہوا تا ہم ان کی اصلی فطرت نمایاں رہی، اس لئے انہوں نے پہلے آپ ﷺ کے چبر ہُ مبارک کا بوسہ لیااور روئے۔ اس کے بعد صحابہ ﷺ کی طرف خطاب کیا۔

### حضرت عمر فاروق ﷺ کتاب اللمع میں ہے۔

و لاهل الحقائق اسوه و تعلق بعمر فلي بمعانى حص بذلك عمر فلي من احتباره لبس المرقعة و الحشونة وترك الشهوات و احتباب الشبهات واظهار الكرامات و قلة المبالاه لائمة الحلق عند انتصاب الحق و محق الباطل و مساوات الاقارب و الا باعد في الحقوق والتمسك بالا شد من الطاعات و احتباب ذلك مما روى عنه وبيانه يطول \_

یہ تمام چیزیں ان سے مروی ہیں، لیکن ان کے بیال میں طوالت ہے۔

کیکن شاہ ولی اللہ صاحب نے ازالتہ الخفامیں اس طوالت کو گوار اکر لیا ہے اور تصوف فاروقی پر ایک مستقل رسالہ لکھ دیا ہے، جس کی تمہید دو مقامات پر کی ہے اور پہلے مقدمہ میں تصوف کے تین اصول بتائے ہیں،

1) ایک بیر کہ تصوف کادارو مدارتمام تریفین پر ہے لیکن جو یفین تھلید واستد لال ہے حاصل ہوتا ہے وہ تصوف معتبر نہیں بلکہ وہ یفین معتبر ہے جو اعمال خیر مثلاً روزہ، نماز اور ذکر و

ازالنة الخفاه مقصد دوم مغجه ١٣١٣.

تلاوت سے بیدا ہوتا ہے، اگر چہ تمام مسلمان یہ اعمال اداکرتے ہیں بلکہ یہ یقین ہر محفق کو حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس کے لئے تمن شرطیں ہیں (۱) اخلاص فی العمل (۲) کثرت مقدار عمل مثلاً تبجد اشرق اور اذ کار صبح وشام (۳) کیفیت عمل مثلاً حضور، خشوغ ترک حدیث نفس وغیرہ قرآن و حدیث میں علم الاحسان یعنی علم تصوف کی تغییر انہی اصول علاقہ کے موافق کی تخییر انہی اصول علاقہ کے موافق کی تخییر انہی اصول علاقہ کے موافق کی تخییر انہی احد

ایقین پیدا ہونے کے بعد نقین طبیعت، نفس اور قلب کے در میان سے مقامات پیدا ہوتے ہیں، جن میں بہترین مقامات دس ہیں، توبہ، زہد، صبر، شکر، رجاء خوف، توکل، رضا، فقر اور محبت ان کے علاوہ اور مقامات بھی ہیں، مثلا تشد و تواضع وغیر ہاور خود آنخضرت عظیم نے متعدد سی بہ جی کو ان مقامات کی بشارت دی ہے مثلاً صدیقیم ، محد شیم ، شہید تیہ اور نے متعدد سی بہ جی کو ان مقامات کی بشارت دی ہے مثلاً صدیقیم ، محد شیم ، شہید تیہ اور حواریت، لیکن یہ مقامت بعض او قات مشتبہ ہو جاتے ہیں مثلاً صبر اور سنگدلی ہیں اشتباہ ہو جاتا ہے اور توکل و تہور کی حقیقت مشبس ہو جاتی ہے۔ اسلئے صوفیہ نے ان کے ام یاز کیلئے ان کے آم یاز کیلئے ان کے خواص و ملامات بتائے ہیں۔

جب یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے توانسان جو یچھ کہتا ہے اور جو یچھ کر تا ہے ای یقین ہے کر تا ہے اور یہ اس کی ایک مستمر عادت ہو جاتا ہے اور تمام لوگوں کو یہ راز اعلانیہ معلوم ہو جاتا ہے جس کے دوذریعہ ہیں، کرامات اور تربیت مریدین۔

ا یک فلسفیانداندازے بیان کیا ہے۔ چنانچد لکھتے ہیں:

"خدانے نفس انسانی کو دو قوتیں عطا فرمائی ہیں ایک قوت عاملہ اور دوسری قوت عالمہ اور دوسری قوت عالمہ جب قوت عالمہ کی تہذیب اپنے درجہ کمال کو پہنچ جاتی ہے توائی کانام عصمت ہو جاتا ہے اور قوت عاقلہ کی تہذیب کے درجہ کمال کانام وحی ہے عام طور پرلوگ ان دونوں قوتوں کے درجہ کمال کو نہیں پہنچ سکتے البتہ ان کے نمو نے اور قائم مقام موجود ہیں اور جب بید دونوں قائم مقام جمع ہو جاتے ہیں توان سے مختلف نتائج کا ظہور ہو تا ہے مثلا ایسا شخص لوگوں کامر شدیا کسی پیغیبر کا خلیفہ ہو جاتا ہے اس لحاظ سے وحی کی قائم مقام محد شیت فراست اور وحی کے ساتھ موافقت رائے ہے صمت کا قائم مقام ہیں ہے کہ شیطان ایسے کامل ترین شخص کے ساتے ہی بھی بھاگ جائے اور ان دونوں قائم مقاموں کے اجتماع سے شہیدیت کا درجہ اور پیغیبر کی نیابت کا اور ان دونوں قائم مقاموں کے اجتماع سے شہیدیت کا درجہ اور پیغیبر کی نیابت کا استحقاق حاصل ہو تاہے "۔

اس تفصیل کو پیش نظر رکھ کر اگر حضرت عمر رفی کے فضائل و مناقب پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ ان میں بیاو صاف کس قدریائے جائے ہیں، صدیث شریف میں آیا ہے:-نقد کان فیما کان قبلکم من الا مم محدثون فان یکن فی امنی احد فہو عمر بن الحطاب۔

تم نے پہلے جولوگ گذرے ان میں محدثین تھا اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تووہ عمر بن خطاب ہیں،

ایک اور روایت میں ہے۔

لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الحطاب\_ اگر میرے بعد کوئی تیفیر ہو تا تووہ عمر بن خطاب ہوتے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہدے روایت ہے کہ حضرت عمر ﷺ ایک بات کہتے تھے اور اس کی تصدیق میں قر آن نازل ہو جاتا تھا۔

حضرت ابن عمر ﷺ کا بیان ہے کہ اصحاب رسول اللہ میں جب اختلاف ہو تا تھا، تو قر آن جضرت عمر ﷺ کی رائے کے موافق نازل ہو تاتھا۔

> حضرت ابوہر مرہ دی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، ان الله جعل الحق على لسان عمر و قلبه ـ خدانے حق کوعمر کی زبان اور دل پر موقوف رکھ دیاہے

> > آب ﷺ نے فرملا

یا عمر مالقیك الشیطان سالكا فحالا سلك فحا غیر فحك. اے تمرجب شیطان تم ے كىرائے بي ماتا ہے توا پاراستد بدل ويتاہے۔

## حضرت عثان ﷺ

حضرت عثان عنی حصوفیاند اظاق میں حملین واستقامت شرم و حیااور دخول فی السعات سب سے زیادہ نمایاں جی ان کی حملین واستقامت کا بیہ حال تھا کہ جس وقت وہ شہید کئے گئے ،اپی جگہ سے مطلق جنبش نہیں کی سی دوسر سے کو مدافعت کرنے کا تھم نہیں دیا،اور قر آن کواپنی جگہ سے جدا نہیں ،و نے دیا یہاں تک کہ جب شہید ہوئے تو قر آن مجید شر ابور ہو گیااور آیت فَسَبَ کُسُفینک ہُمُ اللّٰہ و هُوَ السّبِ العلیم پران کے خون کے قطرے شیکے، شرم و حیاکا بیہ حال تھا کہ گھر کا دروازہ بند ہو تا تھا، لیکن کپڑااتار کر نہیں نہاتے تھے۔ جبتہ اللہ البالغہ میں شاہ صاحب نے ان کے بیاافاظ اقل کئے ہیں،

انی اغسل فی الیبت المظلم فانطوی حیاء من الله تعالی میں تاریک گھریں ہمی نہاتا:وں توخداکی شرم سے بچ وخم کھاتار ہتا ہوں۔ اور لکھاہے کہ

وهو غير الحياء الذي هو من مقامات النفس و يتولد من روية عرة الله تعالى و جلاله مع ملا حظة عجزه عن القيام بحقه و تلبسه بالا دناس البشرية.

اوریہ حیااس دیاہے مختلف ہے جو مقامات نفس ہے ہید حیافداکی عزت اور جلال کے ویکھنے سے اور اس کے حل کے اداکر نے سے ویکھنے سے اور اس کے حل کے اداکر نے سے قاصر ہواں،اور انسانی گندگی کے ساتھ ملوث ہوں پیداہوتی ہے۔

احادیث بیل بھی ان کے جو فضائل و مناقب ند کور بیں ان بیل بیہ وصف نمایاں نظر آتا ہے بی وجہ ہے کہ ان کو صاحب الحیا، والا بمان کہا جاتا ہے، وخول فی اسعاد انہیا، اور صدیقین کا مخصوص وصف ہے جس کے معنی بیہ بیں کہ انسان ایک چیز کے اندر داخل بھی ہواور اس سے معنی بیہ بیں کہ انسان ایک چیز کے اندر داخل بھی ہواور اس سے مارج بھی ہو، ہر چیز کے ساتھ بھی ہواور ہر چیز سے الگ بھی ہو، کی بن معاذ سے صوفی کے اوصاف بوجھے گئے تو انہوں نے کہا کہ اوگوں کے ساتھ بھی ہو اور لوگوں سے جدا بھی ہو، حضرت ابن الجلاء سے بوچھا گیا کہ فقیر صادق کس کو کہتے ہیں؟ بولے کہ وہ جس چیز کو لے خشرت ابن الجلاء سے بوچھا گیا کہ فقیر صادق کس کو کہتے ہیں؟ بولے کہ وہ جس چیز کو لے غیر وں کیلئے لے، اپنے لئے نہ لے، حضرت عثمان چین نے انہوں نے کہ اگر اسلام میں جو فیاضیاں کیس دورای وصف کا جمیمہ تھیں خودان کا بیان ہے کہ اگر اسلام

مندا بن حنبل ناص ۴۷ مند عان ۱۳ حجته الله البالغه ج ۲ ص اک

کی ضروریات کے پوراکرنے کاخیال نہ ہو تا توجی اس ال ودولت کو ہر گز جمع نہ کرتا۔

سبل بن عبداللہ کا قول ہے کہ یہ درجہ صرف اس مخص کو حاصل ہو تاہے جو خدا کے عظم کو جانا ہے ، خداجب اور جس قدر مال کے خرج کرنے کا عظم دیتا ہے وہ خرج کرتا ہے اور اگر دوک ریتا ہے ، خداجب اور جس قدر مال کے خرج کرنے کا عظم دیتا ہے وہ خرج کرتا ہے اور اگر دوک ایس کی مثال میں ہیں ہیں ہیں میں میں میں کہ جو اپنے موکل کے مال میں مالکانہ تصرف تو کرتا ہے لیکن اس کی اجازت کے بغیر ایسا نہیں کرسکا۔

حضرت علی کرم الله و جهه

صوفیہ کے نزدیک حضرت علی کرم اللہ وجبہ علم تصوف کا مافذ ہیں انہوں نے خود ایک موقع براپ قلب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ "اس میں ایک علم ہے، کاش میں اس کا حال با" جنید بغدادی کا قول ہے کہ اگر وہ لڑا نیوں میں مشغول ندر ہے تو ہم کواس علم (تصوف) کے بہت ہے تکات بتاجاتے، کیونکہ ان کو علم لدنی حاصل تھا، بایں ہمہ انہوں نے بہت کا ایس باتی بہت تا ایک باتی باتی بیا تا کی جی بیاد قائم ہے مثلاً ایک شخص نے ان سے ایمان کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ایمان چار ستونوں پر قائم ہے صبر ، یقین، عدل اور جہاد، پھر صبر کے دس متابات کی تفصیل بیان کی صاحب کتاب اللمعاس واقعہ کو نقل کر کے لکھتے ہیں۔

فان ضح ذلك عنه فهو اول من نكلم في الاحوال والعقامات. اگران سے به روایت مجیج ہے تودہ پہلے مخص ہیں جس نے مقامات اورا حوال کی تفصیل بتائی۔ صوفیانہ حیثیت سے ان کو تمام صحابہ ﷺ پریہ فضیات حاصل ہے کہ انہوں نے بہت صوفیانہ نکات بیان کئے ہیں اور بیان کو معانی اور احوال پر فضیات حاصل ہے، خداخود کہتا ہے۔ هذا بیّان للنّاس یہ او کول کیلئے بیان ہے۔

علمی حیثیت کے علاوہ عملی اور اخلاقی حیثیت سے بھی وہ صوفیہ کیلئے نمونہ ومثال ہیں، ان کے زہد کا بیہ حال تھا کہ ایک بار بیت المال کے دروازے پر کھڑے ہوکر فرملیا کہ "اے دنیار و در ہم تم میرے علاوہ کسی کو اپنا فریفتہ بناؤ" ایک بار انہوں نے حضرت عمر بن اخطاب دولیہ سے کہا کہ "اگر اپنے آتا سے ملنا چاہتے ہو تو اپنی قمیص میں ہوند لگاؤ، اپناجو تا نا عکو، اپنے رشتہ امید کو آب کہ آگر اپنے آتا ہے ملنا چاہتے ہو تو اپنی قمیص میں ہوند لگاؤ، اپناجو تا نا عکو، اپنے رشتہ امید کو آب اور ان کور سول اللہ پیلی اور ان کور سول اللہ پیلی ہوں لائے جن کو آپ نے وجہ محاش میں صرف کیا، جب وہ شہید ہوئے تو الم حسن حقی نے کوفہ کے مہر پر چڑھ کر کہا کہ اے کوفہ والو اامیر المو منین شہید ہوئے لیکن خدا کی قتم انہوں نے دنیوی چیزوں میں صرف چار سودر ہم تمبارے سامنے شہید ہوئے لیکن خدا کی قتم انہوں نے دنیوی چیزوں میں صرف چار سودر ہم

چھوڑے ہیں جن کوانہوں نے ایک غلام کے خرید نے کیلئے علیحدہ کر لیا تھا۔

ان کے خوف خداکا یہ حال تھا کہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو کانپ اٹھتے تھے اور ان کے چہرے کارنگ بدل جاتا تھا اس حالت میں لوگ ان کا حال پوچھتے تھے تو فرماتے تھے کہ اس المانت کے اواکر نے کا وقت آگیا جس کو خدا نے آسان وز مین اور پہاڑوں کے سامنے چیش کیالیکن انہوں نے اس کو اٹھانے ہے انکار کیا اور ان سے ڈرگئے۔ کر انسان نے اس کو اٹھا لیا اب میں نہیں جاننا کہ میں اس امانت کو اچھی طرح اواکر سکوں گایا نہیں اس قتم کے واقعات کو نقل کر کے صاحب تیاب للمع لکھتے ہیں۔

ولعلى وظلمة اشباه ذلك كثير من الا احوال والا خلاف والا فعال التى يتعلق بها ارباب القلوب واهل الا شارات واهل الممواجيد من الصوفية. حضرت على طلقه كاس فتم كربت سے احوال اخلاق اور افعال ميں جن كے ساتھ الله ول، اشارات اور الله وجد صوفيہ تمسك كرتے ہيں۔

#### اصحاب صفه

اکٹر سحابہ ﷺ مشاغل دین کے ساتھ ہر قشم کے کار دبار لیعنی زراعت اور تجارت وغیرہ بھی کرتے بتھے، لیکن ان ہزر گول نے اپنی زندگی صرف عبادت اور آنخضرت ﷺ کی تربیت پذیری پر وقف کر دی تھی، ان لوگول کے بال بچےنہ تھے اور جب شادی کر لیتے تھے تواس حلقہ ہے۔ نکل جاتے تھے۔

یہ لوگ دن کو بارگاہ نبوت میں حاضر رہنے اور حدیثیں سنتے رات کو ایک چہوڑے پر پڑ
رہتے عربی زبان میں چہوڑے کو صفہ کہتے ہیں اور اس بناء پر ان بزرگوں کو اصحاب صفہ کہا جاتا
ہے۔ ان میں ہے کس کے پاس چادر اور تہ بند دونوں چیزیں بھی ایک ساتھ جمع نہ ہو سکیں۔ چادر
لو گلے ہے اس طرح باندھ لیتے تھے کہ رانوں تک لئک آتی، حضرت ابو ہر برہ ہے ہے ان کر باندھ لیتے تھے کہ رانوں تک لئک آتی، حضرت ابو ہر برہ ہے پڑے ان کی بزرگوں میں تھے ان کا بیان ہے کہ میں اہل صفہ میں ستر اشخاص کو دیکھا کہ ان کے کپڑے ان کی رانوں تک بھی نہیں جہنچتے تھے اس کئے جب نماز پڑھتے تھے اور رکوع میں جاتے تھے تو کپڑول واپنے ہاتھ سے سمین بلیتے تھے کہ کشف عورت نہ ہو جائے، ایک بار مسجد نہوی چی میں ان بزرگوں کا حلقہ تلاوت قائم تھا لیکن ان میں ہر شخص دو سرے سے مل کر بیٹھتا تھا تا کہ ایک کی دو سرے کے ذریعہ سے پر دویو شی ہو۔

معاش کاطریقہ یہ تھا کہ ان میں ایک ٹولی دن کو جنگل سے لکڑیاں چن لاتی اور پچ کر اسپنے ہما نیوں کیلئے کچھ کھانا مہیا کرتی۔ اکثر انصار تھجور کی پھلی ہوئی شاخیں توڑ کر لاتے اور مسجد کی تیست میں لٹکادیے، تھجوری جو فیک فیک کر آتیں یہ لوگ اٹھا کر کھا لیتے بھی دودودن کھانے کو نہیں ملاتھا، کشرابیاہو تاتھاکہ رسول اللہ ﷺ مجدین تشریف لاتے اور نماز پڑھاتے ہوگ اگر شریک نماز ہوتے لیکن بھوک اور ضعف سے مین نماز حالت میں گر پڑتے۔ باہر کے لوگ آتے اور ان کو دیکھتے تو سجھتے کہ دیوانے ہیں، آنحضرت ﷺ کے پاس جب کہیں سے صدقہ آتاتو مسلم ان کے پاس بھیج دیتے اور جب وعت کا کھانا آتاتو ان کو بلا لیتے اور ان کے ساتھ بیٹ کرکھاتے، اکثر ایساہو تاکہ راتوں کو آنخضرت ﷺ ان کو مہاجرین وانصار پر تقیم کردیتے لینی اپنے مقد در کے موافق ہر شخص ایک ایک دودو کو اپنے ساتھ لے جائے اور کھانا کھلائے۔ حضرت سعد بن عبادہ منظم نہایت فیاض اور دولت مند تھے، دو بھی بھی ای ای مہمانوں کو اینے ساتھ لے کرجاتے۔

آ تخضرت ﷺ کوان کے ساتھ نہایت انس تھا،ان کے ساتھ مسجد ہیں بیٹے ان کے ساتھ مسجد ہیں بیٹے ان کے ساتھ کھانا کھاتے اور لوگوں کو ان کی تعظیم و تکریم پر آمادہ کرتے ایک بار اہل صفہ کی ایک ہماعت نے بارگاہ نبوی ﷺ ہیں شکایت کی کہ مجبور وں نے ہمارے پیٹ کو جادیا،رسول اللہ بیٹے نے ان کی شکایت سی توان کی دل دبی کیلئے ایک تقریر کی جس میں فربایا ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ہمارے پیٹوں کو محبور وں نے جادیا۔ کیا تم کویہ معلوم نہیں کہ محبور ہی اہل مدینہ کی غذاہے ؟لیکن لوگ ای کے ذریعہ سے ہماری مدد کرتے ہیں اور ہم بھی انہی کے ذریعہ سے ہماری مدد کرتے ہیں اور ہم بھی انہی کے ذریعہ سے تہاری مدد کرتے ہیں اور ہم بھی انہی کے ذریعہ سے تہاری مدد کرتے ہیں اور ہم بھی انہی کے ذریعہ سے تہاری مدد کرتے ہیں اور ہم بھی انہی کے قریعہ سے تہاری مدد کرتے ہیں۔ خدا کی قسم ایک یادہ مہینہ سے دسول اللہ ﷺ کے گھر میں دھواں شہیں اٹھا ہے ،صرف یانی اور کھجور پر بسر او قات ہے۔

آپ ﷺ ان لوگوں کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ جب ایک دفعہ آپ ﷺ سے حفرت فاطمہ زہرا رضی الله عنها نے درخواست کی کہ ہاتھوں میں چکی ہیتے ہیئے نیل پڑ گئے ہیں، مجھ کو ایک کنیز عنایت ہو تو فرملیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تم کو دوں اور اہل صفہ مجو کوں میں مخود قر آن مجید میں خداو ند تعالی نے ان کاذکر نہایت عمنواری کے لیجے میں کیا ہے۔ مریں، خود قر آن مجید میں خداو ند تعالی نے ان کاذکر نہایت عمنواری کے لیجے میں کیا ہے۔ کا للففراء الذین احصرو افی سبیل الله الآنہ الآیة

معدقہ وزکوہان فقراء کیلئے ہے جو خداکی راہ میں روک رکھے مجئے ہیں (اس لئے کسب معاش نہیں کر سکتے)۔ معاش نہیں کر سکتے)۔

> و لا تطرد الذين يد عون ربهم الآية ان لوگول كونه دود كاروجو منجوشام خداكو پكارتے ہيں۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الآية تم بھى ان لوگول كے ساتھ صر كروجواسية خداكو پكارتے ہيں۔

ایک باران میں ایک بزرگ حضرت ابن مکتوم کے ساتھ ایک خاص موقع پررسول اللہ

ﷺ نے بہ مصالح بے انتمالی فرمائی توبہ عماب آمیز آیت تازل ہوئی، ﷺ نے بہ مصالح بے انتمالی فرمائی توبہ عماب آمیز آیت تازل ہوئی، عَبَسَ وَ تَوَلّٰی ۔ اَنْ جَانَهُ الْاَعْمٰی ۔

اس نے مند بنالیااور پینے چھرلی جب کداس کے پاس ایک اندھا آیا۔ اس کے بعد جب آب ان کود کھتے تو محبت اور عزت کے لیچے میں فرماتے،

يامن عاتبني فيه ربي عزو حل\_

اے دو مخص جس کے بارے میں مجھ پر میرے خدانے عماب کیا۔

ان بزرگوں کامشغلہ یہ تھا کہ راتوں کو عموماً عبلات کرتے تھے اور قرآن مجید پڑھتے ، بہت اکثر مسئلے ایک معلم مقرر تھاجس کے پاس رات کو جاکر پڑھتے ،اس بنا پران میں سے اکثر ایک قاری کہائے تھے جاتے۔ ا

عام صحابہ ﷺ

طفائراشدین ﷺ اورائل صفہ کے بعد عام سحابہ ﷺ کادرجہ ہے جن کے متعلق ساحب کتاب اللمع لکھتے ہیں،

فاما غير اهل الصفة فقدروى عن كل واحد منهم ما انفردوابه و خصوابه من الا حوال الوضية و الاعمال الزكية و مكارم الا خلاق ماتعلق بها اهل الحقائق من المتصوفته و يكثر ذكر ذالك ولكن نذكر طرفا نيستدل بذالك على مالم نذكره \_

اہل صفہ کے ملادہ جو سحابہ وہ ہے۔ ہیں ان میں ہر ایک کے متعلق بہت ہے پندیدہ حالات پاک اعمال اور مکارم اخلاق مر دی ہیں اور ان میں ہے اہل حقیقت نے استناو کیا ہے، لیکن ان کے ذکر میں طوالت ہے اس لئے ہم صرف اس کا مختمر ساحصہ بیان کر دیتے ہیں تا کہ جو کچی بیان نہیں کرتے ان کے ذریعہ سے ان پر استد لال کیا جائے۔

چنانچہ صوفیہ نے اپنے ذوق کے مطابق ان کے جن اقوال وافعال سے آستناد کیا ہے ان میں 'جنس مرقق باتیں حسب ذیل میں۔'

حضرت عمران بن حصین ﷺ عذاب البی کے خوف سے فرماتے تھے کہ کاش میں خاک فاذرہ ہو تااور ہوا جمھے کواڑا لے جاتی لیکن میں پیدانہ ہواہو تا،

جب په آيت نازل مو کې،

جہمان سب کے اجتاع کی جکہ ہے۔

وان جهنم لمعدهم اجمعين

ا برجال سر والنی ورکتاب للمع ہے لئے گئے ہیں سر والنی کے الفاظ میں بھی ہم نے بہت کم تغیر کیا ہے۔ ۲ کیکن ان کی معت کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے خود حضرات صوفیہ پر ہے۔ توحفزت سلمان فاری منطقه نے اس کو سن کرایک چیخ ماری اور سر پر ہاتھ رکھ کر بھا گے اور متصل تین دن تک غائب دہے۔

حضرت ابوالدرُواء ﷺ کا بیان ہے کہ بیں جالمیت میں ایک تاجر تھااس کے بعد جب ا ملام لایا تو تجارت اور عبادت دونوں ساتھ کرنا جاپائیکن دونوں چیزیں جمع ند ہو سکیں اس لئے عبوب ت کواختیار کیا۔

حضرت ام الدرواء وضى الله عنها سے بوجها گیاكه ابوالدرواء كى بہترين عبادت كيا تقى؟ بوليس" تفكراوراعتبار"۔

۔ حسرت ابوذر ﷺ کا بیان ہے کہ خدا کے تعلق نے میر اکوئی دوست باتی نہیں رکھا۔ قیامت کے خوف نے میرے بدن پر گوشت نہیں چھوڑا اور نواب آخرت کے یقین نے میرے گھرمیں کوئی چیز نہیں دہنے دی۔

جیب بن مسلمہ نے ان کے پاس ایک ہزار در ہم بھیج لیکن انہوں نے واپس کر دیے اور کہا کہ ہمارے یبال بکریاں ہیں جن کو ہم دوہتے ہیں ایک سواری ہے جس پر سوار ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔

ایک شخص نے حضرت ابو عبیدہ رہ ہے۔ سوال کیالیکن انہوں نے اس کووالیس کر دیا پھر دو بارہ آیااور ضدائی نے حضرت ابو عبیدہ رہایا کہ خدائی نے تجھے دیااور ضدائی نے تجھے دالی کیا۔ دو بارہ آیااور ضدائی نے تجھے دالی کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رہ ہے، فرماتے تھے کہ دو مکردہ چیزیں بعنی موت اور فقر کس قدر

محبوب ہیں،ان ہیں ہے جس چیز کے ساتھ ابتدائی جائے ہیں اس پر راضی ہوں۔ حضر ت انس بن مالک عظف، سے مروئ ہے کہ قیامت کے دن سہے پہلے حوض پر وہ لاغر اندام لوگ وار د ہوں گے کہ جب رات آتی ہے تو دور بے فیم کے ساتھ اسکا استقبال کرتے ہیں۔ حضر ت عبداللہ بن عمر خلطہ سے روایت ہے کہ ہم مجر دلوگ عہد نبوت میں صرف مسجد میں سوتے تھے، بھارے یاس کوئی مکان نہ تھا۔

حضرت حذیفہ بن الیمان مظیمہ فرماتے تھے کہ میرے لئے سب سے زیادہ خوشگوار دن دہ : بنا ہے جب میں اہل و عیال کے پاس جاتا ہوں اور وہ اپنی تنگدستی کا گلہ کرتے ہیں ،ان کا قول ہے کہ ایک گھنٹے کی خواہش نفسانی انسان کو طویل رنجو غم میں مبتلا کردیتی ہے۔

حضرت ابو فردہ کھٹے ایک میل چلے لیکن اس میں خدا کویاد نہیں کیا پھر پلٹ کر ایک میل تک خدا کویاد کرتے ہوئے چلے اور اخیر میں پہنچ کر کہا کہ خداوند اابو فردہ کونہ بھولنا کیونکہ وہ تجھ کو نہیں بھولیا۔

حضرت عدى بن حاتم ﷺ چيو نٺيول كورو في چوراكر كے كھلاياكرتے تھے كيونكه ان كوان

رتم آتاتھا۔

حضرت زراره ابن اوفی طفخه نے ایک متجد میں المت کی اور بیر آیت فاذا نُفِرَ فِی النَّاقُور \_ فَذَلِكَ يَوْمَنِذ يَّوْمٌ عَسِيُر \_ جب صور پھونكا جائے گاتو بے نہایت مختد ن ہوگا۔

پڑھي توزين پر تركر جان دے دی۔

اس فتم کے بہت ہے اقوال کتاب اللمع میں ندکور ہیں اور تصوف کی دوسری کتابوں میں بھی مل سکتے ہیں لیکن محد ثانہ حیثیت ہے ان کی صحت کادعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے ان کو قلم انداز کرتے ہیں۔

تصوف صحابہ 🚓 کی حقیقت

تصوف کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں،لیکن تصوف کی جو حقیقت صحابہ کرام رہے گ روحاً المست اور اخلاق کامعیار قرار دی جاسکتی ہے، شاہولی اللہ صاحبؓ کے الفاظ میں حسب ذیل ہے۔ شریعت نے جن چیزوں کوواجب یاحرام قرار دیا ہے انہی کاتام عمل ہے لیکن ان اعمال میں یہ حیثیت ملحوظ ہے کہ وہ ایسے روحانی اوصاف کو پیدا کریں جو قیامت کے دن روح کیلئے مغیدیامضر ہوں،وہان اوصاف کو پڑھائیں اس کی وضاحت کریں اور اس کا قالب اور مجسمہ بنیں۔اب ان اعمال پر وہ حیثیتوں ہے بحث کی جاسکتی ہے ایک توبیہ کہ تمام نو گول کیلئے لازم اور ضروری کردیئے جائیں، جس کا بہترین طریقہ بہ ہے کہ وہ واقع انتخاب کئے جائیں، جہاں ان اعمال سے میہ روحانی اوصاف پیدا ہو علیں آور ایسا واضح طریقہ اختیار کیا جائے کہ لوگوں ہے علی رؤس الا شہادان پر مواخذہ کیا جاسکے کہ وہ حیلہ حوالہ نہ کر عکیں اس کیلئے یہ ضروری ہے کہ ان کی بنیاد و صبط واعتدال پر قائم کی جائے دوسری حیثیت ہے ہے کہ ان اعمال سے لوگوں کی تہذیب نفس ہو اور ان ہے جن روحانی کیفیات کا پیدا کر نامقصود ہے وہ پیدا ہو عیس ،اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب ہے پہلے وہ روحانی اوصاف معلوم کرائے جائیں پھریہ بتایا جائے کہ بیہ اعمال ان کو کیوں کر پیدا کر کتے ہیں لیکن اس کی بنیاد ایک تو ذوق سلیم پر ہے اور دوسرے اس پر کہ خود صاحب شریعت پران کو محول کر دیا جائے ہیں پہلی حیثیت ے جو علم ان اعمال سے بحث کر تاہے دہم شریعت ہے اور دوسری حیثیت سے ان پر علم الاحسان (علم تصوف) میں بحث کی جاتی ہے،اس بنا پر جولوگ علم الاحسان کے مباحث پر نگاہ ڈالنا جاہتے ہیں ان کو دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک توبیہ کہ خودان

ائمال پر نگاہر کھیں کہ وہ اوصاف مطلوبہ تک پہنچاتے ہیں یا کہ نہیں کیو تکہ بسالو قات یہ اعمال ریاکاری، شہرت طلی اور الف وعادات کی بنا پر کئے جاتے ہیں اور ان میں اترانے، احسان کرنے اور افریت دینے کا جذبہ شامل ہو جاتا ہے اور اس حالت میں ان کا مقصد حاصل نہیں ہو تا اور بسالو قات وہ اس طرح انجام پاتے ہیں کہ نفس کو ان کے مقصد حاصل نہیں ماصل ہو تاجو محسنین کے شلیان شان ہو (اگرچہ بعض لوگ ان سے ایسا تنبہ نہیں حاصل ہو تاجو محسنین کے شلیان شان ہو (اگرچہ بعض لوگ ان سے بھی تنبہ حاصل کر لیتے ہیں) مثلا جو محض صرف فرض کو اوا کر لیتا ہے اور اسکی کیفیت اور مقدار میں کچھ اضافہ نہیں کر تاوہ ذکی نہیں کہا جاسکتا، دوسری ضرورت کیفیت اور مقدار میں کچھ اضافہ نہیں کر تاوہ ذکی نہیں کہا جاسکتا، دوسری ضرورت بہت کہ وہ خود ان روحانی اوصاف پر نگاہ رکھیں ان کو جانیں پیچانیں اور علی وجہ البھیمرہ اعمال کو بجالا کمیں، تاکہ وہ اپنے نفس کے طبیب ہوں۔ ا

اسی فن کانام علم الاحسان ہے۔

ادراس میں جن اصولی اخلاق سے بحث کی جاتی ہے وہ جارہیں۔

) ایک طہارت جوانسان کوعالم ملکویت سے مشابہ کردیتی ہے۔

۲) ووسرے عجزونیاز جوعالم جبروت کی جھلکیاں د کھاتے ہیں۔

تیسرے ساحت جس کا مشاہہ ہے کہ قوت ملکیہ ، محرکات بہیمیت مثلاً حصول لذت ، انقام ، غصہ ، اور بخل اور جاہ وغیر ہ کے تابع نہ ہو ، ساحت ہی سے متعدد اخلاق پیدا ہوتے ہیں بعنی اگر شکم پری اور شہوت رائی کی خواہش کے ساتھ کالحاظ کیاجائے تواس کانام عفت ہے اور اگر میشن طبی کے ساتھ اس کو بلایاجائے تواس کانام زبد و تقشف ہے اور اگر پریشانی اور گھر اہث کے ساتھ اس کو مخلوط کیاجائے تواس کانام صبر ہے ، اگر جذبہ انتقام کے ساتھ اس سے کام لیاجائے تواس کانام صبر ہے ، اگر جذبہ انتقام کے ساتھ اس سے کام لیاجائے تواس کانام لیا جائے تواس کانام اس طاح عن الدنیا، فناء عن الحصائص جائے تو تقویٰ ہے اور صوفیہ کی اصطلاح میں اس کانام انقطاع عن الدنیا، فناء عن الحصائص البشر بیاح ہیت ہوں ہے ، غرض وہ لوگ اس خصلت کو مختلف ناموں سے تعبیر کرتے ہیں۔

م) چوتھے عدالت اور وہ اس ملک کانام ہے جس سے ایک عاد لانہ نظام قائم ہوتا ہے جس سے تدبیر منزل اور سیاست مدن وغیرہ کی نہایت آسانی کے ساتھ اصلاح ہوتی ہے اس ملکہ کی مختلف حیثیتوں سے مختلف اخلاق بیدا ہوتے ہیں اگر انسان کے معمولی حالات یعنی اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے میں اس کا لحاظ رکھا جائے تو اس کا نام ادب ہے اگر مال و دولت کے جمع کرنے میں اس کو استعال کریں تو اس کا نام کفایت شعاری ہے اگر تدبیر منزل میں اس کا لحاظ رکھیں تو اس کا نام حریت ہے، اگر تدبیر ممالک میں اس کو پیش نظر رکھیں تو اس کا نام حریت ہے، اگر تدبیر ممالک میں اس کو پیش نظر رکھیں تو اس کا نام

سیاست ہے اگر بھائی بند اور دوست واحباب کی اجتماعی زندگی میں وہ ملحوظ رہے تو اس کا نام حسن معاشرت ہے۔

اب بيرو كمناج بي كديه اخلاق كول كربيدا موسكتي بي؟

توشر بعت نے طبہارت کیلئے و ضوءاو عسل اور مجز و نیاز کیلئے نماز ،ذکر اور تلاوت کو فرض کیا ہے اور جب بیہ تمام چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تواس کو سکینہ اور د سیلہ کہتے ہیں،

حضرت عبدالله بن مسعود عظمه كى نسبت جو حضرت صديف عظمه نے فرمليا ہے كه انه افر بهم الى الله وسيلة \_

وہ تمام صحابہ رہ ش میں ازروے وسلیہ کے خداے نزدیک ترمیں۔

اسكايمي مطلب ب، شارع عليه السلام في اس كوايمان سے بھى تعبير كيا ہے، اور فرملياكه: الطهور شطر الايمان ياك نصف ايمان ب

اور عجزونیاز کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کیاہ،

الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. احسان بيه هم كه خداك عبادت السطرح كروكوياتم اس كود كيدر به بوكيونك اگرتم اس كو نهيس ديكھتے تووه تم كود كير رہاہے۔

طہارت اور بخرو نیاز کے حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سنن انبیاء کا اتباع کیا جائے اور ان کی روح اور ان کی روح اور ان کی روح اور ان کی روح اور ان کی کثرت کی جائے مثان طہارت کی روح باطنی نور ہے،انس ہے، انشراح ہے بیہودہ تخیلات، گھبر ابہت پریشانی اور اضطراب کا دور ہو جاتا ہے اور نماز کی روح حضور قلب، جروت کا نظارہ، خداکی مجت آمیز تعظیم اور اطمینان و سکون ہے اور تلاوت کی روح یہ ہے کہ انسان خداکی طرف شوق و تعظیم کے ساتھ متوجہ ہواور اس کے مواعظ احکام،امثال اور قصص پر غور کر سے اور دعاکی روح یہ ہے کہ تمام قوتوں کا مرجع خداکی ذات کو سمجھے اور اس کے ہاتھ میں کئے بتی بن اور دعاکی روح یہ ہے کہ تمام قوتوں کا مرجع خداکی ذات کو سمجھے اور اس کے ہاتھ میں گئے بتی بن جائے اور مناجات کی لذت حاصل کرنے کا عمدہ ذریعہ یہ ہے کہ طرف اپنی توجہ کو مبذول رکھے زید بن حارثہ خیجہ کے اس قول میں،

استوی عندی حجوها و مدرها۔ میرے زدیک زمین کا کنگر پھر سب بکسال ہے۔

ای عالم تجرد کی طرف اشارہ ہے۔ اور عدالت الطف و کرم ، محبت و قوت اور رقیق القلمی سے حاصل ہوتی ہے بشرط یہ کہ امور کلیہ کالحاظ رکھا جائے اور انجام پر نظر رہے، لیکن ساحت اور عدالت ہیں بعض حیثیتوں سے تناقض و تفاوے کی طرف انسان کا میاان ہو تناقض و تفاوے کیونکہ حصول ساحت کاذر بعیہ یہ ہے کہ عالم تجرد کی طرف انسان کا میاان ہو اور اس کیلئے قطع تعلق اور تخلیہ کی ضرورت ہے لیکن عدالت نطف و کرم اور محبت و مودت سے حاصل ہوتی ہے۔ (جس کیلئے اجتماع و مباشرت ضروری ہیں)

اسلے اکثر نوگوں کیلئے یہ دونوں چزیں باہم متضاد ہیں بالخصوص تجاذب کیلئے تو بالکل ایک دوسرے کی تقیض ہیں ہی وجہ ہے کہ بہت الل اللہ اہل وعیال کو چھوڑ کر دنیا ہے قطع تعلق کر لیتے ہیں اور عام طور پر جب لوگ بال بچوں سے ملتے ہیں تو ہن کو خدا بجول جاتا ہے۔ لیکن انبیا، علیم السلام نے دونوں کا لحاظ رکھا ہے، اس لئے ان دونوں کے قواعد واصول کو نہایت احتیاط کے ساتھ منفیط کر دیا ہے بہت نے افعال اور بہت کی کیفیات ایس بحی ہیں جو ان اخلاق یا ان اخلاق کے بر عکس اثر کرتی ہیں یعنی دوفر شتوں یا شیطانوں کا مزائی پیدا کرتی ہیں، بجی وجہ ہے کہ صدیث شریف میں آیا ہے کہ "شیطان بائمی ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے "تم لوگ فرشتوں کی طرح صدیث شریف میں آیا ہے کہ "شیطان بائمی ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے "تم لوگ فرشتوں کی طرح صف کیوں نہیں سید ھی کرتے ؟ان مواقع پر رسول اللہ پیلا نے الی دیا میں سکھائی ہیں جو ہیشہ بجرو نیاز کو پیدا کرتی رہتی ہیں، صبر اور فیاضی کا تھم دیا ہے، اور موت کے یہ کرنے کی ہمیشہ بجرو نیاز کو پیدا کرتی رہتی ہیں، صبر اور فیاضی کا تھم دیا ہے، اور موت کے یہ کرنے کی تعیب دلائی ہے اور ان سب کا مقصد ہے کہ ساحت صاصل ہو، عیادت، صلہ رحمی، احسان، اقامت صدود، امر بالمعروف، نہی عن المنگر اور سلام کرنے کا تھم اسلئے دیا ہے تاکہ عدالت کا ملکہ پیدا ہو۔ مقامات واحوال

منازل سلوک کے مطے کرنے کے بعد انسان کے اندر متعددروحانی ہوصاف پیدا ہو جاتے میں، جن کو تصوف کی اصطلاح میں مقامات اور احوال کے لفظ سے تعبیر کرتے میں اور یمی اوصاف تقسوف اور فلفہ اخلاق میں ماہدالا تنیاز ہیں۔

صحابہ کرہم وہ کے زمانے تک آگرچہ یہ اصطلاح نہیں پیداہوئی تھی تاہم جن چیز وں کو مقامات واحوال کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ سب کی سب انکی دوحانی دنیا ہی موجوز تھیں چنانچہ شاہ صاحب نے ان تغییلی بحث کی ہے اور ہر مقام اور حال کی مثال سحابہ کرام وہ شن کے اوصاف روحانی سے دی ہے شاہ صاحب کا یہ بیان آگرچہ اٹل حدیث اور اٹل تصوف و ونوں کیلئے نہایت ولا آویز ہے، تاہم بخوف طوالت ہم اسکانہا بت اجمالی خلاصہ درج کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، ولا قلوف کے چند نتائج یعنی مقامات اور احوال اس علم نصوف کے چند نتائج یعنی مقامات اور احوال اس علم کے حاصل ہونے کے بعد

اس موقع پر معنرت منظلہ کی صدیث کو پیش نظرر کمنا جاہے تو آئے آئے گد

پیداہوتے ہیں اور جو حدیثیں اس بارے ہیں وارد ہوئی ہیں ان کی شرح و مقد مات پر موقوف ہے، ایک عقل، قلب اور نفس کے اثبات اور ان کی حقیقت کے بیان پر اور دوسر ساس بیان پر کہ یہ مقامات اور احوال ان تینوں چیز وں سے کیوں کر پیداہوتے ہیں؟ تو تم کو جاننا چاہئے کہ انسان کے اندر تمن لطا کف ہیں جو عقل، قلب اور نفس کے نام سے موسوم ہیں اور وہ نقل عقل، تجربہ اور عقلاء کے اتفاق سے تابت ہیں عقل کے نام سے موسوم ہیں اور وہ نقل عقل، تجربہ اور عقلاء کے اتفاق سے تابت ہیں عقل کے نام سے موسوم ہیں اور وہ نقل عقل، تجربہ اور عقلاء کے اتفاق سے تابت ہیں عقل کے نام ہیں جو بیدا چیز کے اسباب و عقل کے اوصاف اور اس کے افعال میں یقین، شک، وہم ہر نو پیدا چیز کے اسباب و علل کی تلاش، جلب منفعت اور د فع مصرت کی تدبیر و غیر وداخل ہیں۔

غصہ ،دلیری، محبت ، بزدلی، رضا مندی، ناراضی ،وفاء جاہ پرسی، فیاضی، بخل اور امید و بیم و فاء جاہ پرسی، فیاضی، بخل اور امید و بیم و غیر ہ قلب کا وصف اور قلب کا کام ہے نفس کے اوصاف واعمال میں سب ہے زیادہ نمایاں چیز اطعمہ واشر بہ لذیذہ کی حرص اور عور توں کی محبت اوران کا عشق ہے۔

اب مقامات اور احوال کے پیداہونے کی صورت سے کہ:-

جب کوئی مخص خداکی کتاب اور پنجبر کی ہدایات پر ایسا مکمل ایمان لا تاہے جواس کے تمام قوائے قلبیہ اور نفسیہ کی رگ و پے میں سر ایت کر جاتا ہے پھر اس کے بعد مذکر و فکر میں مشغول رہتا ہے اور اعضاء و جوارح کے ساتھ حق عبودیت اوا کرتا ہے اور متمر أان اعمال كو بجالا تاربتا ہے توان تنیوں لطیغوں کے اندر عبودیت کی روح حلول کر جاتی ہے گویا خشک بودے کو خوب سینج دیا جاتا ہے۔اس لئےاس کی تمام شاخوں اور بتوں میں رطوبت موجزن ہو جاتی ہے، پھراس سے بھول اور پھل نکلنے تگتے ہیں ای طرح بیہ تینوں لطیفے عبودیت میں شر ابور ہو جاتے ہیں ادر ان کے رذیل ترین طبعی اوصاف صفات ملو کیت ہے تبدیل ہو جاتے ہیں اباگر ان اوصاف کو ملکات رایخہ کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے اور ان کے افعال میں مستر اُہمواری اور بکر تکی یائی جاتی ے توانبی کانام مقامات ہے اور اگر وہ بجلی کی طرح کوند کر پھر نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں اور ان میں ثبات و قرار نہیں پیدا ہو تا (مثلاً خواب میا غیب کی آواز باید ہوشی وغیرہ) توان کواحوال اور او قات کہتے ہیں اور چونکہ فطرت انسانی کے غلبہ کی حالت میں عقل کا مقتضی ہے ہے کہ جس چیز کے مناسبات جمع ہو جا میں وہ اس کی تصدیق کرے اس لئے عقل کی تہذیب کا قضاء یہ ہے کہ شرعی اموریر اس طرح یقین کرے کہ محویا وہ اس کو علانیہ نظر آتے ہیں مثلاً جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت زید بن حارثہ عظانہ ہے دریافت کیا کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے،

تہرارےایمان کی کیا حقیقت ہے؟ توانہوں نے کہا کہ گویا بھے کو عرش اللی علانہ نظر
آتا ہے آب کہنے کی بات یہ ہے کہ کہ جو مقامات اور احوال عقل سے تعلق رکھتے
ہیں ان میں اصلی چیز یقین ہے اور یقین بی سے مختلف مقامات مثلاً توحید، اخلاص
توکل، شکر، انس، ہیبت، تفرید صدیقیت اور محد ہیت وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، حفرت
عبدالند ابن مسعود وظید کا قول ہے کہ یقین کل ایمان ہے، بہر حال یقین کا مل کے
عبدالند ابن مسعود وظید کا قول ہے کہ یقین کل ایمان ہے، بہر حال یقین کا مل کے
قد بہت ی شاخیں بیدا ہو جاتی ہیں، جن میں ایک شکر ہے اور انسان جب تک اپنی
گذشتہ زندگی میں قدرت کے عجائبات سے متذبہ نہ ہو تارہے شکر کی سخیل نہیں
ہوتی، چنانچہ حضرت عمر وظید، جب اپنے آخری جج سے واپس آنے گئے تو فرمایا کہ
فداکا شکر ہے خدا کے سواکوئی دوسر اخدا نہیں جس کو جو چاہتا ہے، دیتا ہے میں اس
وادی (ضجنان) میں خطاب کا اونٹ چر لیا کر تا تھا تو مجھے مارتے تھے لیکن آتی ہے
قاتو جھے پر گڑتے تھے، اور میں کام میں کو تائی کر تا تھا تو مجھے مارتے تھے لیکن آتی ہے
حالت سے کہ خدا کے سوا مجھے کس کاڈر نہیں۔

یقین کی دوسری شاخ ہیبت المی ہے جیسا کہ حضرت ابو بمر صدیق ﷺ نے در خت پرایک چڑیا کہ میں تیری در خت پرایک چڑیا کہ سے اور انہا کہ جڑیا کہ میں تیری طرح ہوتا کہ در خت پر بیٹھ کر کھالی کھائی ہے اور انر جاتی ہے، مجھے خدا کواس کا کچھے حساب دینا نہیں پڑتا''۔

یقین کی تیسر کی شاخ صدیقیت اور محد قیت ہے اور ان دونوں کی حقیقت ہے ہے کہ کرامت میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فطرۃ انبیاہ ہے مشابہت رکھتے ہیں اب اگر یہ مشابہت قوائے عقلیہ میں ہو تواس مخص کو صدیق اور محدث کہتے ہیں اور اگر قوائے عملیہ میں ہو تو واس مخص کو صدیق اور محدث کہتے ہیں اور اگر قوائے عملیہ میں ہو تو وہ شہید یا حواری کہا جاتا ہے قر آن پاک کی اس آیت میں و الذین آمنوا باللّٰہ ورسلہ اولنگ ھم الصدیفون و الشہداء انجی دونوں مقامات کی طرف اشارہ ہے، لیکن صدیق اور محد میں یہ فرق ہے کہ صدیق کی روح بینے میر کا اثر نہایت سرعت سے قبول کرتی ہے جس طرح گندھک آگ ہے بہت جلد متاثر ہو جاتی ہے، اس لئے جب وہ بیغیمر کی زبان سے کوئی بات سنتا ہے تو وہ اس کے جب وہ بیغیمر کی زبان سے کوئی بات سنتا ہے تو وہ اس کو بین ہو تا بلکہ خود اس کے اندر سے ابال کھا تا ہے، حضرت ابو بمر صدیق کی نسبت ہو یہ مروی اس کے اندر سے ابال کھا تا ہے، حضرت ابو بمر صدیق کی نسبت ہو یہ مروی سے کہ جب آئے ضرت بین ہو تی نازل ہوتی تھی تو وہ حضرت جرئیل کے آواز کی

الگابت سفتے تھے،اس سے ای امرکی طرف اشارہ ہے، صدیق کے چنداور خصائص بیں،ایک تو وہ بیفیر کی محبت اور جدری جی اپنی جان و بال تک کو قربان کر دیتا ہے، کسی بات جی اس کی مخالفت نہیں کرتا، پیفیر کی محبت جی اکثر رہتا ہے،اور خواب کی تعبیر بہت می بیان کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ پیلا حضرت الو یکر صدیق دیات ہے نوابوں کی تعبیر پوچھاکرتے تھے،صدیق کی سب سے بڑی ابور کا مت یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے ایمان لاتا ہے اور بغیر معجزہ کے مطابق نازل محدث کا ضاصہ یہ ہے کہ بہت سے واقعات میں قر آن اس کی دائے کے مطابق نازل بوتا ہے اور صدیق خلافت کا سب سے بڑا مستی ہوتا ہے اور اس کے بعد محدث کو یہ انتخاب والی ہوتا ہے اور اس کے بعد محدث کو یہ انتخاب والی ہوتا ہے اور اس کے بعد محدث کو یہ انتخاب والی ہوتا ہے اور اس کے بعد محدث کو یہ انتخاب والی ہوتا ہے اور اس کے بعد محدث کو یہ انو کر منظم اور تر منظم کی انتاع کرو۔

متل کے اوال میں ایک حال جل ہے جس کی تمن قسمیں ہیں ایک جل ذات کا نام مکافیفہ ہے دوسر کی جل صفات ذات جو نور کا مقام ہے، تیسر می جلی عظم ذات اور دہ آخر ت اور تمام اخروی چیز دل کا انکشاف ہے۔

م كاوندكى حالت مي انسان بريقين كال قدر غلبه بوجاتاب كه كوياده خداكود كهتاب اوراس كه ماده بريز كو بعول جاتاب جيها كه خودر سول الله يطلق فرملياب كه احسان يه به كه تم خداكى عبادت اس طرح كرو كوياتم اس كود كيور به بو-

بنگی مذات ذات کی دو حیثیتیں ہیں ایک بید کہ انسان مخلو قات میں خدا کے افعال کو بھی رہے اوراس کے اوصاف کو بھی نظر کرے اس کا بقیمہ بید ہوگا کہ اس پر خدا کی قدرت کا یقین غالب ہو جائے گا اور وہ عالم اسباب سے نکل کر بے خوف ہو جائے گا اور اسباب سے نکل کر بے خوف ہو جائے گا اور اسباب سے اعانت نہ حاصل کرے گا اور اس کو یقین آ جائے گا کہ خدا اس سے واقف ہے واقف ہے واقف ہو جائے گا جیسا کہ رسول الله واقف ہے واقف ہے واقف ہو جائے گا جیسا کہ رسول الله خوات نے فرمایا ہے کہ آئر تم اس کو نبیں ویکھتے تو وہ تم کو دیکھتا ہے یہ درجہ نور کا مقام اس لئے ہے کہ نفس اس حالت میں مختلف انوار سے دوشنی حاصل کرتا ہے اور نور کے ایک عالم ہیں اور ایک مراقبہ سے دوسرے مراقبہ ایک عالم سے نکل کرنور کے دوسرے عالم میں اور ایک مراقبہ سے دوسرے مراقبہ میں جاتا ہے بخلاف جی ذات کے کہ وہاں تعداد اور تغیر نبیس ہو تاد وسری حیثیت بید میں جاتا ہے بخلاف جی ذات کے کہ وہاں تعداد اور تغیر نبیس ہو تاد وسری حیثیت بید

ا: ﴿ يَهِ ثَمَّامٍ خَصَالُكُمْ وَعَالِمُ مُعَرِّبُ ابُو بَكُرُ صَدَّ بِيُّ كَيْ ذَاتٍ مِنْ جَمَّعٍ تقعيه

السيد معرت كركي فعوميت ب

ہے کہ انسان کو صف ذات کے بینی خدا کے وہ افعال جو بواسطہ امر کن کے صادر ہوتے ہیں بلا توسط اسباب خارجیہ کے نظر آئیں اور اس حالت میں نور کا مظہر وہ مثالی صور تنیں ہیں جو عارف کو اس وقت نظر آتی ہیں جب وہ اس دنیا ہے تم ہو جاتا ے، ججلی تھم ذات یعنی ججلی آخرت کے معنی پیہ ہیں کہ انسان چیم بصیرت سے عذاب اخردی کود نیاد آخر میں دیکھے اور اسکواس طرح محسوس کرے جس طرح بھو کا بھوک کی تکلیف کو محسوس کر تا ہے۔ تو پہلی ( ججلی ذات یعنی مکاشفہ ) کی مثال یہ ہے کہ ایک بار حفزت عبداللہ بن عمر عظف طواف کررے تھے۔ ای حالت میں کسی متخص نے ان کو سلام کیا جس کا انہوں نے جواب نہیں دیا س نے ان کے بعض ر**فقاء** ے اس کی شکایت کی توانبول نے فرمایا کہ ہم اس جگہ خداکا نظارہ کررہے تھے۔ بچل صفات ذات کی دو حیثیتوں میں ہے پہلی حیثیت کی مثال حضرت ابو بمر صد کی ا ﷺ اور دوسرے اکا ہر محابہ ﷺ کا یہ قول ہے کہ مجھ کو طبیب ہی نے بیار بنایالور دوسری حیثیت کی مثال یہ ہے کہ ایک انصاری نے ایک روحانی سائبان میں چراغ کے مثل روشنیاں دیکھیں،اسکی ایک مثال احادیث میں سے مجمی مروی ہے کہ دو صحابی کسول اللہ ﷺ کے یاس سے اندھیری رات میں نکلے توان کو اپنے سامنے دو چراغ نظر آئے، یہاں تک کہ جب یہ دونوں بزرگ علیحدہ ہوئے توان میں ایک جراغ ہراکک کے ساتھ ہو گیااورایک مثال حدیث میں یہ بھی مروی ہے کہ نجاشی کی قبر کے پاس نور نظر آتا ہے۔

جمل جم ذات یعنی جمل آخرت کی مثال بیہ ہے کہ ایک بار حضرت ابو بکر معلاہ حضرت دخللہ معلیہ سے ملے اور پوچھا کہ خظلہ کیے ہو؟ انہوں نے کہا کہ خظلہ منافق ہو گیا، بولے کہ سمان اللہ کیا گئے ہوں؟ بولے کہ ہم رسول اللہ علیہ کی خدمت میں ہوتے ہیں اور آپ ہلیہ ہم کو جنت اور دوزخ کی یاد دلاتے ہیں تووہ ہم کو کویا آئھوں سے نظر آ جاتی ہیں لیکن جب آپ سے الگ ہو کراہل وعیال سے ملے ہیں اور کھیتی باڑی کاکام کرتے ہیں تواکٹران کو بھول جاتے ہیں حضرت ابو بکر مطاف نے فرملیا کہ ہمارہ بھی بہی حال ہوتا ہا اس خلش کو منانے کیلئے دونوں بزرگ آپ کیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور داقعہ بیان کیا تو آپ بھی نے فرملیا کہ آگر ہمیشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور داقعہ بیان کیا تو آپ بھی نے فرملیا کہ آگر ہمیشہ تہماری بہی حالت رہتی تو فرشتے تم ہے آگر مصافی کرتے دظلہ بھی اس میں رہو

( یعنی ذکر میں ) اور مجھی ہیں میں ( یعنی اہل و عیال میں ) اس آخری قول سے کویا آپ ﷺ نے اشار ہونی ہیا کہ احوال میں استمر ار اور مداومت نہیں یائی جاتی۔

اس کی ایک مثال حفزت عبداللہ بن عمر حقظه کاخواب میں جنت اور دوزخ کادیکانا بھی ہے احوال عقلی کی ایک شاخ فراست صادقہ ہے، حضرت ابن عمر حقظه کا قول ہے کہ حضرت عمر حقظه بعض باتیں کہتے تھے اور میں خیال کر تا تھا کہ یوں نہیں بلکہ یوں ہوگی لیکن اس کاو قوع حضرت عمر حقظه کے خیال کے مطابق ہو تا تھا۔ احوال عقلی میں ایک چیز محاسبہ بھی ہے، چنانچہ حضرت عمر حقظہ نے اپنا یک خطبہ میں فرملیا۔

> حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. حماب لينے سے يہلے استے نفس كاحماب كراو۔

عوال عقلی میں ایک چیز حیاہے اور وہ اس حیاء سے مختلف ہے جو مقامات نفس میں ہے ہے اور وہ صرف خدا کی عظمت و جلال اور اپنے مجمز و در ماندگی کے اعتراف سے بيدا ہوتى بے حضرت عثان ﷺ نے جوب فرملاہے كه ميں اند هيرى كو تفرى ميں بھی نہاتا ہوں تو خدا کی شرم سے چے و تاب کھاتا ہوں،اس سے بہی حیامراو ہے مقاات قلب میں پہلامقام جمع ہاوراس کو صوفیہ ارادہ ہے تعبیر کرتے ہیں،اس مقام کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کااسلی مقصد آخرت ہو اور دنیا کو ایک حقیر چیز معجمة ، حديث شريف بين آيا ہے كه جس فخص كامقصد صرف آخرت مو، خدااس کے مقصد کی حفاظت کر تاہے اور جس شخص کے بہت ہے مقاصد ہوں تو خدا کواس کی براوہ نبیس منوتی کہ وہ کس میدان میں مرتاہے،جب یہ مقصد سمٹ جاتا ہے اور انسان ظاہر اوباطناعبودیت پر قائم رہتاہے، تو خدااور خداکے رسول کی محبت پیداہوتی ہے اور اس محبت ہے ایمان کو صرف اسی قدر ترقی نہیں ہوتی کہ خدامالک الملک ہے اور پینمبر سیاہے اور خدائی طرف سے بھیجا گیاہے، ملکہ ایک ایس حالت بیدا ہو جاتی ہے جو بیاے کی انی و کھے کر ہوتی ہے حدیث شریف میں آیاہے کہ خداو نداانی محبت کو میرے لئے سر دیانی ہے بھی زیادہ محبوب بنا آپ نے حضرت عمر ﷺ سے فرملیا كد جب تك من تمبارے لئے تمبارى جان سے بھى محبوب ترند بول تم مومن منبیں ہو سکتے انہوں نے کہا خداکی قتم آپ مجھے میری اس دوج سے بھی زیادہ محبوب میں جو میرے پبلو کے در میان ہے، آپ نے فرملیا کہ اب تمہار اایمان ممل ہو گیا۔

حضرت ابو بحرصدین منظه کا قول ہے کہ جس محف نے خدا کی خالص محبت کا مزہ چکھ لیا اس کا مند دنیا ہے بچر جائے گا اور اس کو تمام دنیا ہے و حشت ہو جائے گی۔ جب خدا کے ساتھ مو من کے محبت اس درجہ عمل ہو جاتی ہے تو خدا بھی اس کو اپنا محبوب بنالیتا ہے اور اس محبت کے مختلف نتائج پیدا ہوتے ہیں جس میں ایک استجاب سوال اور استجابت دعا کی متعدد مثالیس سوال اور استجابت دعا کی متعدد مثالیس مائل ہیں مثلاً جب حضرت سعد منظم نے ابو سعدہ کو یہ بددعادی کہ خداو ندا ااگر تیر اس بندہ جمونا ہو تو اس کی عمر در از کر (یعنی ارزل عمر تک بنیا) اس کی احتیاج کو بردھا اور اس کی عزت و آبرو کو خطرے ہیں ڈال دے تو انہوں نے جو بچھ کہا وہی ہوایا جب حضرت سعید منظم نے اردی بنت اوس کو بددعادی کہ آگر وہ جمونی ہے تو خداو ندا اس کو اندھا کر دے اور اس کی بنت اوس کو بددعادی کہ آگر وہ جمونی ہے تو خداو ندا اس کو اندھا کر دے اور اس کی بنت اوس کو بیشہ وں کے ساتھ مشابت ہوتی ہے کو یا یہ دونوں کی ساتھ مشابت ہوتی ہے کو یا یہ دونوں کے ساتھ مشابت ہوتی ہے کو یا یہ دونوں معام نے جس جو ان نفوس مقام نمیز لہ صدیقیت اور محد هیت کے بیں البتہ فرق یہ ہے کہ صدیقیت اور محد هیت کے بیں البتہ فرق یہ ہے کہ صدیقیت اور محد هیت کے بیں البتہ فرق یہ ہوتا ہے اور یہ قلب کی قوت عملیہ مقام نمیز لہ صدیقیت اور می من میں جن کو تو عملیہ مقام نمیز لہ صدیقیت اور می میں جن کو تو عملیہ مقام نمیز لہ صدیقیت اور سے بید ابوتے ہیں۔

یہ شہید اور حواری کے مقامات ہیں اور ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ شہید کفار پر غصہ اور تخی کر تاہا اور مواطن ملکوت میں ہے کسی موقع پر جس میں خدامر کشوں ہے انقام لیمنا چاہتا ہے دین کی مدہ کر تاہا اور حواری دہ ہے جو پیفیبر ہے تخلصانہ محبت رکھتا ہے مد توں اسکی صحبت میں رہتا ہے اور اسکو پیفیبر ہے تعاقات قرابت ہو آتے ہیں، رسول اللہ پیلا نے حضر ہیں ان ہیں بعض کو بیٹار ہ دی کہ دہ حواری اور شہید ہیں، پھر حواری کی مخلف قسمیں ہیں، ان ہیں بعض کو امین اور بعض کو رفیق کہتے ہیں، پر اور انقیاء بھی انبی او کو س میں ہیں، ان ہیں بعض کو امین اور بعض کو رفیق کہتے ہیں اور جنبا، اور انقیاء بھی انبی او کو س میں ہیں ہیں، دسول اللہ پیلا نے فضا کل میں اکثر ان او صاف کو نمایاں کیا ہے آپ پیلا نے فرمایا کہ تمام پینیبر وں کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، میں میرے دونوں بیٹے حسن میں ہو جیادہ کون کون لوگ ہیں؟ فرمایا، میں میرے دونوں بیٹے حسن میٹی، و حسین میٹی ، جعفر میٹی ، جمزہ میٹی ، ابو بکر میٹی ، جمزہ میٹی ، مصعب بن عمیر میٹی ، بابل میٹی ، سلمان میٹی ، عمار میٹی ، عمیر اللہ بن مسعود میٹی ، ابوذر میٹی ، مقداد میٹی ، سلمان میٹی ، عمار میٹی ، عمیر اللہ بن مسعود میٹی ، ابوذر میٹی ، مقداد میٹی ، سلمان میٹی ، عمار میٹی ، عمیر اللہ بن مسعود میٹی ، ابوذر میٹی ، مقداد میٹی ،

مقامات قلب میں ایک مقام شکر کا ہے یعنی اس مقام میں نور ایمان عقل ہے چھن کردل میں آتا ہے اور انسان تمام دنیوی مصلحتوں کو چھوڑ کر ایسی باتوں کو چاہئے لگتا ہے جمن کولوگ عادۃ نہیں چاہتے کیونکہ اس کی حالت مخمور کی ہی ہو جاتی ہے جس کی عقل و عادات میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے حضرت ابوذر حظی نے اسی مقام میں فرملیا ہے کہ خدا کے شوق میں موت ہے محبت رکھتا ہوں اور مرض کو چاہتا ہوں کہ وہ میرے گنا ہوں کا کفارہ ہو جائے اور خدا کے سامنے خاکسار بننے کیلئے فقر کو دوست رکھتا ہوں حضرت ابوذر حظیم اور دولت ہے جو فطری نفرت رکھتے تھے وہ اسی مقام کا بھیجہ تھی۔

ادوال قلب میں ایک حال کا نام غلبہ ہے جس کی دو تشمیس ہیں ایک غلبہ اس وقت
پیدا ہو تا ہے جب مومن کادل نور ایمان سے اس قدر لبریز ہو جاتا ہے کہ دہ چھلک
اٹھتا ہے اور قلب اس کو سنجال نہیں سکتا تواس حالت میں وہ بعض باتوں کے اظہار
پر مجبور ہو جاتا ہے، چاہے وہ شریعت کے موافق ہوں یانہ ہوں کیونکہ شریعت بہت
سے مقاصد پر مشتمل ہوتی ہے اور اس مومن کا قلب ان مقاصد کا احاطہ نہیں
کر سکتا، مثلاً بھی وہ رحم کرنا چاہتا ہے اور شریعت اس موقعہ پر رحم کی اجازت نہیں
د بی خداخود کہتا ہے۔

لا تا حذ كم بهما رافة في دين الله \_ تم كودين معاملات ميں ان دونوں پررحم نہيں كرناچاہئے۔

بعض او قات اس کے دل میں بغض پیداہو تا ہے اور ٹریعت اس موقع پر لطف و کرم

ہاہتی ہے جس کی مثال الل ذمہ جیں، صحابہ کرام ﷺ کے حال میں غلبہ کی اس حم

گی متعدد مثالیں ملتی جیں، مثلاً جب بنو قریظہ حضرت سعد بن معاذ ﷺ کے حکم

انہوں نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ ذیج کئے جاؤ گے۔ پھر افشائے راز

بران کو ند مت ہوئی اور سید ہے مجد میں جاکر انہوں نے اپ آپ کو ایک ستون

یران کو ند مت ہوئی اور سید ہے مجد میں جاکر انہوں نے اپ آپ کو ایک ستون

علوں گامیا مثلاً مقام حدیب میں جب رسول اللہ ﷺ نے مشرکین سے دب کر صلح

گی تو حضرت عمر ﷺ حمیت عمر ﷺ میں اسلام سے از خود رفتہ ہوگئے اور

نہایت تیزی سے حضرت ابو بکر ﷺ کے ہاں آئے اور عرض کیا کہ کیار سول اللہ ا

ﷺ خدا کے پیفیر نہیں ہیں۔انہوں نے کہا" ہیں "بولے کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا" ہیں" بولے کیا یہ لوگ مشرک نہیں ہیں؟انہوں نے کہا" ہیں" بولے تو پھر ہم کیوں نہ ہبی معاملات میں دب کر صلح کرتے ہیں؟ حضرت ابو بھر ﷺ نے کہا کہ عمر رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کرد کیونکہ میں گوای دیتا ہوں کہ آپ ﷺ خدا کے پینمبر ہیں ان کواس پر بھی تسکین نہیں ہو کی توخودر سول اللہ ﷺ کے باس آکر ای قتم کے سوالات کئے اور آپ ﷺ نے بھی وی جواب دیا جو حضرت ابو بكر عظه نے دیا تھا، اور فرملیا كه میں خدا كابنده اور رسول ﷺ ہوں، اس کے تھم کی خالفت نہیں کر سکتا خدا مجھے ضائع نہ کرے گا۔ حضرت عمر ﷺ نے بعد کواس صلح کے مصالح کو سمجما توان کابیان ہے کہ اس دانبانہ بے دی کے کفارے عن عن بميشه روزه ركه تاربا، صدقه ويتاربا، غلام آزاد كر تاربا، نمازيز هتارباميا مثلاً جب ابوطيبه جرمح في آپ كو پچچالكاية آپكاخون يي محية،خون حرام بي كين چونكه انبول نے اس کو حالت غلبہ میں بیاتھا اس لئے رسول اللہ ﷺ نے ان کو معذور کہا شریعت میں غلبہ کی ایک اور قتم بھی ہے جواس سے زیادہ تم ل ہے بعنی جن نفوس کو ، پنجبروں نے نفوس سے مشابہت ہوتی ہے،جب دہ فیضان البی کے قبول کرنے کیلئے آبادہ ہوتے ہیں، تواگر وہ فیضان ان کی قوت عقلیہ کو پہنچاہے تواس کو فراست اور البام كہتے ہيں اور اگر قوت عمليه اس فيضان كو قبول كرتى ہے، تووه عزم يا توجه يا نفرت یار کاوٹ کی صورت اختیار کرلیتا ہے، مثلاً جب غروہ بدر میں رسول اللہ ﷺ نے یہ دعا فرمائی کہ خداوندا میں تھے سے تیرے عبد کے ایفاء کی درخواست کرتا ہوں، خداوندا کیاتو یہ جا ہتاہے کہ تیری پرستش نہ ہو؟ توحفرت ابو بحر دی نے آپ کا ا تھ كرلياوركماكد بس ابد سول الله على يه آيت يز من بوئ فكيد

> ليهزم الحمع ويولون الدبر\_ كفاركى جمعيت ثوث جائے كى اوروہ چينے پھيرليں كے۔

اس سے معلوم ہواکہ فیضان الی کی بتا پر حضرت ابو بھر صدیق کے قلب میں ایک میلان پیدا ہوا ہم سے انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے اس الحاح وزاری کو پند نہیں کیا اور آپ ﷺ کوروک دیا آپ نے ابی فہرست سے معلوم کیا کہ یہ ایک تجی خواہم سے عدا کی مد کا ظہار کرتے ہوئے وراس آیت کو پڑھتے ہوئے نگلے۔ اس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ

پڑھنا جاہا تو حضرت عمر ﷺ نے آپ ﷺ کوروک دیالیکن آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے جنازہ پڑھنے کا اختیار دیا گیا اور میں نے اسے اختیار کر لیا،لیکن اس کے بعدیہ آیت نازل ہوئی۔

> و لا تصل علی احد منهم مات ابدا. ان میں بھی کسی کی جنازہ کی نمازنہ پڑھو۔

حضرت عمر ﷺ فرماتے ہیں کہ مجھ کوخود تعجب ہے کہ میں نے ایسی دلیری کی،حالانکہ رسول اللہ ﷺ مجھ ہے زیادہ عالم تھے۔

غلبات کے اقسام میں ایک غلبہ خوف بھی ہے اس حالت میں انسان پر گریہ طاری ہوجاتا ہے اور اس کا جسم کا نیخ گذا ہے۔ حضرت ابو بکر رہے ہو ہواتا تھا اور اس کا جسم کا نیخ گذا ہے۔ حضرت ابو بکر رہے ہوجاتا تھا اور وہ اپنے آنسوؤں کو ضبط خبیں کر سکتے تھے، حضرت جبیر بن مطعم رہے کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ اللہ اللہ سے یہ آیت ام محلقوا من غیر شیء ام حمد المحالفون سنی تو میر اول اڑنے لگا۔

احوالی قلب میں ہے ایک حال یہ ہے کہ انسان صرف خدا کی اطاعت کو اختیار کر لیتا ہے اور اس کو بقیہ چیزوں ہے نفرت ہوتی ہے اس لئے جو چیزیں اس اطاعت میں خلال انداز ہوتی ہیں ،ان کو بھی دہ انگ کر دیتا ہے ، حضرت ابو طلحہ انصاری حظی اپنے ایک باغ میں نماز پڑھ رہے تھے ، دفعتاً کیک خوش رنگ چڑیا آکر گنجان شاخوں میں الجھ گئی اور بھڑ کئے گئی ،وداس دلچہ ہے منظر کے ، کھنے میں اس قدر محوجو کے کہ ان کویہ نہ معلوم ہواکہ کتنی رکھتی ہے ،اس کئے اس باغ کو صد قد کر دیا۔

اس تمام تفصیل سے معنوم :وازوگاک اگر تقاوف اخلاق، روحانیت اور دقافات اوران کا ماہ کا کہ اس تمام تفصیل سے معنوم :وازوگاک اگر تقاوف اخلاق، روحانیت اور دقافات اور احوالی کا سب تو سخابہ کرام دیج کاول اس کا اصلی مان اس کا اسلی من چھر تھا۔ تمالیکن اگر صرف جب خرق رقص و مر دو اور حال و توال اس کے اجزار جیں، تو بندوستان اور دو سر سے ممالک اسلامیہ کی خانقا بیں اس کا بہترین مرکز ہیں، سی بہ کرام دیج کی مجمونی دیوں ہیں اس کا بیت نہیں مل سکتا۔

کی توخود کفاریےاختیار پول اٹھے:-

ان هذه الشعر ماغاب عنه ابن ابي قحافه\_ $^{\perp}$ ابن الی قافہ بعنی مفرت ابو بکر کھنے ان اشعارے بے تعلق نہیں ہیں۔ حضرت ابو بكر رفظ كے بعد حضرت عمر اللہ كادرجه تعالوراس علم كوانہوں نے اپنے باب خطاب سے سیکھاتھا چنانچہ جاحظ نے لکھاہے کہ جبدہ انساب کے متعلق بچھ بیان کرتے تے تواینے باپ خطاب کاحوالہ دیتے تھے۔ معضرت عمر ﷺ کے بعد حضرت جبیر بن مطعم ﷺ اس فن کے ماہر خیال کئے جاتے تھے اور انہوں نے اس فن کو حضرت ابو بکر ﷺ سے عاصل کیاتھا، حضرت سعید بن المسیب علیہ نے حضرت جبیر بن مطعم اللہ سے اس کی تعلیم حاصل کی اور ان سے محر بن سعید بن المسیب عظم نے اس علم کو سیکھاتے اس طرح اسلام میں اس علم کاسلسلہ حضرت ابو بمرصدیق ﷺ کیذات ہے قائم ہول حضرت عائشه رضى الله عنها بمى علم الانساب كى بهت يرى مابر تغيس چتانچه حضرت عروه

هن کا قول ہے،

مارايت اجدا من الناس اعلم بحديث العرب و النسب من عائشة رضي

میں نے کسی کولیام عرب اور علم نسب کاماہر حضرت عائشہ رضی الله عنها سے زیادہ نہیں

لیکن به بھی معنرت ابو بکر ﷺ بی کافیض تربیت تعله

استیعاب تذکره حسان بن تابت به

كتاب البيان والتبيين آاص كاار

كتاب البيان والتبيين جماص ١٢٣٥ و١٣٣.

تذكروذ مي ترجمه عائشة.

## علم الانساب

علم الا نساب اس علم کانام ہے جس کے ذراجہ سے خاندان اور قبائل کے نسبی تعلقات معلوم ، وتے ہیں، عبد صحابہ ﷺ کے بعد جب فقوعات کی غیر معم ولی و عمت نے عرب و مجم میں اختااط بیدا کر دیا تواس وقت اگر چہ اس فن کی اہمیت زائل ، و گئی، تاہم چو کلہ عرب کوا پنے میں اختران اور زمانہ اسلام دونوں میں یہ فن مسب پر ہمیشہ فخر و غرور رہا، اس انے زمانہ جالجیت میں اور زمانہ اسلام دونوں میں یہ فن نبایت ضرور کی اور اہم خیال کیا جاتا تھا، خود قر آن مجید میں بھی اس فن کی اہمیت اور ضرور ت کو بہ تصریح بیان کیا گیا ہے:۔

وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا

ہم نے خاندان اور کنبوں میں تمہار تھتیم اسلئے کی ہے کہ تم ایک دوسر ہے ہے پہچائے جاؤ۔ چو نکہ اشعار عرب میں مدح وزم کے موقعوں پراکٹر حسب ونسب سے تعرض کیا جاتا تھا، اسلئے حضرت عمر ﷺ نے حفظ اشعار کو جن اسباب کی بنا پر ضرور کی قرار دیاان میں ایک یہ بھی تھاکہ ان کے ذریعہ ہے اوگوں کو علم الانساب کی تعلیم ہوتی ہے چنانچہ ایک فرمان میں حضرت ابوموی اشعری ﷺ کو لکھا،

مرمن قبلك يتعلمو الشعر فانه يدل على معالى الاخلاق و صواب الرائع ومعرفة الانساب.

لوگول کواشعاریاد کرنے کا حکم دو کیونکہ وہاخان کی بلند یا تیں اور صحیح رائے اور انساب کی طرف راستاد کھاتے ہیں۔ طرف راستاد کھاتے ہیں۔

بہر حال جابلیت اور اسلام دونوں میں یہ علم نبایت اہم خیال کیاجاتا تھااور تمام صحابہ ہیں میں حضرت ابو بکر میں اس علم کے سب سے بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے کی وجہ ہے کہ جب رسول الله پہلا نے حضرت حسان بن تابت کو کفار کی ہجو کہنے کا حکم دیا توان کو انساب نے متعلق حضرت ابو بکر ہیں کی طرف رجوع کرنے کی ہدایت فرمائی اور فرمایا،

ائت ابا بكر فانه اعلم بانساب القوم منك.

ابو بکر ﷺ کے پاس جاؤ کیو نکہ وہانساب کے تم سے زیادہ عالم ہیں۔ چنانچہ ان کی ہدایت کے بموجب انہوں نے کفار کے حسب و نسب پر طعن و تشنیع شر وع

# علم تاریخ

اسلام سے پہلے آگر چہ عرب میں اور علوم وفنون موجود نہ تھے تاہم علم الانساب، لیام العرب اور شعر و شاعری نے فن تاریخ کا کافی و فیرہ فراہم کر دیا تھا، جو آگر چہ اب تک کسی کتاب کی صورت میں حدون نہیں ہوا تھا تاہم عام زبانی رواہوں نے اس کے ایک ایک حرف کو محفوظ رکھا تھا اسلام کے بعد آگر چہ صحابہ کرام وفی مختلف مہمات میں مشغول ہو گئے لیکن انہوں نے عرب کے اس علمی سرمایہ کو ضائع نہیں کیا بلکہ اس کو محفوظ رکھا، چنانچہ نماز فجر کے بعد جب رسول اللہ اللہ اللہ مصلے پر نشست فرماتے تھے تو صحابہ کرام میں اللہ اللہ اللہ اللہ مصلے پر نشست فرماتے تھے تو صحابہ کرام میں اللہ اللہ محبول طلوع آ فرات کے مطاوع میں اللہ علی محبول میں اللہ وقعات کا تذکرہ کرتے تھے اس مقد س صحبت کے علاوہ عومان کی مجلسوں میں اللہ وقعات کا تذکرہ کرتے تھے اس مقد س صحبت کے علاوہ عومان کی مجلسوں میں اللہ وقعات کا تذکرہ کرتے تھے اس مقد س صحبت کے علاوہ عومان کی مجلسوں میں اللہ وقعات کا تذکرہ ہو تا تھا اور اشعار پڑھے جاتے تھے۔ ا

عام صحابہ وہ اللہ کے علاوہ جیسا کہ ابھی گذر چکا ہے، جو صحابہ وہ خاص طور پر علم الانساب اور ایام العرب کے باہر خیال کئے جاتے تھے ان میں حضرت ابو بکر وہ شاہ سب سے مقدم تھے حضرت ابو بکر وہ شان کے بعد حضرت عمر میں کاور جہ تھاان کے بعد حضرت جبیر بن معظم وہ تھے۔ جنہوں نے اس فن کو حضرت ابو بکر وہ تھا سے سیکھاتھا، حضرت ابو بکر وہ تھا کہ میں تربیت سے سب سے زیادہ فا کمہ اٹھانے کا موقع حضرت عاکشہ رضی اللہ عنها کو طاقھائی لئے ان کو بھی ان فنون میں بہت بڑی و متعلاہ حاصل تھی چنانچہ مندابن بشام میں بشام بین عروہ سے روایت ہے کہ

كان عروة يقول لعائشة يا امتاه لا اعجب من فهك اقول زوجة رسول الله الله و بنت ابى بكرو لا اعجب من علمك بالشعرو ايام الناس اقول اينة ابى بكرو كان اعلم الناس ومن اعلم الناس ولكن اعجب من علمك بالطب كيف هو ومن اين هو \_ ع

المنزت عروہ فاق حضرت عائشہ کہتے تھے کہ اے مال جھے تہاری سمجھ پر تعجب نہیں آتا کیونکہ آپ رسول اللہ علی کی بی بی اور ابو بکر خطاعہ کی بٹی بیں اور آپ کوایام العرب اور شاعری کاجو علم حاصل ہے جھے اس پر بھی تعجب نہیں ہو تا کیونکہ آپ ابو بکر کھنے کی بٹی بیں جولوگوں میں بہت بڑے عالم سے لیکن میں آپ کے علم طب پر متعجب ہوں کی بٹی بیں جولوگوں میں بہت بڑے عالم سے لیکن میں آپ کے علم طب پر متعجب ہوں

کہ یہ آپ کو کیول کر آیا؟اور کہال ہے آیا؟

خود احادیث بین انہول نے اس کثرت سے تاریخی واقعات کی روایت کی ہے کہ اگر ان اوایک جگہ جمع کر دیاجائے تو حالات قبل الاسلام، اور واقعات بعد الاسلام کے متعلق ایک متوسط درجہ کا تاریخی رسالہ مرتب ہو سکتا ہے لیکن خلفائے راشدین کے زمانے تک بیہ تمام تاریخی معلومات سرف سینوں میں مجنوظ تھیں، سفینوں میں نہیں آئی تھیں لیکن حضرت امیر معاویہ معاویہ کی دور حکومت میں یہ کمی ہمی پوری ہوگئی، حضرت امیر معاویہ اکوفن تاریخ سے نہایت شخص شاریخی واقعات کے سفتے میں بسر کرتے تھا سکے بعد سوجاتے تھے، پھر اٹھتے معمول ورازنہ کا تہائی حصہ تاریخی واقعات کے سفتے میں بسر کرتے تھا سکے بعد سوجاتے تھے، پھر اٹھتے تھے تو یہ سلملہ دوبارہ شروع ہوتا تھا، چنانچہ مسعودی مروج الذہب میں الکہتا ہے،

وسيمر الى ثلث النيل فى اخبار العرب وايامها والعجم و ملوكهادسيا ستهالرعتيها وسنائر ملوك الا مم وحروبها ومكاناها وسياستها لرعتيها وغير ذلك من اخبار الا مم السابققائم يد حل فينام ثلث الليل ثم يقوم فيقعد فيحضر الد فاترفيها سير الملوك و اخبار ها والحروب والمكاند فيقراء ذالك عليه غلمان مرتبون.

وہ ایام عرب، اخبار عرب اخبار مجم و سلاطین مجم ان کے طریقہ حکم انی اور تمام قوموں کے بادشاہوں ان کی لڑائیوں کی داو گھات ان کے طرز جباں بانی اور دوسری گذشتہ قوموں کے حالات تبائی شب تک برابر سنتے تھے، پھر اندر جاکر تبائی شب تک سوتے سے، پھر اندر جاکر تبائی شب تک سوتے سے، پھر اند کر میٹھتے تھے تو تابیں الی جاتی تقیس، جن میں باہ شاہوں کے حالات و واقعات درن شبے اور ان کو دووہ لڑکے پڑھ کر سات شعے ہواس کام برمامور شعے۔

اس تاریخی سلسفے میں حضرت امیر معاویہ وقید کو قبیلہ تمیر کے طاابت کی خاص طور پر جبتو و تلاش تھی چنانچہ ان کو حضرت عمر و بن العاص علیہ نے یہ مشورہ دیا کہ آپ مبید بن شرید کو جائے کہ وہ حمیر کے واقعات اور طالات کاسب سے زیادہ ماہر ہے چنانچہ انہوں نے اس کو طلب کیا تواس نے ان معلومات کو ایک کتاب کی صورت میں قلم بند کر دیا، ' اور غالب یہ بہلی تاریخی کیا بتداصحابہ کرام تاریخی کی ابتداصحابہ کرام بیر کئی کتاب کی عمد ممارک میں بوئی۔

مرون الذهب برعاشيه تفح الطيب ن ٢ص ٣٤٥ ان اصابية كره عبيد بن شربيه .

### شعروشاعری ٔ

صحابہ کرام ﷺ اگرچہ اکثر ملکی مہمات، ندہجی خدمات اور علمی مشاغل میں مصروف رہتے تھے، تاہم ان میں شعر و سخن کا نداق عام طور پر پلیا جاتا تھا، اس لئے جب ان مشاغل سے فرصت ہوتی تھی تو خود اشعار پڑھتے تھے دوسر وں سے اشعار پڑھوا کر سنتے تھے اور ان سے لطف اندوز ہوتے تھے چنا نچہ جب رسول اللہ ﷺ حسب معمول بعد نماز فجر طلوع آفناب تک مصلی پر نشست فرماتے تھے تواس حالت میں سحابہ کرام منظر زمانہ جا بلیت کے واقعات کاذکر کرتے تھے اشعار پڑھتے تھے، ہنتے تھے اور آب ان تذکروں کو من کر مسکراتے تھے۔ آ

اس مقدس صحبت کے علاوہ ان کی مجالس میں عام طور پر شعر و شاعری کاچر جار ہتا تھا،اور بیہ ان کی زندہ دلی کی ایک بڑی علامت تھی، چنانچہ ادب المفر دمیں ہے،

لم يكن اصحاب رسول الله ﷺ متحزقين ولا متمارقين وكانوا تينا شدون الشعر في محالسهم ويذكرون امر حاهليتهم

سحابہ ﷺ رسول اللہ مر دودل اور خشک مز اج نہ تھے وہ اپنی مجلسوں میں اشعار پڑھتے تھے اور زبانہ جالمیت کے واقعات کا تذکرہ کرتے تھے۔

خلفاء میں حضرت عمر خلفہ اگر چہ بمیشہ بڑی بڑی مہمات ملکی میں مصروف رہتے تھے تاہم جب موقع ملنا تھا تو نہایت شوق ہے شعراء کے اشعار سنتے تنے اور ان سے لطب اٹھاتے سے ایک بار سفر حج کو نکلے تو قافلہ کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن جراح خلفہ اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف خلفہ کجسی تنے لوگوں نے حضرت خوات خلفہ سے کہا کہ "ضرار بن خطاب کے اشعار ساؤ "لیکن حضرت عمر خلفہ نے فرملیا کہ "ان کواپ بی اشعار سانے خطاب کے اشعار ساؤ شعار پڑھے رہے، صبح ہوئی تو حضرت عمر خلفہ نے فرملیا" اب دو عدرت عمر الشعار پڑھولیا کئے جب بس کرو"۔ یہ ایک وقعہ حضرت عبداللہ بن عباس خلفہ سے رات بھراشعار پڑھولیا کئے جب صبح ہونے تی تو کہا کہ اب قر آن پڑھو۔

ا: شاعری صحابہ کرامؓ کے مفاخر میں داخل نہیں ہے اس لئے ہم نے اس عنوان کو کسی قدر اختصار کے ساتھ لکھیا ہے حسن الصحابہ فی شرح اشعار الصحابہ کے تام ہے حال میں ایک کتاب شائع ہوئی ہے جن او کو ل کو صحابہ کرامؓ کے اشعار کا زیادہ شوق ہو دواس کو ملاحظہ فرما تکتے ہیں۔

الله التسلم عند التسلم عند الامام في مصلاه بعد التسلم.

۲: اوپالمفرد باب. هم اصابه تذکره مفترت خوات بن جبیرٌ ـ

یہ ذوق صرف سے سنا کاشعار پر موقوف نہ تھابلکہ ان کو بذات خود ہر قتم کے اشعاراس
کشرت سے یاد ہے کہ جب کوئی واقعہ چیش آتا تواس پر کوئی نہ کوئی شعر ضرور پڑھ دیتے ہے۔
اس کے ساتھ بہت بڑے ناقد فن ہے اور تمام شعراء کے کلام کے متعلق اس قدر می رائیں
رکھتے ہے کہ تمام اہل اوب کو عموان کیم ہے کہ ان کے زمانے جس ان سے بڑھ کر کوئی شعر کا
پر کھنے والانہ تھا، چنانچہ علامہ ابن رشیق القیر وائی کتاب اعمدہ میں لکھتے ہیں
وکان میں انقد زمانہ للشعرو انقدھم فیہ معرفتہ ہے۔

یعنی حضرت عمر ﷺ اینے زمانے میں سب ہے بڑھ کر شعر کے نقاد اور روشناس تھے۔ جاحظ نے کتاب البیان والبہمن میں لکھاہے،

 $^{\mathcal{L}}$ كان عمر بن الخطاب اعلم الناس بالشعر

یعی دھرت عمر بن الخطاب عظائہ اپنے ذمانے ہیں سب سے بڑھ کر شعر کے شاما تھے۔
خود ان کے زمانے کے مشہور شعراء نے ان کی اس خصوصیت کا اعتراف کیا ہے چنا نچہ
انہوں نے صلید کو جو مشہور جج کو تھا، جو گوئی کے جرم ہیں قید کر دیا تھا لیکن جب اس کورہا کیا تو
فر ملاکہ اب ججومقذ عند کہنا اس نے کہا اے امیر المو منین جومقذع کیا چیز ہے ؟ بولے یہ کہ تم
کی کو کسی پر ترجیح دو میاا یک محفل کی درج اور اس کے مقابل ہیں دو سرے کی جو کرواس نے یہ
من کر کہا اے امیر المومنین آپ تو جھ سے بھی زیادہ اس ایب شعر کے ماہر ہیں۔ عصرت عمر
منظینہ کواگرچہ تمام مشہور شعراء کے کلام پر عبور تھا لیکن تمین شاع دوں کو انہوں نے سب میں
انتخاب کر لیا تھا،امر اء القیس، ذہیر ، تابغہ ، ان سب میں وہ ذہیر کا کلام سب سے زیادہ پہند کرتے
تھے اور اس کو اشعر االشعراء کہا کرتے تھا المی عرب اور علائے اوب کے نزدیک اب تک یہ مسئلے
انتی شیوں میں محد ود ہے ، حضرت عرباشاع کون تھا؟ لیکن اس پر ترجیح تھی اور جریر بھی
ان کی تقیوں میں محد ود ہے ، حضرت عربالله بین عباس خطیف ان کے ساتھ
ان کا قائل تھا ایک دفعہ ایک غروہ میں حضرت عبداللہ بین عباس خطیف ان کے ساتھ
حضرت عبداللہ بین عباس خطیف نے کہا کہ وہ کون؟ فرملیاز ہیر ، انہوں نے ترجیح کی وجہ ہو تھی اسکے حضرت عبداللہ بین مانہوں نے ترجیح کی وجہ ہو تھی اسکے جو اب میں یہ الفاظ فرمائے:
اسکے جو اب میں یہ الفاظ فرمائے:

ا: كناب البيان والتبكين ج أص ٩٨\_

٣: كتأب العمد وذكر اشعار الخلقاء ج اص ١٢.

سو: محمل البيان والمعمن مطبوعه معرص عور

۷: كتاب العمدوج م م ۲۳۸\_

کان لا یعاصل ہیں الکلام و لا یتبع حوشیہ و لا یمدح الرجل الا یما فیہ۔ او وہ نامانوس الفاظ کی تلاش میں نہیں رہتا ہاس کے کلام میں پیچید کی نہیں ہوتی اور جب کسی کی مدح کرتا ہے توانمی اوصاف کاذکر کرتا ہے جو واقعی اس میں ہوتے ہیں۔
ان تاقدین فن نے بھی زہیر کی جو خصوصیتیں بتائی ہیں وہ بھی ہیں۔
زہیر کے بعد وہ تابغہ کے معترف تھے اور اس کے اکثر اشعار ان کویاو تھے ، لمام ضعی کابیان ہے کہ ایک و فعہ لوگوں نے کہا آپ ہے کہ ایک و فعہ لوگوں نے کہا آپ سے زیادہ کون جاتو کوں ہے ؟ لوگوں نے کہا آپ سے زیادہ کون جاتا ہے ، فرمایا شعر کس کا ہے ؟

اینتك عاریا خلقا بنایی علی خوف تنطن بی الظنون لوگوں نے كہانابغہ كا، پھر ہو چھاریہ شعر كس كا ہے؟
حلفت فلم اترك لنفسك ربیة ولیس وراء لله للمئرو مذهب لوگوں نے كہانابغہ كا، فرملیایہ شخص اشعر العرب ہے۔ الله للمئرو مذهب لوگوں نے كہانابغہ كا، فرملیایہ شخص اشعر العرب ہے۔ الله وامراء القیس كی اوستاوی اور ایجاد مضامین کے منکر نہ شخے ایک دفعہ حضرت بایں جمہ وہ امراء القیس كی اوستاوی لور ایجاد مضامین کے منکر نہ شخے ایک دفعہ حضرت عبداللہ این عباس منظمہ نے شعراء كی نسبت بے اللہ این عباس منظمہ نے شعراء كی نسبت بے الفاظ فرمائے،

سابقہم حسف لہم عین الشعر فاقتصر عن معان عور اصح بصر۔ ع دہ سے آگے ہے ای نے شعر کے چشے ہے پانی نکالاء ای نے اندھے مغیامین کو بینا کیا۔ حضرت عمر ﷺ کے ذوق بخن کا یہ حال تھا کہ اچھاشعر سنتے تھے تو بار بار مزے لے لے کر پڑھتے تھے ،ایک دفعہ زہیر کے اشعار سن رہے تھے ،یہ شعر آیا

و ان الحق مقطعه ثلاث يمين اونفار اوحلاء

تو حسن تقسیم پر بہت محظوظ ہوئے اور دیر تک بار بار اس شعر کو پڑھا کئے ،ایک اور دفعہ عبد ہ بن الطیب کالامیہ تصیدہ سن رہے تھے،اس شعر کو سن کر

ا: كتاب المعدد باب المشابير من الشعر امن اسنحه ٣٦٢.

۲: آ مَانَىٰ تَذَكرہ تابغہ ج ٩ ص ١٥٥، جن اشعار كے متعلق حضرت عرق نے سوال كيا ہے آ عانی ميں ان كى تعداد زياد ه

٣٠ كتاب العمده فج اص٥٩ ماب الشاهير من الشعراء.

والمرء ساع ل امريس يدركه والعيش شح و الشقاق و تاميل پھڑک اٹھے اور دوسر امصرع بار بار بڑھتے رہے اس طرح ابو قبیس بن الاصلت کا قصیدہ نہاتو لعضا<sup>ش</sup> هار کودیر تک دہرایا گئے۔ <sup>ا</sup> مرت ابو بمرصدای ﷺ اگرچه زید مجسم ہے، تاہم شعرو نفن کے برے اداشناس ہے اور خود شعر کہتے تھے، چنانچہ ایک نمز دہ میں ایک مستقل قصیدہ لکھا، جس کے چند شعریہ ہیں، امن طيف سلمي بالبطاح الدمائث ارفت اوامرفی العشیرة حادث تم وادی میں سلمٰی کے خیال ہے جا گئے رہے یا کوئی واقعہ قبیلہ میں پیش آیا ترى من لوى فرقة لا تصدها الكفر تذكيرو لا بعث باعث تم قبیلہ اوی کے ایک گروہ کو دیکھتے ہو که اس کو تخریت نه وعظ و پندروک عمق نه نبوت و بعثت رسول اتاهم صادق فكذبوا عليه وقالوالست فينا بما كث ان کے پاس ایک سیا پینمبر آیا جس کو ان نوگوں نے جھٹا یا اور کہا کہ تم ہم میں تھبر نے والے نہیں ہو مادعونا هم الى الحق ادبروا واهريدالمحجرات اللو ائث جب بم نے ان کو دعوت حق دی او ان او گول نے پشت کھیر کی اور کتے کی طرح بھو تکنے لگے حضرت عثان ﷺ کے اخلاقی اشعار کانمونہ یہ ہے، نحنى النفس بغنى النفس حتى يكفها عضها حتى يضربها الفقر وان نفس کی ہے نیازی نفس کو بے نیاز کر دیتی ہے

کتاب البیان و التبئین مطبوعه مصرص ۱۹۸،۹۷

گو اس کو اختیاج کاٹ ہی کیوں نہ کھائے
و ما عسرہ فاصبر لما یفتنہا
بکائنہ الا ستبہا لیسر
اگر بنگ دستی پر صبر کرو گے
اگر بنگ دستی لازی طور پر حاصل ہوگ
حضرت علی کرم اللہ وجہدنے غزوہ صفین کے متعلق نہایت پر جوش اشعار کہے ہیں چنانچ
اس غزوہ میں قبیا۔ ہمدان کی اعانت کاذکر ان اشعار میں کیا،

بالقني الخليل ترجم دو امي الخور اور جب میں نے ان گھوڑوں کو دیکھا جن کے سینے سرخ اور خون في السماء نقع کانه ملبس بقتام دجن کی آسان فضاء تاریک اور سیاہ گردو غبار سے بھر گئی ابن هند في الكلاع، لخم كندة فی , کایع، میر نے قبیلہ اور جدام کو ايكارا الذين هي همدان جنثي تو میں نے ہمدان کی طرف رخ کیا جو حواد ثات میں میرے سپر اور میرے تیر میں من خيل همدان عصبته من همدان ليام تو ہمدان کے ایک محروہ میری صدا پر لبیک کہا جو نہایت شریف سوار تھے

الظاهاوا ستطارواشراه حنوا فخا وكانوالدي ايهجا وہ لوگ لڑائی کے شعلوں میں مجھس مجھ اور اسکی چنگار یوں کو بمعیر دیااور جنگ میں شر ابیوں کیل<sup>رح</sup> متوالے نظرآئے بو اباعلي باب کنت البسلام تو اگر میں جنت کا دربان تو ہمدان ہے کہتا کہ اطمینان کے ساتھ اس میں داخل ہوجاؤ خلفاء کے علادہ پور جتنے صحابہ 🚓 ہے سب کے سب شعر و سخن کاذوق رکھتے ہتھے، چنانچہ زماندحال كايك مصنف في هم ةالعرب كي حوالے الكماي، ولم يبق من الصحابة من لم يقل الشعرا و يتمثل به\_ك كوئى محانى ايساند تعاجس فے كوئىند كوئى شعرند كها بو مياند يراحا بو اور كماب العمده من خود خاندان رسالت كے متعلق تصر يح كى ہے، و ليس من بني عبدالمطلب رجالاًونساء من لم يقل الشعر حاشي النبي صلى الله عليه وسلم\_ع بنو عبدالمطلب کے مر دون اور عور توں میں رسول اللہ ﷺ کے سواکوئی ایسانہ تھاجس نے شعر نہ کہاہو۔

اوراس کے بعد حفرت حمزہ ﷺ ،حفرت عباس ﷺ ،حفرت عبدالله بن عباس ﷺ ، حضرت عبدالله بن عباس ﷺ عبدا ،حضرت فاطمه رضی الله عبدا وغیرہ کے متعدداشعار نقل کئے ہیں۔

لیکن تمام صحابہ میں شاعرانہ دیٹیت سے جار بزرگ بعنی حضرت حمان بن ثابت میں تمام صحابہ میں شاعرانہ دیٹیت سے جار بزرگ بعنی حضرت حمان بن ثابت میں الک میں مصرت عبداللہ بن رواحہ میں الک میں تعب بن الک میں مسلم مسئل بیں ان جاروں بزرگوں میں حضرت حمان بن علی ثابت میں میں شاعر ہیں بعنی انہوں نے جالمیت اور اسلام دونوں میں شعر کیے ہیں اور دونوں زمانوں میں دو بخن دی ہے ، زمانہ جالمیت میں دو بہترین شاعر سلیم کئے جاتے تھے اور الموک عسان سے

ا: جمر قالعرب منحد ١٦ بحوالد آداب اللغة العربية للحر حي زيدان ــ

۲: کتاب نه کورج اص۵۱.

۳: حضرت حسانؓ کے بیہ حالات استیعاب وطبقات الشعر اولا بن محتبیہ سے ماخوذ ہیں۔

جوان کے ممدوح تنے گرال قیمت صلے پاتے تنے ،ان سلاطین کی مدح میں انہوں نے جو قصا کد کھے ہیں انہوں نے جو قصا کد کھے ہیں ان میں عرب کے مشہور شاعر حطید نے اس شعر کو بہترین مد حید شعر تنہ کیا ہے یعشون حنی ماقمر کلا بھم لا کیشون عن السوا دا لمقبل لا یسئلون عن السوا دا لمقبل عبد الملک ابن مروان کا قول ہے ،

ان امداح بیت قالة الرعب بیت حسان هذا الل عرب نے جو بہترین مدحیہ اشعار کیے بیں ان بی حسان عظیمہ کابی شعر سب سے بہتر ہے۔

ابو عبیدہ کا قول ہے کہ شہری باشندوں میں اہل عرب کے نزدیک سب سے بڑے شاعر یشرب کے لوگ جے اس کے بعد قبیلہ عبدالقیس، پھر قبیلہ ثقیف کے لوگ بڑے شاعر سلیم کئے جاتے تھے، لیکن ان سب میں حفرت حسان بن ثابت کے جاتے تھے، لیکن ان سب میں حورت حسان بن ثابت کھا سب سے بڑے شاعر تھے، ذماند اسلام میں وہ خاص رسول اللہ بھا کے شاعر تھے اور یہ ان کاسب سے بڑاانتیازی وصف خیال کیاجا تا تھا، ابو عبیدہ کا قول ہے کہ حسان کو تمام شعراء پرجو ترجیح حاصل ہے اس کے تمام سب بیں ایک بید کہ وہ زمانہ جا لیت میں انصار کے شاعر تھے، پھر رسول اللہ بھا کے شاعر ہوئے اس کے بعد زمانہ اسلام میں تمام یمن کے شاعر تسلیم کئے گئے لیکن ان میں ان کا اصلی جوئے اس کے بعد زمانہ اسلام میں تمام یمن کے شاعر تسلیم کئے گئے لیکن ان میں ان کا اصلی شرف یہ ہے کہ ان کو خود رسول اللہ پھا نے اپنا شاعر منتخب فرملیا، چنانچہ مشر کین قرایش میں عبد اللہ بن الز بعری ابوسفیان بن حادث، عمر و بن العاص اور ضرار ابن خطاب نے آپ کی جو گئی شروع کی تو آ ہے نے فرملیا۔

مايمنع القومُ الذين نصر وارسول الله صلى الله عليه وسلم بسلاحتهم ال ينصروه بالسنتهم.

جس قوم نے رسول اللہ ﷺ کی مدد ہتھیار سے کی وہ اپنی زبان سے کیوں آپ کی مدد متھیار سے کی وہ اپنی زبان سے کیوں آپ کی مدد مبیس کرتی۔

یہ سن کر حضرت حسان بن ثابت ﷺ نے کہااس کام کیلئے میں تیار ہوں،اس کے بعد آپ ﷺ کی طرف سے کفار کی شاعر اند مدافعت ان کاعام مشغلہ ہو گیااور بار گاہ نبوی ﷺ میں ان کی خدمت کواس قدر حسن قبول حاصل ہوا کہ آپ ﷺ نے ایک موقع پر فرمایا،

اهمهم و روح القدس معك كفاركى بجو كبوروح القدس تمهارے ساتھ ہے۔

ایک باربه دعادی،

اللهم ایده بروح القدس خداونداروح القدس کے ذراجہ سے ان کی تائید کر۔ ایک دفعہ ان کی ججووں کی ان الفاظ میں داود کی،

ان قولہ فیھم اشد من النبل کفار کے دلوں میں ان کے اشعار تیم سے زیادہ اثر کرتے ہیں۔

آپ ﷺ نے متحد نبوی میں ان کیلئے ایک منبر بھی بنوادیا جس پر بیٹھ کروہ ان جو یہ اشعار کو ساتے تھے۔

حضرت کعب بن مالک وظیر کم مشاعر میں، یعنی دہ زمانہ جابلیت میں مجمی مشہور شاعر ہیں، یعنی دہ زمانہ جابلیت میں مجمی مشہور شاعر ہونے کی حیثیت سے صاحب انتہاز ہوئے چنانچے استیعاب میں ہے

وانتدب لهجو المشركين ثلاثة من الانصار حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبدالله بن رواحه\_

مشر کیمن کی جو کوئی کی خدمت انصار کے تمن محف نے قبول کی، بینی حسان بن ابت دیات کعب بن مالک دیات اور عبداللد بن رواحه دیات نے۔

لیکن ان تینوں بزرگوں کی ججو گوئی کا موضوع مختلف تھا، حضرت جہان بن ثابت طفیہ مثر کین کے نسب پر حملہ کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن رواحہ طفیہ ان پر کفر کاالزام لگاتے سے اور حضرت کعب ابن مالک طفیہ ان کو لڑائی کی دھمکیاں دے دے کر ڈراتے رہے تھے اور حضرت کعب ابن مالک طفیہ ان کو لڑائی کی دھمکیاں دے دے کر ڈراتے رہے تھے، چنانچ ایک روایت میں ہے کہ قبیلہ دوس نے ان کے ان اشعار سے خوف زدہ ہو کر اسلام قبول کیا،

فضینا من تھامة کل ، وتر وخیبر ثم اغمدنا الیسوفا بم اغمدنا الیسوفا بم ہے تھامہ اور خیبر سے انقام لے کر تلوار میان میں کر لی نخبر ها ولو بطقت لقالت نخبر ها ولو بطقت لقالت قواطعن دوسا او ثقیفا اب بم نے اپنی تلواروں کو قبائل کے انتخاب کا حق وے دیا ہے اگر وہ بولتیں تو دوس اور ثقیف کا نام لیتیں اگر وہ بولتیں تو دوس اور ثقیف کا نام لیتیں

خود جناب رسول الله ﷺ ان کے اشعار کو نہایت شوق سے سنتے تھے اور داود یے تھے ایک بار آپ ﷺ ان کے مکان پر تشریف لیے گئے، تو انہوں نے گھر سے نکل کر اشعار سنائے، آپ ﷺ نے دوبارہ آپ ﷺ نے دوبارہ فرمایا" اور "ای طرح ان سے تین بار فرمائش کی اور اشعار سنے اور اخیر میں فرمایا،

لھذا اشد عليھم من وقع النبل كفار پران كىزو تير سے بھى زيادہ تخت ہے۔

حضرت عبدالله بن رواحه بمن نهایت بدیه هوشاع تنے، چنانچ ایک موقع پر جناب رسول الله عظر نے مناسب حال اشعار کہنے کی فرمائش کی توانہوں نے ای وقت اٹھ کر بر جستہ بیا اشعار سنائے،

انی تفرست فیك الخیرا عرفه والله یعلم ان خاننی البصر البصر علی و دیكها میری آن كه وات عی داننی کهایا اور خداکی شم میری آن كهول نے اس می دعوكا نہیں كهایا انت النبی و من یحرم شفاعته اور البحساب لقدازری بالقدر یوم الحساب لقدازری بالقدر قوض و فض تها ور جو فخض قیامت كردم رے گاده بر قسمت بے قیامت كردن آپ كی شفاعت سے محروم رے گاده بر قسمت بے قیامت كے دن آپ كی شفاعت سے محروم رہے گاده بر قسمت بے

بخاری میں بھی ان کے متعدد جزاور متعدد نعتیہ اشعار موجود ہیں، لیکن ان کی شاعری کا اصلی موضوع کفار کی بجو کوئی تھا، اوراس کی ابتدااس طرح ہوئی کہ غزوہ احزاب ہے واپس آنے کے بعد رسول اللہ پیکل نے فرمایا کہ آج سے کفار تم سے لڑائی نہ کریں گے، بلکہ تمہاری بجو کہیں ہے تو مسلمانوں کی عزت کو تم میں کون محفوظ رکھے گا؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ خلیا کہ یہ من کرا شھے اور فرمایا کہ "میں اس کے بعد سے ان کا یہ مخصوص مشغلہ ہوگیا، چنانچہ وہ بیشہ کفار کی جو کہتے تھے اور ان پر صرف کفر کا افرام لگاتے تھے لیکن ان کے رفقاء یعنی حضرت حسان ابن ثابت دیات واجہ اور حضرت کعب بن مالک دیاتھ ان کے نسب پر حملہ کرتے تھے اور جنگ کی ابن ثابت دیاتھ اور حضرت کعب بن مالک دیاتھ سر میں تھا کفار پر انہی دونوں بزرگوں کی بھویں اثر کرتی تھیں، لیکن جب یہ نشہ اثر گیا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ دیاتھ کے اشعار کفار پران سے زیادہ اثر کرتی تھیں، لیکن جب یہ نشہ اثر گیا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ دیاتھ کے اشعار کفار پران سے زیادہ اثر کرنے تھے۔

ا: استیعاب تذکره حضرت عبدالله بن رواحهٔ و تذکره حضرت حسان بن ثابت اور آغانی تذکره حضرت کعب بن مالکنند

حضرت کعب بن زہیر عظی بھی مخضر می شاع ہیں اور ان کا شار عرب کے بہترین شعراء میں ہے عرب میں اسلام کا چرچا پھیلا تو وہ اور ان کے بھائی بجیر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کیلئے روانہ ہوئے، چنانچہ ایک مقام پر پہنچ کر حضرت کعب عظیہ تضمر گئے اور بجیر منظیہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا، حضرت کعب عظیہ کو ان کے اسلام ایا نے کا حال معلوم ہو اتو یہ اشعار کے،

> سالة دلكا غيرك میری طرف ہے بجیر کو پیغام پہنچا دو کہ کس چیز کی طرف تمہاری غیر نے تمہاری رہنائی کی خلق لم تلف اما ولا اخالكا قدرك عليه اس خلق کی طرف جس پر نہ تہاری مال تھی نه تمبارا باپ اور نه تمبارا بمائی بكاس ابو بكر سقاك منها المامون فانهلك ابو کر ﷺ نے تم کو چھلکتے ہوئے پیالے

لیکن اس کے بعد خود مسلمان ہو گئے اور ایک قصیدہ کہہ کر آپ کی خدمت ہیں حاضر ہوئے اس وقت آپ مجد نبوی ﷺ کی صفیل ہوئے اس وقت آپ محبد نبوی ﷺ کی صفیل تحریف فرما تھے اور ارد گرد صحابہ منظر کی صفیل تحمیل، حضرت کعب منظرت تعب مفول کو چرتے ہوئے آپ کے پاس پنچے اور اپنا مشہور قصیدہ بانت سعاد یز هناشر وع کیا جب ان اشعار تک پنچے،

ان الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول رسول الله مسلول الله دست قدا كي كيني بوكي ايك بندى الموار بين جس سے روشی عاصل كي جاتي ہے في فتية من قريش قال قاتلهم بيطن مكة لما اسلمو ازولوا

قریش کے نوجوانوں میں سے ایک نے کہ جس اسلام لانے کے بعد کہا ہجرت کر جاؤ توآب ﷺ نے صحابہ کھ کی طرف مخاطب ہو کر فرملیا کعب کے ان اشعار کو سنو۔ آپ ﷺ نے اس قصیدہ کو سن کر صلے میں ان کو خود اپنی حیادر عطا فرمائی، جس کو امیر معاویہ نے خربد لیا،اوران کے بعد تمام خلفاعیدین میں وہی جادراوڑھ کر ن<u>کلتے تھے۔</u>' تکین اس شاعرانہ ذوق کے ساتھ صحابہ کرام کھی نے اپنے اصلی منصب کو فراموش سبیں کیاماس لئے اولی حیثیت کے ساتھ زیادہ تر اخلاقی حیثیت ہے اشعار عرب کی ترویج و اشاعت کی، چنانجہ حضرت مر رہ نے مضرت موسی اشعری رہ کویہ فرمان بھیجا، مرمن قبلك بتعلم الشعر فانه يدل على معالى الا خلاق و صواب الراي و لوگوں کو اشعار یاد کرنے کا تھم دو کیو نکر وہ اخلاق کی بلند بانوں صحیح رائے اور انساب کی طرف داسته د کماتے بیں،

تمام اصلاح من جو تھم جمیجاس کے الفاظ یہ ہیں،

علموا اولاد كم العلوم وافروسية ورودهم ما سار من المثل و حسن من

این او لاد کو تیر نااور شهسواری سکماوادر منرب المطلب اور عمده اشعار یاد کراؤ۔

بغض روایتوں میں بیالفاظ ہیں رو دامن الشعر اعفه

ان من یا کیزهاشعار کی روایت کرو.

حضرت امير معاديه هذائه شعر كوايك بهترين اخلاقي طانت سجهت يتصاوراي بنايرلو كول كو اس کے یاد کرنے کی ترغیب دیتے تھے، چنانچہ ایک بار فرمایا،

يحب على الرجل تاديب ولده والشعر اعلى مراتب الا دب آدمی برا بی اولاد کی تاویب فرض ہے اور ادب کا بلند ترین مرتبہ میم ہے۔ ايك بارايخ ذاتى تجربه كى بنايراو كول كوم ايت كى ،

اجعلوا الشعر اكبر همكم واكثر وابكم خلقاء رايتني ليلة الهرير بصفين وانه اريدالحرب لتدة اليلوا فما حملني على الاقامة الا ابيات عمرو بن الا

آغاني واستيعاب واصابه تذكره كعب اين زبيرً-

كتاب العمدة خلاصفحه وا\_

كتأب البيان والهيين مطبوعه معس استال ام: كتاب المدون اص وا

شعر کواپناسب سے برامظمی نظر بنالواوراس کے عادی ہوجاؤ، کو تکہ جنگ صفین میں لیلت الہر یو کھی نے ہما گناچاہ تو مجھ و عمر و بن الاطناب کے اشعار نے ثابت قد م رکھا۔
سحابہ کرام جی نے شعر و شاعری کے دہ تمام عیوب بھی مناد سے جو بداخلاقی کی طرف مخز ہوتے تئے، مثلا سحابہ کرام جی نے نے کرما جی نے کہ تمام عرب میں یہ طریقہ جاری تھا کہ شعر اء علانیہ شریف عور توں کا نام اشعار میں لاتے تھے اور الن سے اپناعش جتاتے کی خات مزاء علانیہ شریف عور توں کا نام اشعار میں لاتے تھے اور الن سے اپناعش جاری تھا کہ دہنر ت عمر جی اس طریقہ کو بالکل منادیا، اور اس کی ہخت سرامقرر کی اس طرح جو گوئی کو معنی ایک جرم قرار دیااور حلینہ کو جو مشہور جو گوتھا اس جرم میں تید کر دیالیکن ان تمام باتوں کے ساتھ اللی اور بنگر کی باتھام اور عشق و جو سوغیر و شاعر کی دفعۃ اپنی اون کمال سے کرگئی، اور سحابہ کرام جی نے نے اسکو بحیثیت فن کے کہتم کی ترتی نہیں دی جس کا کہ سے براسب یہ تھا کہ کر عرب میں فخر و غرور جنگر کی انتقام اور عشق و جو س وغیر و شاعر کی کا اسلی عضر تھے اور اسلام نے ان تمام اطلاقی برائیوں کو مناکر سحابہ کرام جی نے کو خیر مجسم بنادیا تھا، اس لئے ان کی ذات میں نے دونوں متفاد عناسر جمع نہ ہو سکے، چنانچ اصمعی نے صاف صاف کہ دیا، الشعر نکد بابد الشرف ا ذاد حل فی النحیر ضعف ھذا حسان بن ثابت فحل من فحول الحاھلیة فلما جاء الا سلام سفط شعر ہو نیکی کے دروازے میں شعم کو نیکی ہے کوئی تعلق نہیں اس کا دروازہ برائی ہے جب وہ نیکی کے دروازے میں شعم کو نیکی ہے کوئی تعلق نہیں اس کا دروازہ برائی ہے جب وہ نیکی کے دروازے میں

شعر کو نیکی ہے کوئی تعلق نہیں اس کا در دازہ برانی ہے جب وہ نیکی کے در دازے میں داخل ہو تاہے تو کمزور ہو جاتا ہے، مثلاً حسان بن ثابت کا شار جابلیت کے اکا بر شعر اومیں تھالیکن جب اسلام آیا توان کے اشعار بہت ہو گئے۔

### خطابت اور زور تقرير

اہل عرب میں ابتدائی سے خطابت اور تقریر کا ملکہ موجود تھا اور خود زبانۂ جاہلیت میں الرے بڑے خطباء گذر چکے تھے لیکن اس قوت سے جو کام لئے جا سکتے تھے زمانۂ جاہلیت میں ان کا دائرہ محدود تھا اسلئے اس زمانے میں خطابت اور زور تقریر کو وہ اقتدار دائر حاصل نہ ہو سکا جو شعر وشاعری کو حاصل تھا لیکن زمانۂ اسلام میں سے حالت بدل گئی اور سیاسی واقعات اور غروات وفقوحات نے عرب کی پر جوش طبعتوں کیلئے بہت سے نئے میدان کھول و سے جن میں ان کو زبان آوری کے جو ہر و کھانے کاموقع ملااس بنا پر اسلام کے بعد اگر چہ عربی شاعری میں زمانہ جاہا ہے کاموقع ملااس بنا پر اسلام کے بعد اگر چہ عربی شاعری میں زمانہ جاہا ہے کا دور باتی نہ رہا تا ہم اس کی طافت خطابت اور تقریر کی طرف منتقل ہوگئی اور سی ابہ کرام جاہا ہے کہ وقتی زندگی کے پہلے بی دن سے اسکے کامیاب نتائج نظام ہونے لگے چنانچے رسول صلی سے کے حقیق زندگی کے پہلے بی دن سے اسکے کامیاب نتائج نظام ہونے گئے چنانچے رسول صلی

الله عليه وسلم كى و فات كے بعد صحابه كرام رفي ميں جو خطرناك اضطرابي حالت بيدا ہو گئداس كے منانے كيائے حضرت ابو بكر رفيع نے خو خطبه دياوہ صرف چند فقروں پر مشتمل تجا

الا من كان يعبد محمد افان محمدا صلعم قدمات و من كان يعبدالله فان الله حى لا يموت انك ميت و انهم ميتون و منا محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افائن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شياء و سيحزى الله الشاكرين.

ہاں آجولوگ پر ستاران محمد علی شخص آن کو معلوم ہو جانا چاہئے کہ محمد بھی و فات پا چکے لیکن جولوگ پر ستاران خدا ہیں ان کو معلوم ہو جانا چاہئے کہ خداز ندہ ہے مرا نہیں، خدا ایپ بیغیبر سے خود کہتا ہے تو مرے گااور تمام لوگ مریں مجے محمد بین تو صرف ایک بیغیبر شخص ان کے پہلے بھی اور پیغیبر گذر بی ہیں تو کیا آگر وہ مر کئے یا شہید ہو مجے تو تم لوگ پر رجعت قبل کی وہ خدا کو بچھ اور خدا کو بچھ نقسان نہ پہنچا کیں گے وہ خدا کو بچھ نقصان نہ پہنچا کیں گے وہ خدا کو بچھ نقصان نہ پہنچا کیں گے اور خدا شکر کرنے والوں کو جلد جزائے خیر دے گا۔

لیکن ان بی چند فقروں کا بیاثر ہوا کہ روتے روئے لوگوں کی بچکیاں بندھ گئیں اور لوگ نکلے تواس آیت کو پڑھتے ہوئے نکلے اس کے بعد جب خلافت کیلئے انصار ومہاجرین کے دوجتھے قائم ہو گئے اور انصار نے اعلانیہ کہا،

منا امیر و منکم امیر ایک امیر ہم میں ہے ہواورا یک تم میں ہے۔ تواکی طرف سے حضرت سعد بن عبادہ ﷺ نے ایک پر زور تقریری کی جس کے چند فقرے یہ ہیں،

اما بعد فنحن انصار الله وكتيبة الا سلام وانتم معاشر المهاجرين رهط وقد دفت دافة من قومكم فاذا هم يريدون ان يختزلونا من اهلنا وان يحفونا من الا مر

ہم خدا کے انصار اور اسلام کی فوج ہیں اور تم گر وہ مہاجرین ہاہے یہاں نیاز مندلنہ آئے اور اب و بی لوگ جا ہتے ہیں کہ ہماری بیج تنی کریں اور خلافت سے ہمیں روک دیں، حضرت عمر عظیمت اس موقع پر تقریر کرنے کیلئے پہلے سے تیار تھے، کیکن حضرت ابو بکر عظیمہ نے ان کو موقع نہیں دیااور خود تقریر کی جس کے چند فقرے یہ ہیں،

لا ولكنا الا مراء وانتم الو زراء فانتم له اهل ولن يعرف هذا الا مر الا لهذا الهي من القريش هم اوسط العرب نسباًو داراً.

بخارى كماب المناقب باب فضل ابى بكر وكتاب الحاربين باب رحم الحسلى من الزنى اذا احضت

نہیں لیکن ہم امراء ہیں اور تم وزراء تم بے شبہ اس کی الجیت رکھتے ہو تمام عرب صرف فریش لیکن ہم امراء ہیں اور تم وزراء تم بے شبہ اس کی الجیت رکھتے ہو تمام عرب صرف قریش کو خلافت کا تحق بھتا ہے کیو نکہ وہ خاندان وسنب کے لحاظ سے افضل ترین عربیں۔ حضرت عمر رہ بھا ، کو اپنی تقریر پر براناز تھا، لیکن اس تقریر کوسن کرانہوں نے اعتراف کیا، فکان هوا حلم منی و او قرو الله ما ترك من كلمة اعجبتنى فى تزويرى الا قال فى بديهة وشلها او افضل منها.

وہ تقریر کرنے میں مجھ نے زیادہ خلیم اور باد قاریقے خداکی قتم جن فقروں پر مجھ کوناز تھاان میں ایک کو بھی انہوں نے نہیں حجوزا، بلکہ فی البدیہہ ویسے بی یاان سے بہتر فقر سے کہے۔ حضرت عمر رہیں ہے نے فرائض خلافت اور فقوحات کی و سعت کی وجہ سے ساتی معاملات کے متعلق جو تقریریں کی بیں، ان میں ایک طرف تو اس قدر جامعیت ساوگی، روانی اور وضاحت پائی جاتی ہے کہ ایک بچہ بھی ان کے مفہوم کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتاہے، ووسری طرف اس قدر زور قوت اور جوش واٹر پایاجا تاہے کہ سننے والوں کے دل لرزا نہتے ہیں،

مند ظافت پر بیٹے کے ساتھ انہوں نے جو خطبہ دیااس کے ابتدائی نقرے یہ تھے، اللهم انی غلیظ علینی اللهم انی ضعیف فقولی الا و ان العرب حمل انف وقد اعطیت خطامه الا و انی حامله علی المحجته،

خداو ندامیں سخت ہوں مجھ کو زم کر میں ضعیف ہوں مجھے توی بنابال عرب ایک سرکش او نٹ ہے جس کی مہار میرے ہاتھ میں دے دی گئی ہے بال میں اس کو سید ھی راہ پر جلاؤں گا۔

ایک بارایک تقریر کی جس می امراء و عمال سے ان پرزور الفاظ میں خطاب کیا
الا و انبی لم ابعث کم امراء و لا حیارین و لکن بعثتکم اتمة الهدی یه تدی
بکم و لا تغلقو ا الا بو اب دو نهم فیاکل قویهم ضعیفهم۔
الا بین نے تم کو امیر بناکر بھیجانہ ظالم و مشہد میں نے صرف تم کو آیمہ مرک بناکر
بھیجا، تاکہ تم سے مجایت ماصل کی جائے، رعایا پر اپنے درواز سے بندنہ کروکہ قوی ضعیف
کو کھا مائے۔

حضرت عثمان وقطی سند خلافت پر جینے کے ساتھ جب بہلی تقریر کرنا جابی تو چونکہ پہلے سے تیار نہ تنے اس لئے خاموش ہو گئے اور ان الفاظ میں معذرت کی افتح سے انتم احوج الی الا مام العادل من الا مام الفائل میں کو بولنے والے خلیفہ سے زیادہ انصاف کرنے والے خلیفہ کی ضرورت ہے۔

ا: کتاب الخران صفی ۴۷، یه ایک نهایت پر زور اور مطلول تقریر ہے جس میں خلیفہ، عمال اور رعایا کے مفتوق و فرائض بیان کئے ہیں۔

کیکن تمام اہل ادب متفق اللفظ میں کہ اس سے زیادہ بلیغ معذرت آج تک کسی نے نہیں کی ہے۔

حضرت على كرم الله وجهد في اكثر خطب زمره قناعت يردي بي، جواوب و محاضرات كى كابول بيرى منقول بين، ان خطبول بين اگرچه عموماً سلاست وروانى پائى جاتى به ليكن زور بلاغت كاعالم وبال نظر آتا به جهال انهول في پولئيكل تقرير كى بهاور قوم كوجنگ پرابهاراب مثلا ايها الناس المحتمعة ابدانهم المحتلفة اهواء هم كلا مكم يوهن الصم الصلاب و فعلكم يطمع فيكم عدوكم و درت والله ان لى بكل عشر منكم رجلا من بنى فراس بن غنم صرف الدينار بالدرهم.

اے دوالو کوں جن کی جسم تو متحد ہیں، لیکن مقاصد مختلف ہیں تمباری باتوں ہے تو پھر کی چنا نیس چور چور ہو جاتی ہیں لیکن تمبارے افعال تمبارے دشمنوں کو تم پر چیرہ دسی کی طمع دلاتے ہیں، خداکی فتم اگر تمبارے دس آد میوں کے بدلے ہیں مجھے بی فراس بن عنم کا ایک آد می بھی ملتا تو میں اس کے بدلے ایک اشر فی ایک در ہم کا ایک آدمی ہمی ملتا تو میں اس کے بدلے میں دے دیا۔

سحابہ کرام ہے۔ اپنی اس قوت تقریر سے بڑی بڑی نہ ہی خدمتیں انجادم دی
ہیں، حضرت ابت ابن قبس بن شاس ہے ، کورسول اللہ ہے اللہ سے کار سے کے جواب دینے کیلئے مامور فرملیا تھااس لئے وہ خطیب رسول اللہ کے لقب سے پکارے باتے تھے، مسلمہ گذاب مدینہ میں آیا تو آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور ابتدائی سوال و جواب کے بعد یہ کہ کر چلے آئے کہ یہ نابت بی قیس ہیں، جو میری طرف سے تمباد اجواب دیں گے۔ اقرع بن حالیس وغیرہ جب اپنے خطباء وشعراء کے ساتھ آپ کی خدمت میں مناظرہ کیلئے آئے تو انہی نے ان کے خطیب کا جواب دیا اور اقرع نے تسلیم کیا کہ وہ غالب رہے۔ عضرت میں تقریر کیلئے آئے تو انہی نے ان کے خطیب کا جواب دیا اور اقرع نے تسلیم کیا کہ وہ غالب رہے۔ عضرت میں تقریر کیا کرتے تھے ایک بار حضرت عمر ہے ۔ عضرت میں تقریر کیا کرتے تھے ایک بار حضرت عمر ہے ۔ علی ذران نہ جانے ہائی کہ ان کے نیز یر کرنے میں ذبان نہ جانے ہائی کہ ان کے نیز یر کرنے میں ذبان نہ جانے ہائی ہائی ہیں مشلہ کرنا نہیں جاہتا، ممکن ہے کہ ان کے تقریر سے بھی اسلام کو بھی فا کدہ پنج "۔ علی خربایا" میں مشلہ کرنا نہیں جاہتا، ممکن ہے کہ ان کے تقریر سے بھی اسلام کو بھی فا کدہ پنج "۔ علیہ خربایل" میں مشلہ کرنا نہیں جاہتا، ممکن ہے کہ ان کے تقریر سے بھی اسلام کو بھی فا کدہ پنج "۔ علیہ خربایل" میں مشلہ کرنا نہیں جاہتا، ممکن ہے کہ ان کے تقریر سے بھی اسلام کو بھی فا کدہ پنج "۔ ع

ا: عقد الفريدج عص ١٥ الـ

۲۰ ، خارى كماب المغازى باب قصة الاسود العنسى ـ

۳: اسدالغابه تذکرها قرم این حابس.

س كتاب البيان والتبئين للجاحظ ج ا**ص ٢٢٢**ـ

گئی توانہوں نے قریش کے سامنے ایک مطلول تقریر کی جس کے چند فقر سے ہیں، یا معشر قریش لا تکونوا احرمن اسلم و اول من ارتدو الله ان هذا الدین

ليمتدن امتداد الشمس والقمر من طلوعها الي غرو يهما

اے گروہ قریش مید نہ ہو کہ تم سب کے اخیر میں تواسلام اائے اور سب سے پہلے مرتد ہو جاؤ، خداکی قسم میدوین دہاں پہنچ جائے گاجہاں سے جاند سورج نکلتے اور ڈو ہے ہیں۔

چنانچداس تقریر کے اڑے تمام قبیلہ قریش اسلام پر قائم رہا۔

سحابہ کرام ﷺ ہجرت کر کے حبش کو گئے، تو کفار نے ان کو دہاں سے واپس لانے کیلئے مخفی طور پر بہت می تدبیریں کیس لیکن حضرت جعفر بن ابی طالب عظمہ نے نجاشی کے سامنے اسلام کی تعلیمات کو جس موثر اور واضح طریقہ سے بیان کیا،اس نے ان کی تمام تدبیروں كو ب اثر كر ديا انبول نے كہاك "اے بادشاد! بم ايك جائل قوم تھے، بت يوجة تھے، مر دار کھاتے تھے،بدکاریاں کرتے تھے قطع رخم کرتے تھے اور ہمسابوں کے ساتھ براسلوک کرتے تھے ہم میں جولوگ قوی تھے وہ ضعیف کو کھاجاتے تھے یہ حالت تھی تو خدانے ہمارے پاس ایک بغیبر بھیجا،جو ہمیں میں سے تھااور ہم اس کے نسب ،راستبازی،امانت اور پاکبازی سے واقف تھے اس نے ہم کو خدا کی طرف بلایا کہ اس کوایک مجھیں،اس کی عبادت کریں اور ہم اور ہمارے آباؤ اجداد جن پھروں اور بتوں کو یو جتے تھے،ان کی پرستش چھوڑ دیں،اس نے ہم کو سیائی،امانت داری اور صلہ رحمی کی تعلیم دی اور ہمسابوں کے ساتھ سلوک کرنے اور محرمات اور خو نریزی سے بیخے کا حکم دیا، بد کاری اور دروغ کوئی ہے رو کااور تیبیوں کے مال کھانے اور عفیفہ عور توں پر تہمت لگانے سے منع کیااور ایک خداکی عبادت کرنے، نماز پڑھنے، زکو قدینے اور روز ور کھنے کی بدایت کی، پس ہم نے اس کی تقدیق کی ،اس پر ایمان لائے ،اور اس کا تباع کیا،اہم نے تنہا خدا کو یو جا،اس نے جن چیزوں کو ہم پر حرام کیا،ہم نے اس کو حرام سمجھااور جن چیزوں کو حلال کیاہم نے اس کو حلال قرار دیا،اس لئے ہماری قوم نے ہم پر دست تعدی دراز کیا،ہم کواذیتیں دیں اور ہم کو ہمارے دین ہے برگشتہ کرنا جاہا تاکہ ہم کو خدا کی عبادت ہے پھیر کر بتوں کی پرستش کی طر ف لا نميں اور جن ناياك چيزوں كو ہم يہلے حلال سمجھتے تھے اب بھی ان كو حلال سمجھيں، تو جب انہوں نے ہم پر جبر وظلم کیا، ہم کو تکلیفیں دیں اور ہمارے نہ ہب میں دست اندازیاں کیس توہم تیرے ملک میں چلے آئے اور سب لوگوں پر ہم کو ترجیح دی، تیری بمسائیگی ہے توقعات قائم كيس اوريد اميد باندهى كه تيرب باس بم يرظلم نه كياجائ كاءاب بادشاه إ نجاش في ي تقریرین کر کہاکہ "تم کو کلام البی کا کوئی گلزایاد ہے، حضرت جعفر طفیہ نے سورہ کھعیص کی

ا: اسدالغابه تذكره حضرت سبيل بن عمرو\_

چند ابتدائی آیتیں پڑھیں تو نجاشی پریہ اثر پڑا کہ روتے روتے داڑھی تر ہو گٹی اور بے اختیار بول اٹھا کہ "خدا کی قشم یہ اور وہ جو موٹ علیہ السلام لائے ایک ہی چراغ کے پر تو ہیں، جاؤ ہیں مجھی حمہیں کفار کوواپس نہیں دے سکتا"۔'

#### خاتمه

#### صحابہ کرام 🞄 کااڑ

صحابہ کرام رہا ہے۔ کی موٹر زندگی کے تمام خال وخط تمہارے سامنے آگے،ان کے فد ہب اخلاق اور معاشرت کی روشن مثالیں تمہاری نگاہ ہے گزر چیس،ان کی حکومت و سیاست کے تمام کارنامے تم نے پڑھ لئے، لیکن تمہاری دل نے ان کا پچھ اٹر بھی قبول کیا؟اگر ان اختر ان تا بندہ کی روشنی نے تمہاری راتوں کو دن نہیں بنایا تو یہ تمہاری سیاہ بختی کی سب ہے بردی دلیل ہے، لیکن ہر محض تمہاری طرح سیہ گلیم اور سیہ بخت نہیں ہو سکتا، آج سے تیرہ سو برس پہلے سے، لیکن ہر محض تمہاری طرح سیہ گلیم اور سیہ بخت نہیں ہو سکتا، آج سے تیرہ سو برس پہلے سے اندر کی دنیا کو تد و بالا کر دیا،اگر تم خود صحابہ کرام رہا ہے نہ بہی،اخلاقی اور علمی اثر نے دلوں کے اندر کی دنیا کو تد و بالا کر دیا،اگر تم خود صحابہ کرام رہا ہے نہ کہ بب،اخلاقی اور معاشر ت وغیرہ کا اثر قبول نہیں کرتے تو کم از کم دوسروں کی تعلید و مثال سے نوشم کو عبرت و بصیرت حاصل کرلینا جائے۔

صحابه كرام 🚓 كاند جي اثر

خصرت جندب بن كعب عظمه في ايك جادوگر كوايك حديث كے بموجب قبل كرديااور اس جرم ميں ان كووليد بن عقبه بن ابي معيط كور نركو فه نے سزائے قيد دے دى، ليكن جيلران كے صوم وصلوٰ قى يابندى سے اس قدر متاثر ہواكہ خودان كور ہاكر ديا۔ ف

رسول الله ﷺ نے حضرت معاذبن جبل ﷺ کو یمن کاعامل بناکر روانہ فرملیا،وہاں پہنچ کر انہوں نے نماز فجر میں بلند آ جنگی کے ساتھ تحبیر ، کہی، تو حضرت عمرو بن میمون ﷺ الاز دی پراس کاجواڑ پڑااس کووہ خود بیان کرتے ہیں،

حالقيت محبتي عليه فما فارقة حتى دفنة بالشام

میں ہمہ تن ان کا عاشق ہو گیااور اس وقت تک ان کی صحبت سے الگ ند ہواجب تک شام میں ان کو و فن ند کر لیا۔

ان کے بعد بیر روحانی اثر ان کو تھینچ کر حضرت عبداللہ بن مسعود عظامہ کے پاس لایا،اور

مندابن طنبل جام ۲۰۳ ت ت اسدالغابه تذكره حضرت جندب بن كعب مند

تادم مرگ ان کی خدمت ہے الگ منہ ہوئے۔ <sup>ا</sup>

صحابہ کرام ﷺ کوجونہ ہی عزت حاصل تھی اس کا یہ اثر تھا کہ لوگ ان کے پاس آکر طالب دعا ہوئے تھے چنانچہ ایک بار حضرت انس بن مالک ﷺ کے پاس بھرہ ہے گچھ لوگ آکر طالب دعا ہوئے اور انہوں نے دعا کی۔ ''

حضرت عائشہ رصی اللہ عنہا کی خدمت میں لوگ جھوٹے جھوٹے بچوں کو لاتے تھے اور وہان کیلئے دعائے برکت کرتی تھیں۔'

امرائے بنوامیہ پر صحابہ کرام ﷺ کا بیدائر تھاکہ بیلوگ ند ہبی معاملات میں ان کی اقتداء کو فرض سبجھتے تھے، چنانچہ ایک بار عبدالملک بن مروان نے حجاج کو لکھ بھیجا کہ مناسک حج میں حضرت عبدالله بن عمر طبطت کی مخالفت نہ کرو،اس تھم کی بنا پر حجاج خودان کی خدمت میں حاضر ہوااور کہا کہ کیار شاد ہے؟ بولے کہ "اب چلنا جائے" اس نے کہااس وقت "بولے ہاں" بولا بدن پر پانی ڈال لوں تو حاضر ہوں۔ "

یہ اُڑنہ صرف مسلمانوں پر بلکہ کفار پر بھی پڑتا تھا، حضرت ابو بکر مظافہ نے اپنے صحن خانہ میں ایک مسجد بنالی تھی اور اس میں نماز اوا کرتے تھے، لیکن جبوہ نماز میں قر آن پڑھتے تھے تو کفار کے اہل وعیال ان کی رفت خیز آواز ہے اس قدر متاثر ہوتے تھے کہ خود کفار کویہ خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں ان کے بچوں اور لی بیوں کوود شید اے اسلام نہ بنالیں۔ ق

حضرت ابوابوب انصاری منظمہ فسطنطنیہ میں خودرومیوں سے لڑ کر شہید ہوئے تھے، تاہم ان کابہ اثر تھاکہ جب قحط پڑتا تھا توروی ان کی قبر کے واسطے سے پانی برسنے کی دعاما تکتے تھے۔ <sup>ک</sup> س

صحابه كرام 🐞 كااخلاقي اثر

بر مقدمہ میں کواہ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن سحابہ کرام علی کوان کی دیائت نے اس سے متنتیٰ کر دیا تھا، حضرت سعید بن زید بن عمر دبن نقبل پر ایک عورت نے غصب کادعوی کیا، انہوں نے کہا'جب سے میں نے رسول اللہ پہلا سے بیا سناہے کہ جو مخص بلاا سخقات کی کیا، انہوں نے کہا جس کے گاہ خواز مین کے ساتوں طبق کواس کے گلے کا طوق بنائے گا، میں نے اس کی زمین کا کوئی حصہ نہیں لیا، مروان کے یہاں مقدمہ پیش تھا، اس نے کہا اب میں آپ سے گواہ نہیں ما نگرا۔ ع

ا: ابوداؤد كماب الصلوة بالباذاذ قرم إلىام الصلوة عن الوقت.

۲: او بِالمفرد باب به من الجن به او بالمفرد باب المغير ومن الجن به

۳: نسائی کتاب الج باب الرداح یوم عرفه ... ۵: بخاری باب الکفالته باب جوارانی بکرالصدیق.

٢: حسن المحاضرون احل ١٠٠٠ عن مسلم كماب البيوع باب تحريم الظلم وغصب الارض.

امر اوسلاطین تو پھر بھی مسلمان تھے،سب سے زیادہ یہ اثر کفار پر پڑتا تھا،

حضرت ابو بکر عظیہ کفر زار مکہ کو چھوڑ کر نگلے توراہ میں ابن الد غنہ مل گیا، جو عرب میں سید القارہ کے خطاب ہے ممتاز تھا، اس نے بوچھا "کبال جاتے ہو"؟ بولے" مجھے میری قوم نے نکال دیائے، اب سیاحت کر کے خدا کی عبادت کروں گا" اس نے کہا کہ تم جیسا محف نہ وطن سے نکل سکتانہ نکالا جاسکتا، تم غریبوں کیلئے مال پیدا کرتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، قوم کی دیت و تاوان کا بار اٹھاتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو، مصائب قوی میں اعانت کرتے ہو، میں تہارا ضامن ہوں، چلواور اپنے ملک میں خدا کی پرستش کر و"ر پنانچہ دہ بلنے اور چند شر افط کے ساتھ کفار نے ان کو عبادت گذاری کی اجازت دے دی۔ کی۔

حضرت تعیم بن عبدالله النحام ﷺ نہایت فیاض سحانی تصاور قبیلہ بنوعدی کی بیواؤں اور تغیرت تعیم بن عبدالله النحام ﷺ وائی کابیدائر تھا کہ جب انہوں نے بجرت کاار اوہ کیا تو تہام کفار نے روک لیااور کہا کہ جو نہ جب جابو اختیار کرواگر تم سے تعرض کرے گا تو سب سے بہلے ہماری جان تم پر قربان ہوگ۔ "

صحابه كرام رفي كاعلمي اثر

صحابہ کرام میں کے علمی فیوض و برکات نے ایک چشمہ سیریں بنادیا تھا جس کے گرو تشنگان علم کا ہمیشہ مجمع رہتا تھا، حضرت قزیمہ میں کا بیان ہے کہ "میں حضرت سعید خدری میں کی خد مت میں حاضر ہوا تو وہ فتو کی دے دے تھے ،اور لوگ ان پر ٹوٹے پڑتے تھے ،میں نے انتظار کیا، جب بھیٹر بھاڑ چھٹی تو میں نے خود اپنا سوال چیش کیا"۔ کے

حضرت سبع بن خالد رہے، کا بیان ہے کہ میں کو فہ میں ایک تجارتی مقصدے آیا، مجد میں جاکر دیکھاکہ جوتی کے جوتی لوگ ایک مشہور اور نمایاں مخص کے گر دبیٹھے ہوئے ہیں، میں نے غور کیا تو معلوم ہواکہ وہ حجازی آدمی ہے میں نے پوچھاکہ یہ کون بزرگ ہیں؟ لوگوں نے جھے آئھیں دکھائیں اور کہا کہ "تم ان کو نہیں جانے؟ یہ حضرت حذیف بن الیمان کے رسول اللہ کالی کے اسحاب میں ہے ہیں "۔ ج

حضرت ابواوریس خولانی دیات کے کابیان ہے کہ میں دمش کی معجد میں گیاہ یکھا کہ ایک جوان جس کے دانت موتی کی طرح تیکتے ہیں لوگوں کا چینوا ہے لوگ اگر کسی چیز میں اختلاف

النجاد عقد النجاد الكفالة باب جواراني بكر العيديق في عهد النجاد عقده.

٢ اسدالغاب ٥٥ ص ٣٣ مذكره معرت تعيم بن عبدالقدالحام.

r ابوداؤد كتاب الصيام باب في السفر -

م: ابوداؤد كتاب الفتن.

کرتے ہیں تواس کی سند بکڑتے ہیں اور وہ جو کہہ ویتا ہے اس پررک جاتے ہیں، میں نے پو چھا یہ کون بزرگ ہیں جلو گوں نے کہا" معاذین جبل مذہبتہ "۔'

صحابہ کرام ﷺ کی علمی عزت واٹر کاصرف اسے اندازہ ہو سکتاہے کہ اگر تمسی کو صحابہ کرام ﷺ سے کچھا بوچھنا ہوتا تھا تو وہ دوسروں سے اعانت و سفارش کا خواستگار ہوتا تھا، ہلال نوری کو حضرت انس بن مالک ﷺ سے ایک حدیث دریافت کرنے کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے حضرت ثابت ﷺ کوشفیع بنلیا۔ ''

حضرت عائشہ بنت طلحہ رصی الله عنها نے حضرت عائشہ رضی الله عنها کے دامن تربیت میں پرورش پائی تھی،ان کابیان ہے کہ لوگ دور دور سے ان کے پاس حاضر ہوتے تھے اور چو تکہ مجھ کو حضرت عائشہ رصی الله عنها سے تقرب حاصل تھااس لئے بوڑے بوڑ ہے لوگ میر سے پاس آتے تھے جو ان لوگ مجھ سے بھائی جارہ کرتے تھے اور مجھ کو ہدیہ دیتے تھے اور مراف ملک سے خطوط ہمیجے تھے،جب میر سے پاس کوئی خط آتا تو میں کہتی کہ "اے خالہ یہ فلال کا خط ہے اور فلال کا ہدیہ " فرماتیں کہ "جواب لکھ دواور ہدیہ کا معاوضہ دے دو"۔ "

عوام تو عوام امر اوسلاطین کی مغرور گردن مجھی صحابہ کرام ہے علمی اثر کے سامنے جھک جاتی تھی ایک ہار کے سامنے جھک جاتی تھی ایک ہار امیر مکہ نے رویت ہلال کے متعلق خطبہ دیااور اخیر میں حضرت عبداللہ بن عمر ہے اور اخیر میں حضرت عبداللہ بن عمر ہے اور اخیام بن عمر ہے اور سول کے احکام کامجھ سے زیادہ عالم ہے۔ ج

خلفاء تعفرت المين عظفه كى فصاحت بيانى اور طلافت لسانى كاس قدر كرويده تقے كه ان كو خليل الخلفاء كها جاتا تھا، باوجوديد كه ان كے جسم پر برص كے واغ تقے، تاہم عبد العزيز بن مروان كورنر مصران كوائے تا تھ بھاكر كھانا كھلا تا تھا۔ ف

صحابه كرام 🚓 كاعام اثر

سی ابر کرام بھی اگرچہ دینوی دیثیت ہے ایک فقیر بینواتھے لیکن عام اثر نے ان کو بادشاہ بنادیا تھا اس کے جہال جاتے تھے نہایت دھوم دھام ہے ان کا استقبال ہو تا تھا، حضرت انس بن مالک بھی شام کو گئے تولوگ عین التر تک استقبال کو آئے۔ ت

أوطاله مهالك كماب الجامع باب ماجاء مى المنحابين فى الله.

٣: مسلم كماب الطهاروماب اثبات الشفاعة واحراج الموحدين من النارية

٣: الوب المقرو باب الكتابة النساء و حوابهن.

سم: ابوداؤد كمّاب اصيام باب شهادة رجلين على روية هلال شوال

۵: حسن المحاضر وللسيوطي جلد اصفحه ۱۲ ماشيد المحلے صفحه بر ملاحظه کریں۔

ایک شخص نج کوجارے تھے، راہ میں حضرت الوذر رفظت مل گئے اور باہم کچھ سوال وجواب ہوا انہوں نے مکہ پہنچ کر دیکھا کہ لوگوں نے ایک شخص کو گھیر لیا ہے، بھیٹر بھاڑ کو چیرتے بھاڑتے وہاں تک پہنچ تودیکھا کہ وہی بزرگ ہیں جو مقام ربذہ میں طبح تھے یعنی الوذر رفظت کے انہوں ایک بار حضرت ابن عمر حفظت کے ہاتھ ایک شخص نے اپنامر بیض اونٹ فروخت کیا، اس کاد دسر اشریک آیا تواس نے کہا کہ 'میں نے ایک بڑھے کے ہاتھ جو ایساایسا تھا اونٹ کو جج دیااس نے کہا کہ 'میں نے ایک بڑھے کے ہاتھ جو ایساایسا تھا اونٹ کو جج دیااس نے کہا کہ 'میں نے ایک بڑھے کے ہاتھ جو ایسا ایسا تھا اونٹ کو جج دیااس نے کہا کہ 'میں نے ایک بڑھے کے ہاتھ جو ایسا دیا تھا ہو ہا گر حضرت ایس کیا کہ 'میں کیا۔'

ایک بار حضرت بلال عظی نے بھائی نے ایک عرب کھرانے میں شادی کرتا جاہی ان او کوں نے کہا کہ اگر بلال عظی آئیں توہم شادی کر سکتے ہیں، حضرت بلال عظی آئے تو کہا کہ "میں بلال عظی آئیں اور یہ میر ابھائی ہے، لیکن اس کی ند ہمی اور اخلاقی حالت احجی نہیں ہے اس کے تمہیں نکاح کرنے یانہ کرنے کا اختیار ہے، ان لوگوں نے کہا کہ تم جس کے بھائی ہوہم کواس کے ساتھ نکاح کرنے میں کیا عذر ہو سکتا ہے "۔"

حضرت حادث بن بشام مظاند ایک بارجهاد کی غرض سے شام کورونہ ہوئے ، تمام مکہ میں کہرام بھے گیااور تمام لو گوں نے ان کی مشابعت کی ،جب وہ مقام بطحاء میں پہنچ تو کھڑے ہوگئے اور لوگ ان کے گرد کھڑے ہو کررونے گئے۔ "

حضرت امير معاويد على حضرت اكدر على كي نهايت عزت كرتے تھے، اور چونكه اپني قوم پران كانها بت اثر تھااس كئے ان كے ذريعہ سے ان كی قوم كوائے ساتھ ملانا چاہئے ہے، جب مروان نے معركا محاصرہ كيا توانهوں نے اپني قوم كواس كے خلاف ميدان جنگ ميں لاكر كھڑ اكر ديامر وان نے الل مصر سے مصالحت كرلي اور حضرت اكدر علي كوايك حيلہ سے بلاكر قتل كرواديا، جب وہ قتل ہو گئے تو تمام فوج نے شور كياكہ "اكدر علیہ قتل ہو گئے "س آواز كاستاتھاكہ اى برار آدميوں نے مروان كے محل كو گھير ليا، يہاں تك مروان نے ان كے ان كے ان كے محل كو گھير ليا، يہاں تك مروان نے ان كے ان كے محل كو گھير ليا، يہاں تك مروان نے ان كے ان كے محل كو گھير ليا، يہاں تك مروان نے ان كے ان كے محل كو گھير ليا، يہاں تك مروان نے ان كے ان كے محل كو گھير ليا، يہاں تك مروان نے ان كے ان كے محل كو گھير ليا، يہاں تك مروان نے ان كے محل كو گھير ليا، يہاں تك مروان نے ان كے ان كے محل كو گھير ليا، يہاں تك مروان نے ان كے محل كو گھير ليا، يہاں تك مروان نے ان كے محل كو گھير ليا، يہاں تك مروان نے ان كے محل كو گھير ليا، يہاں تك مروان نے ان كے محل كو گھير ليا، يہاں تك مروان نے ان كے محل كو گھير ليا، يہاں تك مروان نے ان كے محل كو گھير ليا، يہاں تك مروان نے ان نے ان كے محل كو گھير ليا، يہاں تك موان نے ان كے محل كو گھير ليا، يہاں تك موان نے ان کے محل كو گھير ليا، يہاں تك موان نے ان نے نے نور كے نے نور كے ان نے نے نور كے نور نے نے نور نے نے نور نے نور نے نور نے نور نے نور نے نے نور نے نور نے نے نور نے نور نے نور نے نے نور نے نور نے نور نے نور نے نور نے نور ن

<sup>(</sup>ماشەمنى كذفت)

٢: مسلم كمّاب الصلوه باب جواز اصلوه النافلية على العدابته في السفر حيث توجهت.
 ( ماشه سنوند)

ان موطائ المهالك كتاب الحج باب جامع الحجمة

المارى كتاب البيوع بابشرى الابل البيم

۳ طبقات این سعد تذکره معزت بلال به

۴٪ استیعاب تذکره حضرت جارث بن:شامٌه

خوف ہے در دازہ بند کر لیا۔ ک

ایک بار حضرت عقبہ بن عامر جہنی منطقہ مسجد اقصیٰ میں نماز اواکرنے کیلئے روانہ ہوئے تو اور اوگ بھی ان کے ساتھ ساتھ ہوگئے انہوں نے پوچھاکہ تم لوگ کیوں آتے ہو؟ بولے صرف اس لئے کہ آپ رسول اللہ ﷺ کے صحابی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ساتھ چلیں اور آپ کو سلام کریں۔ '

بدو نہایت و حشی، خود غرض اور بے تعلق ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی اس شدت کے ساتھ صحابہ کرام ﷺ کے گرویدہ تھے کہ ایک بار حضرت براء بن عازب ﷺ اونٹ کی تلاش میں صحر امیں پہنچے تو بدؤں نے گھیر لیااوران کے گرد طواف کرنے لگے۔ آ

امر او سلاطین کاگردہ سخت مغرور ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام ﷺ کے سامنے ان کا لئے۔ غرور بھی بائکل انز جاتا تھا، ایک بار زمانہ جج میں حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کے پاؤل میں نیز ہے گئی جاتا ہوں جائے ہوں خود عیادت کو آیا اور کہا کہ 'کاش ہم کواس شخص کا پیتہ لگ جاتا، جس کے نیز ہے ہے آپ کے پاؤل میں زخم لگا ہے "بولے" یہ تمہاراہی قصور ہے کہ تم نے حدود حرم میں ہتھیار اانے کی اجازت دے دی "۔"

ایک بارانہوں نے عبدالملک بن مروان کو خط نکھااور طریقہ سنت کے موافق پہلے اپنے نام سے ابتداء کی، عبدالملک کے حاشیہ نشینوں نے کہا کہ "بیے بے بوبی ہے، عبدالملک نے کہا "ان کی ذات ہے یمی ننیمت ہے۔ 8

نہ صرف صحابہ ﷺ ،بلکہ صحابہ ﷺ کے اوٹی درجہ کے متوسلین تک بھی امراءو سلاطین کی نگاہ میں معزز ہوجاتے تھے۔

ایک بار حضرت محربن عبدالعزیز جینه شام میں لوگوں کاوظیفہ تقسیم فرمارہ سے ایک شخص اس فرض ہے حاضر ہوااور کباکہ "میں قریش ہے ہوں "انبول نے کباکہ قریش کی کس شاخ ہے :و۔ بوا! "بنو ہاشم ہے "فرمایا بنو ہاشم کے کس خاندان ہے ؟" بولا میں "علی بن ابی طالب کا فاام :وں "۔انبول نے سینہ پر ہاتھ مارکر کباکہ "میں بھی علی کا غلام ہوں "۔ پھر اپنے فرمایا" یہ علی از کی ہے کہاکہ غلام ہوں کو کیاو ظیفہ ویا جا تا ہے ؟اس نے کبا "سوے دوسودر ہم"۔ فرمایا" یہ علی افراد کر کباکہ "سوے دوسودر ہم"۔ فرمایا" یہ علی

ا سے است الحاضرہ جلداص ۵۵ حضرت اکفر ڈکھنر می صحافی تنے ، یعنی رسول اللّٰہ کو حالت کفر میں و یکھا آپ کے وصال کے بعد اسلام الائے۔ مسلم اسلام کا سے ساتھ مستدا بن حتیل جلد ۴ ص ۱۳۸۔

r: "ابود اؤو كتاب الحدود باب في إنر جل يزني بحريمه به

ام: الخاري كمّاب العيدين باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم.

نه: - طبقات ابن معد تذكره حضرت عبد الله بن عمرً ..

بن ابی طالب کاغلام ہے اس کو ۲۰ دینار دو"۔ پھر کہا کہ اب اپنے ملک میں جاؤ ہر سال تم کواس قدرر قم پہنچتی رہے گی، جننی غلاموں کو ملتی ہے۔ ا

صحابه 🚴 كالرعقا ئدير

خوارج کا فرہب ہے کہ گناہ جمیرہ کے مرتکب کی شفاعت قبول نہ ہوگی ایک بار خوارج کا ایک گروہ جج کیلئے روانہ ہوااور مدینہ پہنچا تو دیکھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ عظیم حدیث کی روایت کررہے ہیں، جہنیوں کاذکر آیا توانہوں نے کہا کہ رسول اللہ عظیم نے فرملیا کہ خداایک توم کو شفاعت کے ذریعہ سے جہنم سے نکالے گا۔ بزید فقیر بھی خوارج کے گروہ میں شامل تھے،انہوں نے نے اعتراض کیا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ خداخود کہتا ہے۔

انك من تد حل النار فقد احزية كلما ارادوا ان يحو حوا منها اعيدوافيها۔ تونے جس كو جہنم ميں ڈال ديا پھراس كو چھوڑ ديا، جب جب دولوگ جہنم سے تكلنے كا قصد كريں كے اس ميں لوٹاد ئے جائيں گے۔

بولے تم قرآن پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہاہاں، بولے رسول اللہ ﷺ کے اس مقام کو بھی جانتے ہو، جہاں خدا آپ کو مبعوث کرے گا؟ کہاہاں بولے! یہ آپ کاوہی مقام محمود ہے۔ جس کی برکت سے خداجس کو چاہے گا۔ جہنم سے نکالے گا،اس کے بعد اور و قائع قیامت کاذکر کیا، تو لوگوں پراس تقریر کا یہ اثر ہواکہ سب نے کہا بھلا یہ بڈھا جھوٹی روایتیں بیان کر سکتا ہے، چنانچہ یہ لوگ بیٹے توایک آدمی کے سواکوئی دوسر المخص خارجی نہ روسکا۔

صحابه كرام الله كالرسياست ير

اسلام کی تاریخ میں صحابہ کرام رہے گئے اپنی آزادانہ مکتہ چینی اور علمی خالفت سے مختلف سیاسی انقلابات پیداکردیئے ہیں۔

ایک بار حضرت ابو مریم ازدی عظی حضرت امیر معاوید عظی کے دربار میں حاضر ہوئے۔ ہوئے ان کو ان کا آٹانا گوار گزرااور بولے کہ ہم تمہارے آہنے سے کچھ خوش نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ عظی سے ایک حدیث سی ہے ، میں آپ کے سامنے اس کو میان کرتا ہوں، آپ نے فرملا ہے کہ خدا جس کو مسلمانوں کا والی بناوے ۔ وہ اگر ان کی حاجتوں، ضرور توں اور تاواریوں سے آٹھ بند کر کے پردے میں چھپ جائے تو خدا بھی قیامت کے دن اس کی حاجتوں، ضرور توں اور تاواریوں نے آٹھ بند کر کے آڑ میں جھپ جائے گا، جھڑ سے امیر معاوید عظی پراس کایہ اڑ ہواکہ رعایا کی حاجت برآری کیلئے ایک متفل محض کو گا، جھڑ سے امیر معاوید عظی براس کایہ اڑ ہواکہ رعایا کی حاجت برآری کیلئے ایک متفل محض کو

ا: ایسدالغایه تذکره حفزت عمر بن عبدالعزیز .

٢: تصحيح مسلم كتاب الإيمان، باب إثبات الثقاعية واخراج المو حدين من النار

مقرر کردیا۔ ا

ایک غلام ایک محض کے باغ ہے تھجور کا پوداجر الایا،اوراپ آقاکے باغ میں لگادیا، مروان بن غلام کو بن الکم اس وقت مدید کا کورنر تھا،صاحب باغ نے غلام پر مقدمہ دائر کیااور مروان نے غلام کو حراست میں لے لیااور اس کا ہاتھ کا ٹنا چاہا،غلام کا آقا حصر ت رافع بن فدت کی فدمت میں حاضر ہوااور اس معاملہ کے متعلق گفتگو کی،انہوں نے کہا کہ رسول اللہ پینا نے فرملا ہے کہ کو کہا کہ رسول اللہ پینا نے فرملا ہے کہ کہا تو مروان کو بھی اس حدیث کی خبر کر جب کے باتو مروان کو بھی اس حدیث کی خبر کر دیگئے اور مروان کے سامنے یہ حدیث بیان کی تواس نے غلام کور ہاکر دیا۔ نے

بیت المال سے مسلمانوں کاجو وظیفہ مقرر تھا اخیر زمانے بیں اس کی وصولی کیلئے ایک پک ملتی تھی جس پر لکھا ہو تا تھا کہ فلاں مخص کو اس قدر غلہ ملنا چاہئے، چنا نچہ بعض لوگ یہ کرتے تھے کہ اس چک ہی کو فرو خت کر ڈالتے تھے، چو نکہ حدیث میں ہے کہ جب تک مال پر ہائع کا قضہ نہ ہو جائے اس کی نجے جائز نہیں، اسلئے حضرت ابو ہر رہ ہ ہو ہائے اس پر اعتراض کیا اور مر وان نے تھے دیا یہ طریقہ موقوف کر دیا جائے راوی کا بیان ہے کہ اس تھے کی اس بختی کے ساتھ تھیل کی گئی کہ میں نے پولیس کو دیکھا کہ لوگوں کے ہاتھ سے رقعوں کو چھین رہی ہے۔



<sup>:</sup> ايوداؤد كمّاب الخراج والإمارة باب فيسا يلزم إلا مام من امر للرعيته \_

٢: الوواؤوكماب الحدووباب الاقطع فيه

الله: مسلم كتاب البورك باب بطلان المبيع قبل القبع..